www.muhammadilibrary.com ماريخ الأمم الملوك خليفه بارون الرشيد تاواثق بالله المنافعة المختفظة الصنيف ا عَلَّمُهُ الْإِجْفَةُ فِي الْمِنْ جَرَيْرِ الطَّهُ وَالتَّرِينُ التَّرِينُ التَّرِيلُ التَّرِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِيلُونُ التَّالِينُ التَّلِيلُونُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِينُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ الْمُلْمُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّذِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ الْمُلْمُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ الْمُلْمُ التَّذِيلُ التَّالِيلُونُ الْمُلْمُ اللِّذِيلُونُ التَّالِيلُونُ التَّالِيلُونُ اللِيلِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ التَّالِيلِ

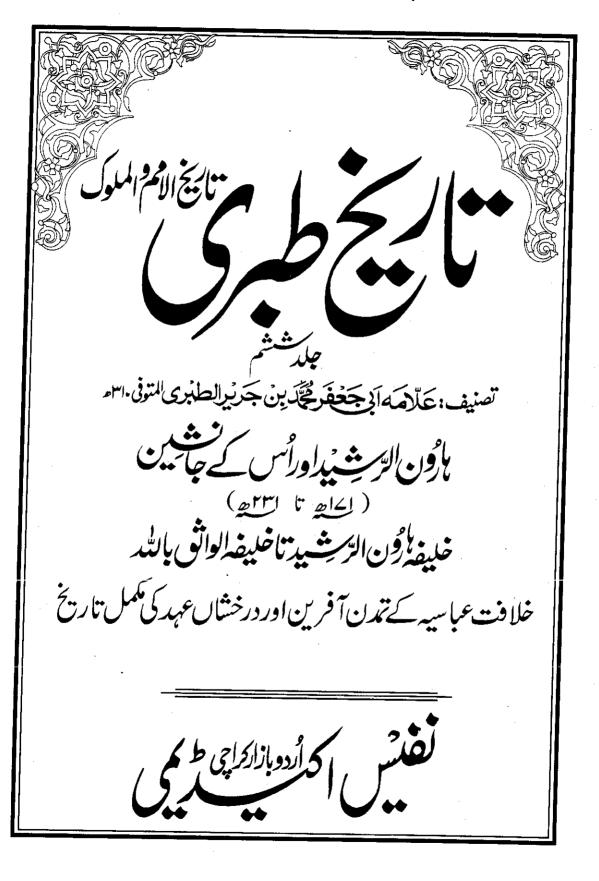

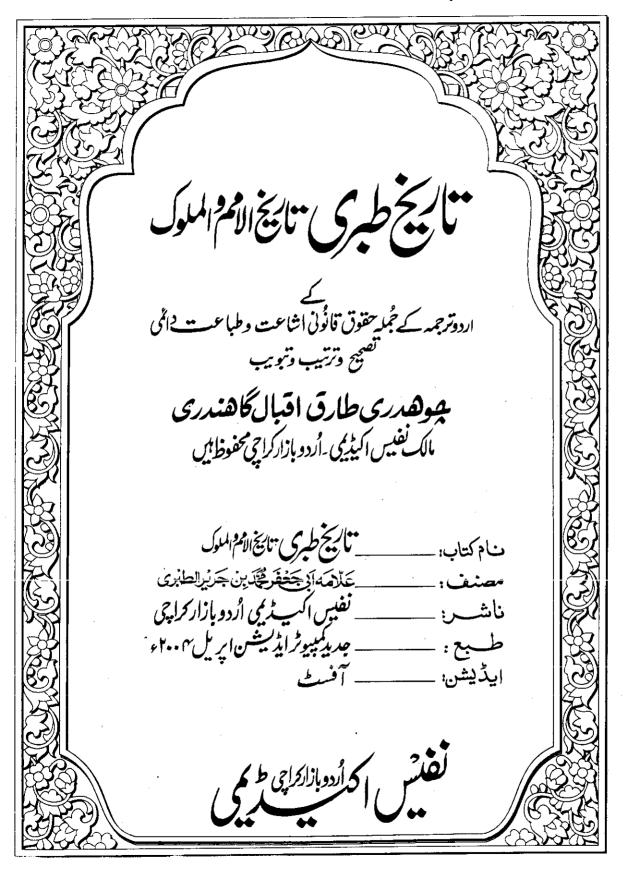



## خلافت عباسيه كادرخشال عهد

(ز

### محمد اقبال سليم كاهندرى

تاریخ ابوجعفرطبری المتونی و اساجے کو جومقام اسلامی تاریخ کی کتابوں میں حاصل ہے وہ ہرصا حب علم پرروشن ہے بیتاریخ قدیم ماخذوں میں سے سب سے بوا ماخذ ہے اور سب سے زیادہ مفصل تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کی جو تاریخیں مثلاً تاریخ بعقو بی وغیرہ ملتی ہیں بہت ہی مخضراور تفصیلات سے بولی حد تک خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طبری کے بعد آنے والے تمام مورضین نے اس کو بطور ماخذ وحوالہ استعال کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بہت دن ہوئے کہ جامعہ عثانیہ حیدر آبادد کن سے سرکاری انظام واہتمام کے ساتھ شاکع ہواتھا۔ لیکن اب بہت ہی نایاب ہوگیا تھا۔ ہم نے ایک بہت بولی مہم شروع کی کہ اس خیم اور عظیم الشان کتاب کو پھر سے مرتب کر کے اور فہرستوں اور عنوانوں کے اضافہ کے ساتھ شاکع کر دیا اور جو جھے کسی مصلحت کے حت جامعہ عثانیہ نے شاکع نہیں کیے تھے اس کا ترجہ کر اگر شاکع کیا اس طرح تاریخ طبری کھمل پیش کی جارہی ہے۔

یہ ایک بہت بڑی مہم تھی اور کاغذگی اس ہوش ربا گرانی میں توبیم واقعنا جوئے شیر لانے کے برابر ہوگئ ہے۔ لیکن شکر ہے خدائے بزرگ و برتر کا کہ اس نے یہ کام ہم سے تقریباً بیکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ حصہ شتم پیش ہے اور ماہی نہم و دہم بھی تیار ہوگئے ہیں۔ ہم نے تر تیب نو میں اس کتاب کو دس جلدوں میں نقسیم کر دیا ہے۔ پوری کتاب دس حصوں میں ان شاء اللہ کمل ہوجائے گ ۔ تاریخ طبری کا جو حصہ اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ تر تیب نو میں آٹھواں حصہ ہے جو خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے جانشین خلفاء امین الرشید مون الرشید اگھتھ ہاں باللہ اور خلیفہ الواثق باللہ کے عہد تک کی تاریخ پر شتمل ہے۔ نہایت تفصیل کے ساتھ اس دور کے حوادث وواقعات اس میں موجود ہیں۔

یہ زمانہ خلافت عباسیہ کا سب سے درختاں دور ہے۔ حتیٰ کہ مشہور کتاب الف لیلہ میں جواس کے بہت بعد کے زمانہ کی تالیف ہے فرضی قصے اور کہانیوں کی شکل میں اس دور کے بہت سے افسانے خوشحالی' فارغ البالی اور تدن آ فرینی کے نمونے

تارخ طبری : جلد ششم دیبا چه تاریخ طبری

دکھاتے ہیں اوراس دورکوتدن آفریں دورکہا جاتا ہے۔مختلف علوم وفنون کی کتابوں کے ترجے سریانی' یونانی' فارسی اورسنسکرت ز با نول سے عربی میں کیے گئے ۔ بہت سی صنعتیں اس دور میں پیدا ہو ئیں اعلیٰ قشم کی عمار تیں تعمیر ہو ئیں امدارس قائم ہوئے \_غرض پید کہ اس دور میں عباسیوں کے دارالخلا فیہ خلیفہ المنصور کے بنا کروہ شہر بغدا دکوییہ مقام حاصل ہوا کہ اس وقت کی دنیا میں پیشہر سب سے بڑا'سب سے زیادہ متمدن اور حقیقی معنوں میں رشک بلا د جہاں تھا۔ یہاں ہرفن کے ماہرموجود تھے۔ بہتر سے بہتر صناع یہاں بستے تتھے۔محدث ومفسر تتھے تو بے مثال اور فقیہ و قاضی تتھے تو لا ثانی۔ یہی نہیں بلکہ ابن الندیم موصلی جبیبا گویا۔اور ایونواس جبیبا شاعراسی دور میں تھےاور خاص شہر بغدا دمیں رہتے تھے۔

غرض بير كه بيد دور عجيب دورتها' اتنااح جها ـ اس قدرخوشحال اتنا پرامن اوراس قدرعلوم پروراورعهد آفريں دورعراق وعرب نے پھر مبھی نہیں دیکھااس وقت دنیا کے ہر گوشہ ہے جلنے والے تجارتی قافلوں کی منزل مقصود بغدادتھی اور ہرگھر سے تلاش علم و ہنر میں نکلنے والے طالب علم کی زمین تمنا بغداد تھی اسی بغدا د کے متعلق حالی مرحوم نے کہا ہے:

> وه بلده جو رشک بلاد جهاد تفا! ترو خشک بر جس کا سکه روال تفا گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا عراق وعرب جس سے رشک جہاں تھا

تاری طبری کا آٹھواں حصدای رشک جہاں کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے۔

و ما توفيقي الإبالله



| سوعات       | فبرست موا                                |      |                                       |      | ریخ طبری : جلد مختشم                 |
|-------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
|             |                                          | و    |                                       |      |                                      |
| صفحه        | موضوع                                    | صفحه | موضوع                                 | صفحه | موضوع                                |
| r2          | منصور بن زیاد کی نیابت                   | i    | ہارون الرشید کی مرج القلعہ سے         |      | بابا                                 |
|             | فضل بن کیجیٰ کی کیجیٰ بن عبداللہ سے      | 11   | مراجعت                                | 19   | خليفه بإرون الرشيد                   |
| //          | خطو کتابت                                | 11   | امارت ارمينا پرعبيد القدالمهدي كاتقرر | 11   | بيعت خلافت                           |
|             | يجيىٰ بن عبدالله كو بارون الرشيد كاامان  | 11   | امير حج يعقوب بن البي جعفر            | 11   | یجیٰ بن خالد بر کمی کی رہائی         |
| 11          | أنامه                                    | 77   | ۳۷اھ کے داقعات                        | 11   | بوسف بن القاسم كى تقرير              |
| 11          | لیجیٰ بن عبداللہ ہے حسن سلوک             | 11   | محد بن سلیمان کی وفات                 | ۳.   | ہارون الرشید کوموی کی وفات کی اطلاع  |
| 11.         | فضل بن عبدالله کے اعز از میں اضافیہ      | 11   | محمد بن سلیمان کی املاک کی شبطی       | 11   | عبدالله بن مارون الرشيد كي پيدائش    |
|             | عبدالله بن موی کا مجی بن عبدالله         | //   | خيزران کی وفات و تدفین                | ۳1   | ابوعصمه كاقتل                        |
| <b>17</b> A | يسے استفسار                              | rs   | مهر خلافت کی نضل بن رہیج کوحوالگی     | 11   | انگشتری کی تلاش                      |
| .11         | يجيىٰ بن عبدالله کی طبکی                 |      | امارت خراسان پر عباس بن جعفر کا       | 11   | جعفری ولی عہدی سے دستبرداری          |
| 11          | ليجيئ بن عبدالله كا دعوى                 | //   | تقرر                                  | 11   | عبدالله بن ما لك كا كفاره            |
|             | لیجیٰ بن عبداللہ کی ہارون الرشید ہے      | 11   | اميرحج ہارون الرشيد                   |      | رشيد ابراهيم الحرانى اورسلام الابرش  |
| "           | درخواست                                  | "    | سماءه کے واقعات                       | 11   | ی گرفتاری                            |
| ۳٩          | لیجیٰ بن عبدالله اور بکار میں تکلخ کلامی | 11   | امارت سنده پراتحق بن سلیمان کاتقرر    | ٣٢   | عمر بن عبدالعزيز العمري کي برطر في   |
| 11          | ليجي بن عبدالله كاخطاب                   | #    | امير حج بإرون الرشيد                  | #    | یجیٰ بن خالد کی وزارت                |
| 11          | بكار بريجي بن عبدالله كاالزام            | 11   | ۵۷اه کے واقعات                        | 11   | بنی ہاشم میں وراثت کی مساویا نہ قسیم |
| 11          | محمه بن عبدالله كامر ثيه                 |      | عیسیٰ بن جعفر کی نضل بن کیجیٰ سے      | 11   | امير حج بارون الرشيدوعمال            |
| ۴۰۸         | یجیٰ بن عبداللّٰہ کا حلف کا مطالبہ       | ۳۲   | درخواست                               | ۳۳   | اكاھ كے واقعات                       |
| 11          | بكار كاانتقال                            | 11   | امین کی و لی عهدی کی بیعت             | "    | مهر خلافت کی نیجیٰ بن خالد کوسپر دگ  |
| 11          | بكار كى موت كى دوسرى روايت               | 11   | امير حج ہارون الرشيدوعمال             | 11   | ابو ہر رہ محمد بن فروخ کاقتل         |
| 11          | محد بن الحن كاعبدامان كے متعلق فتو ی     | //   | ٢ ڪاھ ڪے واقعات                       | 11   | طالبين كامدينة البلام يحاخراج        |
| r1          | عهدهٔ قاضی القصناة پر ابوالبختری کا تقرر | 11   | يجيٰ بنعبدالله كاخروج                 | //   | امير حج عبدالصمد بن على              |
| 11          | عبدالله بن عباس كابيان                   | "    | فضل بن یجیٰ کی روانگی                 | "    | ۲۷اه کے واقعات                       |
|             |                                          |      |                                       |      |                                      |

| يوضوعات | فهرست                                                                       |            | 1                                     |     | ناریخ طبری : جلد ششم                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 11      | جعفر بن یحیٰ کی مراجعت                                                      | <u>~∠</u>  | اہل مصر کی ادائیگی خراج               |     | عبدالله بن مصعب کی مارون الرشید         |
| ar      | جعفر بن یجیٰ کا ہارون سے خطاب                                               | 11         | عمر بن مهران کی مراجعت                | 11  | ے ملاقات کی درخواست                     |
| or      | مېرخلافت کې کيځيٰ بن خالد کوسپر دگ                                          | 11         | امير حج سليمان بن اني جعفر            | ۴۲  | عبدالله بن مصعب کی طبلی                 |
| "       | امارت خراسان پرمیسی بن جعفر کاتقر ر                                         | 11         | ۷۷اھ کے واقعات                        | 11  | یجیٰ بن عبداللہ کے خلاف شکایت           |
| ۵۳      | موصل کی فصیل کا انہدام                                                      | 11         | اسحاق بن سليمان كي ولايت مصر          | 11  | یجیٰ بن عبدالله کی مباہلہ کی پیشکش      |
| 11      | ہر ثمیہ بن اعین کی طلبی                                                     | 11         | واقدی کاسرخ آندهی کے متعلق بیان       |     | يجيى بن عبدالله اورعبدالله بن مصعب      |
| //      | فراشتهالشيباني خارجي كأقتل                                                  | <b>ሶ</b> ለ | امير حج ہارون الرشيد                  |     | كامبابليه                               |
| 11      | عمر بن محمد العمر كاقتل                                                     |            | ۸۷اھ کے واقعات                        | !   | عبدالله بن مصعب کی عباس بن حسن          |
|         | امارت طبرستان برعبدالله بن خازم كا                                          | 11         | أشحق بن سليمان كےخلاف بغاوت           |     | ہے ملاقات کی درخواست                    |
| 11      | تقرر                                                                        | 11         | اہل افریقیہ کی بغاوت وسر کو بی        |     | عباس بن حسن کا عبدالله کی ملاقات        |
| 11      | ہارون الرشید کی مکہ سے مراجعت                                               | 11         | عبدوبيالا نباري كي اطاعت              |     | ے گریز                                  |
| 11      | ہارون الرشید کا حیرہ میں قیام                                               | 11         | وليدبن طريف الشارى                    | 11  | عباس بن حسن كاانديشه                    |
| ۵۵      | امير حج عيسيٰ بن مويٰ                                                       | 11         | خار جی کاخروج                         |     | عبدالله بن مصعب كانتقال                 |
| 11      | الماھ کے واقعات                                                             | <b>۾</b> ۾ | امارت خراسان پرفضل بن سیجیٰ کا تقرر   | 44  | عباس بن حسن كااظهاراطمينان              |
| 11      | قلعه صنعاف كأتنجير                                                          | //         | عباسية وج                             |     | عباس بن حسن کی طلبی                     |
| "       | امير حج ہارون الرشيد                                                        | 11         | فضل بن کیجیٰ کی سخاوت                 |     | لیجی بن عبدالله کوعبدالله بن مصعب کی    |
| 11.     | ۱۸۲ھ کے واقعات                                                              | 11         | ابراہیم بن جبرائیل عامل ہجستان        | //  | موت کی اطلاع                            |
| 11      | عبدالله المامون کی ولی عبدی کی بیعت                                         | //         | فضل بن اسحاق کابیان                   |     | کیچیٰ بن عبداللہ کی اسیری وانعام<br>ن   |
| 11      | بنت نيا قان كانتقال<br>ت                                                    | 7/         | ا براہیم کی فضل بن کیجیٰ کو دغوت<br>ا |     | نزاری اور بمائی عربوں میں فساد          |
| 24      | فسطنطين بن اليون كازوال                                                     | ۵٠         | فضل بن نيجيٰ كااستقبال                | //  | غطر یف بنءطا کی معزولی                  |
| //      | امير حج موسیٰ بن عيسیٰ                                                      | ii         | امير حج محد بن ابراجيم                | //: | عمر بن مهران                            |
| //      | ۸۳ هے داقعات                                                                | //         | 4 کاھ کے واقعات                       |     | امارت مصر پرغمر بن مهران کا تقرر        |
| 11      | خرزخا قان كاانقامي حمله                                                     | 11         | حمز ہ بن اتر ک خارجی کا خروج<br>ت     | ٢٦  | عمر بن مهران اورمویٰ بن میسیٰ کی ملاقات |
| 11      | خزرگ آ رمیدیا پر بورش<br>برا                                                | ۵۱         | ابن طریف انشاری خارجی کافتل           | :   | عمر بن عمران کی تحا نف کے متعلق<br>پر   |
| //      | علی بن عیسیٰ والی خراسان کی طلبی<br>برورورورورورورورورورورورورورورورورورورو | 11         | امير حج ہارون الرشيد                  | 11  | الودرده کومدایت                         |
| ۵۷      | موییٰ بن جعفر کی و فات                                                      | . //       | ۸۰ ه کے واقعات                        | 11  | مال گزاری کی وضو لی                     |
| 11      | امیر حج عباس بن مویٰ                                                        | 11         | شام میں شورش<br>دور کیا               |     | عمر بن مہران کا ہارون الرشید کے نام     |
| . //    | ۸۴ه کے داقعات                                                               | 11         | جعفر بن ليحيل كاحسن انتظام            | //  | <i>خ</i> ط                              |

| <i>روضوعات</i> | فهرست.                                                         |            | _(                                       |      | تاریخ طبری : جلد <del>ش</del> شم                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| <u>۷</u> ۳     | ے اتفاق                                                        | 11         | ۸۷ه کے واقعات                            | 11   | عمال كاعزل ونصب                                   |
| 11             | جعفر بن یخیٰ کی پیشین گوئی                                     |            | ہارون الرشید کی جعفر کے خلاف             | 11   | ا بوعمر والشارى كاخروج                            |
| 11             | يحيىٰ بن خالد كي خانه كعبه ميس دعا                             | 11         | نارانسگی                                 | 11   | امير حج ابراہيم بن محمد                           |
| //             | یچیٰ بن خالد کی مکہ ہے مراجعت                                  | 11         | ہارون الرشید کی معذرت                    |      | ۱۸۵ھ کے واقعات                                    |
|                | مویٰ بن کیلٰ سے ہارون الرشید کی                                |            | محمد بن الليث کی ليچیٰ بن خالد کے        | 11   | حمزة الشارى كى شورش                               |
| ۷۴             | ا بدظنی                                                        | 11         | خلاف شکایت                               | 11   | ابوالخصيب كاخروج                                  |
| //             | موی بن یخیٰ کی نظر بندی ور ہائی                                | 49         | محمد بن الليث كي اسيري                   |      | يقطين بن موسى اورعبدالصمد بن على ك                |
|                | فضل بن کیجیٰ سے ہارون الرشید کی                                | 11         | محمه بن الليث كى ربائى<br>بر             |      | وفات                                              |
| 11             | ناراضگی                                                        | 11         | يجيٰ بن خالد کی اہانت                    |      | ليجي بن خالد كوعمره كي اجازت                      |
| 11             | يحيىٰ بن خالد كى جعفر بن يحيلٰ كونصيحت                         | <i>]]</i>  | جعفرین کیچیٰاور کیچیٰ بن عبداللہ         |      | امير حج منصور بن محمر                             |
|                | یجیٰ بن خالد کی ہارون الرشید ہے                                | <b>~</b> * | کیجیٰ بن عبداللہ ہے جعفر کاحسن سلوک<br>ر | 11   | ۱۸۲ه کے واقعات<br>ر                               |
| 11             | درخواس <b>ت</b>                                                |            | ليخيٰ بن عبدالله كِمتعلق فضل بن ربيع     |      | ابوالخصيب كاقتل                                   |
| ۷۵ ٔ           | عباسه بنت المهدى كاواقعه                                       |            | كى تحقيق                                 |      | جعفر بن ابی جعفر کی وفات                          |
| 11             | جعفرین بیخیٰ گ گرفتاری                                         |            | جعفر بن کچیٰ سے جواب طلبی                |      | امير حج ہارون الرشيد                              |
| ۷٦             | جعفر بن یحیٰ کی مسر در سے درخواست                              |            | ہارون الرشید کا جعفر بن کیجی کے قل کا    | //   | مارون الرشيد کی دا دود ہش<br>ایس                  |
| 11             | جعفر بن ليجيل تقتل كانحكم                                      |            | اراده                                    |      | عبدالملك بن صالح كى قاسم كى سفارش                 |
| 11             | جعفر بن لیجیٰ کافتل                                            |            | ادریس بن بدر کا ایک مخبر کے متعلق        | 11   | قاسم بن ہارون الرشید کالقب<br>پر تنہ              |
| 11             | آل برا مکه پرعتاب                                              |            | יאוט                                     | 11 . | سلطنت کی نقسیم برعوا می روممل                     |
| 44             | املاک برا مکه کی شبطی                                          |            | لیجیکٰ بن عبداللہ کی ہارون الرشید کو     |      | عبدالله المامون کے حق میں دووشیقے<br>سریب         |
| 11             | جعفر بن کچیٰ کی لاش کی تشہیر کا حکم                            | ۷۱         | اطلاع                                    | 4+   | عہدناموں کی تحمیل                                 |
| 11             | ا محمد بن خالد کوامان<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | ہارون الرشید کا کیجیٰ بن عبداللہ کے      | 11   | عہدنا ہے کے متعلق بدشگونی                         |
| 11             | الس بن ابي الشيخ كاقتل                                         | 11         | متعلق استفسار                            |      | محمدامین بن ہارون الرشید کاعہد نامہ               |
| 11             | آل برآ مکه پرتشده<br>افعال میشدد                               | 11         | مخبرکوانعام وسزا                         | 41   | عبدالله بن مارون الرشيد كااقرار نامه              |
| ۷۸             | انس بن الى الشيخ كے قبل كى وجه                                 | 4          | منصور بن زيا د کاجعفر بن کيجي کومشوره    | YQ.  | ہارون الرشید کا عمال کے نام فرمان<br>مار عمال کیا |
| 11             | سندی بن شا کہکے طلبی                                           | :          | جعفر بن کیجیٰ کی ابراجیم بن مہدی کو      | ۷۲   | علی بن عیسی کےخلاف شکایات                         |
|                | آ ل برآ مکہ کے مکانات کے محاصرہ کا<br>سے                       | 11         | ہدایت<br>دون کا سرو                      | 11   | عبدالله المامون كي تجديد بيعت                     |
| ∠9             | ا حکم<br>ا در از           | //         | جعفر بن کیجیٰ کی فراست و ذبانت<br>دو:    |      | <u>با</u> ب۲                                      |
| //             | جعفر بن کیجیٰ کی لاش کی تشہیر                                  |            | جعفر کا ابراہیم بن مہدی کی رائے          | ۸۲   | ازوال برا مکه                                     |

| فنوعات | فهرست موف                                         |           | _ (^)                                        | ناریخ طبری : جلد ششم |                                      |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 11     | ملی بن عیسیٰ کی امارت خراسان                      |           | مبدالملك كے متعلق ليجيٰ بن خالد              | 11                   | ليحيى بن عبدالله كي بيشين گوئي       |
|        | ملی بن عیسیٰ کے ہارون الرشید کو                   | 11        | سے انتفسار                                   | -                    | ہارون الرشید کی جعفر بن یحیٰ ہے      |
| //     | نحا نف                                            | 11        | ارون الرشيد كي يخيٰ بن خالد كودهمكي          | , //                 | آ خری ملا قات                        |
|        | ملی بن عیسیٰ کےخلاف جعفر بن کیجیٰ                 | ۸۵        | یخیٰ اور فضل بن یخیٰ کی ملیحد گی             | ۸٠.                  | جعفربن يحيي كوشراب نوشى كاحتكم       |
| 9.     | کی شکایت                                          | 11        |                                              |                      | کیچیٰ بن خالد کے عروج و اقتدار کی    |
| 11     | بارون الرشيد كاعلى بن عيسنى                       |           | عبدالملك بن صالح كے خلاف                     | 11                   | آ خری شام                            |
| 11     | ے متعلق کیل ہے مشورہ                              | 1         | شکایت                                        | 11                   | جعفر بن کیلی کی مدت وزارت            |
| 91     | ہارون الرشید کی روائلی رے                         | ł         | ہارون الرشید اور عبدالملک بن صالح            |                      | جعفر بن یحیٰ کی ہارون الرشید سے      |
|        | علی بن عیسیٰ کی دربار خلافت میں                   | 11        | کی گفتگو                                     | ΔI                   | ملا قات کی خواہش                     |
| //     | باريابي                                           |           | قاسم بن ہارون الرشید کا جہاد                 | į.                   | مصری و بیمانی عربوں میں فساد         |
|        | علی بن عیسلی کی امارت خراسان پر                   |           | علی بن عیسلی کی و فات<br>مه                  |                      | عبدالسلام خارجی کاخروج وثل           |
| //     | بحالي                                             | 1         | ردميون كالقص معامده                          |                      | متفرق واقعات                         |
| 11     | قاسم موتمن ولی عہدی کی بیعت                       | l         | تقفور کا ہارون الرشید کے نام خط              |                      | عبدالملك بن صالح کے خلاف             |
| 11     | شردین دمرزبان وغیره کوامان                        |           | ہارون الرشید کا تقفو رکو جواب                | ì                    | شكايات                               |
| 95     | امارت عمان پرئیسٹی بن جعفر کا تقرر<br>د د سیارین  |           | هرقله کا تازاج<br>                           | l                    | عبدالملك بن صالح کی گرفتاری و        |
| 11     | جعفر بن سیجیٰ کی لاش جلانے کا حکم<br>برین         |           | تقفور کی اطاعت<br>پر                         |                      | جواب طبی<br>اجواب طبی                |
|        | ہارون الرشید کی نظر میں بغداد ک                   | 11        | ابرائيم بن عثان كي خلاف تحقيقات              |                      | عبدالملك بن صالح كےخلاف              |
| 11     | اہمیت                                             | ۸۸        | ابرا ہیم بن عثان کی معانداندروش              | !                    | تمامه کی گواہی                       |
| 11     | امیر حج عباس بن موئ<br>سه سه                      |           | ابراجيم بنءثان كاامتحان                      | i                    | عبدالرحن بن عبدالملك كي گواهي        |
| ۹۳     | ۱۹۰ھ کے واقعات<br>ذ                               |           | ہارون الرشید اور ابرا ہیم بن عثان کی<br>سریس |                      | عبدالملک بن صالح کی اسیری            |
| "      | رافع بن لیث کی بغاوت کی وجه<br>منب                | 11        | گفتگو<br>. قة                                | 11                   | عبدالملك بن صالح كى طلى              |
| "      | رافع بن ليث پرعتاب<br>فند سر                      | <b>19</b> | ابراہیم بنءثان کاقتل<br>ح                    |                      | عبدالملك بن صالح كى ہارون الرشيد     |
| "      | رافع بن لیث کی بغاوت<br>فعریب سریب                | 11        | امیر حج عبیداللہ بن عباس<br>سے میں میں       |                      | ے درخواست                            |
| ۹۴     | رافع بن لیث کی امانت داسیری                       | //        | ۸۸اھ کے واقعات<br>میں ئیا س                  |                      | عبدالملک کے لیے عبداللہ بن مالک<br>م |
|        | عبدالله بن مامون کی قائمقا می<br>فضل سهایرة ایسان |           | ابراہیم بن جرئیل کی رومیوں پرفوج<br>کش       | //                   | کی سفارش                             |
| //     | فضل بن سہل کا قبول اسلام<br>فترین                 | 11        | کشی .                                        | ۸۳                   | عبدالملک بن صالح کی نظر بندی         |
| "      | فتح ہرقلہ<br>آتة :) جنہ ہے کہ انگا                | 11        | امير حج ہارون الرشيد<br>و دريات ال           |                      | عبدالملك بن صالح ہے امین كاحسن       |
|        | تقفو رکی جزیه وخراج کی ادا ٹیکی                   | 11        | ۹۸۱ھ کے واقعات                               | 11                   | الملوك                               |

| موعات | فهرست موض                                                              |     | _(1)                                                  |      | اریخ طبری : جلد ششم                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 11    | ما موں کی روا گلی مرو                                                  | 101 | برشمه بن اعین کی روا <sup>نگ</sup> ی خراسان           |      | تقفور کی ایک جاربیر کے لیے                 |
| 11    | بشير بن الليث كي گرفتاري                                               | 11  | ہر شمہ کی عمال کو ہدایات                              | 11   | درخواست                                    |
| 11    | جامع المروزي كابيان                                                    | 11  | ہر ثمہ کاعلی بن عیسیٰ کے نام خط                       | 90   | تقفور کے تھا ئف                            |
| 1     | بشیر بن اللیث کی ہارون الرشید ہے                                       | 1+1 | هرثمه بن اعين كامرومين اسقبال                         | 11   | سیف بن بمرخار جی کافتل                     |
| 11    | رحم کی درخواست<br>ت                                                    | ŧ   | علی بن عیسلی پرعتاب                                   | 11   | امير ج عيسيٰ بن مویٰ                       |
| //    | بشير بن الليث كأقتل                                                    | ı   | ہر شمہ کی جامع مسجد میں تقریر                         | 11   | ا19اھ کے واقعات                            |
|       | ہارون الرشید ہے جبر ٹیل بن                                             | 1   | علی بن عیسیٰ ہے سر کاری مطالبات کی                    | 11   | ژوان خارجی کاخروج                          |
| 1111  | بختيثوع کی گفتگو                                                       | ]   | ا طب <u>ی</u>                                         | 94,  | ا بوالنداء کاخروج                          |
| //    | ہارون الرشید کا خواب                                                   | l   | علاء بن بابان کی دیانتداری                            |      | اہل نسف کی رافع سے امداد طبی               |
| 1110  | ہارون الرشید کا طوس میں قیام<br>ب                                      |     | علی بن عیسلی کی املاک کی شبطی<br>سر                   | i    | يزيد بن مخلد کا جہاد                       |
| //    | ہارون الرشید کی علالت<br>بریرین تاہیں                                  | ŀ   | علی بن عیسیٰ کی مرو سے روائگی                         |      | رومیوں کی مرعش میں غار تگری<br>س           |
|       | ہارون الرشید کا جبرئیل کونٹل کرنے کا                                   | l   | علیٰ بن عیسیٰ کے عمال سے سرکاری<br>پر                 |      | وميوں کوامٽيازي لباس پيننے کاظم            |
| "     | اراده                                                                  |     | مطالبه کی وصولی                                       | 92   | علی بن عیسلی کی بلخ ہے روائگی              |
| //    | قبر کھودنے کا حکم                                                      |     | علی بن میسٹی کی ہر ثمہ سے شکایت                       | 11   | علی بن عیسیٰ کی معزولی کا سبب              |
| 110   | بارون الرشيد كي حالت نزع<br>من سيرسير                                  |     | ہر ثمہ کا ہارون الرشید کے نام خط                      |      | علی بن عیسیٰ کی اشراف خراسان ہے            |
| //    | ا کفن کے کیے کپڑے کاانتخاب<br>ریسے                                     | 1•4 | ہارون الرشید کا ہر ثمہ کے نام فر مان<br>چوفن          | 11   | بد سلوکی                                   |
| //    | بارون الرشيد کی وفات<br>رون مرسيد                                      |     | امیر جج فضل بن عباس<br>پر                             |      | ہشام بن فرخسرو کی اہانت<br>د و سر سر       |
| 11    | المارون الرشيد کی عمر<br>نه سه سر                                      |     | ۱۹۲ھ کے واقعات<br>مریر فرز کری                        |      | هشام بن فرخسر وکی عالیه کو ہدایت<br>د نیست |
|       | ہارونی عہد کے والیان مما لک<br>سب                                      | ŀ   | ہارون الرشید کی دافع پرفوج کشی<br>سرون الرشید کی دافع | //   | ہشام بن فرخسر و کی مصنوعی علالت            |
| //    | مدین <i>ہ کے</i> والی<br>سریب                                          | //  | ذوالر باستین کا مامون کومشوره                         | //   | علی بن میسلی کی برطر فی کا فیصله           |
| 11.   | مکہ کے والی<br>اس سے رہ                                                | 11+ | محمد بن الصباح كابيان                                 |      | ہارون الرشید کی ہر شمہ بن اعین کو          |
| // .  | کوفہ کے والی<br>ان سے با                                               | 11  | ہارون الرشیداور صباح کی تفتگو<br>اسم میں میں شد       | 99 . | المدايات                                   |
| 11    | بھرہ کے والی<br>غنرین سے سال                                           | 1#1 | آ ذربائجان میںشورش<br>ت                               |      | ہارون الرشید کاعلی بن عیسیٰ کے نام         |
| "     | خراسان کےوالی<br>سید                                                   | //  | متفرق واقعات                                          | 11   | خط                                         |
| 11.2  | با <u>ب ۳</u><br>خلیفه بارون الرشید کی سیرت وحالات                     | 11  | امیر نج عباس بن عبدالله                               |      | امارت خراسان پر ہر ثمہ کی تقرری کا<br>ن    |
| 114   | حليفه بارون انرسيدي سيرت وحالات<br>انک سورکعت نماز اور روزانيه زکو ة و | //  | السواھ کے واقعات<br>افضا یہ بچائ ن                    | //   | فرمان                                      |
|       | *                                                                      | //  | افضل بن کیجیٰ کی وفات<br>مراث شرکت شرختهٔ             |      | ہموئیہ کے ہارون الرشید کے نام<br>ذنا       |
|       | صدقه                                                                   | 111 | ہارون الرشید کو ہر ثمہ سے خطرہ                        | 100  | خطوط                                       |

| موضوعات | فهرست                                          |      | (1)                                           |      | تاریخ طبری : جلد ششم                                  |
|---------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|         | عمانی شاعر کی قاسم کی دلی عبدی کی              | //   | عبدالله عمرى اور ہارون الرشيد                 | 11   | بإرون الرشيد كي سخاوت                                 |
| 11      | سفارش                                          | 11   | بارون الرشيدكي خانه كعبه مين دعا              | 11   | مروان بن ابی حوضه شاعر کوانعام                        |
| 11      | نمبری کا قصیده                                 | 140  | ابن ابی داؤد کی طبلی                          | 11   | بإرون الرشيداورا بن الي مريم                          |
| ľ       | ایک اعرابی شاعر کی ملا قات الرشید کی           | 11   | ابن ابی دا ؤ د کی ر ہائی و بحالی              | ΗA   | ابن انی مریم کانداق                                   |
| 1171    | فرمائش                                         |      | خس کے پردے استعال کرنے سے                     | 11   | بارون الرشيد كوعباس بن محمد كانتحفه                   |
| 11      | اعرابی شاعر پرعنایت                            | 11   | اجتناب                                        | 11   | ابن ابی مریم کاغالبہ کے متعلق مذاق                    |
| 11      | قاسم كامارون الرشيد يصشكوه                     | Ira  | مارون الرشيد کی دو پهر کی خوا <b>ب</b> گاه    |      | ابن ابی مریم کی عباس بن محمد ہے                       |
|         | ایک اعرابی شاعر کی ملاقات کی                   |      | ہارون الرشید کی عباس بن حسن ہے                | 119  | <i>_</i><br>عَقَلُو                                   |
| 11      | درخواست                                        | 11   | فرما <sup>ئ</sup> ش                           |      | این ابی مریم کی ایک روز کی کمائی                      |
| 1846    | اہل مدینہ کے لیے وظا کف وعطیات                 |      | ابن السماك كى ہارون الرشيد كو                 | 114  | اسمعیل بن مبیح کاشہرہ کے متعلق بیان<br>·              |
|         | باب ا                                          | 11   | گفین بخت<br>ر                                 |      | ہندوستانی طبیب منکہ کی بغداد میں<br>ا                 |
| 122     | خليفه محمدالامين                               |      | سلطنت کی قیمت                                 |      | ا طبی<br>بر نبر                                       |
| 11      | امین کی بیعت                                   | 11   | عبدالله بن عبدالعزیز عمری کی ہارون            |      | خلد کاایک حکیم                                        |
| //      | امين كاخطبه                                    |      | الرشيد كونفيحت                                |      | منکہ کی خلد کے حکیم کے متعلق رائے<br>ریت              |
| 11      | امین اور مامون کی کشیدگی<br>په په په په ل      |      | ایک نوعمراڑے کاعمری سے مباحثہ<br>م            |      | سواد کے تحصیلدار کو ہدایت                             |
| مهر ا   | امین کی بکر بن المعتمر کومدایات<br>پر لر به    | 11/2 | ایک زاہد کی ہارون الرشید کونصیحت<br>پر میں ہی | i    | ہارون الرشیداوریزید بن یزید<br>م                      |
| 11      | کربن انمعتمر کی اسیری<br>پر لہ ہے۔۔۔۔          | 11   | بارون الرشيداورزامد کی گفتگو<br>ا             |      | ہارون الرشید کا حضرت عثمان مخالفۂ<br>سامتہ:           |
| 11      | بكر بن المعتمر كِتْلَ كَاحْكُم<br>سر لا سر ف   |      | ہارون الرشید کا زاہد ہے حسن سلوک<br>روز کر    |      | ے متعلق استفسار<br>سروروں                             |
| 1       | بكر بن المعتمر كي فضل بن رئيع ہے               |      | بارون الرشيد كي از واج<br>حة حيف              |      | حضرت ابو بکر مثالثنّهٔ اورحضرت عمر مثالثنّهٔ:<br>سر   |
| //      | درخواست<br>سر کر بر                            | 11   | ز بیده ام جعفر بنت جعفرامتهالعزیز<br>د د      |      | کے مراتب                                              |
| 1100    | کربن انمعتمر کی رہائی<br>سیست                  | 11   | ام محمد صالح                                  |      | ہارون الرشید کی حضرت عمر معالقہ ہے۔<br>۔              |
| 11      | امین کے امراء کے نام خطوط<br>۔                 | 11   | عباسه بنت سليمان                              |      | عقیدت                                                 |
| 11      | امین کا مامون کے نام خط<br>ریب کریں            | 11   | عذبنز ه بنت غطريف                             |      | عبدالله بن محمد کی روایت<br>همار اور فضار میرو        |
| 1177    | امین کاصالح کے نام خط<br>میں کا صالح کے نام خط | 11   | جسرشیه عثانیه<br>سیاف می می ک                 |      | عمر بن بزیع اور فضل بن رہیج کی<br>اء آلیاء مرسالہ ہیں |
| I IMA   | عصاءمهرخلافت کی روانگی بغداد<br>سام عدل ماست   | 11   | بارون الرشيد كي اولا د ذكور<br>سيدا شيك سيد   | 11   | عبدالله عمری ہے ملاقات<br>اعلیٰ اللہ معمل کا کا       |
| 11      | انطق بن عیسیٰ بن علی کی تقریر<br>حسہ فضا سیاس  | 179  | آبارون الرشيد کی اولا داناث<br>المفصل مرین    | سديد | عبدالله بن عبدالعزیز عمری کودولت کی<br>پیشکش          |
|         | حسین بن مصعب اورفضل بن سہل کی ا<br>عبیر        | 11   | اُمفصل بن محمد کابیان<br>سرید سند تندید       |      | l                                                     |
|         | الفتكو                                         | //   | ایک شعر کی تشر تح                             | 11   | عمر وفضل کی مانویت                                    |

| وضوعات | فهرست م                                                      |     |                                                    | اریخ طبری : جلد ششم |                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11     | امین کے طرز عمل پر مامون کی نارافسگی                         | 11  | امین کی سفراء کی مرومیں آید                        | 11                  | مامون کی مراجعت مرد                                         |
| IST    | مامون کے اکابر بغداد کے نام خطوط                             | 11  | عباس بن مویٰ کی مامون ہے گفتگو                     |                     | امراءاورسیاه کی مراجعت بغداد                                |
| 100    | مامون کے قاصد کی بغداد میں آمد                               |     | ذوالرياشين كى عباس بن موىٰ ہے                      | 11                  | امراء کی طلبی                                               |
|        | قاصد کی امین اور امرائے بغداد کے                             | 11  | <i></i>                                            | 114                 | ذ والرياستين كي خط تصيخ كي تجويز                            |
| 11     | متعلق اطلاع                                                  | 100 | عباس بن مویٰ کی مامون کی بیعت                      | 11                  | سېل بن سعد کې روانگی                                        |
| //     | امراسے امین کاحسن سلوک                                       | i . | علی بن یحیٰ اور عباس بن موسیٰ ک                    | 11                  | سہل بن سعدے بدسلوکی                                         |
|        | امین کی مامون کے متعلق کی بن سلیم                            |     | ملاقات أ                                           | 11                  | فضل بن مهل اور مامون کی گفتگو                               |
| 11     | ہے گفتگو                                                     | 11  | مویٰ بن امین کی ولی عهدی کی بیعت                   | 114.                | فضل بن سہل کا مامون کو مشورہ                                |
| ۱۵۳    | یجی بن سلیم کی تجویز<br>سام                                  |     | عہدناموں کا تلاف                                   | l                   | فقها كودعوت حق                                              |
| 11     | کیچیٰ کی تجویز سے امین کی مخالفت<br>نده                      | ŀ   | امین کا مامون کو ایک ضلع ہے<br>۔                   |                     | امراءواہل خراسان ہے حسن سلوک                                |
| 11     | فضل بن رہیع کی ایک سر دار ہے گفتگو<br>:                      | i   | دستبرداری کاهم<br>ن                                |                     | ام جعفر كالبغداد مين استقبال                                |
| 100    | نضل بن ربيع كى تجويز سے اختلاف                               | ŀ   | فضل بن سہل کا مامون کومشور ہ<br>بہر میں            | l                   | مامون کااظهاراطاعت                                          |
| 11     | سر دار کافضل بن ربیع کومشوره                                 |     | مامون کی مجلس مشاورت<br>برین                       |                     | برثمه كاثمر قند برحمله                                      |
| 107    | مامون کے قاصد کا خط<br>د یہ                                  |     | حسن کاامراء کی آرائے سے اختلاف                     | 1                   | شاه روم تقفو رکاخاتمه                                       |
| 11     | ظاہر بن حسین کورے جانے کا حکم                                |     | احسن کاامراہے مناظرہ<br>فن سب سے                   |                     | امیر حج داوّ د بن عیسیٰ دعمال                               |
|        | عصمه بن حماد کی روانگی ہمدان امین                            |     | فضل بن مهل کی تجویز<br>بر                          |                     | متفرق واقعات                                                |
| 11     | <i>ڪ</i> عمال                                                | 11  | مامون کاامین کے نام خط<br>سر                       |                     | ۱۹۴۱ھ کے واقعات<br>د                                        |
| 102    | میخا ئیل شاہ روم پرحملہ<br>ح                                 |     | مامون کی خراسان کی نا که بندی<br>سر سیم            |                     | اختمص میں شورش<br>سرین                                      |
| "      | امارت خمص پرعبدالله بن سعید کا تقرر<br>سه مه                 |     | امین کےسفراء کی روانگی<br>سر میں میں               |                     | قاسم کی برطر فی<br>افغان سے ذ                               |
| "      | 190ھ کے واقعات                                               |     | امین کی سفیرول کو ہدایات<br>س                      |                     | فضل بن رہیع کی ریشہ دوانی                                   |
| //     | مامون وقاسم کے لیے دعا کی ممانعت<br>مار عدا ک                |     | امین کا مامون کے نام خط<br>رین                     |                     | بابه                                                        |
| 11     | علی بن عیسیٰ کی ولایت صوبہ جبل<br>** سے نہ سریب              |     | مامون کا مین کوجواب<br>سرمان کا مین میں            |                     | امین و مامون کی جنگ<br>فضا سره سره                          |
| //     | امین کے فرمان کااعلان<br>لفوز فضا سے                         |     | مامون کی امینی سفرا کو ہدایات<br>مذ                |                     | نضل بن ربیع کی سازش<br>پر از مار میری از میرین              |
|        | سعید بن الفضل و فضل بن ربیع کی<br>                           | 10+ | امین سفارت کی مراجعت عراق<br>معربرین سیست سیرین دن | 11                  | موسیٰ بن امین کے لیےامیر کالقب<br>اسپری علا گا کی دری میں ع |
| 10/    | تقاربر<br>اعل به عسال میشد م                                 | 11  | امین کا مامون کے نام خط<br>زیریاں ستیریری میں میڑ  | 11                  | قاسم کی علیحد گی کی مامون کواطلاع<br>مفعر میران دیران کی خد |
| //     | علی بن عیسل کی پیش قد می<br>عل یہ عیسل سے معد سے             | 11  | ذ وی الریاشین کا مامون کومشوره<br>مدر سرومد سرورد  | //                  | رافع بن الليث كي امان كي درخواست<br>ان سرر فع حسيما كي      |
| //     | علی بن عیسلی کی ہمدان میں آ مد<br>علی بن عیسلی کی روا تگی رے | //  | مامون کاامین کے نام خط<br>املار کیا ہوں کہ ج       |                     | مامون کارافع ہے حسن سلوک<br>ای اس مدعہ ریال اطال کی باط فیا |
| 109    | عی بن- می ماروا مارے                                         | 101 | امین کا مامون کو جواب                              | 11                  | عباس بن عبدالله عامل رے کی برطر فی                          |

| ات  | روضوعا | فبرس:                                           |      |                                         |      | تاریخ طبری : جلدششم                        |
|-----|--------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|     |        | علی بن عیسل کے دیلم طبر ستان وغیرہ              |      | المعیل بن سبیح کی مامون کی طلی کی       | 1//  | مامون کی خلافت کی دعوت                     |
| 12  | ۵۵     | کے حکمرانوں کے نام خطوط وتھا کف                 | . 11 | بي يجويز                                | 11   | طاهر بن حسين كاقسطانه مين قيام             |
|     |        | علی بن عیسیٰ کے سردار مقدمہ انجیش               | "    | مامون کی طبی کا خط                      | "    | علی بن عیسیٰ کی رے پر قبضہ کی افواہ        |
|     | 11     | <u>کارائے۔اختلاف</u>                            | IAV  | امین کے سفراء کی روائگی                 | 140  | طاہر بن حسین کا جنگ کی تیاری کا حکم        |
|     | //     | یخیٰ بن علی کی تجویز کی مخالفت                  | 11   | عباس بن مویٰ کی تقریر                   | 11   | عنی بن عیسیٰ کاحمله                        |
| ,   | // .   | طا ہر کورے میں قیام کامشورہ                     | 149  | عيسى بن جعفر كا خطاب                    | 11   | احمد بن ہشام کی حکمت عملی                  |
| 12  | ۲۷     | طاہر کی رے میں قیام کی مخالفت                   | 11   | محد بن عیسیٰ کی مامون سے درخواست        | 11   | طاہری بن حسین کا حاتم پرحمله               |
|     | "      | طاہر کی تجویز                                   |      | صالح کی امین کے خط کی تائید میں         | וויו | على بن عيسىٰ كاقتل                         |
| ,   | "      | طاہر کی رہے ہے روانگی                           | 11   | تقرير                                   | 11   | على بن عيسىٰ كى نوج كى پسپائى              |
| ,   | //     | طاہر کا فیصلہ کن جنگ کا ارادہ                   | 14.  | مامون كاسفرات خطاب                      | 11   | بخاری جماعت کی شراب نوش                    |
| 12  | -2     | علی بن عیسیٰ کی فوجی تر تیب                     | 11   | مامون کی پریشانی                        | 11   | علی بن عیسلی کی لاش کا حشر                 |
| /   | "      | طاہر بن حسین کا فوج سے خطاب                     | l    | فضل کی مامون کے بغداد جانے ک            | 147  | مامون کی خلافت کا اعلان<br>                |
| 1   | "      | جنگ کا آغاز                                     | 11   | مخالفت                                  | Ī    | علی بن عیسیٰ کے قبل کی مامون کواطلاع       |
|     | ļ      | طا ہر کاعلی بن عیسیٰ کی فوج کے قلب پر           | 141  | مامون کاخا قان سے پناہ لینے کاارادہ     | 11   | علی بن عیسلی کے سرکی تشہیر                 |
| 12  | .^     | حمله                                            | 11   | فضل بن سہل کی تجویز                     |      | علی بن عیسیٰ کے آل کی امین کوا طلاع        |
| /   | 7      | علی بن عیسلی کا خانمه                           |      | فضل کی تجویز ہے مامون کا اتفاق          |      | مامون کی املاک پر قبضه                     |
|     |        | عبداللہ بن علی بن عیسلی کی مراجعت               | 124  | فضل بن سہل کی پیشین گوئی                |      | امين کی حکمت عملی پر عبدالله بن خازم       |
| 1.  | 7      | ابغداد                                          | 11   | مامون کاامین کوجواب                     |      | کی تنقید                                   |
|     | /      | سفیان بن محمر کابیان<br>س                       |      | ہمدان اور رہے کی مامین نا کہ بندی<br>پر |      | امین کے متعلق ایک شاعر کے اشعار            |
| 12  | ۱۹ ا   | خراسان پر <b>فوج</b> کشی                        |      | خراسان برفوج تشی                        |      | مامون کاامین کے نام خط                     |
| 1   | /      | ز ببیرہ کے علی بن عیسی کو ہدایات                |      | زبیده کے علی بن عیسیٰ کوہدایات          |      | مامون کاعلی بن غیسٹی کے نام<br>نبیست نبیسٹ |
| 1   | /      | بغداد میں فوج میں شورش                          |      | مامون کی ولی عہدی کی برطرفی کا          |      | ا ذوالر ماستین کافضل بن رہیج کے مشیر       |
| 1   | ′      | عبدالرحمٰن بن جبله کی سپه سالا ری               | //   | اعلان                                   | ۱۲۵  | خاص کوتجویز                                |
| 1   | ٠      | امین کےعبدالرحمٰن کوا حکامات                    |      | امین کی علی بن عیسیٰ کو مدایات<br>د     | //   | فضل کے مشیر خاص کی تجویز                   |
| 1   | /      | عبدالرحمٰن کی ہمدان میں آمد                     |      | علی بن عیسیٰ کوایک منجم کامشوره         | PFI  | امين اور عبدالله بن خازم کی گفتگو          |
| 11  | /      | کچیٰ بن علی کی امین سے امداد طلبی<br>سال میں سے | 11   | علی بن عیسلی کی نخوت و تکبر             | 11   | امین کی مامون سے بیزاری                    |
| 1/  |        | کیچیٰ بن علی کی روا نگی ہمدان<br>است            |      | علی بن عیسیٰ کوطاہر کی جنگی تیار بوں ک  | 11   | خزیمه بن خازم کی امین سے درخواست           |
| 1/4 | 1      | طا ہراورعبدالرحمٰن کی جنگ                       | //   | اطلاع                                   | 144  | امین کو مامون کی دل جو کی کامشور ہ         |

| يوضوعات | فهرست                                      |       |                                          |     | تاریخ طبری : جلد ششم                 |  |
|---------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--|
| //      | حسین بن علی کا ابناء سے خطاب               | 1/1/1 | احمد بن مزيد كوحلوان جائے كاحكم          | 11  | اعبدالرحن کی پسپائی                  |  |
| 11      | حسین بن علی اورامینی کشکر کی جنگ           |       | امين كي احمد بن يزيد كومدايات            | 11  | طا ہر کی حکمت عملی                   |  |
| 19~     | امین کی خلافت سے برطر فی واسیری            | 11    | احدين مزيدا ورعبدالرحمن                  | 11  | عبدالرحمٰن كاطاهر كى فوج برحمله      |  |
|         | محمد بن ابی خالد کی امین کی حمایت میں      | 11    | حميد کوا دکامات                          | IAT | عبدالرحمٰن کی شکست و پسپائی          |  |
| //      | تقرير                                      | 11    | طاہر ہن حسین کی حکمت عملی                |     | بهدان محاصره                         |  |
| "       | ا بناء کے ایک سردار کا فوج سے خطاب         | 1/19  | احدين مزيدا ورعبدالله ين نفاق            |     | عبدالرحمٰن کی طاہرے امان کی درخواست  |  |
| 192     | حسین بن علی کی گرفتاری                     | 11    | طاہر کا حلوان پر قبضہ                    |     | طاہر بن حسین کواعز از وخطاب          |  |
| 11      | حسین بن علی کی بحالی                       | 11    | نضل بن مهل كاعز از وخطاب                 |     | سفيانی علی بن عبدالله کی بغاوت       |  |
| "       | امين کي ر ہائی                             | 11    | فضل بن سہل کی تلوار                      | 111 | علاقه جبال سے امین عمال کا اخراج     |  |
| 11      | حسین بن علی کا فرار<br>                    |       | عبدالملك بن صالح سے امين كاحسن           | 11  | عبدالرحمٰن کی بدعبدی                 |  |
| 197     | حسین بن علی کافتل                          | 11    | سلوک                                     |     | عبدالرحمٰن کا طاہر کی فوج پر احیا تک |  |
| 11      | امین کی تجدید بیعت<br>پی                   |       | عبدالملك بن صالح كى امين سے              |     | أحملير                               |  |
| 11      | طاہر بن حسین کی روانگی اہواز               | 19+   | در خواست                                 |     | طاہر کی فوج کی ثابت قدمی             |  |
|         | طاہر کو محمہ بن بزید کی پیش قدمی کی        | 11    | عبدالملك بن صالح كى ولايت شام            |     | عبدالرحمٰن كاقتل                     |  |
| 11      | اطلاع                                      |       | عبدالملك كارقه مين قيام                  |     | طاہر بن حسین کاشلا شان میں قیام      |  |
| . 19∠   | طاہر کے فوجی سر داروں کی روائلی اہواز      |       | سپاه اور لینرون مین لژائی                |     | امير حج داؤ دبن عيسيٰ وعمال          |  |
| 11      | قریش بن شبل کی کمک                         |       | محمد بن الی خالد ہے جماعت ابناء کی       |     | ۱۹۲ ھے واقعات<br>مرکز ا              |  |
| 11      | محمر بن یزید کی مراجعت امواز               |       | درخواست                                  |     | اسد بن پرئید کی طلبی                 |  |
| 191     | محمہ بن پزید کی اہواز میں آمد              |       | ابناء کالیٹروں پراجا تک حملہ             |     | اسد بن پزید کوطاہر کے مقابلہ کا حکم  |  |
| 11      | قریش بن شبل کی فوجیوں کو ہرایت             |       | عبدالملك بن صالح كااظهار تاسف            |     | اسد بن پزید کےمطالبات وشرا نط<br>س   |  |
| 11      | محمد بن یزید کاابن شبل پرحمله              |       | ایک شخص کا اہل حمص ہے خطاب<br>بر سیر     |     | اسد بن یزید کی اسیری                 |  |
| "       | څمه بن يزيد کی شجاعت<br>تا                 |       | شامیوں کی روانگی                         |     | اسد کا مامون کے فرزندوں کی حوالگی کا |  |
| "       | محمه بن يزيد كافل                          |       | طوق بن ما لک کی لڑائی سے علیحد گی        |     | مطالبه<br>سرمة مان پ                 |  |
| 199     | ابن الې امينيه شاعر کامر ثيه               |       | نصر بن هبیث کاخراسانی سپاه پرحمله<br>ریر |     | احمد بن مزید کے متعلق سفارش<br>سے طا |  |
| "       | طاہر بن حسین کااہواز پر قبضہ               |       | عبدالملك بن صالح كى وفات                 | 11  | احمد بن مزید کی طلق<br>بر فض         |  |
| "       | سندی بن میخی اور میشم بن شعبه کا فرار<br>د |       | <u>اب ب</u>                              |     | احمد بن مزید کی فضل بن رہیج سے       |  |
| r.      | طاہر بن حسین کا واسط پر قبضہ<br>ا          |       | خلیفهامین کی معزولی<br>حسر برایر         |     | ملاقات                               |  |
| "       | عباس بن مویٰ کی مامون کی اطاعت             | ."    | حسین بن علی کی مراجعت بغداد<br>          | 11  | احمد بن مزید کی سپه سالاری           |  |

| عات | فهرست موضو                              |                   | ١٨٠                   | <u> </u>                           |      | اریخ طبری : جلد ششم                        |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|     | می کارروائی                             | رر طاہر کی انتقا  | ا بيعت                | ہل بیمن کی مامون کے                |      | منصور بن مهدی اور مطلب بن                  |
| FI  | رتی نا که بندی                          | ۲۰٬ بغداد کی تجار | نہ ۱                  | برثمه كانهروان برقبه               | 7 // | عبدالله كي اطاعت                           |
| 1   | ,                                       | رر جنگ کناسه      | ) بغاوت               | لاہرےخلا <b>ف فوج</b>              | , 11 | مامون کے تمال کا تقرر                      |
| 1   | بار کا بغدا د ہے فرار                   | متمول اورتبح      | روں کے نام خفیہ       | طاہر کے فوجی سردا،                 | ,    | محمر بن سليمان اورمحمه بن حماد كوشبخون     |
| 1.  | ىيەكى جنگ                               | رر اباب الشماء    |                       | فطوط                               | //   | مارنے کا حکم                               |
| 111 |                                         | ۲۰۷ هر شمه کی گرف | جنگ توادالغالیه       | طاهراورامینی کشکرک                 | ·    | محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد کی         |
| 11  | 1                                       | رر هرشمه کی فور   |                       | امينى كشكر ميں شورش                | F+1  | حارث اور داؤ د سے جنگ                      |
| "   | 7                                       |                   | یخی میں مجھونتہ       | طاهر بن حسين اور تنو               | 11   | فضل بن موسیٰ کی روانگی کوفیہ               |
| "   | , 01,102.01                             | 1                 | غ باب الانبار ميں     | طاہر بن حسین کا بار                | 11   | فضل بن موی کی حکمت عملی                    |
| "   | , , , , , , ,                           | ·                 |                       | قيام                               |      | فضل بن مویٰ کا محمد بن العلا پر            |
|     | بتجار كاطام ركوعرض داشت                 | _                 |                       | بغدادمين بدامنى                    | ı    | اخاكهمله                                   |
| FIG | ľ                                       | رر المجيخ كافيم   | 1                     | امير حج عباس بن                    | ŀ    | طاہر کی مدائن کی جانب پیش قند می           |
| 11  | بضجنيه كى مخالفت                        |                   | 1                     | 194ھ کے واقعات                     | Ī    | طاہر کا مدائن پر قبضہ                      |
| FIN |                                         | · ·               | 1                     | ز ہیر بن المسیب ۔<br>از ہیر بن     |      | طاہر بن حسین کا صرصر میں قیام              |
| //  | )شکست کا حساس                           | * -               | 1                     | حسين اتخليع كابيار                 |      | واؤد بن عیسلی کی امین کی بیعت سے           |
| //  | باس بن موسیٰ                            | · · ·             | Ĭ                     | سعید بن ما لک کی <sup>ا</sup><br>ت |      | برأت                                       |
| 1"  | 1                                       | C019A             | بالشام برافسران       |                                    |      | واوُ د بن عیسیٰ کی موئ کی ولی عبدی کی<br>- |
|     | سین کا خزیمہ بن خازم کے                 | رر طاہر بن        |                       | كاتقرر                             | //   | بيعت لينے كائتكم                           |
| //  |                                         | رر نام خط         | i .                   | بغداد می <i>ن طوا گف</i>           |      | واؤد بن عیسیٰ کی امین کی عبد شکنی ک        |
|     | ن خازم کی طاہر سے امان کی               |                   |                       | بنی ہاشم فوجی امرا۔<br>پ           | ۲۰۳  | أندمت                                      |
| riz |                                         | ۲۱۰ درخواست<br>د  |                       | اہل بغداد کی اطاء                  |      | واؤد بن عیسیٰ کی تجویز سے اہل مکہ کا       |
|     | سین کا ہرثمہ کوحملہ کرنے کا             |                   | 1                     | کوتوال محمد بن عیسهٔ               | 11   | اتفاق                                      |
| "   |                                         | ' 1               | Į.                    | قصرصالح كامعرك                     |      | داؤد بن عیسلی کااہل مکہ سے خطاب<br>پر      |
|     | تمر بن علی کی امین کی بیعت              |                   | ) مامون کی بیعت<br>سر |                                    | 4.4  | ابل مکه کی مامون کی بیعت                   |
| 11  | 1                                       | رار سے برار       | £ .                   | او باشوںاور چور<br>د               | 11   | مدینه منوره میں مامون کی بیعت              |
| //  | ئسین کامدینه شرقیه پرحمله<br>نسرین هروی |                   | i '                   | طاہر بن حسین کا<                   | r+0  | داؤ دین عیسیٰ کی روائلی مرو                |
| MA  | نسین کاشہر میں داخلیہ<br>جب ن سیس پر    |                   | ردار کا نہتی جماعت    |                                    |      | امارت مکه ومدینه برداوُ دبن عیسی تقرر      |
| //  | ه وقصرالخلید پرسنگباری                  | ۱۱۲ فصرز بید      | A.                    | ہے جنگ کاوا تع                     | // . | داو دبن تیسلی کی مراجعت مکه                |

|   | پموضوعات  | فهرست                                                         |     | 12                                                    |            | تاریخ طبری : جلد ششم                                                                |  |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ī |           | طاہر بن حسین کا ابرا ہیم بن المہدی کا                         | rra | امين پرطا ہر بن حسين كاحمله                           | 11         | عمرالوراق کےاشعار                                                                   |  |
| İ | 744       | نام خط                                                        | 11  | امین کی گرفتاری                                       |            | امين كامحاصره                                                                       |  |
|   | 11        | طاہر کےخلاف فوجی بغاوت                                        |     | طاہر کوامین کی گرفتاری کی اطلاع                       | <b>119</b> | ابراتیم بن المهدی کی طبلی                                                           |  |
|   | 11        | طاہر بن حسین کا فرار                                          |     | ابوحاتم کی امین ہے قصر میں قیام کی                    | 11         | ضعف جاربیہ ہے گانے کی فر مائش                                                       |  |
|   | 11        | مویٰ اورعبدالله کی روانگی خراسان                              | 777 | درخواست                                               |            | امین کی جار رہے خطکی                                                                |  |
|   |           | طاہر بن حسین سے فوج کی طلب                                    |     | امین کی روانگی<br>سره                                 |            | امین کا قصرالخلد سے فرار                                                            |  |
|   | 172       | معاش                                                          |     | امین کا کشتی میں استقبال<br>پر تا میں میں             | - 1        | باب کے                                                                              |  |
|   |           | امرائے عسا کر کی طاہر بن حسین ہے                              |     | احمد بن سلام کی گرفتاری<br>په ۱۳۶۶ سیم                |            | خلیفهامین کافل                                                                      |  |
| ĺ | 11        | معذرت                                                         |     | احمد بن سلام کے تل کا حکم<br>سے ہیں ش                 |            | امرائے عسا کر کا مین کومشور ہ<br>بغداد سے روائگی کی تبجویز                          |  |
| ! | 11        | امرائے عسا کر کی طاہر کو یقین دہانی                           |     | احمد بن سلام کی پیش ش<br>روس کر سرچ                   |            | بحداد حضروا ی مویز<br>طاہر کاسلیمان اور محمد بن عیسیٰ کوانتیاہ                      |  |
|   | <i>//</i> | طاہر بن حسین کی مرابعت بستان<br>ریسر سر                       |     | امین کی ایک حجرے میں اسیری آ<br>معرب رہے ہیں کے "نیگر |            | ا طاہرہ میمان اور حمد بن عیسیٰ کی اعتباہ اسلیمان بن ابی جعفر اور محمد بن عیسیٰ کی ا |  |
|   | 11        | سعیدین ما لک کی طاہر کو مالی امداد<br>مصد میں میں ش           |     | امین اوراحمد بن سلام کی گفتگو<br>امین کواختلاج قلب    |            | امین سے درخواست<br>امین سے درخواست                                                  |  |
|   | ۲۳۸       | سمرقندی کی روپوثی<br>میسته و سرگ و ته                         |     | ا بین کواحتلان علب<br>امین کی شناخت                   | 1          | المیں کے در وہ سے<br>اسلیمان ومحمد بن عیسیٰ کے قل کاارادہ                           |  |
|   | 11        | سمرقندی کی گرفتاری<br>سه چه در بردن                           |     | ا ین کا سناخت<br>انجمی جماعت کی حجرے میں آمد          |            | امین کے اراد ہے میں تبدیلی<br>امین کے اراد ہے میں تبدیلی                            |  |
|   | 11        | سرقندی کاخاتمه<br>ا ۹                                         |     | امین کی قاتلین سے درخواست                             | <i>"</i>   | طاہر بن حسین کے پاس جانے کی تجویز                                                   |  |
| e | rm9       | باب ۸<br>خلیفه امین کی سیرت وحالات                            |     | امین کی مدافعت                                        |            | امین کی طاہر سے نفرت                                                                |  |
|   | //        | عیقلہ ین کی میرے و حالات<br>محمد الامین بن ہارون کی مدت خلافت |     | امين كافتل                                            |            | حفص بن ارمبائل كأبيان                                                               |  |
|   | <i>"</i>  | داوُ د بن عیسیٰ کی امارت میں حج                               |     | امين كابريده سر                                       |            | حفص کی ایک ضعیفه کو مدایت                                                           |  |
|   |           | امیر جع علی بن الرشید<br>امیر جع علی بن الرشید                |     | مامون كاسجده شكر                                      |            | امین کے ادباری پہلی علامت                                                           |  |
|   | //        | ميرين موي الخوارزي كابيان<br>محمد بن موي الخوارزي كابيان      |     | على بن تمزه كابيان                                    | 11         | طاہرے امان طلب کرنے کا مشورہ                                                        |  |
|   |           | قاسم بن بارون الرشيد كي ولي عهدي                              |     | ابراہیم بن المهدي كامر ثيه                            | 11         | امین کی طاہر ہے امان طبلی کی مخالفت                                                 |  |
|   | 11        | ے علیحد گی کا اعلان<br>سے علیحد گی کا اعلان                   |     | طاہر بن حسین کا مامون کے نام خطوط                     | , 446      | اہر ثمہ سے امان طلبی کی تجویز<br>سام                                                |  |
|   | rr.       | امين كاحليه وعمر                                              | 1   | قتل سے پہلے امین کا امرا اور سپاہ سے                  |            | امین کی حوالگی کے متعلق طاہر بن                                                     |  |
|   | 11        | طاہر بن حسین کےاشعار                                          | 777 | خطاب                                                  | i          | حسين كاعزم                                                                          |  |
|   | //        | لبابه بن على كامر ثيه                                         |     | بغدادمين عام معافى كااعلان                            |            | امرائے عسا کر کا طاہر بن حسین کو<br>. ش                                             |  |
|   | //        | مین کے تل پرشعراء کے مرشیے                                    |     | طاہر بن حسین کا امراء اور بنی ہاشم                    | 11         | مشوره                                                                               |  |
|   | ا۳۲       | دُ والرياشين كاا ظهار تاسف<br>                                | 11  | سے خطاب                                               | . //       | ہرش کی ریشدد دانی                                                                   |  |
|   | £         |                                                               |     |                                                       |            |                                                                                     |  |

| عات   | فبرست موضو                               |             | (1)                                        |        | ارخ طیری : جلدششم                    |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1     | واھ کے واقعات<br>19ھ کے واقعات           | 9 //        | له شنج شاعر کی طلبی                        | ١١ ابن | احمد بن بوسف كاعتذار                 |
| 1     | ر بن ابراہیم طباطبا                      | s rma       | بن کی ابونواس سے <b>فر</b> ماکش            | 11     | حمادية وغرابيه                       |
| ro    | مون کی نظر بندی کی افواہ                 | 11          | ونواس کےاشعار                              | 1 //   | مسخروں وخواجہ سراؤں کے وظائف         |
| //    | مدبن ابراتيم كاكوفيه پر قبضه             | 70°         | مین کا سرکاری فرش تلف کرنے کا حکم          | ()     | منصور خدمت گار کی عباس بن عبداللد    |
| "     | هير بن مسيّب کی کوفيه پرفوج کشي          | ار اذ       | راہیم بن المهدی کے ایک شعری قیت            | 1 177  | ے علیحد گی                           |
| 1/    | . ہیر بن میتب کی شکست                    | <i>)</i> // | غارق كوجبول كاعطيه                         | , ,,   | منصور خادم کی گرفتاری                |
| ra/   | بن طباطبا كانتقال                        | rai         | مین کی مخارق ہے خفگی                       | 1      | امین کی فوج کا عباس بن عبدالله کا    |
| 11    | بن طباطبا کی موت کی وجبہ                 | 1           | عبيدالله بن البي غسان كابيان               | 11     | محاصره                               |
| //    | بوالسرایا کی کارگزاری                    | 1           | عبیداللہ بن ابی غسان کا خربوزہ             | 177    | ام جعفر کی عباس بن عبدالله کی سفارش  |
|       | عبدوس بن محمد کی کوفه کی جانب پیش        | 11          | كھانے كاواقعہ                              | 11     | عباس بن عبدالله کی نظر بندی          |
| "     | قدی ۔                                    | 1           | عبيدالله بن ابي غسان كوفرش كاعطيه          | 11     | عباس بن عبدالله كابغداد سے فرار      |
| 11    | عبدوس بن محمد کافش<br>عبدوس بن محمد کافش |             | منظور کا عبیداللہ بن ابی غسان سے           | 11     | امین کاعباس کے ل پر قبضہ             |
| //    | ابوالسرايا کې روانگی بصره                | l           | نداق                                       | 11     | عباس بن عبدالله كابيان               |
| 109   | حسن بن مہل کی ہر شمہ سے درخواست          |             | امین کاسموسه تیار کرنے کا حکم              |        | وضاح بن حبيب كي طلبي                 |
| 11    | ہر ثمہ کی کوفہ کی جانب پیش قندی          | 1           | مخارق اورابراہیم کی طلبی<br>-              |        | وضاح بن حبيب كاامين كومشوره          |
|       | حسن بن سہل کی منصور بن مہدی کو           | 11          | امين كارقص                                 | // .   | قصرالخلد کے چبوترے کا انہدام         |
| //    | بدایت                                    | ľ           | حسین بن فراس کے مولی کابیان                | rra    | امين كاحزن وملال                     |
| "     | ابن الېسعيد کامدائن پر قبضه              |             | فضل بن رہیج کی ابونواس کے کیے              | 11     | نظيم کی و فات پرام جعفر کی تعزیت     |
| 1 744 | ہرثمہ اورابوالسرایا کی جنگ<br>ریست       |             | سفارش                                      |        | ابونواس شاعر کے اشعار                |
| //    | ابوالسرايا كي مراجعت كوفيه               |             | ابونواس کی ابوحبیب سے درخواست              | 11     | ا بونواس کی رہائی واعز از            |
| 11    | محمد بن سلیمان کامدینه پر قبضه           | -           | شراب کی تعریف میں ابونواس کے               | 11     | ا بونواس کی طلبی                     |
|       | مسرور الکبیر کا داؤد بن عیسی کو مقابله   | //          | اشعار                                      | "      | ابونواس کی رہائی                     |
| .//   | کرنے کامشورہ<br>کام کی ایک ج             | j           | باب۸                                       | 11     | ابونواس کی اسیری                     |
|       | داؤر بن عیسیٰ کا حسین بن حسن سے          | ray         | خليفه مامون عبدالله                        | rr2    | ابونواس كاترك شراب كاعهد             |
| 11    | مقابله کرنے ہے انکار                     | "           | ہرش کی بغاوت                               | "      | ابونواس کی اسیری کی وجه              |
| וציז  | داؤ دبن عیسلی کی روانگی عراق<br>سریری    | "           | حسن بن مہل کی ولایت<br>میں بن مہل کی ولایت | //     | ابونواس كاامين برطنز                 |
| 11    | مسرورالكبيركي مراجعت عراق                | 11          | 7 - 4 - 4 - 5 - 5 / 10 / 10 / 10           | rm     | ابونواس پرامین کاعتاب                |
| //    | احمد بن محمد کاامامت نمازیدا نکار        | 11          | امیر مج عباس بن موی                        | 11 1   | الونواس کے امین کے متعلق طنز سیا شعا |

| وعات      | فبرست موض                                                                                                         |           | 14                                             | ,    | رخ طبری : جلد ششم                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 11        | ل عباس کی تعداد                                                                                                   | ĩ         | ئىرىن جعفر كى امان كى طلى                      | , ,, | حسین بن حسن کی مکه میں آید         |
| 11        | ماه روم کا خاتمه<br>                                                                                              | <i>"</i>  | ځمه بن جعفر کې روانگی جده                      | 11   | حسین بن حسن کی امامت               |
| 11        | ييٰ بن عامر کافتل                                                                                                 | <u> </u>  | محمد بن جعفراور مارون بن مينب کی               | 1    | ہر شمہ اور ابوالسرایا کی جنگ       |
| r_r       |                                                                                                                   |           | جھڑ پیں                                        | " "  | ہر ثمہ کی امرائے کوفہ ہے مراسلت    |
|           | نصور بن مہدی سے خلافت قبول                                                                                        |           | محرین جعفر کی جلودی اور رجاء سے                | 11   | ۲۰۰ھ کے واقعات                     |
| //        | کرنے کی درخواست                                                                                                   | J         | امان کی درخواست                                | 11   | ابوالسرايا كاكوفه يضرار            |
| //        | ئدين ابي خالد کی علانيه مخالفت                                                                                    | 9 11      | محدین جعفر کااہل مکہ ہے خطاب                   |      | حسن بن على الباذ اورا بوالسرايا    |
|           | ئد بن انی خالداورز هیر بن میتب کی                                                                                 |           | محمد بن جعفر کی روانگی عراق                    | 744  | ابوالسرايا كى شكست وگرفتارى        |
| //        | نلَّك الله                                                                                                        |           | ایک عقیلی کی روانگی مکه                        | 11   | ابوالسرايا كاقتل                   |
| 120       | حسن بن مهل کی روانگی واسط<br>م                                                                                    | . I       | امير جج ابواسخق بن ہارون الرشيد                | 1    | ابوالسرایا کے سرکی تشہیر           |
|           | نضل نب رہیع کی محمد بن ابی خالد ہے                                                                                | 1         | عقیلی کا حجاج و تجار پرحمله                    | 11   | زيدالناركابصره مين ظلم وتشدد       |
| //        | امان کی درخواست                                                                                                   |           | خلودی کا جماعت عقیلی پرحمله                    | 11   | ازیدالنار کی گرفتاری               |
|           | محمد بن ابی خالد آور حسن بن سہل کی                                                                                | ·<br>     | حسن بن سهل اور ابن ابی سعید میں                |      | ابراہیم بن موسیٰ العلوی کاخروج     |
| 11        | جنگ                                                                                                               | 12.       | کشیدگی                                         |      | الطحق بن موی کامشاش میں قیام       |
| //        | محمد بن ابی خالد کی پسپائی                                                                                        |           | مامون كاہر ثمہ كوعراق جانے كاھم                |      | حسین بن حسن کا غلاف کعبدا تارنے    |
| 124       | محمد بن الى خالد كا انتقال<br>ق                                                                                   |           | ہرثمہ کا مامون <u>سے ملنے</u> پراصرار<br>نور   |      | كأتخكم                             |
| 11        | ز ہیر بن میتب کافنل<br>سے سرت                                                                                     |           | ہر شمہ کے خلاف فضل بن سہل ک                    |      | حسین کا عباسیوں کی اشیاواملاک پر   |
| //        | زہیر بن میتب کے سر کی تشہیر<br>است میں ہے۔                                                                        | •         | مامون سے شکایت                                 |      | قبضه                               |
| //        | اہل نیل کی تاراجی<br>م                                                                                            |           | مامون کا ہر ثمہ پرعتاب<br>تة                   |      | دارالعذ اب                         |
| 122       | منصور بن مهدی کی امارت بغداد                                                                                      | 11        | ہر ثمہ کافتل                                   |      | حرم اور مساجد کی بے حرمتی          |
|           | حسن بن سہل کی عیسیٰ بن محمد بن ابی<br>مریس شاشہ                                                                   |           | <u>باب ۹</u>                                   | 11   | محمد بن جعفر بن محمد سے علو یوں کی |
| //        | خالد کوپیش کش<br>دند. بر سر درایست                                                                                | 1         | شورش بغداد                                     | 11   | درخواست                            |
| "         | منصور بن مہدی کے عمال کا تقرر                                                                                     |           | احسن بن سہل کے خلاف حربیہ کی<br>               | 777  | علی حسین بن حسن کی بد کر داری      |
| <i>//</i> | غسان بن عباد کی گرفتاری<br>میران میران می | ľ         | اشورش                                          | "    | علی بن محمر کی ناشائسته حرکات      |
| 121       | محمر بن یقطین اورحمیدالطّوی کی جنگ<br>عبد مرکزی میرزی میرشد م                                                     | //        | حسن کے عمالوں کا بغداد سے اخراج                | //   | اہل مکہ کامحمد بن جعفر سے احتجاج   |
| 11        | عیسیٰ بن محمد کی حصاو کی کی مردم ثاری                                                                             | <i>!!</i> | حربیه کی کرخ میں آتش زنی<br>عامی در بردہ میں ن | ı    | آتی بن مویٰ کی محمد بن جعفر سے     |
| <i>  </i> | رضا کار جماعت                                                                                                     | //        | علی بن بشام کابغداد سے فرار                    |      | اجنگ                               |
| . //      | رضا کار جماعت کے خروج کا سبب                                                                                      | 121       | محمه بن انی خالد کی انتقامی کارروائی           | 742  | معر که بیر میمون                   |

| وضوعات | فبرست                               |              | 1/                                   | -             | تاریخ طبری : جلد ششم                    |
|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 11     | على الرضاكي شكايت كى تقىديق         | ۲۸۵          | المطلب كي شكست                       | 11            | فطربل کی تاراجی                         |
| 1:91   | مامون كوحقيقت حال كاعلم             | 11           | مامون کاحسن بن سہل کے نام فر مان     | <b>r∠</b> q   | مفسدول کےخلاف کارروائی                  |
| 11     | امراء پرفضل بن سہل کا عماب          |              | حمید کے خلاف حسن بن سبل کو           | 11            | ابوحاتم سبل کی کارگز اری                |
| 11     | فضل بن مهل كافتل                    | 11           | اشكايات                              | <b>t</b> /\•  | منصور بن مهدی کی بغداد میں آمد          |
| 11     | فضل بن مہل کے قاتلین کی گرفتاری     | 11           | حمید کی طبعی                         | . 11          | عیسیٰ بن محمد کی روا نگی بغدا د         |
|        | المطلب بن عبدالله کی مامون کی       |              | عيسىٰ بن محمد بن الى خالد كا قصر ابن | 11            | عیسی بن محمداور حسن بن تهل کی ساز باز   |
| rar    | بیعت کی دعوت                        | 11           | مبيره پر قبضه                        | 11            |                                         |
|        | المطلب بن عبدالله كا ابراہيم ہے     | MY           | حمید کی روانگی کوفیہ                 |               | حميد بن عبدالحميد كاقصرا بن مبير وميس   |
| 11     | ملاقات کرنے ہے گریز                 | 11           | حكيم الحارثى اورميسنى بن محمد        |               | ا قيام                                  |
| 11     | حميد كامدائن پر قبضه                | 11           | محمد کی جنگ                          |               | عیسیٰ بن محد کی سہل بن سلامہ سے         |
| 11     | مامون کی بوران ہے شادی              | 11           | عباس بن مویٰ کی کارروائی             | 11            | معذرت                                   |
| 1.91   | امير حج ابراہيم بن محمد             | <b>t</b> 1/4 | معر كە قىطر ە                        |               | <u>باب•ا</u>                            |
| 11     | ۲۰۳ه کے واقعات                      | -            | اہل کوفد کا عباس بن موکیٰ ہے معاہدہ  | 17.1          | علی الرضا کی ولی عہدی                   |
| 11     | على الرضاكي وفات                    | 11           | امان                                 |               | علی الرضا کی بیعت اورسبزلباس پہننے<br>۔ |
|        | اہل بغداد کوعلی الرضا کے انتقال کی  | 11           | سعید کی مراجعت حیر ہ                 |               | اکاهم                                   |
| . //   | اطلاع                               |              | عباس بن مویٰ کی جماعت کی             | - 11          | بنی عباس کار دعمل                       |
| 11     | مامون کی طوس ہے روا نگی             | 11           | غارتگری                              |               | بنی عباس کا ابراہیم بن مہدی کوخلیفه     |
| 11     | حسن بن سهل کی د یوانگی              |              | كوفيه مين عام معافى كااعلان          |               | بنانے کا فیصلہ                          |
| .//    | عيسلي حسن اور حميد كاخفيه معابده    | 11           | عیسیٰ بن <b>محم</b> راورحسن کی جنگ   |               | بنی عباس کی سازش                        |
| 190    | عيىنى بن محمد كى سازش كاانكشاف      |              | اہل بغداد کوسہل بن سلامہ کی وعوت     | 11            | بنی عباس کی مامون کی مخالفت             |
| 11     | عيسىٰ بن محمد کی گرفتاری            | 11           | حق                                   | 11            | با بک الحزمی کی شورش                    |
| 11     | عباس کاابراہیم کے کارکن پرحملہ      | 1/19         | عیسیٰ بن محمداور سہل بن سلامہ کی جنگ | 11            | امير حج اتحق بن مویٰ                    |
| 190    | عباس کی حمید کوحوالگی بغداد کی دعوت | 11           | سېل بن سلا مه کې رو پوشي             | <b>1</b> 1/11 | ۲۰۲ھ کے واقعات                          |
| g      | اہل بغداد کا عباس کے نام مشروط      | 11           | سهل بن سلامه کی گرفتاری              |               | بغداد میں ابراہیم بن المهدی کی          |
| 11     | وعوت نامه                           | 11           | سهل بن سلامه کی اسیری                | 11 .          | ابيعت                                   |
| 11     | حميد کواہل بغدا د کی مشر و ط پیشکش  | <b>19</b>    | محمدالرواعى كاقتل                    |               | ابراهيم بن مهدى كاكوفه اورعلاقه سواد    |
| 11     | بغدادى فوج مين عطا كي تقسيم         |              | فضل بن مهل کے خلاف علی الرضاکی       | 11            | <b>پ</b> ر قبصنه                        |
| //     | عیسیٰ بن محمد کی رہائی              | //           | اشكايت                               | . //          | مبدی بن علوان خار جی کاخروج             |

| سی بی برگداور میدی فوج میں جھڑپ (۱۹۹ میں مناظرہ اور علی بن البیت میدی اور چی المون کی | !   | موعات | فهرست موض      |                           |              | (q                                       |              | ناریخ طبری : جلد <del>شش</del> م          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| ایر ایم بن میری گرفتاری اسلام کی در افزاری اسلام کی در در اسلام کی در اس |     | 11    | خروج           | بدالرحمان بن احمه علوی کا | رر عم        | ن مناظره                                 | rav          | عیسیٰ بن محمداور حمید کی نوح میں جھڑ ہے ا |
| الم بن سلاسک ریا و با با الموان و ریا الموا |     | 11    | باطاعت         | بدالرحمٰن بن احمه علوی کے | اعر          | به بن الى العباس اور على بن الهيثم       | 3 11         | 1:                                        |
| ایرا تیم بن مهدی اور هید کی چنگ اس است و از ایرا تیم بن مهدی اور هید کی چنگ اس است و ایران است و ایرا |     | "     |                | ہر بن حسین کی وفات        | رر طا<br>الا | ں تلنح کلامی<br>ب                        | رار<br>المار |                                           |
| ابراتیم بن مبدی کی رو پؤی از العالی کی ابران سیس کی تحد بن البالایا کی ابرائیم بن مبدی کی رو پؤی ابرائیم بن مبدی کی و پی ابرائیم بن مبدی کی و پ |     | ٣١٣   |                | شوم بن ثابت كابيان        | K P41        | مون اورطا ہر بن حسین کی ملاقات           | 11           | 1                                         |
| ابراتیم بن مبدی کی تااش اسلامی عزت و قو تیم برا مبدی کی تااش اسلامی عزت و قو تیم برا مبدی کی تااش اسلامی عزت و قو تیم برا اسلامی و اسلامی و اسلامی و این ترا اسلامی و اسلامی و این ترا اسلامی و اسلامی و این ترا اسلامی و این ترا اسلامی و اسلامی و این ترا اسلامی و این ترا اسلامی و اسلامی و این ترا اسلامی و این اسلامی و این ترا اسلامی و این ترا اسلامی و این ترا اسلامی و این و این اسلامی و این و این اسلامی و این اسلام |     | 11    |                | اہر کے روبیہ کے متعلق     | اط           | ا ہر بن حسین کی محمد بن الی العباس کی    | b 11         | _ I                                       |
| المرح عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11    |                | مون کوا طلاع              | 11           | غارش                                     | -            |                                           |
| المربح عليمان بن عبدالله المربح عليمان المربح عليمان المربح عليمان بن عبدالله المربح عليمان المربح  | ŀ   | 11    | واطلاع         | اہر کی موت کی مامون کو    | b //         | مون کے رونے کی وجبہ                      | 11           |                                           |
| بابا المراق بین بردید بین بابا المون کا ظهر کن حسین کی روا گلی فراسان المون کا ظهر کی فرق مین شورش المون کا ظهر کن فرق مین شورش المون کا ظهر کن حسین کی روا گلی فراسان المون کا خروات مین آندیشه المون کا خروات مین کر خراسان کا جزاباس کر کر خروات مین کر خراسان کا جزاباس کر کر کر خوات المون کا خروات کی درخوات المون کا خروات کی درخوات کی در درخوات کی در درخوات کی در درخوات کی درخوات کی در درخوات کی درخوات کی درخوات کی در درخوات  |     | //    | , طاہر کا تقرر | مارت خراسان برطلحه بن     | ,,  ٣٠٢      | ما ہر کی احمد بن خالدہے درخواست          | b 11         | سورج گربهن                                |
| ظیف امون کی عراق میں آ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ۳۱۵   |                | •                         |              | لاہر بن حسین کا امارت خراسان پر          | ) //         | امير حج سليمان بن عبدالله                 |
| المون کا الم والم الک کو والعات المون کا الم والم کو المون کا الم والم کو الم مقال کی الم مقال کی الم والم کا الم والم کا الم والم والم کو المون کا الم والم کا الم والم کو المون کو المو |     | 11    | كااظهارتشكر    | لا ہر کی و فات پر مامون   | 11           | نقر ر                                    | i            | باب۱۱                                     |
| المون کا فہروان میں استقبال (ر فاص تب ن سہل میں المون کا فہروان میں استقبال (ر فاص تب ن سہل میں المون کا فہروان میں استقبال (ر فاص تب ن سہل میں المون کا فہروان میں استقبال (ر فاص تب ن سین کی سرتی کی کی کی کی سرتی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 11    |                | لا هرکی فوج میں شورش      | ) //         | ظاہر بن حسین کی روانگی خراسان<br>طاہر بن | ran          | خلیفه مامون کی عراق میں آید               |
| المربین حسین کی طبی بی ارزاب سر المان کا سربی المان کا تقر سربی کی طبی بی ارز شید بر المان کا سربی کی مرفوط اشاعت کی درخواست کی درخو |     | //    | ي ا            | 1                         | 1            | عبدالرحمٰن المطوعي سے اندیشہ             | 11           | ۲۰۴۷ ھے واقعات                            |
| المرق |     | ۲۱۲   |                | متفرق واقعات              | ·            | طاہر بن حسین اور حسن بن سہل میں          | .//          | مامون كانهروان مين استقبال                |
| المرجی عبداللہ بن اور اللہ بن اور اللہ بن الل |     | //    |                | امير حج ابونتينى بن رشيد  | m.m.         | مخاصمت                                   | 11           | طا هر بن حسين کی طلبی                     |
| طاہر بن حسین کی سز لباس ترک اوا وہ بن مجور کون طریق فی کا تھم اللہ بن حسین کی درخواست کی امون کے علم کے متعلق احکامات احمد بن ابی خالد کا اندیشہ اللہ بغداد کے متعلق درکامات احمد بن ابی خالد کا اندیشہ اللہ بغداد کے متعلق درکامات المون کی انامی بغداد کے متعلق درکامات اللہ بغداد کے متعلق درائے کی ان میں کا عبداللہ بن اللہ سواد ہے دوخمس مال گزاری اللہ بن اللہ سواد ہے دوخمس مال گزاری اللہ بن  |     | //    | ļ              | • -                       | f I          | عمال كاتقرر                              |              | بنی عباس اور اہل خراسان کا سبزلباس        |
| اجر بی درخواست کی درخواست درخواست کی درخواس |     | //    | (              |                           |              | امير حج عبيدالله بن الحسن                | 11           | کے خلاف احتجاج                            |
| الم بن حسین کی درخواست کی امون کے علم کے متعلق ادکا بات اللہ بن طاہر کی والیت رقد اللہ بن طاہر کی والیت رقد اللہ بن طاہر کی فضل بن رہتے ہے اللہ بن طاہر کی فضل بن رہتے ہے المون کی اہل بغداد کے متعلق رائے اللہ بن طاہر کی فضل بن رہتے ہے المون کی اہل بغداد کے متعلق رائے اللہ بن حسین کا عبداللہ کے نام المون کا نفر بن شبث کی عاضری پر اللہ بن حسین کا عبداللہ کے نام المون کا نفر بن شبث کی عاضری پر المیر جج عبداللہ بن الحس المون کی واقعات اللہ بن طاہر کی مشرق واقعات المیں المین کے دواقعات المیر جج عبداللہ بن طاہر کی مشرق واقعات المیر کے عبداللہ بن الحس المین کے دواقعات المیر کے عبداللہ بن الحس المین کے دواقعات المیر کے عبداللہ بن الحس المین کے دواقعات المیر کی مشرق ممالک کی دلایت المیر کی مشرق واقعات المیر کی مشرق ممالک کی دلایت المیر کی میں المین کے دواقعات المیر کی میں المین کے دواقعات المیر کی میں المین کی دلایت المیر کی مشرق ممالک کی دلایت کی دلای |     | //    |                |                           | l I          | ۲۰۲ھ کے واقعات                           |              | طاہر بن حسین کی سبز لباس ترک              |
| اجمد بن ابی خالد کا اندیشہ اللہ بن طاہر کی فضل بن رہ بے سے اللہ بن ال |     | //    |                | •                         | i I          | داؤدبن مسجوركوزط برفوج كشى كأحكم         | 199          | کرنے کی درخواست                           |
| اجر بن ابی خالد کا اندیشہ اسلام کے خطال بن رہے ہے ۔ اسلام بن رہے ۔ اسلام بن رہے ہے ۔ اسلام بن رہے ہے ۔ اسلام بن رہے ۔ اسلام بن رہے ہے ۔ اسلام بن رہے ہے ۔ اسلام بن رہے ۔ اسلام بن رہے ہے ۔ اسلام بن رہے ۔ اسلا |     | //    |                |                           | l !          | عبدالله بن طاهر کی ولایت رقبه            | İ            | علاہر بن حسین کی درخواست کی               |
| اہمون کی اہل بغداد کے متعلق رائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ľ     |                |                           |              | مامون کے علم کے متعلق احکامات            | //           | منظوري                                    |
| اہل سواد ہے دوخمس مال گزاری ( تاریخی خط اسلام کے نام اسون کا فران کا فران کی گفتگو ( اسلام سواد ہے دوخمس مال گزاری ( تاریخی خط اسلام کی خط ( اسلام کی کا اسلام کی خط ( اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا کا کا کی کا کا کا کی کا کا کا کی کا کا کا کا کی کا کا کا کا کی کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       | وط اشاعت کی    |                           |              | عبدالله بن طاہر کی فضل بن رہیج ہے        | 11           | احد بن ابی خالد کااندیشه                  |
| وصول کرنے کا تھم<br>امیر حج عبداللہ بن الحسن<br>امیر حج عبداللہ بن طاہر کی محاصرہ برخق<br>اطاہر کی مشرقی مما لک کی ولایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ا کا  |                |                           | - 1          | i                                        | 11           | مامون کی اہل بغداد کے متعلق رائے          |
| امیر جج عبدالله بن الحسن الحسن العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العرب المون كانفر بن شبث كے نام خط العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العرب الله بن الحسن العربي الله بن الحسن العربي الله بن الحسن العربي الله بن العربي الله بن العربي الله بن الحسن العربي الله بن العربي الله بن العربي العربي الله بن العربي الله بن العربي الله بن العربي الله بن العربي الله بن العربي العربي العربي العربي العربي الله بن العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العر |     |       |                | · i                       | 17           | اطاہر بن حسین کا عبداللہ کے نام          |              | اہل سواد ہے دوخمس مال گزاری               |
| ۲۰۵ ہے اللہ بن طاہر کی محاصرہ پر ختی اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن الحسن اللہ بن اللہ بن الحسن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن الحسن اللہ بن  |     |       | •              | ·                         | r.a          | تاریخی خط                                | 11           | وصول کرنے کا حکم                          |
| اطا ہر کی مشرقی مما لک کی ولایت رر امیر حج عبیداللہ بن انحسن ار مامون کا نضر بن شبث کے نام خط ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | "     |                |                           | MIT !        |                                          | ۳.,          | الميرجج عبدالله بن الحسن                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | į   | - 1   | *              | · - · ]                   | mım [        | ı                                        | 11           | ۲۰۵ ھے واقعات                             |
| محمد بن ابی العباس اور علی بن الهبیشم ۲۰۷ھ کے واقعات // نفر بن شبث کی امان طبی //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳   | 1A    | '              |                           |              | i                                        | //           | طاہر کی مشرقی مما لک کی ولایت             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · / | ″     | اطبی<br>       | نصر بن شبث کی امال        | //           | ۲۰۷ھ کے واقعات                           |              | محمد بن ابی العباس اور علی بن الهیشم      |

| ت | وموضوعا ر | فهرست                         |      |                                   |              | تاریخ طبری : جلد ششم                     |
|---|-----------|-------------------------------|------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|   | //        | امير حج صالح بن عباس          | //   | عبیدالله بن سری کی شکست           |              | نفر بن شبث كوعبدالله بن طام ركاامان      |
|   | 11        | ۲۱۲ه کے واقعات                | 11   | عبيدالله بن سرى كامحاصره          | 11           | انامه                                    |
|   | //        | خودسرامراء کی گرفتاری         |      | عبیدالله بن سری کی امان طبی       | <b>1</b> 119 | متفرق واقعات                             |
|   | 11        | متفرق واقعات                  |      | عبیداللہ بن طاہر ہے ایک اعرابی شخ | ۳۲۰          | امير حج صالح ابن عباس                    |
|   | 11        | مامون كاعقيده                 | rry  | کی ملاقات                         | 11           | ۲۱۰ھ کے واقعات                           |
| ŀ |           | امير حج عبدالله بن عبيدالله   | 11   | اعرابي شخ کی قیافہ شناسی          | //           | نفر بن شبث كى بغداد مين آمد              |
|   | 11        | ۲۱۳ه کے دا قعات               | ۳۲۷  | بطين أفحمص شاعر كوانعام واكرام    | //           | ابراهیم ابن عائشه پرعتاب واسیری          |
|   | 11        | مصرمیں شورش                   | //   | مصرمين طوا كف الملو كي            |              | ا براہیم بن مہدی کی گرفتاری              |
|   | //        | عمال كاتقرر                   | ۳۲۸  | عبدالله بن وهب كابيان             | rri          | ابراہیم بن مہدی گیشہیر                   |
|   | 11        | غسان بنعباد کی ولایت سندھ     | . // | فتح اسكندرييه                     |              | ابراہیم بن مہدی کی رہائی                 |
|   |           | غسان بن عباد کے متعلق احمد بن |      | اہل قم کی بعناوت                  |              | ابراہیم بن عائشہ کافتل                   |
|   | 11        | بوسف کی رائے                  |      | قم کی فصیل کا انہدام              | 11.          | ابراہیم کی مامون ہے رحم کی درخواست       |
| 1 | mm/m      | امير حج عبدالله بن عبيدالله   | 11   | جبال پر مازیار بن قارن کا قبضه    | ۳۲۲          | ابراہیم کی معافی کی دوسری روایت          |
|   | 11        | ۲۱۴ھ کے واقعات                | 244  | امير حج صالح بنءباس               |              | مامون کی بوران بنت حسن بن سہل            |
|   | //        | محمد بن حميد الطّوى كاقتل     | 11   | االاھ کے واقعات                   | 11 -         | ہے شادی                                  |
|   | 11        | فتح حوف                       | 11   | عبيدالله بن سرى كى بغداد مين آيد  | 11           | رسم جلوه                                 |
|   | 11        | بلال انصنا بي كاخروج وثل      | 11   | فتح مصر پر مامون کےاشعار          |              | بوران کی ابراہیم بن مہدی کے لیے          |
|   | 11        | عبدالله بن طاہر کی روانگی     | 11   | عبدالله بن طاهر کے خلاف شکایت     | ***          | سفارش                                    |
|   | 11        | متفرق واقعات                  | 11   | مامون کی جاسوس کو ہدایات          | 11           | ابراہیم بن مہدی کومعافی واعز از          |
|   | 11        | امير حج اسحاق بن عباس         |      | مامون کے جاسوس کی عبداللہ بن      |              | مامون کے مصاحبین کو خلعت و               |
| . | rro       | ۲۱۵ ھے واقعات                 |      | طاہرے ملا قات                     | 11           | عطیات ہے سرفرازی                         |
|   | //        | مامون کی جہاد کے لیےروانگی    |      | جاسوس کی قاسم کے لیے وعوت         | ۳۲۴          | ابوالحس علی کے کا تب کابیان              |
|   | 11        | ام الفضل کی رخصتی             | 11   | بيعت                              | 11           | ام جعفر کا بوران کوشلح کی جا گیر کا عطیه |
|   | 11        | قلعه قره کی فتح               | 11   | عبدالله بن طاهر كاجاسوس كوجواب    | 11           | حسن بن مهل کی تو ہم پرستی                |
|   | 11        | اہل قلعہ ماجدہ کی جاں بخشی    | 11   | طاہر کا جاسوس کومصر جانے کا حکم   | 11           | متفرق واقعات                             |
|   | 11        | متفرق واقعات                  |      | احمد بن بوسف کاعبدالله بن طاهر کے | 275          | عبدالله بن طامر كومصر برفوج كشي كاحكم    |
|   | ۲۳۲       | امير حج عبدالله بن عبيدالله   | PP1  | نام تهنیت نامه                    |              | عبیدالله بن سری کا عبدالله کی فوج پر     |
|   | . //      | ۲۱۲ ھے کے واقعات              | mmr  | متفرق واقعات                      | 11           | ملہ                                      |

| وضوعات | فهرست م                                                 |          | ri                                                       |     | ا ریخ طبری : جلد ششم                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ray    | مامون کی جمہیز و تکفین                                  | rra      | حکام' فقهااورمحدثین کی طلبی                              | 11  | مامون کی رومی علاقے میں مراجعت                                                |
| 11     | مدت خلافت                                               | 11       | مئله خلق قرآن کے متعلق استفسار                           | 11  | مامون کی مراجعت کے متعلق                                                      |
| 11     | مامون كاحليه                                            | .!!      | بشير بن ولميد كاجواب                                     | "   | دوسری روایت                                                                   |
|        | باب۱۲                                                   | 11       | على بن مقاتل كاجواب                                      | 1   | محاصرة أنطيغوا                                                                |
| roz    | خلیفه مامون کی سیرت وحالات                              | 1        | ابوالحن الزيادي کي رائے                                  | i . | عبدوس الفهري کی بغاوت                                                         |
|        | ابراہیم بن عیسیٰ کی مامون سے                            | l        | امام احمد بن صنبل سے استفسار<br>ب                        |     | نماز کے بعد نگبیر کہنے کا حکم                                                 |
| //     | درخواست<br>. پر پر                                      | Į.       | ابن البكاكي رائے                                         | !   | علی بن ہشام کی املاک کی شبطی                                                  |
| //     | مامون کی جامع د مانع گفتگو                              |          | ابن البيكاء الاصغر كي تجويز                              | ľ   | متفرق دا قعات<br>م                                                            |
| //     | شامی عربوں سے مامون کی ہے اعتنائی<br>پر                 |          | فقہاء محدثین اور حکام کے متعلق                           |     | امير حج عبدالله بن عبيدالله                                                   |
|        | مامون کی نامه رسول مُنظیم سے عقیدت<br>سر سال میتند      |          | مامون کا آخق کے نام خط<br>ہن                             | i   | ۲۱۷ھ کے واقعات<br>سرتہ                                                        |
|        | مامون کی ابوانحق معتصم ہے تنگدی کی                      |          | امام احمدُ بن حنبل اور محمد بن نوح كا                    |     | علاقه یما کی شخیر<br>و:                                                       |
| //     | شکایت<br>ر                                              |          | اظهارحق                                                  |     | عبدوس الفهر ی کافتل                                                           |
| 11     | مامون کی سخاوت<br>بریخ                                  |          | حکام' فقہاءاورمحدثین کی طرطوس میں<br>۱۱                  |     | علی بن ہشام اور حسین بن ہشام کا<br>وہ                                         |
|        | محمد بن ابوب کا ایک تمیمی شاعر کے<br>پیر                |          | طبی                                                      | 11  | سل<br>ایا ہے ہے ت                                                             |
| ron    | نداق<br>اعتب ہے ،                                       |          | فقہاومحدثین کی روائگی طرطوس<br>: میں شدے                 |     | علی کےسرکی تشہیر<br>علم سے سے میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور |
| 11     | سمیمی شاعر کی روانگی شام<br>متنه                        |          | فقهاومحدثين كي مراجعت بغداد                              |     | علی کے سر کے ساتھ مامون کا رقعہ                                               |
| //     | مامون ہے جمیمی شاعر کی ملاقات<br>سر متمہر میں نہ ہے ' ث |          | عمال کے نام مامون کا فرمان<br>از مصرف سرمتوات میں        |     | محاصر ه لولوة<br>- قل                                                         |
| raq    | مامون کی تمیمی شاعر ہے فر مائش<br>استعماد میں مرجمہ اس  |          | فرمان مامون کے متعلق دوسری روایت<br>میرون سیس مارسی نیاز |     | تو قبل شاہ روم کا خط مامون کے نام<br>سریرہ قبلہ ہیں ہے ۔۔۔                    |
| "      | محمیمی شاعر ہے مامون کاحسن سلوک<br>ایس کمیر مریب ش      |          | چھاؤنیوں کے عامل کے نام فر مان<br>ایس میں میں میں است    |     | مامون کا تو فیل شاه روم کوجواب<br>تحقیم مشهده با در م                         |
| //     | ابوسعیدانحز ومی کامر ثیبه                               |          | سعیدالعلاف قاری کابیان<br>میری سیری نری نروش             |     | امیر حج عبداللہ بن سلیمان<br>۲۱۸ ھ کے واقعات                                  |
| my.    | مامون کی ایک شائسته شامی مصاحب<br>کی طاش                |          | مامون کی رطب آزاد کھانے کی خواہش<br>مامون کی علالت       |     | ۴۱۸ ھے واقعات<br>طوانہ کی تقمیر                                               |
| 1      | لی محلال<br>شامی بر مامون کی عنایات                     | <i> </i> | مامنون فی علائث<br>عباس بن مامون کی طلبی                 |     | ا طواحته کا سیر<br>جبری نوج کی طلبی                                           |
| 11     | سان کر ماهمون صفایات<br>قاضی دمشق کےاشعار               | //       | عبان بن ہاسون کی بی<br>مامون کی وصیت                     |     | ببری تون ق.ق<br>مامون کا اسلحق بن ابراہیم کے نام خط                           |
| my     | کا کاد ک ہے اسعار<br>قاضی دمثق کی طلبی و برطر فی        | mar :    | ہ عون کی وسیت<br>مامون کے ابواسخق سے عہد و بیان          |     | ہا تون ہا ک کی ہرا تیم سے ما حظ<br>خلق قرآن کے متعلق سات اشخاص                |
| 1      | قا می در ص می بی و بر سری<br>قاضی دمشق کومعافی          |          | یا عون ہے ہوا سے مہدو پیان<br>ابوا سطق کونصیحت           |     | ا کا قرار<br>اکا قرار                                                         |
| 11     | یا صور ک کورنگان<br>مامون کی گلوکارعلو بہ سے خفگی       | 1/       | 'رو' ل و پیرٹ<br>آل علی ہے حسن سلوک کی ہدایت             |     | ہ مہرار<br>خلق قرآن کے متعلق مامون کا آتحق                                    |
| ۳۲۲    | ، رون رون رئیگ ن<br>مامون کی ذہانت                      |          | مامون کی وفات کا وقت<br>مامون کی وفات کا وقت             |     | بن ابراہیم کے نام خط<br>بن ابراہیم کے نام خط                                  |
|        | <u> </u>                                                |          |                                                          |     |                                                                               |

| موضوعات               | فهرست                                       |            | ۲۲                                          |             | ناریخ طبری : جلد ششم                        |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 11                    | بغاالكبيركو ماردبيل مين قيام كاحكم          | 11         | با بک خرمی کے پیروؤں کی بغاوت               | 11          | مامون کےاشعار                               |
| 11:                   | افشين كى بغاالكبير كومدايت                  |            | امير حج صالح بنءباس                         | 747         | ابوالعتابيه كےاشعار                         |
| 11                    | بغاالكبيركي روائلي كي بالبك كواطلاع         |            | ۲۱۹ ھے کے واقعات                            | 11          | على بن جبله كاتصيده                         |
| 11                    | بغاالكبيركي مراجعت اردبيل                   | 11         | محمد بن قاسم كاظهور                         | 11          | مون کی علی بن جبله کو پیش کش                |
| r24                   | با بك كا قلعه دار حصيين النهر پرحمله        | 11         | محمد بن قامم کی گرفتاری                     | 1           | على بن جبله كااعتراف                        |
|                       | با بک اور اس کی جماعت کی تبدیلی             | 11         | محمد بن قاسم کا فرار                        | ייוצייין    | مامون کی ججو                                |
| 11                    | ہیت                                         | 11         | خرمیوں کافتل                                | 11          | يزيدي کي مفلوک الحالي                       |
|                       | علویہ اور اس کی جماعت کے قتل کی             | 11         | ز طاگروہوں کی سرکو بی                       |             | یزیدی کی دولت حاصل کرنے کی                  |
| . 11                  | بيثم كواطلاع                                | r2r        | زط کی نا که بندی                            | ۵۲۳         | تركيب                                       |
| //                    | بیثم <sub>ک</sub> ی مراجعت ارشق             |            | زط سردار محمد بن عثان سے عجیف کی            | 11          | یزیدی کا مامون کورقعه                       |
| 142                   | با بك كامحاصره ارشق                         |            |                                             |             | یزیدی کی عبداللہ بن طاہر کے لیے             |
| 11                    | افشين كابا بك خرمي پرحمله                   |            | امير حج صالح بن عباس                        | l           | درخواست                                     |
| //                    | با بک خرمی کی شکست و فرار                   |            | ۲۲۰ ھے واقعات                               |             | یزیدی کی ایک لا کھ در ہم کی وصولی           |
| "                     | بابك كا قافله خش پرحمله                     |            | عجيف كازط پرغلبه                            |             | حسین بن ضحاک کےاشعار<br>سر دون              |
| 721                   | افشین کے پڑاؤ میں قبط<br>ن                  |            | عیف کی مراجعت بغداد<br>پر                   | 1           | مامون کی شعرفہمی<br>س                       |
|                       | افشین کا تھم مراغہ کو سامان خوراک<br>س      |            | ز ط کی تاہی                                 |             | 1                                           |
| "                     | المبييخ كاظكم                               |            | با بک کاخروج<br>پر                          |             | العتابي اورابن الموصلي كى كفتگو             |
| 11                    | افشین کی حائم شیزان سے امداد طلبی           |            | محمد بن البعيت کی خرميوں کی مہمان           |             | العتابی اور ابن الموصلی کی فضیلت کا         |
| 11                    | معتصم کوحر ہیہ ہے اندیشہ                    |            | نوازی<br>رہے ۔                              |             | اعتراف                                      |
| 11                    | معصم کی قاطول میں آ مد                      |            | عصمه کی گرفتاری<br>پریت ت                   |             | عمارہ بن عقیل کے اشعار پر مامون کی<br>      |
|                       | ہارون الرشید کے خدمت گارمسرور کا            | ٣٧,٣       | عصمہ کے ساتھیوں کا قتل<br>اف                | l           | تقيد کا م                                   |
| "                     | ابیان<br>معتصر بر                           | 11         | افشین کابرزندمیں قیام<br>فشیر نا سیاری      |             | مامون کی محمد بن الجہم سے فر مائش<br>سے جہا |
| PZ9                   | معتصم کے قاطول جانے کی وجہ<br>معتصری        | 11         | افشین کا قافلوں کے لیے حسن انتظام<br>سبہ سب | <b>74</b> 9 | علویہ سے مامون کی خفگی<br>است               |
| 11                    | معصم کی بغداد ہےروائلی<br>فین               |            | با بک کے جاسوسوں سے ابوسعید کی<br>مذہرہ     |             | ب <u>اب۳۱</u><br>ن معتصر                    |
| //                    | فضل بن مروان<br>امعتصر بسر لهفة             | //         | پیش ش<br>امار سراشت                         |             | ا خلیفه م<br>ن                              |
| PA+                   | معتصم اورا برا ہیم الہفتی<br>افضا ہے۔ معتصر | <b>720</b> | معرکدارشق<br>معرک برده درد کار میراند.      |             | بيعت خلافت<br>عام معروب ك                   |
| :<br>:<br>:<br>:<br>: | فضل بن مروان کے خلاف معظم<br>بر             |            | با بک کا بغاالکبیر پر حملہ کرنے کا<br>منہ   | 11          | عباس بن مامون کی بیعت<br>طروع سی قار سران   |
| "                     | ے شکایت                                     | ."         | المقوب                                      | 11          | طوانه کے قلعہ کا انہدام                     |

| ضوعات       | فبرست مو                               | · . •       |                                          |            | رنخ طبری : جلد ششم                     |
|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ۳۹۳         | افشین کی امرائے عسا کر کو مدایات       | 11          | بغا کی شکست و فرار                       | 11         | محربن عبدالملك كى كاركردگى             |
| 11          | با بك كوافشين كي نقل وحركت كاعلم       | 11          | بغا كومراغه جانے كاحكم                   | ,          | معتصم کی فضل بن مروان سے               |
| 11          | افشين كادستورالعمل                     | <b>MAZ</b>  | با بک کے سردار طرخان کاقتل               | 11         | ناراضگی                                |
| ٣٩٣         | خرمیول کاجعفر کے دستہ پرحملہ           | 11          | متفرق واتعات                             | MAI        | معتصم کے احکامات کی خلاف ورزی          |
| 11          | افشین کی جعفرے برہمی                   | 11          | امير حج محمد بن داؤ د                    | 11         | ابوداؤد كي فضل بن مروان كونصيحت        |
| //          | جعفر كافشين كوبيغام                    | 11          | ۲۲۲ھ کے واقعات                           | MAR        | فضل بن مروان کی معزولی                 |
| //          | جعفر كومراجعت كاحكم                    | I           | ایتاخ'جعفربن دیناری کمک                  | 11         | امير حج صالح بن عباس                   |
| <b>190</b>  | جعفر کی افشین سے شکایت                 |             | ایتاخ کی مراجعت                          | 11         | ۲۲۱ھے کے داقعات<br>"                   |
| 11          | جعفراورفضل بن كاؤس ميس تلخ كلامي       | ŀ           | ابوسعيد كوميش قندمى كاحكم                | 11         | افشین کی فوج میں تنخواہ کی تقسیم       |
|             | رضا کاروں کی واپسی کا حکم ابوسعید کی   |             | خرمی سر دارآ ذین کازعم                   |            | افشین اور ابو سعید کی دور و ز میں      |
| //          | افشین کی حکمت عملی کی تعریف            | 11          | آ ذین کے خاندان کی گرفتاری               | 11         | لماقات                                 |
| 11          | افشین کی مقام مصاف سے مراجعت           |             | انشین کی کو ہبانی جماعت کو ہدایت         |            | بغا پرخرمیون کاحمله                    |
| MAA         | رضا کاروں کی انشین سے شکایت            |             | کو ہبانی جماعت پر آ ذین کی پیادہ         | ļ          | بغا کی شکست کی افشین کواطلاع           |
|             | رضا کاروں کی افشین کے طرزعمل پر        | 11          | فوج كاحمله                               |            | بغا کوافشین کی کمک                     |
| //          | "تقيد                                  |             | کو ہبانیوں کی افشین سے امداد طلبی        |            | افشین کو بغا کی ہدایت                  |
| //          | رضا کاروں کے افسروں کی طلبی            | //          | افشين كامختاط حكمت عملي                  |            | افشين كابا بكخرمي يرحمله               |
| m92         | ایک مجامد کا جذبه شهادت                |             | معتصم کی ہدایت پرقمل                     |            | بغا كا پهاڑ پر قيام                    |
| //          | انشین کاحملہ کرنے کا فیصلہ             |             | افشین کی روذالروذ کی جانب پیش            | 11         | برفباری ہے بعا کی پریشانی              |
| 11          | افشین کی بذیرفوج نشی                   |             | قدی                                      | "          | ابغا کی بذکی جانب پیش قندی             |
|             | انشین کی ابو دلف کو پیش قدمی کا<br>۔۔۔ | <b>79</b>   | محفوظ مقامات كاانتخاب                    | 11         | بغا كوبا بك كي شبخون كي اطلاع          |
| "           | . حکم                                  | 11          | ِ خندق کی کھدائی                         |            | غلام کی اطلاع کی تصدیق                 |
| m91         | رضا کارول کابذ پرحمله                  | 11          | افشین کی بیدل سپاه کومدایت<br>میران      | <b>710</b> | بغا کی مراجعت                          |
|             | رضا کاروں کے کیے ستو اور پائی کی       | <b>7</b> 91 | با بک کی افشین کو مجالوں کی پیشکش        | //         | بغا کی فوج پرخوف کاغلبہ                |
| 11          | فرا <sup>نه</sup> ی<br>د .             | <i>!!</i>   | خرمیوں کی مبارزت<br>نه                   | - 1        | بغا کابا بک کے حملے کااندیشہ           |
| 11          | خرمیوں کاجعفر پرحمله                   | ۲۹۲         | خرمیوں پرانشین کاحملہ<br>:               | 11         | فضل بن کاوس کی رائے<br>م               |
| <b>1</b> 49 | خرمیوں کی شدید مدافعت                  | 11          | انشین کی فوج کی ترتیب کاانتظام<br>سرنته  | PAY        | بغا کی فوج کی بیت ہمتی<br>میں میں بیات |
| " //        | پیدل نوج کی کمک<br>نشد نیسی سی         |             | نقاره کی آ واز پرفوج کی نقل وحر کت<br>نه | 11         | بعغا کی فوج کی خشتہ حالی               |
|             | افشين كافوج كومراجعت كأعكم             |             | افشین و با بک کی احتیاطی تدابیر          | 11         | بغاکے پڑاؤ پر خرمیوں کاحملہ            |

| يوضوعات | فهرست                                   |              |                                       |               | ناریخ طبری : جلد محشم                   |
|---------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| . //    | تو فیل کی زبطرہ ولطبہ میں غارتگری       | 11           | درخواست                               |               | پیدل تیرانداز وں کو پہاڑ پر چڑ ھائی کا  |
|         | با بك كى توفيل كوبلا داسلاميه برحمله كى |              | ابن سنباط کی با بک کوقلعه میں قیام کی | 11            | حکم                                     |
| MIT     | ترغيب                                   | 1°+4         | دعوت                                  |               | بشیرتر کی کوزیریں حصہ پر قبضہ کرنے      |
| //      | زبطره ميں عيسائيوں كاظلم وستم           |              | ابن سنباط کی ہا بک کے متعلق افشین     | ۰۰۰           | کی ہدایت                                |
| 11      | معتصم كاروميول برفوج كشي كاعزم          | 11           | كواطلاع                               | 11            | افشین کی پیش قدمی                       |
| سالم    | اہل زبطرہ کے لیے امدادی دستہ            | 11           | با بک کی شناخت                        | ł             | آ ذین والے ٹیلے کامحاصرہ                |
| 11      | حملہ کے لیےعمور پیکاانتخاب              | 11           | ابوسعیداورلوز باره کوافشین کی ہدایت   | 11            | خرميون كابشيرفراغنه برحمله              |
| ۱۳۳     | خليفه عتصم باللد كاجهاد                 | 14+∠         | با بک کی گرفتاری کامنصوبه             | ا+ <i>ب</i> م | جعفرالخياط كاحمله                       |
| 11      | افشين حيدر كوپيش قندمى كاحكم            |              | با بک کی گرفتاری                      | 11            | ابوسعید کے فوجی دستہ کی بورش            |
| 11      | انقره کی تنخیر کامنصوبه                 | 11           | ہا بک کی افشین سے ملاقات              | 1             | با بک کی امان طبلی<br>نا                |
| 11.     | اشناس كومرج الاسقف مين قيام كاحكم       | <b>/*+</b> Λ | با بک کی اسپری                        | 11            | با بک کوافشین کی امان                   |
| MID     | معتصم کی اشناس کو ہدایت                 | 11           | با بک کے بھائی                        | 1             | اقشين كابذ برقبضه                       |
| //      | عمرالفرغانى كيمهم                       | 11           | عبدالله کی گرفتاری                    | ļ .           | بذک تاراجی                              |
| 11      | شاه روم کے متعلق عمر کوا طلاع           | 11           | با بک کی آخری خواہش                   | 11            | افشین کی بذیے مراجعت                    |
| 11      | عمر کی فوجی دستوں کی طلبی               | ۹ +۲ا        | امير حج محمد بن داؤ د                 | 11            | اقشین کا قصروں کےانہدام کا حکم          |
| 11      | رومی فوجیوں کی گرفتاری                  | //           | ۳۲۳ ھے واقعات                         | 11            | با بککا فرار                            |
| מוץ     | معتصم کا فشین کے نام خط                 | 11           | افشین کی روانگی سامرا<br>             |               | معتصم کابا بک کے لیے امان نامہ          |
| 11 .    | ایک بوژ ھےرومی کی پیشکش                 | 11           | معتصم كاخبررسانى كاانتظام             |               | افشین کے قاصدوں کی روانگی<br>           |
| 11      | ما لك بن اكيدر كي مهم                   | 1//          | افشین کاسامرامیںاستقبال<br>           | l             | افشین کے قاصدوں کی با بک سے             |
| M12     | بوژ ھےرومی کی حکمت عجملی                | 11           | ابا بک کی شہیر                        |               | ملاقات                                  |
|         | ما لک بن اکیدر کا انقرہ کے کشکر کا      | 1414         | با بک کافل ہے                         |               | انشین کےایک قاصد کافتل                  |
| 11      | اتعا قب                                 | 11           | عبدالله کی روانگی مدینة السلام        |               | ابا بک کااپنے بیٹے کو پیغام             |
|         | ما لک بن اکیدر کا اسیر رومیوں ہے        | //           | عبدالله کی فالوده شراب کی خواهش       |               | با بک کی رو پوثی                        |
| "       | استفسار                                 | //           | عبدالله كأقتل                         |               | با بک کی والدہ اور بیوی کی گرفتاری<br>پ |
| MIV.    | افشين كاروميول پرحمله                   | //           | سهل بن سنباط کواعز از دانعام          |               | با بک کی ار مینا کے پہاڑوں میں رو پوشی  |
| 11      | رومیوں کی شکست                          | اا۳          | با بک کے متعلق علی بن مرکابیان        |               | بابک کے غلام کے خلاف شکایت              |
| 11      | ما لک بن اکیدر کی مراجعت<br>ت           | 11           | با بک کی کارگزاری                     |               | سہل بن سعباط اور با بک کی ملاقات<br>پر  |
| //      | معتصم کی موریه کی جانب پیش قندی         | 11           | اقشین کواعز از وانعام                 |               | سہل بن سناط کی بابک سے                  |

| ات        | موضوع    | فبرست                                              |       |                                         |     | ریخ طبری : جلد مختصم                   |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|           |          | باب1                                               |       | عباس بن مامون کا عجیف کی رائے           | ١٩٩ | اہل عمور بیرکی قلعہ بندی               |
| ام        | ۳۳       | مازياراورافشين كازوال                              | . //  | يحانتلاف                                |     | قلعة عمورية كے متعلق ايك مسلمان كى     |
| ŧ         | "        | ۲۲۴ھ کے داقعات                                     | i .   | عمروالفرغانى كىالكءزيز كونضيحت          | 11  | اطلاع .                                |
| 1         | "        | ماز یارکی بعناوت                                   | Ī     | اشناس کی علالت                          | 1   | قلعه عموریه پرسنگ باری                 |
|           | "        | مازياراورآ ل طاهر مين مخاصمت                       | 1     | معتصم وافشين كي عيادت                   | 3   | اہل عموریہ کے قاصدوں کی گرفتاری        |
|           |          | مازیار کے خلاف عبداللہ بن طاہر کی                  |       | عمرو الفرغانی اور احمد بن خلیل ک        | 1   | روی قاصدوں کا قبول<br>·                |
| 1         | "        | شکایت<br>بر بر مضا                                 | i .   | اشناس ہے کشیدگی                         | 4   | قلعة عموريه كي قصل كاانهدام            |
| المال     | . ۲۹     | زمینداروں کی املاک کی شبطی<br>پر                   | ŀ     | عمروالفرغانی اور احمد بن خلیل کی        | 1   | قلعه عموريدي خندق كوياشن كى كوشش       |
|           | "        | لگان کی شرح میں اضافہ<br>از در بر                  | •     | اشناس ہے علیحد گی کی ورخواست            |     | قلعہ کے شگاف پر شکباری                 |
| 1         | '        | مازِیار کا شاذان بن الفضل کے نام خط<br>ا           |       | عمروالفرغانی کی گرفتاری                 |     | معتصم کی افشین کی جنگ کی تعریف         |
| اس ا      | _        | علی بن بز داد کا فرار<br>ایسا                      |       | احد بن خلیل کا اشناس کے نام خط<br>ن     |     | اشناس کی برہمی                         |
|           | ď        | علی بن بزداد کے فرار پر ابو صالح ک                 |       | احد بن خلیل کی اسیری                    |     | عمر والفرغانى اوراحمه بن خليل كى گفتگو |
| 11        | ′        | پرچمی                                              |       | عمروالفرغانى كىايتاخ كوحوالكى           |     | ر دمی سر داروند دا کی امدادطلی         |
|           |          | عبدالکریم بن عبدالرحن کی حسن بن<br>ا               |       | معتصم کےخلاف سازش کا                    |     | سر داروندوا کاامان طلی کافیصله<br>س    |
| 77        | ٦        | علی کی سفارش                                       |       | انکشاف بر بر بر                         |     | معتصم اوروندواميس معابده               |
| "         |          | حسن بن علی بن یز دا د کا خاتمه<br>پر               |       | هارث سمر قندی کی گرفتاری ور مانی<br>سال |     | ا باطس کی طبلی<br>ا                    |
| //        |          | اہل ساریہ کی اسیری<br>سرف                          |       | عباس بن مامون کی گرفتاری<br>پر ایست     |     | باطس کی گرفتاری                        |
| ,,,,,,,   | 4        | آمل کی فصیل کاانہدام<br>میں میں ت                  |       | اعجیف بن عنبسه کی گرفتاری<br>: "        | 2   | روی اسپروں اور مال غنیمت کی نیلا می    |
| //        |          | طیس ہے مندرتک قصیل کی تعمیر                        | 1     | عجيف بن عنبسه كافئل                     |     | معتصم کی نوج میں ہنگامہ                |
|           | ۽        | ائل جرجان کی مدافعت کے لیے<br>:                    | أسامه | عباس بن مامون کی ہلا کت                 |     | شاہ روم کے قاصد کی واپسی               |
| "         |          | امدادی فوج                                         | //    | عمروالفرغانى كاانتجام                   | rra | وا دی الجور میں رومی اسیروں کائنل      |
| "         |          | امرائے عسا کر کی پیش قدمی                          | "     | عجیف بن عنبه کا خاتمه                   | "   | معتصم ی طرسوس میں آمد                  |
| "         |          | مازیار کا قیدیوں سے مطالبہ                         | "     | تر کی کی خودکشی                         | "   | فوجی امرا کا فشین سے حسد               |
|           |          |                                                    | ۲۳۲   | سندى بن بختا ثەكومعا فى                 |     | فوجی امرا کی عباس بن مامون ک           |
| אריים אין | `        | اضانت<br>د بریج                                    | "     |                                         | ראש | مايت                                   |
| 11        |          | احمد بن الصغير کی پیشکش<br>احمد بن الصغير کی پیشکش | //    | ہر ثمہ بن نصر کی بحالی<br>سا۔           | 11  | معتصم اوراس کے نوجی امراء              |
| 11        |          | مویٰ بن ہرمز کی ضانت کا مقصد                       | 11    | عباس بن مامون کومبین کا خطاب            | 11  | امرائے آل کامنصوبہ                     |
| ه ۱۳۵     | <u> </u> | آمل کے امیر زادوں کافش                             | //    | امیر حج محمد بن داؤ د                   | //  | عجیف کامعتصم کوتل کرنے پراصرار         |

| موضوعات | فهرست                                    |             | FY                                     |           | تاریخ طبری : جلد ششم                                     |
|---------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 11      | ۲۲۵ھ کے واقعات                           |             | یعقوب بن منصور کو طالقانیه جانے کا     | 11        | مازیار کازمینداروں کے تل کا تھم                          |
| 11      | جعفر بن دینار پرعتاب                     |             | حَكُم                                  | //        | حسن بن حسين كانصيل پر قبصه                               |
| 11      | وربارعام میں مازیاراورافشین کی طلبی      | 4.4         | مازیارگی <i>گرفتار</i> ی               | <b>~~</b> | ابوصالح سرخاستان کی قیام گاہ پر قبضہ                     |
| 11      | افشین کے قاصدوں کی جامہ تلاثی            | 11          | دمید دارین نواهت کاقو هبار کومشور ه    | 11        | اشهر یارگ گرفتاری                                        |
|         | عبداللہ بن طاہر کا افشین کے مال پر       | //          | محمہ بن ابراہیم کی حسن سے ملاقات       | 11        | ابوصالح کی گرفتاری<br>سیت                                |
| ror     | قبضه                                     |             | مازیار کی دولت و املاک کی فہرست<br>ب   | 11        | ابوصالح كأقتل                                            |
| //      | مال کے متعلق افشین سے استفسار            |             | تيار کرنے کا تکم                       |           | ابوالشاس شاعر                                            |
|         | افشین کے قاصدوں کو رہا کرنے کی           | 11          | مازیاری دولت                           |           | حسن بن حسین کی ابو الشاس سے<br>مریبہ                     |
| 11      | -<br>- سفارش                             | 11          | مازیار کے جواہرات کی قیت<br>س          |           | افر مائش<br>برانش                                        |
| //      | افشین کی سازش کاانکشاف                   | <b>ሶሶ</b> ለ | مازیارکی روانگی<br>                    |           | قارن بن شهر يار کو حبان بن جبله کی<br>پيرو               |
| "       | انشین کا فرارہونے کامنصوبہ               | 11          | قوہبارکافتل                            |           | ا<br>اپیشکش<br>براز به                                   |
| గాదిద   | واجس کوافشین ہےخطرہ                      | 11          | قاتلىن قوبہارى گرفتارى                 | ĺ         | عبدالله بن قارن کی گرفتاری                               |
| . //    | ایتاخ کوواجس کی حوالگی                   | //          | مازیارکی بربادی<br>م                   |           | مازیار کا قدیوں کی رہائی کا حکم<br>ن                     |
| "       | افشین کی گرفتاری                         |             | قو ہباری نظر بندی ور ہائی<br>          |           | عامل سار بیمهربستانی کافرار<br>تا سریر                   |
| "       | افشین کامقدمه                            |             | قوہبارکی ماہیار سےمخاصمت<br>م          | 11        | قوہباری کی حیان سے امان طبی<br>سامہ                      |
| רמיז    | حسن بن انشین کی گرفتاری                  | 11          | قوہبارکی مازیار کےخلاف کاررائی         | 11        | اسطی بن احمد کامیان<br>ا م                               |
| "       | سغدی امام وموذن کی گواہی                 | ۳۵٠         | مازیار کامحاصره<br>برید به ت           |           | احمد بن الصغير كي حيان سے برہمي                          |
| "       | کتاب کے متعلق انشین سے استفسار<br>:      | 11          | دری کی شکست وقل<br>: ه                 |           | احمد بن الصغير كا قوبها ركومشوره                         |
| raz     | موبذ مجوی کےافشین پرالزامات              |             | افشین کے خطوط کا معاوضہ میں            |           | احد بن الصغير كاحسن بن حسين كے نام<br>"                  |
| "       | افشین کی موبذ ہے جرح                     | <i>!!</i>   | سفارش کا دعدہ<br>چفہ بریا              |           | , cd                                                     |
| "       | مرزبان بن ترکش کاافشین پرالزام           | rai         | بررجشنس کی گرفتاری                     | İ         | حسن بن حسین کی ساریه میں آمد<br>ریب                      |
| ran     | افشین کےخلاف مازیار کی گواہی             | 11          | محمد بن ابراہیم اور دری میں معرکہ      | ,         | حیان کو پہاڑ پر چوگیاں قائم کرنے کا<br>ت                 |
| 11      | مازیار کے متعلق افشین کابیان<br>: .      | 11          | قیدیوں کا جیل ہے فرار دری کا انجام<br> | 11        | أحكم                                                     |
| //      | انشین کاغیرمنحتون ہونے کااعتراف<br>اندیس | rar         | امتفرق واقعات<br>وی د پر               | 11        | حیان کوقارن کے متعلق ہدایت<br>معان کوقارن کے متعلق ہدایت |
| గప్ప    | افشین کی قیدخانه میں واپسی<br>م          | 11          | منکو رالاشر دسیٰ کی بغاوت<br>من        | 11.       | حیان بن جبلہ کی وفات<br>تے ہے جہ جب                      |
| 11      | امیر حج محمد بن داؤ د                    | 11          | منکو رالاشردی کی گرفتاری               | 11        | قوہباری حسن بن حسین سے ملاقات<br>حسن سے سے سیا           |
| 11      | ۲۲۴ھ کے واقعات<br>ت                      | 11          | متفرق واقعات<br>ح                      | 11        | حسن بن حسین کی روا نگی ہرمزآ باد<br>حسد سے سات           |
| //      | رجاء بن البي ضحاك كافتل                  | 70m         | امير څخ محمد بن داؤ د                  | ۳۳۵       | حسن بن حسین کی ہر مزمیں آمد<br>                          |

| وعات        | فبرست موض                                     |      | 1/2                                   |       | رخ طبری : جلد ششم                 |
|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11          | شفيار                                         | 1 11 | بغتضم كا عليه وعمر                    | 1 //  | نشین کے لیے نئے پھلوں کا تحفہ     |
| 11          | بی کوجارید کی قیمت ادا کرنے کا حکم            | 11   | تعقصم باللدكي سيرت                    |       | افشین کی معتصم کے معتمد علیہ سے   |
| r <u>/</u>  | یت المال العروس تغییر کرنے کا حکم             | :    | ہل شاش کے لیے ابن داؤد کی             | 11 11 | ملاقات کی خواہش                   |
|             | ارون الرشيد كوابوالعود كوانعام دينے كا        | יאא  | سفارش                                 | ۰۲۰ ا | افشین کی معتصم ہےرحم کی درخواست   |
| 11          | ظم                                            | 11   | معتصم كاغصه                           |       | افشین کے غیر مختون ہونے کے        |
| 121         | بوالعودکی کیل سے مخاصمت                       | 1    | معتصم کی آخق بن ابراہیم سے چوگان      | الدي  | اعتراف کی وجہ                     |
| "           | كاتبول كےخلاف كارروائي                        | 11   | کھیلنے کی فر مائش                     | 11    | إفشين كاانتقال                    |
|             | سلیمان بن وہب سے مطالبہ ک                     | 11   | معتصم اوراتحق بن ابراہیم کاغسل        |       | افشین کے مال ومتاع کی فہرست تیار  |
| //          | وصولی                                         |      | معتصم کے اپنے امرا کے متعلق           | 11    | کرنے کا حکم                       |
| //          | امارت يمن پرشار بايان كاتقرر                  | ۷۲۷  | דו לום                                |       | اشناس کی سامرا ہے حرمین تک        |
| 11          | اميَر حج محمد بن داؤ د                        | l    | الحق موصلی کی معتصم کی مغنیه باندی کی | 444   | ولايت                             |
| 1421        | ۲۳۰ ھے واقعات                                 | i    | تعريف                                 | 11    | امير حج محمد بن داؤ د             |
| //          | بنی سلیم کی اطراف مدینه میں شورش              | ı    | اسطق بن ابراہیم موصلی کابیان          |       | ۲۲۷ ھے کے واقعات                  |
| 11          | حادبن جربر کابنی سلیم پرحمله                  |      | معتصم کی والیدہ                       | J     | ابوحرب مبرقع كاخروج               |
| //          | حماد بن جربر کافل                             | 1    | معتصم کی سخاوت                        | 11    | ابوحرب مبرقع کی جماعت میں اضافہ   |
| "           | بغاالكبيركي بني سليم بنءون پرنوج تشي          |      | باب١٦                                 |       | رجاءِ بن ايوب کی ابوحرب مبرقع پر  |
| 12h         | بن عوف کی شکست و فرار                         |      | خليفه مإرون الواثق بالله              | سلاما | فوج کشی                           |
| 11          | بنوسليم كي اطاعت                              |      | بيعت خلافت<br>تروي المرية             |       | ابوحرب مبرقع کی گرفتاری           |
| 11          | " "/"                                         |      | امير حج جعفر بن أمعتصم                |       | معتصم کے قاصد کی گرفتاری          |
| "           | عبدالله بن طاهر کاانتقال<br>چیسان             | 11   | ۲۲۸ ھے کے واقعات                      |       | رجاء بن ابوب کی حملہ میں تاخیر کی |
| 11          | امپر حج انتخل بن ابراجيم<br>په سند            | 11   | متفرق واقعات                          | //    | وضاحت                             |
| 11          | ا۲۳۱ھ کے واقعات<br>مار سے میں میں             | //   | امیر حج محمد بن داؤد                  |       | رجاء اور مبرقع کی جنگ کی دوسری    |
| داء         | ابنوہلال کی گرفتاری<br>مال                    | 11   | ۲۲۹ ھے کے واقعات<br>ش                 | יאאי  | ر وایت                            |
| į           | ہنوسلیم اور بنو ہلال کی فرار ہونے گی<br>سریثہ | 11   | واثق کااہلکاروں پرعتاب                | 11    | متفرق واقعات                      |
| 11          | ا کوشش                                        | ľ    | ابن انی داؤد و نظماً فوجداری کے       | 11    | معتصم کی علالت                    |
|             | ابنوسلیم و بنو ہلال کے قید یوں کے             | į    | اخلاف مقدمه                           |       | معتصم کی زنام ہے گانے کی فرمائش   |
| <i>11</i> . | ر جزی <sub>د</sub> اشعار                      | 11   |                                       | מדיי  | معصم کی و فات                     |
| 72 Y        | غزيزه بن القطاب كأقتل                         |      | برا مکہ کے زوال کے متعلق واثق کا      | //    | مدت ِخلافت                        |

| موضوعات | فبرست                                               | ,,          | MA .                                               |              | تاریخ طبری : جلد ششم                                      |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11      | بغا کی بنی نمیر ریوفوج کشی                          | <b>ዮ</b> ል፤ | ایک دهو بی کی مخبری                                | 11           | مؤذن كي قبل از ونت اذ ان                                  |
| MAY     | بغائے قاصد کافل                                     |             | واثق كا اراده حج والتوابغاء الكبير كا              |              | بنی قراره اور بنی مره پر بغاءالکبیر کی                    |
| 11      | بغا کی پیش قدمی                                     | 21          | انج                                                | 11           | فوج َشي                                                   |
| 11      | ابغااور بنی نمیر کی جنگ                             |             | امارت یمامه و بحرین پر آمخق بن                     | 11           | بی کلاب کی گرفتاری                                        |
| MAZ     | بی نمیر کا فرار                                     | 11          | ابراہیم کا تقرر                                    | <b>6</b> 777 | احد بن نفر کی بغاوت                                       |
| 11      | بی نمیر کے مقتولین کی تعداد                         | 11          | دیوان عام کےخزانے میں چوری                         |              | احمد بن نصر کی خلق قر آن ماننے والوں                      |
| 11      | بی نمیر کے قیدی                                     | <b>የ</b> ለተ | وصیف ترکی کارگزاری                                 | 11           | ين خالفت                                                  |
| 11      | بی نمیر کے قید یوں پر عتاب                          |             | ابود ہب ناظم فو جداری کی برطر فی                   |              | احمد کوخلق قر آن کی علانیدا نکار کرنے<br>پر               |
| ۳۸۸     | بغا كاحصين بابله مين قيام                           |             | سرحدی وفد کی مراجعت                                |              | کی <i>ترغیب</i><br>شد                                     |
| 11      | بی نمیر کے چندسر داروں کی امان طلبی                 |             | شاہ روم کے قید یوں کے تبادلہ کی<br>۔               |              | واثق کے خلاف بغاوت کرنے کا                                |
| "       | متفرق واقعات                                        |             | تجويز                                              |              | منصوبه<br>شر                                              |
| "       | واثق کی وفات<br>میرین                               |             | واثق کی ابن داؤ دکومدایت<br>م                      |              | سازش کاانکشاف<br>عرب سر سر سر سر                          |
| P/19    | ُ واثق کی جمہیر و تکفین<br>پر                       |             | مسلم قیدیوں کے عقائد کا امتحان لینے                |              | عیسیٰ الاعور کی گرفتاری                                   |
| 11      | احمد بن داؤ د کی امانت<br>ه                         |             | ا کاظم                                             | //           | طالباورابوہارون کی گرفتاری<br>دی گرفتاری                  |
| 11      | واثق کا حلیهٔ عمراورعبدخلافت                        |             | رومی ومسلم وفو د کالامس میں اجتماع<br>             | l            | احمد بن نصر کی گرفتاری<br>مصر در خانه به سرمتهای          |
| 11      | واثق کی عمر کے متعلق نجومیوں کی پیشگوئی<br>***** یہ |             | قید بوں کی تعداد<br>م                              |              | احمد بن نفر سے خلق قر آن کے متعلق                         |
| 11      | واثق کے در بار کا پہلا دن<br>مال                    |             | محمه بن عبدالله کابیان                             |              | استفسار                                                   |
| 144     | علی بن الجهم کا قصید ہ<br>ر بر مار                  |             | قیدیوں کا تبادلہ<br>مسلس                           |              | احمد بن نصر کی بے با کی<br>عبد ماحمٰ ساب ساقیا            |
| 791     | صالح بن عبدالو ہاباوراس کی طلبی                     |             | مسلم قید یوں کے عقا ئد کاامتحان<br>معرب میرک میرب  |              | عبدالرحمٰن اورابوعبدالله كااحد كے قبل                     |
| 11      | احمد بن عبدالوہاب کے اشعار<br>لے معالم میں جہ یہ    |             | احمد بن سعید کی نهم کی نا کامی<br>اور سیست کی طرفه |              | پراصرار<br>صمصامه شمشیر کی طلبی                           |
|         | صالح بن عبدالله کی واثق کواپنی جاریه                |             | احمہ بن سعید کی برطر فی<br>متذبہ ہیں ہیں           |              | احد بن نفر کاتل<br>احد بن نفر کاتل                        |
| "       | کانڈرانہ<br>بیس کی کی قبل اس                        |             | متفرق دا قعات<br>۲۳۲ ھے کے دا قعات                 |              | احمد بن نفر کے آن کی دوسری روایت                          |
|         | اغتباط کی صالح کو رقم نہ ملنے گی<br>مرر             | 11          | ۱۱ اھے واقعات<br>عمارہ بن عقیل کی بنی نمیر کے خلاف | l .          | احد بن نصر کے سرکی تشہیر<br>احمد بن نصر کے سرکی تشہیر     |
| //      | شکایت<br>صالح کورقم کی ادائیگی                      |             | عمارہ بن یں می بی میں میں سے حلاف<br>شکایت         |              | احدین نفر کے سرق میر<br>احمد بن نفر کے ساتھیوں کی گرفتاری |
| ۳۹۲     | صارع تورم في أوا يني                                | 11          | و تنافیت                                           | "            |                                                           |
|         |                                                     |             |                                                    |              |                                                           |
|         |                                                     |             |                                                    |              |                                                           |
|         |                                                     | <u></u>     |                                                    | <u></u>      | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>             |

## مِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

بابا

# خليفه بإرون الرشيد

#### بيعت خلا فت:

جس جمعے کی رات کوان کے بھائی موئی البادی نے انتقال کیا اس رات کورشید بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس بڑا سے گی رات کوان کے بھائی موئی البادی نے انتقال کیا اس رات کورشید منصب خلافت پر فائز ہوئے ان کی عمر بائیس (۲۳) ال کی تھی ۔ ایس سال بھی بیان کی گئی ہے۔ ان کی مال یمن کے مقام جرش کی رہنے والی خیز ران نام کی چھوکری تھی ۔ بیہ مقام رے میں جب کہ ۱۳۵ بجری کے ماہ ذی الحجہ کے ختم میں تین را تیں باقی تھیں منصور کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔ برا مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہارون مکم محرم ۱۳۹ ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ کیونکہ فضل بن یکی ان سے سات دن بڑا تھا اور وہ ۱۳۸ ہجری کے ماہ ذی الحجہ کے ختم پر جب کہ سات منیر رشید کے دودھ پلانے والی مقرر کی گئی۔ رشید نے فضل کے ساتھ ذینب کا اور فضل نے رشید کے ساتھ ذینب کا اور فضل نے رشید کے ساتھ خیز ران کا دودھ پا۔

## يجي بن خالد بركى كى ربائى:

جس رات ہادی کا انقال ہوا ای رات کو ہر ثمہ بن اعین نے ہارون الرشید کو باہر لا کر بیعت کے لیے در بار میں بٹھایا اور ہارون نے بچیٰ بن خالد بن برمک کوقید سے رہا کر کے اپنے پاس بلایا۔ یہی رات تھی جس میں ہادی نے بچیٰ اور ہارون کے قبل کرویئے کامقیم ارادہ کر لیا تھا۔ بچیٰ حاضر ہوا اسے وزیر مقرر کیا گیا اس نے پوسف بن القاسم بن صبیح میرمنٹی کوطلب کر کے اسے فرامین لکھنے کا مقیم ارادہ کر لیا تھا۔ بچیٰ حاضر ہوا اسے وزیر مقرر کیا گیا اس نے بعد نہایت تھم دیا۔ دوسرے دن صبح کو تمام فوجی عہدہ دار دربار میں حاضر ہوئے۔ یوسف نے کھڑے ہو کر تقریر کی اس میں حمد و ثنا کے بعد نہایت خو فی سے ہادی کی موت 'ہارون کی خلافت اور اس تھم کا جوانہوں نے لوگول کوعطایا دینے کے متعلق دیا تھا اعلان کیا۔

## يوسف بن القاسم كى تقرير.

اس موقع پر پوسف نے جوتقریر کی تھی وہ یہال نقل کی جاتی ہے۔تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں اور رحمت وسلامتی اس کے نبی سکھیے پر ہو۔اے اہل ہیت نبوت خلافت اور رسالت اور اے اس حکومت کے انصار اور اعوان اور فریان بردار جماعت (یا در ہے کہ اللہ نے اپنے نصل واحسان ہےتم کو جو بے شارنعمتیں ہمیشہ کے لیے عطافر مائی ہیں ) ان میں اس کا سب سے بڑا احسان

تا ریخ طبری: جلدششم + خلیفه ہارون الرشید اوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید

یہ ہے کہاس نے تم کواتحاد وا تفاق دیا تمہاری باث اونچی کر دی تمہارے باز وقوی کر دیئے تمہارے دشمن کو کمز ورکر دیا اوراس تحریک کو جوحت وصداقت برمنی تھی غالب کیااورتم ہے اللہ نے بیکام لے کرتمہاری عزت افزائی کی اوراللہ بے شک قوی اور غالب ہے۔اس طرح تم اللہ کے برگزیدہ دین کے انصار بنے اور اللہ کی شمشیر برہنہ کے ذریعہ سے تم نے اہل بیت نبی کی حمایت کی اور تمہارے ذریعے سے اللہ نے ان کوظالموں غداروں 'قاتلوں اورمسلمانوں کے روپے کوغصب کر کے حرام کھانے والوں کے نیچے سے نجات دلائی ان نعمتوں کو یا دکر کے تم اللہ کاشکرا داکر واوراس بات ہے آگا ہ رہو کہ اگرتم نے اپنے طرزعمل کو بدلا اللہ بھی اپنے سلوک کو بدل دے گا اللہ نے اپنے خلیفہ مویٰ الہادی کواپنے پاس بلالیا۔اوران کے ولی عہدستو دہ صفات رشیدا بتمہارے امیرالمومنین ہیں جو بہت ہی مہربان اور رحیم ہیں وہتمہارے نیک کر دار کا صلہ دیں گے اور تمہارے خطا وارسے درگز رکریں گے۔اللہ اپنی نعتوں سے ان کو بہرہ اندوز کرتا رہے۔ اس منصب خلافت کی ان کے لیے حفاظت کرے اور ان کواپنے دوستوں اور فرماں برداروں کی طرح دوست رکھے ہم اپن طرف سے بیوعدہ کرتے ہیں کہ وہتمہارے ساتھ شفقت اور نرمی برتیں گے۔استحقاق کےمطابق تمہارے عطایا تم کودیں گےاوران مقررہ عطایا کےعلاوہ وہ خلفاء کے حق کا جوروپیے سرکاری خزانوں میں جمع ہے اس میں سے بطور مددمعاش اتنی رقم ماہا نہ اضافہ دیں گےاس مددمعاش کی وجہ ہے تمہاری مقررہ عطامیں کوئی کی نہ کی جائے گی اور نہ بیرقم اس میں سے آئندہ وضع ہوگی۔ اس کے بعد جوروپیین کے رہے گا ہے وہ نا گہانی حادثات اورفتنوں کے انسداد کے لیے جواطراف واکناف سلطنت میں مبادا پیش آئیں اس وقت تک جمع رکھیں گے۔ جب تک کہ تو قیرآ مدنی سے سلطنت کا مالیہ اپنی سابقہ خوش حالی پرعود کرے چونکہ اللّہ عز وجل نے تمہارے متعلق امیر المومنین کے حسن رائے میں تجدید کی اوران کوتمہارا خلیفہ بنا کرتم پراحسان عظیم کیا ہے اس لیےابتم پھراللہ کی حمد اوراس احسان عظیم پراس کاشکرادا کرو کیونکه شکراز دیا دنعت کا باعث ہوتا ہے اوراللہ ہے امیر المومنین کی درازی عمروا قبال کی دعا مانگو کہتم ان سے بہرور ہوسکواوراب خلوص نیت سے ان کی بیعت کے لیے اٹھو۔اللّہ ہرست سے تمہاری حفاظت اوراعانت کرے گا۔ اورتمہارے ذریعے سے (تمہارے ہاتھوں) تمام معاملات درست کرائے گا۔اور وہ اپنے نیک بندوں کی طرح تم سے حسن سلوک

## بارون الرشيد كوموي كي وفات كي اطلاع:

میں پڑے سور ہے تھے۔ یمیٰ نے امیر المونین کہہ کران کو بیدار کیار شید نے کہاتم کو ہروقت میری خلاف میں پڑے سور ہے تھے۔ یمیٰ نے امیر المونین کہہ کران کو بیدار کیار شید نے کہاتم کو ہروقت میری خلاف کی سوجھتی ہے۔ کب تک اس طرح تم مجھے پریشان کرتے رہوگے۔ تم جانتے ہو کہ بیٹخص میرا کیساد شمن ہے اگر اسے اس کی خبر ہوگئ تو بتاؤ کہ وہ میری کیا درگت کرے گا۔ یمیٰ نے کہااب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیدد کیھوموی کا وزیر حرانی موجود ہے۔ اور بیاس کی مہر خلافت ہے۔ بیس کررشیدا ہے: بستر پراٹھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔

عبدالله بن مارون الرشيدكي پيدائش:

تا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشید اوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید

ہوجا ئیں۔رشید نے کہامیں نے یہ بات مانی اور میرا یہ بھی ارا دو ہے کہ میں اس کی پشت پرضج کی نماز عیسا با دمیں پڑھوں گا اور ظہر کی نماز بغداد میں پڑھوں گا۔ نیز یہ کہا لی عصمہ کاسرا بھی میر ہے سامنے پیش کیا جائے۔ ا پوعصمہ کافل :

رشید فور آبستر سے ایسے کپٹر سے پہنے اور روانہ ہو گئے نماز صبح سواری پر پڑھی ابوعصمہ کواپنے سامنے آل کرا کے اس کے کا سہ سر کوا یک نیز سے سرے پر بندھوایا اور اسے اس طرح لیے ہوئے بغداد آئے اس قل کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن رشید اور جعفر بن موی البادی گھوڑوں پر سوار سیر کے لیے جارہے تھے۔ جب یہ سی پادے کسی بل کے قریب پہنچ تو ابوعصمہ نے مڑکر ہارون سے کہا کہ تم کشہرواورو کی عبد بہا در کو پہلے گزرجانے دو۔ ہارون نے کہا کہ جناب والانے جو تھم دیا ہے میں اس کی بجا آوری کرتا ہوں۔ ہارون اپنی جگہ شہر گئے اور جعفر پہلے گزر جانے دو۔ ہارون نے کہا کہ جناب والانے جو تھم دیا ہے میں اس کی بجا آوری کرتا ہوں۔ ہارون اپنی جگہ شہر گئے اور جعفر پہلے گزرگیا۔ چنانچہ یہی واقعہ ابوعصمہ کے قبل کا سبب ہوا۔

بغداد آتے ہوئے جب ہارون بل کی کری پر آئے تو انہوں نے غوط زنوں کوطلب کیا اور یہ بات بیان کی کہ مہدی نے مجھے ایک انگوشی دی تھی جس کی قیمت ایک لا کھ دینارتھی اور اسے جبل کہتے تھے اسے پہنے ہوئے میں ایک دن اپنے بھائی سے ملئے گیا۔ان سے مل کرواپس جارہا تھا کہ سیم الاسود مجھ سے ای مقام پر آ ملا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو تھم دیتے ہیں کہ بیرانگوشی آپ میرے والے کریں میں نے اس کواسی جگد دریا میں بھنک دیا تھا۔

غوطہ زنوں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔اس کے ملنے پر ہارون بے حدمسر ورہوئے۔

جعفر کی ولی عہدی سے دست بر داری:

ہادی نے رشید کو ولی عہد تی ہے۔ تحدہ کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنالیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن مالک ہادی کا کوتوال تھا۔
ان کے مرنے کے بعدائی رات وخزیمہ بن خازم اپنے پانچے ہزار سلح موالی کو لے کر جعفر پرچڑھ دوڑ ااور اس نے جعفر کواس کے بستر پر ہی جاد بایا اور کہا کہ یا تو اپنی ولی عہدی سے رستبر دار ہو جاؤور نہ ابھی کام تمام کیے دیتے ہیں۔ دوسرے دن علی الصباح تمام لوگ جعفر کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ خزیمہ اسے لے کرسامنے آیا اور اس نے اسے کل کے بچا ٹک کے بالا خانے پر کھڑا کیا۔ اس وقت تک کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ خزیمہ اسے لے کرسامنے آگرا علان کیا کہ اے مسلمانو! جس کی گردن پر میری بیعت کی ذمہ داری ہے۔ میں اسے بری الذمہ قرار دیتا ہوں خلافت میرے بچا ہارون کا حق ہے میر ااس میں کوئی حق نہیں۔

### عبداللدين ما لك كا كفاره:

عبداللہ بن مالک کے نمدوں پر حج کے لیے پیادہ جانے کی وجہ پیٹی کہ جب اس نے اس طف کے کفارے کے متعلق جواس نے جعفر کی بیعت کر کے اپنے او پر عائد کیا تھا فقہا سے فتو کی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام دوسری قسموں کا کفارہ بہیں ہوسکتا ہے ۔لیکن اس سے عہدہ برآ ہونے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ پیادہ حج کیا جائے ۔اسی بنا پروہ پیادہ حج کرنے گیا۔ رشیدا براہیم الحرانی اور سلام الا برش کی گرفتاری:

خزیمہ کی اس کارروائی سے رشید کے دل میں اس کی وقعت پیدا ہوگئی۔اوراسے بڑارسوخ حاصل ہوگیا۔مویٰ کے انتقال

تاریخ طبری جلد ششم ۲۳ پارون الرشید اوراس کے جانشین + خلیفه ہارون الرشید

کے دن چونکہ رشید ابراہیم الحرانی اور سلام الا برش سے ناراض تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قید کر دیا جائے اور ان کی تمام جاکد اوضبط کر لی جائے ابراہیم بچیٰ بن خالد کے پاس اس کے گھر میں قید تھا محمد بن سلیمان نے ہارون سے اس کی سفارش کی کہ آپ اس کی خطامعاف کر دیں اور اسے دہا کر دیں اور میں اسے اپنے ساتھ بھرے لیے جاتا ہوں۔ ہارون نے اس درخواست کو منظور کرلیا۔ عمر بن عبد العزیز العمری کی برطر فی :

اس سال رشید نے عمر بن عبدالعزیز العمری کومدینه رسول الله علیمان کے ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ استحق بن سلیمان بن علی کومقرر کر دیا۔

يحيٰي بن خالد کی وزارت:

اس سال محمد بن ہارون الرشید پیدا ہوا۔ یہ اس سنہ کے ماہ شوال کے ختم ہونے میں ابھی تیرہ را تیں باتی تھیں کہ جمعہ کے دن پیدا ہوا۔ مامون اس سے پہلے اس سال نصف ماہ رہتے الاوّل میں جمعہ کی رات کو پیدا ہوا تھا۔ اس سال رشید نے یجیٰ بن خالد کو وزیر مقرر کیا اور کہا کہ میں اپنے اوپر سے اس ذمہ داری کو اتار کر تمام رعایا کے معاملات تمہارے سپر دکرتا ہوں۔ تم اپنی سوابد ید پر کام کرنا۔ جسے مناسب سمجھنا مقرد کرنا جسے مناسب سمجھنا برطرف کردینا اور اپنی رائے سے تمام امور سلطنت طے کرنا انہوں نے اپنی مہر بھی اس کے حوالے کردی چنا نچہ خیزران تمام امور کی دکھے بھال کرتی تھی۔ یجیٰ تمام معاملات اس کے سامنے پیش کرتا اور اس کی رائے کے مطابق حکم نافذ کرتا۔

بنى ہاشم میں وراشت کی مساویا نتقتیم:

اس سال ہارون نے تھم دیا کہ ذوی القربی کے سہام شخص کیے جائیں اور پھران کے مطابق انہوں نے وراثت کو بھی بنی ہاشم میں برابر برابر تقسیم کیا۔ نیز اس سال انہوں نے ان سب لوگوں کو جو کہی خطا کی وجہ سے بھا گے ہوئے یارو پوش تھے۔ عام معافی دی۔ البتہ زندیقوں کو جن میں یونس بن فروہ اور بزید بن الفیض تھے۔ معاف نہیں کیا طالبین میں سے طباطبا ظاہر ہوئے۔ ابراہیم بن استے باراہیم بن اس علی اور علی بن الحسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن الحسن ہیں اس سال رشید نے سرحدوں کو جزیرہ اور قنسر بن کی ماتحتی سے علیحدہ کر کے ان کوایک آزادادارہ بنایا اور اس کا نام عواصم رکھا۔ اس سال ابوسلیم فرج ایک ترک خادم کے ذریعہ سے طرسوس آباد کیا گیا اور لوگ اس میں جا ہے۔

## امير جج ہارون الرشيد:

اس سال خود ہارون الرشید مدینۃ السلام ہے جج کرنے گئے انہیں کی امارت میں جج ہوا۔ انہوں نے اہل حرمین کو بہت کچھ دیا اور وہاں بے شاررو پہتے سیم کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سال جج کے ساتھ وہ جہاد کے لیے بھی گئے تھے۔اس سال سلیمان بن عبداللہ البکائی کی امارت میں موسم گر ما کا جہا دہوا۔

اس سال المحق بن سلیمان الہاشی مدینة کاوالی تھا۔عبیداللہ بن فٹم مکہاورطا نُف کاعامل تھامویٰ بن عیسیٰ کوفہ کاوالی تھا۔اوراس کی طرف سے اس کا بیٹا عباس بن مویٰ کوفہ پراس کا نائب تھا بھر ہ بحرین' عمان' فرض' یما مہاوراضلاع اہواز اور فارس کاوالی محمد بن سلیمان بن علی تھا۔

## الحاج كے واقعات

## مهرخلافت كى يحيىٰ بن خالدكوسيروگى:

اس سال ابوالعباس الفضل بن سلیمان الطّوی خراسان سے مدینة السلام واپس آیا۔ جس وقت سدمدینة السلام واپس آیا ہے اس وقت مهر خلافت جعفر بن محمد بن الاشعث کے پاس رہتی تھی۔ اب رشید نے اسے جعفر سے لے کر ابوالعباس کے سپر دکر دیا۔ مگر کچھ ہی مدت کے بعد ابوالعباس نے وفات پائی۔ رشید نے مہر خلافت بچیٰ بن خالد کے سپر دکر دی۔ اس طرح دووز ارتیں بچیٰ کوتفویض ہوگئیں۔ ابو ہر رہے وہ محمد بن فروخ کافل:

اس سال رشید نے ابو ہر یہ محمد بن فروخ کو آل کر دیا یہ جزیرہ کا والی تھا۔ ہارون نے ابوحنیفہ حرب بن قیس کواس کی گرفتاری کے لیے بھیجاوہ اسے ہارون کے پاس مدینة السلام لے آیا اور قصر الخلد میں اس کی گردن ماردی گئی۔

## طالبين كامدينة السلام سے اخراج:

اس سال ہارون کے تکم سے طالبین مدینة السلام سے خارج البلد کر کے مدینة الرسول بھیج دیے گئے۔البتہ عباس بن حسن بن عبداللہ بھی مخر وجین میں تھااس سال فضل بن سعیدالحروری نے خروج کیا۔ابوالخالدالمروروذی نے اسے قل کردیا۔اس سال روح بن حاتم افریقیا آیا۔

## امير حج عبدالصمد بن على:

## <u> المحارد</u> کے واقعات

## بارون الرشيد كي مرج القلعه سے مراجعت:

اس سال رشید مرج القلعه اس خیال سے گئے کہ وہاں کسی عمدہ جگہ کواپنی فرودگاہ کے لیے انتخاب کریں بیہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ مدینۃ السلام کی آب و ہوا اب ان کے ناموافق مزاج ہوگئ تھی اور اسی وجہ سے وہ مدینۃ السلام کو بخار کہنے لگے تھے ُوہ مرج القلعہ جاکر بیار پڑ گئے اور واپس چلے آئے۔

### امارت ارمينيا يرعبيدالله بن المهدى كاتقرر:

اس سال رشید نے بیز بید بن مزید کوارمینیا کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ عبیداللہ بن المهدی کومقرر کیا۔

## اميرحج يعقوب بن اليجعفر

اس سال سلیمان بن علی کی قیادت میں موسم گر ما کا جہاد ہوااور لیقوب بن الی جعفر المنصو رکی امارت میں جج ہوا۔اس سال بارون نے اس عشر کو جواہل سواد سے نصف پیداوار لینے کے بعدلیا جاتا تھامعا ف کردیا۔

## <u> سر کارہ</u> کے واقعات

### محربن سليمان کې و فات:

اس سال محمد بن سلیمان نے بھرہ میں جمادی الآخر کی بالکل آخری تاریخوں میں انقال کیا۔اس کے مرنے کے ساتھ ہی رشید نے اس سال محمد بن سلیمان نے بھرہ میں جمادی الآخر کی بالکل آخری تاریخوں میں انقال کیا۔اس کے مرنے کے لیے خودان کے مہتم خزانہ کی طرف سے ایک شخص بھیجا گیا۔ اس طرح لباس فرش غلہ چو پائے بعنی گھوڑے اور اونٹ عطریات جواہرات اور دوسرے اسباب اور سامان معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے اس شعبے کا ایک عبدہ دار مدینۃ السلام سے بھرے بھیجا گیا۔ محمد بن سلیمان کی املاک کی ضبطی :

ان عہد بیداروں نے بھرے آکرا ہے اپ شعبے کی ہراس شے پر جوٹھ نے بطورتر کہ چھوڑی تھی اور جوفلافت کے لیے زیبا اس عہد بیداروں نے سرف کا ٹھ کباڑ چھوڑ دیا۔ چھ کروڑ نقد ملے۔ دوسرے اشیاء کے ساتھ بیرتم بھی کشتیوں پر بار کی گئی۔ جب ان کشتیوں کی آمد کی اطلاع رشید کو ہوئی تو انہوں نے تھم دیا کہ زر نقد کے علاوہ اور تمام دوسری چیزیس سرکاری توشہ خانہ میں واخل کر دی جا نمیں روپے کے متعلق انہوں نے بید کیا کہ اپ مصاحبین اور ندیموں کو بیزی بڑی رقبوں کے چوگھوا کر دیے۔ گویوں کو بھی کے دی جو گھوا کر دیے۔ گویوں کو بھی کے دینے مرکاری تو شہ خانہ میں داخل کر چھوٹی رقبوں نے اپنی رائے سالوگوں کو دید میں داخل کر بھر کھوں کے مطابق وہ تھا کہ سابہ بیس ان کا اندراج نہیں کیا گیا۔ ان چکوں کو انہوں نے اپنی رائے سے لوگوں کو دید دیا انہوں نے اپنی رائے دینا ریا در بم بھی کو دے دیا انہوں نے اپنی رائے دینا ریا در بم بھی سرکاری خزانہ میں داخل نہیں ہوا۔ ای طرح انہوں نے ٹھر کی اس جا نداد غیر منظولہ رشید نام کو جو ابواز میں واقع اور بہت سیر عاصل تھی اپنی وجہ سے ان پر سیابی کے دھیے موجود سے جو خوا نو میں اس کے عبد طفولیت کے کیڑوں سے گر (جبکہ وہ کھنا سیکھا تھا اور مجمد سے ان کر خوا ہوان کی میں ہوتم کا خشک میوہ ، روغنیا ت بھی خوا نور کہ کہ تھے۔ بھنا اور میا سے جو تو ان میں سے انٹر خراب ہو سے کے تھے۔ جعفر اور چھر کے مکان سے مجب کو گئی خوا رائے پر بھینک دیے گئے تھے جو سب کے لیے ایک مصیبت ہو گئے تھے۔ کہ ان کی بیا تو میک تھے۔ جو بیا کی مصیبت ہو گئے تھے۔ کہ کان سے بر اور کی دیے کے تھے۔ جو بسب کے لیے ایک مصیبت ہو گئے تھے۔ کہ ان کی بیروی وجہ سے کوئی خض مر بدے گزر نہیں سکا تھا۔

## خيزران کی وفات و تد فين:

اس سال ہارون اور ہادی کی ماں خیز ران نے وفات پائی۔ یخیٰ بن حسن اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ جس روز خیز ران نے انتقال کیا ہے کہ جب ہوئے او پر سے ایک خیز ران نے انتقال کیا ہے کہ اور تھے تھے ہوئے او پر سے ایک پرانی نیلگوں طبسان اوڑھے تھے جوان کی کمر سے بندھی ہوئی تھی اور ننگے پاؤں تابوت کا پایہ پکڑے کیچڑ اور مٹی میں چلے جار ہے تھے۔ اسی طرح وہ قریش کی ہڑواڑ آئے۔ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر موز ہن پہن کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور قبر میں اترے۔

بارون الرشيد اوراس كے جانشين + خليفه بارون الرشيد

20

تاریخ طبری: جلدششم

مهرخلا فت كي فضل بن ربيع كوحوالگي:

برسیات کی مقبرے سے باہرآ گئے تب ان کے لیے کری رکھی گئی۔ جس پروہ بیٹھ گئے۔ فضل بن رہیج کو بلایا اور مبدی کے قت کی قسم جب مقبرے سے باہرآ گئے تب ان کے لیے کری رکھی گئی۔ جس پروہ بیٹھ گئے۔ فضل بن رہیج کو بلایا اور مبدی کے قت کی قسم (جسے وہ بہت ہی خاص وقت پر ذکر کرتے تھے ) کھا کر کہا کہ میں ہر شب ارادہ کرتا تھا کہتم کوکوئی اہم منصب دوں یا تمہارے ساتھ کھاور سلوک کروں مگر میری ماں مجھے اس سے روکتی تھی اور میں اس کے اقتثال امر میں چپ ہوجا تا تھا۔ اب میں مہر خلافت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم اسے جعفر سے لے لو۔

فضل بن رہیج اساعیل بن میں ہے کہنے لگا۔ چونکہ میں ابوالفضل کی عزت کرتا ہوں اس لیے اس بارے میں اسے خودلکھنا اور اس طرح تو مہر لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیا بہتر ہوتا کہ وہ خود بھیج دیتے۔

فضل نفقات عامہ اور خاصہ کامہتم مقرر کیا گیا۔ نیز با دور با اور کوفیہ کے پانچوں پر گنے اس کے تفویض کر دیئے گئے ۱۸۷ھ تک اس کاعروج برابر بڑھتار ہا۔

امارت خراسان برعباس بن جعفر کا تقرر

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن سلیمان اور خیز ران کا ایک ہی دن انتقال ہواتھا۔اس سال رشید نے جعفر بن محمد بن الاشعث کو خراسان سے واپس طلب کر کے اس کی جگہ اس کے بیٹے عباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث کوخراسان کا والی مقرر کیا۔ امیر حج ہارون الرشید:

اس سال ہارون کی امارت میں جج ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے مدینة الاسلام سے احرام باندھ لیا تھا۔

## س<u>اھے</u> کے واقعات

امارت سنده پرایخق بن سلیمان کا تقررن

اس سال شام میں فرقہ وارانہ ہنگامہ برپاہوارشید نے آخق بن سلیمان الہاشی کوسندھاور مکوان کا والی مقرر کیا اور امام پوسف بن ابی پوسف کو قاضی مقرر کیا۔ اس وقت ان کے باپ بقید حیات تھے۔ اس سال روح بن حاتم نے انقال کیا۔ رشید بافر دی اور بازیدی گئے۔ بافر دی میں انھوں نے ایک قصر تعمیر کیا۔ عبدالملک بن صالح کی قیادت میں موسم گرما کا جہادہوا۔

امير حج ہارون الرشيد :

ہارون الرشید کی امارت میں جج ہوا۔ یہ پہلے مدینہ گئے وہاں انہوں نے بہت سارو پہتی کیا۔ چونکہ اس سال مکہ میں ہیضہ ہو گیا تھااس لیے وہ مکہ میں آٹھویں ذی الحجہ کو پہنچے اور سعی اور طواف کر کے چلے آئے وہاں قیام پذیر نہیں ہوئے۔

## ۵ے واقعات

رشید نے اپنے میٹے محمد کو مدینۃ السلام میں اپنے بعد اپنا ولی عبد مقرر کیا اور اس کے لیے تمام عہدے داروں اور فوج سے با قاعدہ بیعت لی۔امین نام رکھا۔اس وقت امین کی عمر پانچ سال تھی۔

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه بارون الرشید وراس کے جانشین + خلیفه بارون الرشید

عیسیٰ بن جعفر کی فضل بن کیجیٰ سے درخواست:

فضل بن بچیٰ بن خالد کا مولی روح بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میسیٰ بن جعفر فضل بن بچیٰ کے پاس آیا۔ عیسیٰ نے اس سے کہا میں تم سے خدا کا واسط دیے کر درخواست کرتا ہوں کتم میرے بھا نجے بعنی مجمد بن زبیدہ بنت جعفر بن المنبور کی ولی عہدی کے لیے بیعت کرالو۔ وہ تمہاری اولا دیے برابر ہے اس کی خلافت تمہاری خلافت ہے۔ فضل نے اس کا وعدہ کر لیا اور اب اس نے اس معاملہ پر توجہ شروع کی چونکہ اب تک رشید کا کوئی ولی عبد نہ تھا اس وجہ سے بنی عباس کے بچھلوگ خلافت پر نظر رکھتے تھے اسی وجہ سے معاملہ پر توجہ شروع کی چونکہ اب تک رشید کا توان لوگوں نے امین کی کم سنی کی وجہ سے اس تجویز کونا پہند کیا۔

امین کی و لی عهدی کی بیعت:

مگر محمد بن الحسین بن مصعب نے بیر بیان کیا ہے کہ جب فضل بن کی خراسان گیا تواس نے وہاں بہت سارو پریقسیم کیااور فوج کومتواتر کئی شخوا ہیں دیں اس کے بعداس نے محمد بن رشید کی بیعت کالوگوں پرا ظہار کیا سب نے اس کی بیعت کی اورامین اس کا نام قرار دیا۔ جب رشید کواس کی اطلاع ہوئی اور تمام مشرق نے اس کا بیعت کرلی تواب انھوں نے بھی محمد کی۔ ولی عہدی کے لیے بیعت کرلی اوراس کے لیے تمام سلطنت میں احکام نافذ کیے جس کی بنایر ہر جگہ بیعت ہوگئی۔

امير جج بارون الرشيد:

اس سال رشید نے عباس بن جعفر کوخراسان کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگدا پنے ماموں عظریف بن عطا کومقر رکیا۔ اس سال یجیٰ بنعبداللہ بن حسن دیلم گیا اور وہاں اس نے شورش برپا کی ۔اس سال عبدالرحمٰن بن مالک بن صالح موسم گر مامیں جہاد کے لیے گیا تھا۔اس مہم میں شدت برفیاری سے مسلمانوں کے ہاتھ یاؤں رہ گئے اس سال ہارون الرشید کی امارت میں حج ہوا۔

### لا کاچ کے واقعات

رشید نے فضل بن کیجیٰ کوعلاقہ جبال طبرستان ٔ دنباوند' قومس آ رمینیا اور آ ذر بائیجان کا والی مقرر کیا۔اس سال بیجیٰ بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بن سنانے دیلم میں خروج خروج کیا۔

یجیٰ بن عبدالله کاخروج:

ابوحف الکر مانی نے بیان کیا کہ کی بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بڑے کے متعلق پہلی اطلاع یہ ملی کہ اس نے دیلم میں خروج کیا ہے۔ اس کی طاقت اور شوکت بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت سے اصلاع اور شہروں کے باشند ہے اس کی طرف جھک پڑے ہیں۔اس خبر سے رشید بہت ممگین ہوئے۔اس ز مانے میں انہوں نے نبیذ بھی نہیں پی۔ فضل بن بچی کی روانگی:

انہوں نے فضل بن کیچیٰ کو پچاس ہزار فوج کے ساتھ کیجیٰ کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ فضل کے ہمراہ تمام بڑے سپہ سالار تھے۔ نیز انہوں نے فضل کواصلاع جبال ٔ رے 'جرجان' طبرستان' قومس' دنباونداور رویاں کا والی بھی مقرر کر دیا۔ اور بہت سارو پہیہ اس کے ساتھ کر دیا۔ فضل نے ان اصلاع کواپنے سپہ سالاروں میں تقسیم کردیا اس نے مثنیٰ بن الحجاج بن قتیبہ بن مسلم کوطبرستان کا والی مقرر کیااورعلی بن الحجاج الخزاعی کوجر جان کاوالی بنایا۔اسے پانچ لا کھ درہم دیے اس نے نبر بین پر پڑاؤ ڈالاشعرانے اس کی تعریف میں قصیدے لکھے۔اس نے بیش بہا صلے اورانعام ان کودیۓ لوگوں نے شعر کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی۔اس نے بھی ان کو خوب روپیددیا۔ابخودفضل بن بچی اس مہم پر روانہ ہوا۔اس نے امیر المومنین کے آستانہ پر منصور بن زیاد کواپنا نائب بنایا۔ منصور بن زیاد کی نیابت:

یفضل کی تمام عرضداشتیں رشید کی خدمت میں پیش کر کے ان کے جوابات اسے ارسال کر دیتا تھا۔ چونکہ منصور برا مکہ کا پرانا دوست اور رفیق تھا۔اس لیے وہ سب اپنے معاملات میں اس پراوراس کے بیٹے پر پورااعتا در کھتے تھے۔اب فضل اپنی چھاؤنی سے روانہ ہوا۔ رشید ہر خط میں اسے لطف واحسان اورانعام واکرام کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔

فضل بن یجیٰ کی تیجیٰ بن عبداللہ سے خط و کتابت :

۔ فضل نے کیجیٰ سے مراسلت شروع کی اپنے خطوط میں نہایت نرم لہجہا ختیار کیا۔اس کی خوشامد کی اوراللہ کا واسطہ دیا۔عواقب سے ڈرایا اورمشورہ دیا کہتم اپنی معاندا نہ روش کوتر ک کر دواور تہہارے ساتھ بہت حسن سلوک کیا جائے گا۔

نصل طالقان رے اور دستی کے علاقہ میں اشب نام ایک موضع میں فروئش ہو گیا و ہاں نہایت شدید سردی پڑی اور بر فباری ہوئی۔ یہ بغیر پیش قدمی کیے اسی مقام پرتھ ہرار ہااور یہاں سے اس نے بچیٰ کومتوا تر خطوط لکھے۔ نیز دیلم کے رئیس کواس معاملہ میں لکھا کہ میں تم کوایک کروڑ درہم دوں گاتم بچیٰ کواپنے علاقہ سے خارج کردو۔ بلکہ فضل نے بیرقم اس کے پاس بھیج دی۔ بچیٰ بن عبداللّٰد کو ہارون الرشید کا امان نامہ:

یجیٰ نے مصالحت قبول کی۔اوراپ آپ کواس کے حوالہ کر دینے پراس شرط پر آ مادگی ظاہر کی کہ رشیدا پنے ہاتھ سے ایک پر چہ پر وعدہ امان لکھ کراہے بھیج ویں۔فضل نے رشید کولکھااس سے رشید بہت خوش ہوئے اوران کی نظر میں فضل کی عزت اور بڑھ گئی۔انہوں نے بچیٰ بن عبداللہ کے لیے معافی نامہ لکھااس پرتمام فقہا قضا ہ بنی ہاشم کے اعیان اورا کا برمثلاً عبدالصمد بن علیٰ عباس بن مجر محمد بن ابراہیم' موٹ بن عیسیٰ اوران کے ہم مرتبہ دوسرے عمائد کی شہادت ثبت کی نیز اس کے ساتھ بہت سے تحا گف اور خلعت اور انعام جنس ونقذ کی شکل میں بھیجے فضل نے بیسب بچھ بچیٰ کے پاس بھیج دیا۔

یجیٰ بن عبداللہ ہے حسن سلوک:

یجی فضل کے پاس آ گیا۔ اور فضل اسے بغدا دیے آیا۔ یہاں دشیداس سے بہت اچھی طرح پیش آئے۔ اس کی تعظیم و تکریم کی بہت سارو پیدیکمشت اسے دیا۔ اور بڑی مقدار میں اس کی مددمعاش مقرر کردی۔ چندروز تو اس نے بچیٰ بن خالد کے مکان میں بسر کیے اس کے بعدر شید نے ایک بہت پر تکلف مکان اس کے قیام کے لیے دیا۔ بجائے اس کے کہوہ کیجیٰ کا انتظام کسی دو ہے کے سپر دکرتے خودر شید ہی اس کی ہر بات کے فیل تھے۔

فضل بن کیجیٰ کے اعزاز میں اضافہ:

یجیٰ کے مکان سے چلے جانے کے بعدانہوں نے تمام لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس کی ملاقات اور سلام کے لیے اس کے پاس جائیں ۔اس کے ساتھ رشید نے حدسے زیادہ فضل کا اعز از اور اکرام کیا۔مروان بن ابی هضصہ اور ابوثمامہ الخطیب نے اس سلسلہ میں

#### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری: جلدششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید

فضل کی تعریف میں قصید ہے لکھے فضل نے ابوعثامہ کوخلعت کےعلاوہ ایک لا کھ در ہم نقد دیئے ۔ابرا نہیم نے اس قصیدہ کوراگ میں بٹھا کر گایا۔

عبدالله بن موسى كاليجي بن عبدالله سے استفسار:

عبداللہ بن موئی بن عبداللہ بن حسن بن حسن بیان کرتا ہے کہ جب یجیٰ بن عبداللہ دیلم ہے آئے ہیں تو میں ان سے ملنے گیاوہ اس وقت علی بن ابی طالب رٹی گئیز کے مکان میں مقیم تھے۔ میں نے ان سے کہا: اے چچا جان! نہ آپ کے بعداب کوئی خبر دے گا اور نہ میرے بعد کوئی خبر سنے گا۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنے معاملے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔انہوں نے کہا بخدا! میری مثال جی بن اخطب کے ان اشعار کے مصداق تھی:

لعمرك مالام ابن اخطب نفسه

يحاهد حتى ابلغ النفس حمدها و فلفل يبغى العزكل مفلفل

و لكنه من يخذل الله يخذل

ﷺ: '' تیری عمر کی قتم ابن اخطب نے کوئی الیم بات نہیں کی جواس کے لیے باعث ننگ وعار ہو۔ مگر کیا کیا جائے جس کی مدد اللّٰد نہ کرے وہ بے یارومددگاررہ جاتا ہے اس نے طلب ....عزت میں نہ کوئی سراٹھار کھی اور نہ کوئی جتنِ باقی حجوڑا''۔

يچيٰ بنءبدالله ي طلبي:

نوفلیوں کے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم عیسیٰ بن جعفر سے ملنے گئے۔ وہ اس وقت تکیوں پر جو ایک دوسر سے پر
ان کے لیے رکھے گئے تھے ئیک لگائے کھڑے تھے اور کسی بات کو یا دکر کے خود بخو دہنس رہے تھے۔ ہم نے اس کی وجہ دریا فت ک سے کہنے لگے آج مجھے اس قد رخوشی ہوئی ہے کہ جو بھی نہیں ہوئی تھی ۔ ہم نے کہا: اللہ جناب والا کی خوشی میں اور اضا فہ کر ہے۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں مسند پر بیٹھے بغیر کھڑ ہے ہوئے اس واقعہ کو بیان کروں۔ میں آج امیر المومنین رشید کی خدمت میں باریاب تھا۔ انہوں منے کی بن عبد اللہ کیا وہ فولا دی بیڑیاں پہنے قید خانے سے حاضر کیا گیا۔ بکار بن عبد اللہ بن مصعب بن خابت بن عبد اللہ بن الربیر بٹی تھا۔ اس کی خدمت میں حاضر تھا۔ بکار آل ابی طالب کا شدید دشن تھا اور ہمیشہ ہارون سے ان کی شکایت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ہارون نے اسے مدینہ کا والی مقرر کر کے آل ابی طالب پر ختیاں کرنے کی ہدایت کی تھی۔

ليجيل بن عبدالله كا دعول:

جب بیچیٰ کوآ واز دی گئی تورشید نے ہنتے ہوئے اس سے کہا کہ آ بیئے بیتواس بات کا مدی ہے کہ ہم نے اسے زہر دے دیا ہے کہا دعا کے کیا معنی بیدد کیھومیری زبان کا کیا حال ہے اس نے اپنی سبز شدہ زبان باہر نکالی جوآبلوں سے پرتھی اسے دیکھ کررشید کارنگ متغیر ہوگیا اوران کا غضب اور بڑھ گیا۔

یچیٰ بن عبدالله کی بارون الرشید سے درخواست:

اس رنگ کود کیھ کراب بیجی نے منت ساجت شروع کی اور کہا۔ امیر المونین ہم آپ کے عزیز قریب ہیں۔ ترک یا دیلم نہیں ہیں۔ ہم اور آپ ایک ہی خاندان سے ہیں۔ میں آپ کواللہ اور رسول اللہ می شاہ سے اپنی قرابت کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قیداور عذاب سے مجھے رہا کریں بیین کرہارون کا دل تو زم ہوا مگر اس زبیری نے دشید سے بڑھ کر کہا۔ امیر المونین اس

**m**9

کی نرم اور عاجزانہ باتوں میں نہ آ ہے۔ یہ باغی نافر مان ہے اوراس کی بیرتمام گفتگو مکرا ورخبث نیت پر بنی ہے اسی نے ہمارے شہر مدینہ میں بغاوت ہر پاکر کے اسے ہمارے رہنے کے قابل نہ رکھا۔

يحيىٰ بن عبدالله اور بكار ميں تلخ كلامى:

اس گفتگوکون کریجی کوطیش آگیااس نے امیرالمونین سے اجازت لیے بغیر بکار سے کہا۔ اللہ تم کو سمجھے تم کون ہوتمہارے
لیے میں نے مدینہ کونا قابل سکونت بنا دیا۔ کیا خوب! زبیری نے کہا۔ امیرالمونین کن لیجھے جب آپ کے سامنے یہ گفتگو ہے تو آپ
کے فیدیت میں تو یہ کیا کچھ نہ کہے گا۔ ہماری اہانت کے لیے یہ کہتا ہے کہ تم کیا ہو۔ کچی نے اسے خطاب کر کے کہاہاں ٹھیک کہتا ہوں۔ تم
کون ہو۔ اللہ مدینہ کوتم سے بچائے عبداللہ بن الزبیر ہیں تھا مہا جرسے یا رسول اللہ سی تھے کہ ہمارے مدینہ کون ہوتا کون ہے کہ کہہ سیکے کہ ہمارے مدینہ کو ہمارے لیے نا قابل سکونت بنا دیا گیا۔ میرے آ با اور ان کے آبا کی وجہ سے تمہار اباپ ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا۔

ہمارے لیے نا قابل سکونت بنا دیا گیا۔ میرے آ با اور ان کے آبا کی وجہ سے تمہار اباپ ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا۔

يحيى بن عبدالله كاخطاب:

اباس نے رشید کو خطاب کر کے کہا۔ امیر المومنین اصل میں تو اہل عزت ہم اور آپ ہیں اگر ہم نے آپ کے خلاف خروج کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے اپنا پیٹ بھرلیا اور ہمیں بھوکا چھوڑ دیا۔ تم نے تو کپڑے پہنے اور ہمیں نگار ہے دیا۔ تم سوار بوں پر بیٹھ گئے اور ہمیں پیدل رہنے دیا۔ ہم آپ کے مقابلہ پراپ خروج کی بیتو جیہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی ہمیں اس وجہ سے مور دالزام قرار دے سکتے ہیں تو یہ برابر کی چوٹیں ہیں۔ عوض معاوضہ ہوگیا۔ اس کے بعد یہ یقنی بات سے کہ امیر المومنین ضرور اپنے قربی اعزاز پر فضل واحسان کریں گے۔ گرسوال یہ ہے کہ یہ اور ان کے ایسے دوسر نے فرو مایہ اشخاص کو یہ کسے جرائت ہوئی کہ وہ آپ کے اہل بیت پرزبان درازیاں کریں اور آپ سے چغل خوری کرتے ہیں۔ بخدا! یہ ہماری شکایت آپ کی خیر خواہی کی نیت سے نہیں کرتا ہے۔ بلکہ جس طرح یہ آپ سے ہماری چغل خوری کرتا ہے اس طرح ہمارے پاس آ کر بغیر بھلائی کی نیت کے آپ کی چغل خوری ہم سے کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہوں اور ہم میں سے جو بھی بربا دہوا سے بغلیں بجانے کا موقع سلے۔ بکار پر یکی بین عبد اللہ کا الزام:

امیرالمومنین! خدا کی شم جب میرا بھائی محمد بن عبدالله مارا گیا تو یہ میرے پاس تعزیت کے لیے آیا۔اوراس نے کہا کہ اس کے قاتل پرالله کی لعنت ہو نیز اس نے تقریباً بیں شعروں کا مرثیہ مجھے سنایا اور یہ بھی کہا کہ اگر خلافت کے لیے تم جدوجہد کروتو میں سب سے پہلے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ کہ بھرہ کیوں نہیں چلتے ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں۔ محمد بن عبدالله کا مرثیہ:

یا کر زبیری کا رنگ متغیر ہوکر سیاہ پڑگیا۔ ہارون نے کہا سنتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا کیا جواب اس نے کہا امیر المومنین یہ چھوٹا ہے میں نے ایک حرف بھی اس قتم کا اس سے نہیں کہا۔ ہارون نے یجیٰ بن عبداللہ سے کہاوہ مرثیہ سنا سکتے ہوجواس نے مجمد کا کہا تھا۔ اس نے کہا انہی من لیجھے اور سنا دیا۔ زبیری کہنے لگا۔ امیر المومنین اس خدائے واحد کی قتم جس سے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو کچھاس نے کہا اس میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور نہ میں نے یہ قصیدہ لکھا۔ اپنے اس قول کی شہادت کے لیے اس نے اس طویل جھوٹی قتم کھائی۔ ہارون نے بچیٰ سے کہا سنو۔ اس نے تو اپنے انکار پرقتم کھائی ہے۔ کیا ایسے گواہ ہیں جنہوں نے میر شیہ

اس کی زبانی ساہے؟

#### يجيٰ بن عبدالله كاحلف كامطالبه:

یجی نے کہا امیرالمومنین ایسے گواہ تو نہیں ہیں گر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جس طرح چاہوں اس سے حلف لوں۔ ہارون نے کہاا چھاتم حلف لو۔اس نے زبیری سے کہایوں شم کھاؤاگر میں نے بیمر ثیہ کہا ہوتو میں اللہ کی طاقت اور قوت کی حمایت سے نکل کراپی طاقت اور قوت کے پر دہوتا ہوں۔ زبیری نے کہا: امیرالمومنین یہ کیا حلف ہے جو مجھ سے یہ لینا چاہتا ہے میں پہلے ہی خدائے واحد کی شم کھاچکا ہوں۔اب یہ مجھ سے ایسے الفاظ ادا کرانا چاہتا ہے جس کے مفہوم ہی سے میں آگا ہیں ہوں۔ لکار کا انتقال:

#### بکارگ موت کی دوسری روایت:

البتہ بن زیر بکاری موت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی بیوی نے جوعبدالرحمٰن بن عوف رہا گئے کی اولا دہیں تھی اسے قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ باو جود کی دوہ اپنے خاوند کو جا ہتی تھی۔ پھر بھی اس نے اس پرایک جاریہ رکھی لی۔ اس وجہ سے وہ اس کی دخمن ہوگئے۔ اس نے بکار کے دوز کئی غلاموں سے کہا کہ یہ فاس ٹم کو قل کر دینا چا ہتا ہے۔ نیز اس نے ان کو پچھ دے کر ہموار کر لیا اور کہا کہ تم دونوں اس نے قل کرنے میں میری مدد کرو۔ وہ راضی ہوگے۔ بکارسور ہا تھا۔ یہ اس کے جمر سے ان دونوں غلاموں کو لے کرگئی وہ دونوں اس کے منہ پر بیٹھ گئے اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ مرگیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ان دونوں کو اتنی نبیذ پلائی کہ بستر کے پاس بی ان کو قے ہوگئی۔ پھر اس نے ان کو باہر نکال دیا اور اپنے مقتول خاوند کے سراہنے ایک بول رکھ دی۔ جس کو اس کے تمام اعز اجمع ہوئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ نشہ سے اس کا د ماغ متاثر ہوا۔ اس بے ہوثی میں اس کے حلق میں ایسا پھندا پڑا کہ سانس رک گئی اور وہ مرگیا۔ ان دونوں غلاموں کو پکڑ کر جب خوب بیٹا گیا تو انہوں نے اقر ارکر لیا کہ ہم نے اس کی بیوی کے تھم سے اسے قبل کیا ہے۔ اس مرگیا۔ ان دونوں غلاموں کو پکڑ کر جب خوب بیٹا گیا تو انہوں نے اقر ارکر لیا کہ ہم نے اس کی بیوی کے تھم سے اسے قبل کیا ہے۔ اس مرگیا۔ ان دونوں غلاموں کو پکڑ کر جب خوب بیٹا گیا تو انہوں نے اقر ارکر لیا کہ ہم نے اس کی بیوی کے تھم سے اسے قبل کیا ہے۔ اس محمد بن الحسن کا عہد اس کی بیوی کو تھر مقل فتو گیا۔

بھی وہاں موجود تھے۔ رشید نے وہ عہدامان منگوایا جوانہوں نے بیکی سے کیا تھااور محمد بن الحن سے بوچھا کہ اس عہد نامہ کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔ آیا بیصیح ہے۔ محمد بن الحن نے کہا ہے شک بیصیح ہے۔ اس میں کوئی قانونی سقم نہیں ہے۔ رشیدان سے جمت کرنے لگے۔ محمد نے کہا بیامان نامہ توالک طرف رہا۔ اگر وہ لڑا ہوتا اور پھراس نے بیٹھے پھیری ہوتی تب بھی وہ مامون تھا۔اس فتو کی کی وجہ سے رشید محمد بن الحن سے برداشتہ خاطر ہوگئے۔

عهدهٔ قاضی القصاة برابوالبختر ی کاتقرر:

اس کے بعدانہوں نے ابوالبختری سے کہا کہتم اس تحریر کوغور سے پڑھ کرا بنی رائے دو۔ اس نے کہا ہے عہد نا مداس اور اس وجہ سے ناقص ہے۔ اسے سن کررشید نے کہا میں نے تم کو قاضی القصاۃ مقرر کیا۔ تم بے شک اس عہد نامہ کی قانونی حیثیت سے زیادہ واقف ہو۔ پھرانہوں نے اسے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ اور ابوالبختری نے اس پر تھوک دیا۔ بکار بن عبداللہ بن مصعب اس وقت در بار میں موجود تھا۔ اس نے کی بن عبداللہ کو نا طب کر کے اس کے منہ پر کہا تو نے ہمارے اتحاد کو قوڑ دیا۔ تو جماعت سے ملحدہ ہوگیا تو نے ہماری مشتر کہ بات کی مخالفت کی۔ تو نے ہمارے فلیفہ کو برباد کرنے کا ارادہ کیا اور تو نے یہ کیا اور یہ کیا۔ یم پر اللہ کی رحمت ہوتے کون ہو۔ رشید اپنی منبط نہ کر سکا اور خوب بنے۔ کیکی کھڑا ہوا کہ پھر جیل جائے مگر رشید نے اس سے کہا کہ پلیٹ آؤاور صاضرین در بارسے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ دیکھر ہے ہواب تک علالت کے آٹار اس میں موجود ہیں۔ اگر میم رجا تا تو سب لوگ یہی کہتے تھر ہم نے اسے زہر دے دیا۔ یکی نے کہا بے شک میں تو جب سے قید ہوا ہوں مسلسل بیار چلا آتا ہوں۔ اور اس قید سے پہلے بھی میں بیار تھا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہی کی نے انتقال کیا۔

#### عبدالله بن عباس كابيان:

عبداللہ بن العباس بن الحسن بن عبیداللہ بن العباس بن علی جوخطیب مشہورتھا۔ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں اور میرے باپ
رشید سے ملنے کے لیے ان کے آستانے پر حاضر تھے۔ اس روز اس قدر سپابی اور عہدہ داروہاں تھے کہ ہم نے کسی دوسرے خلیفہ کی
بارگاہ پر ان سے پہلے یا بعدا تنا مجمع نہیں و یکھا۔ اب فضل بن الربیع باہر آیا اور اس نے میرے باپ سے کہا کہ اندر چلئے۔ تھوڑی دیر
کے بعدوہ پھر آیا اور اب اس نے مجھے ہا کہ چلئے میں اندر گیا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت
سے با تیں کررہے ہیں میرے باپ نے مجھے اشارے میں یہ بات کہی کہ وہ نہیں چاہتے کہ آج کوئی آئے مگر حاضرین دربار کی کثرت
د کیے کر میں نے بطور خاص تمہارے لیے اجازت کی تاکہ جب لوگ اس طرح اندر آتے تم کودیکھیں گے ان کے دلوں میں تمہاری

### عبدالله بن مصعب كي بإرون الرشيد سے ملاقات كى درخواست:

ہمیں در بار میں آئے تھوڑی دریگزری تھی کہ فضل بن الربیج نے اندر آ کر رشید سے عرض کیا کہ عبداللہ بن مصعب الزبیری حاضر اورا جازت کا خواستگار ہے۔ رشید نے کہا مگر میں تو آج کسی سے بھی ملنانہیں چاہتا۔ فضل نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں ایک خاص بات امیر المومنین سے کہنا چاہتا ہوں۔ رشید نے کہا تم اس سے جاکر کہووہ تم سے کہدد ہے۔ فضل نے کہا میں نے پہلے ہی۔ اس سے کہا تھا۔ مگر اس نے کہا کہ میں صرف امیر المومنین ہی سے بیان کروں گا۔

#### www.muhammadilibrary.com

ثاريخ طبرى: جلد شنم بارون الرشيد اوراس كے جانشين + خليفه بارون الرشيد

عبدالله بن مصعب کی طلبی :

رشید نے کہاا چھا بلالو۔ فضل اے بلانے گیا اور اب وہ پھر اس عورت ہے باتیں کرنے لگے۔ میرے باپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہاہے کچھ کہنانہیں ہے وہ صرف حاضرین آستانہ کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ ہمیں امیر المومنین نے کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں بلایا بلکہ ہم بھی ان سے کچھ عرض کرنے آئے ہیں جس طرح کہوہ اب آر باہے۔

ا تنے میں زبیری اندرآ گیا اور اس نے کہا امیر المومنین میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہو۔ اس نے کہا وہ راز کی بات ہے۔ رشید نے کہا۔عباس سے کوئی بات رازنہیں رین کزمیں در بارے جانے کے لیے اٹھا۔ رشید نے کہا اے میرے دوست تم سے بھی کوئی بات رازنہیں۔ میں اپنی جگہ بیٹھ گیا۔

يين بن عبدالله كے خلافت شكايت:

رشد نے زبیری ہے کہا۔ کہوکیا ہات ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین بخدا! مجھے آپ کے لیے آپ کی بیوی کی طرف ہے آپ کی بیٹی سے آپ کی اس جاریہ سے جو آپ کے ساتھ سوتی ہے اور اس خدمت گار سے جو آپ کو کپڑے بہنا تا ہے 'اور ان عبد یداروں کی طرف سے جو دنیا کے مقابلہ میں آپ سے بہت ہی خاص تعلق رکھتے ہیں اور ان کی طرف سے جو آپ سے بہت دور کا واسطہ رکھتے ہیں خطرہ ہے میں نے دیکھا کہ دشید کا رنگ متغیر ہوگیا۔ انہوں نے کہا اچھا کہو پھر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یکی بن عبد اللہ کی واسطہ رکھتے ہیں خطرہ ہے ہیں نے دیکھا کہ دیگر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یکی بن عبد اللہ کی دعوت میرے پاس آئی ہے اور جب میتر کے با وجود میری اس کی مداوت کے مجھ تک پنجی ہے تو ضرور آپ کے آستا نے پرکوئی شخص ایسا باقی نہ ہوگا جو آپ کی مخالفت کے لیے اس کے ساتھ ہو گیا ہو۔ رشید نے کہا کیا یہ بات تم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو۔ اس نے کہا جی اس از شید نے تھم ویا کہ یکی کو حاضر کیا جائے وہ حاضر ہواز ہیری نے اس کے روبر وو ہی بات دوبارہ بیان کی۔

يجيٰ بن عبدالله کی مباہله کی پیشکش:

یکی نے کہا امیر الموسین اگریہ بات ایسے خص کے متعلق کہی جاتی جوت ہیں تہ مرتبہ کا ہوتا اور ایسے خص کے بارے میں کہی جاتی بہت ہی کم مرتبہ کا ہوتا اور ایسے خص کے بارے میں کہی جاتی بس کے اعوان وانصار میر نے انصار کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بھی ایسی صورت میں کہ آپ مجھ پر پوری طرح قابو پا چکے ہیں۔ آپ کی دسترس سے پی نہیں سکتا تھا۔ علاوہ اس کے کہ میں بالکل بے بس اور مجبور ہوں یوں بھی میں آپ کا عرمیز قریب ہوں بہتر ہے کہ آپ میرے معاملہ میں جلد بازی نہ فرما ئیں بلکہ مہلت دیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو میر نے خلاف اپنے ہاتھ اور زبان سے کام ہی لینا نہ پڑے اور اس کے بغیر ہی آپ میرے معاملہ سے عہدہ برآ ہوجا ئیں نیز یہ ممکن ہے کہ یہ خص ایسے طریقے پر جسے آپ نہیں جانے آپ سے قطع رقم کرانا چاہتا ہو۔ تھوڑی دریو قف فرما سے میں آپ کے سامنے اس سے مباہلہ کرتا ہوں۔ رشید نے کہا۔ عبداللہ اگرتم مباہلہ کے لیے تیار ہوتو کھڑے ہوجاؤاور نماز پڑھاو۔

يجي بن عبدالله بن مصعب كالمبابله:

پہلے خود بیخی نے کھڑے ہو کر قبلہ روجلد جلد دور کعت نماز پڑھی۔عبداللّٰہ نے دور کعتیں پڑھیں۔ پھریجی دوزانو بیٹھااورعبداللّٰہ سے کہا کہتم بھی اسی طرح بیٹھو۔ پھریجی نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے داہنے ہاتھ میں ڈال کر کہااے بارالہٰ!اگریہ بات تیرے علم میں آئی ہے۔ کہ میں نے عبداللّٰہ بن مصعب کواں شخص (اس نے اپنا ہاتھ رشید پر رکھااورا شارہ بھی کیا) کی مخالفت میں دعوت دی ہے تو

#### www.muhammadilibrary.com

ناریخ طبری: جلد ششم بادون الرشید اوراس کے جانشین + خلیفہ ہادون الرشید

مجھے اپنے عذاب سے ہلاک کردے اور مجھے میری طاقت وقوت کے سپر دکردے۔ ورختو عبداللہ کواس کی اپی طاف وقوت کے سپرد کر۔ اورا سے اپنے عذاب سے ہلاک کردے۔ آمین اے رب العالمین عبداللہ نے بھی کہا آمین اب یجی ناعبداللہ نے عبداللہ بن مصعب سے کہا کہ جس طرح میں نے ان جملوں کوادا کیا ہے ای طرح تم کہو۔ چنا نچے عبداللہ نے کہا اے باراللہ اگر تیرے علم میں سے بات آ چکی ہے کہ یجی بن عبداللہ نے مجھے اس محض کی مخالفت میں شرکت کی دعوت نہیں دی تو مجھے تو میری طاقت وقوت کے سپر دکردے اور اپنے عذاب سے مجھے ہلاک کردے ورنہ تو اسے اس کی طاقت وقوت کے سپر دکر اور اپنے عذاب سے اسے ہلاک کرآمین یارب العالمین ۔ عبداللہ بن مصعب کی عباس بن حسن سے ملا قات کی ورخواست :

اس گفتگو کے بعد دونوں علیحہ ہوگئے۔ یجی کو پھر قید خانہ لے جانے کا تھم دیا گیا۔ وہ قصر کے ایک سمت ہیں قید کردیا گیا جب وہ اور عبداللہ بن مصعب دربار سے چلے گئے تو رشید نے میر سے باپ سے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا انہوں نے اپنے احسانات بتائے۔ اس پر میر سے باپ نے اس کی سفارش میں خود اپنی جان کے خوف سے غیر موثر سے ایک دو جملے کہد دیئے۔ رشید نے ہمیں دربار برخاست کا تھم دیا ہم بلٹ آئے۔ میں حسب عادت اپنے باپ کا سیاہ لباس اتار نے لگا۔ میں ان کا بکلوس کھول رہا تھا۔ غلام نے آ کر کہا عبداللہ بن مصعب کا آ دمی حاضر ہے میر سے باپ نے کہا بلالو۔ وہ اندر آیا۔ میر سے والد نے پوچھا کیوں آئے۔ کہنے لگا میر سے مالک نے خدا کے واسطے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس آئیس میر سے والد نے کہا کہا کہ ان سے جاکر کہد دو کہ میں اس وقت تک امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابھی آیا ہوں خود آنے سے معذور ہوں۔ مگر میں اس بی خیجہ بی آتا ہے۔ میں میں حسن کا عبد اللہ کی ملاقات سے گریز:

اس کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ جوجھوٹا حلف اس نے کیا ہے اس میں میں اس کی پچھ مدد کروں۔ حالا نکہ اگر میں ایسا کروں تو گویا میں نے رسول اللہ شکھ سے اپنی قرابت کا کوئی لحاظ یا خیال نہیں رکھا اور اسے قطع کر دیا۔ اور اگر اس کی مخالفت کروں تو وہ میری امیر المومنین سے شکایت کرے گا۔ قاعدہ ہے (لوگ مصیبت کے وقت اپنی اولا وکو ذریعہ نجات بناتے ہیں) تم جاؤ اور جو بات وہ کہے اس کا صرف یہ جواب دو کہ میں اپنے والد سے جاکر کہتا ہوں۔ میں تم کو جسے تو رہا ہوں گر مجھے تمہار مے متعلق اندیشہ ضرور ہے۔

#### عباس بن حسن كاانديشه:

جب عبداللہ بن مصعب وغیرہ کے جانے کے بعد ہم دریتک رشید کی خدمت میں رکے رہے۔ اور پھر پلٹ کرآنے گئے تواس وقت میرے والدنے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ کیا تم نے اس غلام کونہیں ویکھا جوابوان میں عقب سے نکل کر یکا کیک سائے آگیا تھا۔ اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ میں مجھتا ہوں کہ ہم ابھی ایوان سے باہر بھی نہوئے ہوں گے کہ اس نے پیچیٰ کا کام تمام کردیا ہوگا۔ اور عبداللہ بن مصعب کواب ہماری بھی فکر ہوگی۔

#### عبدالله بن مصعب كالنقال:

میں اس آ وی کے ساتھ اپنے گھر سے چلا کچھ راستہ طے کرنے کے بعد جب کہ میں اپنے اس طرح اس کے پاس جانے پر

پریشان ساتھا۔ میں نے اس کے غلام سے بوجھا کہوتو اس کا خیال کیا ہے اور کیوں اس نے اس وقت میرے والد کو بلوایا ہے۔ اس نے کہا جب وہ ڈیوڑھی سے آئے تو اپنے گھوڑے سے اترتے ہی پیٹ پیٹ پیٹ پارنے گئے۔ میں نے اس کی اس بات پر مطلقاً کوئی توجہ نہیں کی اور اسے کوئی وقعت نہیں دی۔ جب ہم کو چہ کے سرے پر پہنچے میسر بند کو چہ تھا۔ غلام نے دونوں بھا ٹک کھول دیئے وہاں پہنچتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عورتیں بال بھیرے ڈوریوں سے گات باندھے اپنے منہ پیٹ رہی ہیں۔ اور واویلا کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مصعب ختم ہو چکا۔

۳۳ )

#### عباس بن حسن كا اظهار اطمينان:

اس منظر کا میرے قلب پر خاص اثر پڑااور میں نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ اپنے گھر کی طرف موڑی اوراس قد رتیزی سے کہ جس کا اتفاق مجھے آج تک اس دن سے پہلے یا بعد نہیں ہوا۔ اسے بھگا تا ہوا میں اپنے گھر آیا چونکہ میر ہے والد میری وجہ سے متفکر تھے۔اس وجہ سے تمام غلام خدمت گاراور شاگر دیپیشہڈیوڑھی پر میر ہے لیے چٹم براہ تھے مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میر ہے والد کے پاس گئے انہیں میر ہے آنے کی اطلاع کی وہ خود محصل قبیص پہنے اور نگی باند سے خوفز دہ مجھے لینے بڑھے۔اور گھبرا کر بلند آواز میں پوچھا خیر ہے۔ میں نے کہاوہ مرگیا کہنے لگے اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا اور تم کو اور ہم کو اس کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دیا ہے۔

### عباس بن حسن كي طلي:

ابھی ان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ رشید کے خدمت گارنے حاضر ہوکر کہا کہ امیر المونین فر ماتے ہیں کہ ابھی آپ اور بید ونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب ہم رشید کی خدمت میں جارہے تھے تو میرے باپ نے راستے میں مجھ سے کہا کہ یجیٰ اللّٰہ کی رحمت ہوا گراس کے اہل ہیت اس کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ تھے ہوگا اب تو وہ اللّٰہ کے پاس ہوگا۔ کیونکہ بخدا! مجھے یقین ہے کہ وہ قبل کر دیا گیا۔

# يجيُّ بن عبدالله كوعبدالله بن مصعب كي موت كي اطلاع:

ہم رشید کے پاس آئے۔ دیکھے ہی انہوں نے کہا اے عباس بن انحن کچھ نجر ہے کہ کیا ہوا۔ میرے والد نے کہا امیر المونین اس خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اس نے امیر المونین کوقطع رحم کے ارتکاب سے بچالیا اور اسے اس کی کذب بیانی کے پا داش میں ہلاک کر دیا۔ رشید کہنے لگے نہیں جی۔ بخدا! وہ تو زندہ اور سلامت ہے۔ سرا پر دہ اٹھایا گیا۔ بچی اندر آیا اسے دیکھ کر میرے والد کھوئے گئے۔ دوسری طرف اسے دیکھتے ہی رشید نے لکا را اے ابو محمدتم کو معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکش دشمن کو ہلاک کر دیا۔ بچی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے دشمن کے کذب کو امیر المونین پر آشکار کر دیا اور قطع رحم سے بچالیا۔ امیر المونین بخدا! اگر حقیقت یہ وہ تی کہ میں خلافت کا طالب ہوتی کہ میں اس کے حاصل کرنے میں کا میاب ہو کہ میں اس کے حاصل کرنے میں کا میاب ہو سکتا ہوں اور اس وقت ہم صرف تین آ دمی میں وہ اور آپ ہی اس دنیا میں باتی ہوتے۔ تب بھی میں آپ کے خلاف اس کی مدد حاصل نہیں کرتا۔

### یچیٰ بنعبدالله کی اسیری وانعام:

اس کے بعداس نے فضل بن الربیع کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی مصیبتوں میں ایک بیہ ہے۔اس شخص کا بیرحال ہے کہا گر آپ اسے دس ہزار درہم دیں اور پھراسے میر ہے ہمراہ صرف ایک تھجور زیادہ ملنے کی توقع ہوتو وہ ضرور آپ کو بچ ڈالے۔رشید کہنے لگے مگر اس عباسی کے حق میں سوائے خیر کے اور دوسری بات نہ کہنا۔رشید نے اسے اس روز ایک لاکھ دینار دیئے وہ چندروز ہی قیدر ہاتھا۔

ابو یونس نے بیان کیا ہے کہ اس مرتبہ کی قید کوشامل کر کے رشید نے کیٹی کوتین مرتبہ قید کیا تھا۔اور چپار لا کھودینارا سے دیئے۔ اس سال شام میں نزاری اور بمانی قبائل عرب کے درمیان فرقہ وراند نزاع ہوئی۔اس وقت ابوالہیذ ام نزاری عربوں کا سر غنہ تھا۔

# نزاری اوریمانی عربوں میں فساد:

جس وقت شام میں یہ فتنہ رونما ہوااس وقت مویٰ بن علی حکومت کا عامل تھا۔ اس جھڑے میں طرفین کے ہزار ہا آ دمی کا م آ گئے رشید نے مویٰ بن یجیٰ بن خالد کوشام کی ولایت تفویض کی اور کئی فوجی اور ملکی عہد بدار مع با قاعدہ سیاہ کی ایک معقول جمعیت کے اس کے ساتھ کیے۔ مویٰ کے شام آتے ہی فریقین نے اپنے معاملہ کوصالح بن علی الباشی کے تصفیہ پر موقوف کر دیا۔ موسیٰ شام میں فروکش ہوگیا اس نے اہل شام کے درمیان صلح وصفائی کرا دی اور فتنہ دی گیا۔ سب معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس کی اطلاع رشید کو مدینة السلام میں ہوئی رشید نے بانیان فساد کے معاملہ کو یجیٰ کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنی صوابد ید کے مطابق جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ مگراس نے ان کواوران کی غیر آئینی کارروائیوں کو معاف کر دیا۔ اور انہیں بغداد بلایا۔

### غطريف بن عطاكى معزولى:

#### غمر بن مهران:

جب رشید کو معلوم ہوا کہ موٹی بن عیسی عامل مصر بغاوت پر آ مادہ ہے تو کہنے گے بخدا! میں اپنے ایک سب سے زیادہ منحوس اور خسیس شخص کو مصر کا والی مقرر کروں گا۔ ایسا کوئی شخص ہمارے ہاں موجود ہوتو اس کی نشاند ہی کی جائے ۔ لوگوں نے عمر بن مہران کا نام لیا۔ بیاس وقت تک خیزران کی سرکاری میں ایک منتی تھا۔ اس نے خیزران کے علاوہ کی دوسری جگہ ملازمت ہی نہیں گی ۔ یہ بھینگا نہایت بدشکل تھا۔ بہت ہی معمولی کیڑے بہتا تھا۔ اس کی خست کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے ۔ کہ اس کا چغہ جو اس کے لباس میں سب سے ارفع ہوتا وہ تمیں در ہم مالیت کا ہوتا تھا۔ اس کے تمام کیڑے کوتاہ اور نگ ہوتے تھے۔ آسین بھی چھوٹی تھی ۔ سواری میں ایک خچر تھا۔ جس کی ایک اور تھی اور ایک فولادی لگام تھی ۔ اپنے غلام کو اپنے پیچھے ہی بٹھالیتا تھا۔ اس کے تمام کیش کے خیر تھاری بڑی بڑی ایک اندازہ اس کا تقر ر :

رشید نے اسے بلا کرمصر کا والی امور عامہ مقرر کر دیا اس نے کہا۔امیر المومنین میں ایک شرط پر اس خدمت کوقبول کرتا ہوں۔

#### www.muhammadilibrary.com

تا ریخ طبری: جلد ششم ۲۲ مارون الرشید اوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید

انہوں نے پوچھاوہ کیااس نے کہاوہ لیہ کہاس عبدہ پررہنا یااس سے علیحدہ ہونا میرے اختیار میں رہے۔ تا کہ جب میں اس علاقہ کا انتظام درست کر دوں تو واپس چلا آؤں۔رشیدنے بیشرط منظور کرلی اوراب وہ مصرروانہ ہو گیا۔

عمر بن مهران اورموسیٰ بن عیسیٰ کی ملا قات:

اس کے والی مصر ہونے کی خبر موئی بن عیسی کو مصر میں ہوگئی وہ اس کا منتظر رہا۔ عمر بن مہران اس طرح مصر آیا کہ وہ خود ایک خجر پر سوار تھا اور سامان کے خچر پر اس کا غلام سوار تھا۔ مصر آتے ہی بیسیدھا موئی بن عیسیٰ کے قصر میں گیا۔ وہاں در بار لگا ہوا تھا۔ بیسب کے آخر میں بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ اٹھ گئے تو موئی نے اس سے کہاا ہے تئے کچھ کہنا چیا ہے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں اللہ امیر کو شاد کا مرکھ ہے ہوراس نے سرکاری مراسلے لے جاکر اس کے حوالے کیے موئی نے کہاا چھا تو ابوحفص آتا ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے۔ عمر نے کہا میں ابوحفص ہوں۔ موئی نے بوچھا تمہارانا معربن مہران ہے اس نے کہا ہاں۔ موئی نے کہا فرعون پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا یہی مصر ہے جس کی حکومت پر اسے ناز تھا۔ یہ کہ کر اس نے اپنی خدمت کا جائزہ اس کے حوالے کردیا اور مصر سے چلا گیا۔

عمر بن مهران کی تحا ئف کے متعلق ابودرہ کو ہدایت

عمر بن مہران نے اپنے غلام ابودرہ کو ہدایت کر دی کہ سوائے ان تحا نف کے جوتھیلوں میں رکھ سکیں اور کوئی ہدیہ سواری کا جانور' لونڈی یا غلام قبول نہ کرنا چنانچہ جب لوگ اسے تحا نف جیجتے تو وہ ہرشم کی کھانے کی چیزوں اور خشک وتر میووں کورد کر دیتا تھا البتہ نقدرو پہیاور کپڑے قبول کرتا اوران کوعمر کی خدمت میں پیش کر دیتا عمر نے بیطریقہ اختیار کیا کہ وہ ان نذرانوں پران کے داخل کرنے والوں کے نام کلھ کران کومخفوظ کر دیتا۔

مال گزاری کی وصو کی:

اباس نے مال گذاری کی وصولی شروع کی ۔ مصر میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہوگئ تھی کہ وہ بلا وجدادائی
خراج میں التواکر نے کے عادی تھے۔ نیز وہ کم بھی اداکر نے لگے تھے۔ عمر نے ایک شخص سے ادائی خراج کا مطالبہ شروع کیا۔ اس
نے فوری ادائی سے اپنی نا قابلیت کا ادعا کیا۔ عمر نے قتم کھا کر کہا کہ اگر تو اپنی خیریت جا ہتا ہے تو اب مجھے تمام سرکاری مطالبہ
مدینۃ السلام کے خزانہ عامرہ میں داخل کرنا پڑے گا۔ بین کراس نے کہا کہ میں پہیں داخل کرتا ہوں آپ اسے قبول کریں۔ اور مجھے
اس مشقت سفر سے معافی دے دیں۔ عمر نے کہا گراب تو میں قتم کھا چکا ہوں اور اس کی خلاف ورزی کس طرح نہیں کروں گا۔

عمر بن مہران کا ہارون الرشید کے نام خط:

عمر نے اسے دوسپاہیوں کی گرانی میں مدینة السلام روانہ کر دیا۔ چونکہ اس زمانے میں عمال ممالک براہ راست خلیفہ وقت سے مراسات کرنے کے مجاز تھے۔ اس وجہ سے عمر نے ایک معروضہ بھی رشید کے نام اس مضمون کا کہ میں نے فلاں بن فلاں سے ادائی خراج کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھ سے التواء کی درخواست کی اور مہلت مانگی۔ میں نے اسے مہلت دے دی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پھر مطالبہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے مجھ سے جمت کی اور ٹالنے لگا۔ اس وقت میں نے قسم کھائی کہ اب مجھے اپنا تمام زراگان مدینة السلام کے بیت المال میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس پر اس قد رقم واجب الا دا ہے۔ میں اسے امیر المونین کے سپاہیوں میں سے فلال بن فلاں بن فلاں کی قیادت میں بارگاہ سامی میں بھی تا ہوں۔ مناسب ہو کہ امیر المونین اس کی رسید سے مجھے مطلع فرما کیں۔

لکھ کران محافظ سپاہیوں کے ساتھ بارگاہ خلافت میں جیج ویا۔اس واقعہ کا اثریہ ہوا کہ پھرکسی شخص نے ادائی خراج میں کوئی میل وجہت اس سے نہیں کی ۔اس نے پہلی اور دوسری فصل کا خراج بلاعذر پوراوصول کرلیا۔ تیسری فصل پر جب اس نے مطالبہ کیا تو اوگوں نے اپنی نا قابلیت ادائی کا عذر کر کے التواء کی خواہش کی اس نے تمام مال گزاروں اور تاجروں کو طلب کر کے ان سے نود خراج کا مطالبہ کیا۔انہوں نے اقتصادی مشکلات کی بنا پرادائی خراج سے انکار کیا۔

### اہل مصر کی ادائی خراج:

عمر نے حکم دیا کہ جو تحاکف ان لوگوں نے ہمیں ہیں جیسے تھے وہ سب لائے جائیں اس نے تھیاوں پرنظر کی اور صراف کو طلب کیا۔

اس نے تمام زرنفدتول لیا۔ عمر نے وہ رقم ان کے ہیں جیسے والوں کے حساب میں بطور زر لگان محسوب کر لی اس کے بعد اس نے کپڑوں کے پٹارے منگوائے ان کو ہراج کر کے خود اسے خرید لیا۔ اور ان کی قیمت بھی مطالبہ لگان میں محسوب کر لی۔ پھراس نے کہا۔ صاحبو! جس طرح میں نے تمہارے مرسلہ تحاکف کو تمہاری ضرورت کے وقت کے لیے بچار کھا۔ اس طرح تم ہمارا مطالبہ لگان بے باق کر دو۔ اہل مصر نے سارا خراج اواکر دیا۔ اس طرح مصر کی آمد نی بہت بڑھ گئی اور جب وہ تمام انظام ٹھیک کر چکا تو بغدا دوا پس چلا آیا۔ یہ بات معلوم نہیں کہ جس قدر آمد نی اس عمر کے زمانہ میں مصر سے ہوئی اتن کسی اور شخص کے عہد حکومت میں وہاں سے وصول ہوئی ہو۔ عمر بین میران کی مراجعت:

چونکہ اسے اختیار حاصل تھا کہ جب تک چاہے وہ مصر میں رہے اور جب چاہے واپس چلا آئے۔اس اختیار کی وجہ سے وہ خود ہی وہاں سے چلا آیا۔ جب روانہ ہوا تو وہی شکل تھی کہ ایک خچر پرخود سوار تھا اور ایک دوسر سے خچر پراس کاغلام ابودرہ سوار تھا۔ اس سال عبد الرحمٰن بن عبد الملک موسم گر مامیں جہا د کے لیے گیا اور اس نے ایک قلعہ فتح کیا۔

# امير حج سليمان بن الي جعفر:

اس سال سلیمان بن ابی جعفرالمنصور کی امارت میں حج ہوا۔ واقدی کے بیان کےمطابق ہارون کی بیوی زبیدہ بھی اس سال حج کے لیے گئے تھی اس کے بھائی اس کے ساتھ تھے۔

### کے اچرکے واقعات

### الطحق بن سليمان كي ولايت مصر:

اس سال رشید نے جعفر بن کیجی کومصر کی ولایت سے علیحدہ کر کے آگئ بن سلیمان کو والی مصر مقرر کیا۔اور حمزہ بن مالک کو خراسان کی ولایت سے علیحدہ کر کے خراسان کو بھی جستان کے ساتھ شامل کر کے فضل بن کیجیٰ کی ولایت میں دے دیا۔اس سال عبدالرزاق بن عبدالحمیدالربعی کی قیادت میں موسم گر ماکی مہم نے جہاد کیا۔

### واقدی کا سرخ آندهی کے متعلق بیان:

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال شب یکشنبہ میں جب کہ ماہ محرم کے ختم میں جارراتیں باتی تھیں۔نہایت شدید سیاہ اور سرخ رنگ کی آندھی چلی۔ پھر شب چہار شنبہ کو جب کہ ماہ محرم کے ختم میں دوراتیں باقی تھیں تمام فضامیں شفق پھیل گئی اور کیم صفر جمعہ

#### www.muhammadilibrary.com

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید

m/

تاریخ طبری: جلدششم

کے دن پھرنہایت شدید سیاہ آندھی چلی۔

امير حج ہارون الرشيد:

اس سال ہارون الرشید کی امارت میں حج ہوا۔

#### ۸ے واقعات

#### اسطق بن سلیمان کے خلاف:

اس سال بی قیس و قضاعہ و غیرہ حوفیوں نے مصر میں ہارون کے عامل مصراعلی بن سلیمان کے خلاف بعناوت کردی۔اوراس سے لڑے۔رشید نے ہرثمہ بن اعین کوئی سرداران عسا کر کے ساتھ العلی بن سلیمان کی مدد کے لیے مصر بھیجا۔اہل حوف نے امان کی درخواست کر کے اطاعت قبول کرلی اور تمام سرکاری مطالبات کوادا کر دیا۔اس زمانے میں ہرثمہ رشید کی طرف سے فلسطین کا عامل تھا۔اس فتنہ کے ختم ہونے کے بعد ہارون نے سلیمان کومصر سے واپس بلالیا۔اوراس کی جگہ تقریباً ایک ماہ ہرثمہ والی رہا۔اس کے بعد رشید نے اسے بھی واپس بلالیا۔اورعبدالملک بن صالح کووالی مقرر کیا۔

### اہل افریقیہ کی بغاوت وسرکو بی:

اس سال اہل افریقیہ نے عبدویہ الا نباری کی قیادت اور اس کے زیر قیادت با قاعدہ سپاہ کی معیت میں بغاوت کی نصل بن روح بن حاتم کوفل کر دیا گیا۔ آل مہلب کے جولوگ وہاں تھے ان سب کو خارج البلد کر دیا گیا۔ رشید نے ہر ثمہ بن اعین کوان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ اس کے جاتے ہی تمام باغی مطبع ومنقاد ہوگئے۔

#### عبدوبيالا نباري كي اطاعت

بیان کیا گیا ہے کہ جب اس عبدہ یہ نے افریقیہ پر قبضہ کر کے حکومت کے خلاف علانے بغاوت کی اورا پنی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کی شان وشوکت بہت بڑھ گئی۔ ہزار ہا آ دمی اس کے تابع فر مان ہوگے۔ اوراطراف وا کناف ملک سے لوگ جوق درجوق اس کے پاس آگئے۔ کی بن خالد بن بر مک اس وقت رشید کا وزیر تھا اس نے یقطین بن موی اور منصور بن زیاد کو اس فتنہ کو دبانے کے لیے روانہ کیا نیز کی بی خود میکو بہت سے مسلسل خط کھے۔ ان میں اسے حکومت کی اطاعت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی تھی اور انکار کی صورت میں تہدید کی گئی تھی نیز یہ وعدہ کیا گیا کہ تہاری تمام خطائیں معاف کردی جائیں گی۔ تم کو امان دی جائے گی اور بہت کے انعام وصلہ دیا جائے گا اس وعدہ وعید کا اثریہ موا کہ اس نے سرتنام خطائیں معافی کی اطاعت قبول کرلی۔ اور بغداد آیا۔ یجی نے جو وعدے کیے تھے وہ سب کے سب اس نے پورے کیے۔ اس کی بہت خاطر و مدارات کی اور رشید سے بھی اس کے لیے معافی حاصل کی۔ اسے صلہ دیا اور دیا ست دی۔

#### وليد بن طريف الثاري خارجي كاخروج:

امارت خراسان پرنضل بن یحیٰ کاتقرر:

اس سال فضل بن مجی خراسان کے والی کی حیثیت سے خراسان آیا وہاں اس نے بڑی عمدہ حکومت کی بہت ہی مساجد اور رباط بنائیں دریا پار کے علاقہ پر جہاد کیا۔اشروسینہ کا بادشاہ خاراخرہ جوخلافت اسلامیہ کی اطاعت سے منحرف ہوکر قلعہ بندتھا۔فضل کے پاس آیا۔ عما سے فورج:

بردارخودمنتیب میں خالص عجمیوں کی ایک فوج تیار کی اس کا نام عباسیدر کھااوراس کو بیاختیار دیا کہ وہ اپنے سر دارخودمنتخب کر ہے۔اس فوج کی تعداد پانچ لا کھ تک پہنچ گئ تھی۔اس میں سے بیس ہزار آ دمی بغداد آ ئے اس جماعت کو بغداد میں کر بنیہ کہتے ہے۔ تھے۔ان کی باقی جماعت اپنے اپنے مختص ناموں اور دفاتر کے ساتھ خراسان ہی میں رہی۔

فضل بن يحيٰ کي سخاوت:

مروان بن ابی هفصه شاعر نے اس موقع پرفضل کی عریف میں ایک قصیدہ کہا۔خراسان جانے سے پہلے جب کہ فضل اپنی چھاؤنی میں فروکش تھا۔اس وقت بھی اس شاعر نے اس کی سخاوت میں چند شعر کھے اور اسے سنائے فضل نے لباس اور خچر کے علاوہ ایک لا کھ درہم اس مدح کے صلہ میں اسے دیئے خود مروان بن ابی حفصہ نے ایک مرتبہ بیہ بات کہی کہاں سفر میں مجھے سات لا کھ درہم انعام ملا۔ اس کے بعد پھراس نے اور اسلم الخاسر نے فضل کی تعریف میں قصیدے لکھے۔

ابراہیم بن جرئیل عامل سجستان:

۔ نصل بن ایخق الہاشی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم بن جرئیل فضل بن کی کے ساتھ خراسان روانہ ہوا۔ چونکہ یہ بادل ناخواستہ خراسان گیا تھا۔اس وجہ سے فضل کے دل میں اس کی بیربات بیٹھ گئ تھی۔

ابراہیم کہتا ہے کہ پچھروز کا بھلاوادے کرایک دن فضل نے جمچھے بلایا میں نے اس کے سامنے پہنچ کراسے سلام کیا۔اس نے
سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج فیر نہیں فضل لیٹا ہوا تھا۔ جمچھ دیکھ کروہ اچھی طرح اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا ابراہیم
ورومت چونکہ تم پر میں قدرت رکھتا ہوں اس وجہ سے میں تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔اس کے بعداس نے جمچھ بجستان کا عامل مقرر کر دیا اور جب میں نے اپنے علاقہ کی آمدنی اس کے پاس بھیجی تو وہ سب اس نے جمچھ عطا کر دی۔ نیز اس کے ماسوا پانچ لاکھ
درہم اسنے پاس سے اور بھیجے۔

فضل بن اسطق كابيان:

میں میں ایک میں ایک کے ابراہیم فضل کا کوتوال اورمحافظ دستہ کا افسر بھی تھا۔فضل نے اسے کابل بھیجا۔ابراہیم نے کابل کوفتح کیا۔اوروہاں اسے ہرشم کی بے شارغنیمت ملی۔ سے فیزن سے کواس

ابراہیم کی نضل بن کیلیٰ کی دعوت:

راوی کہتا ہے کہ مجھ نے فضل بن العباس بن جرئیل نے جوابینے چپاابرا ہیم کے ہمراہ تھا۔ بیان کیا ہے کہ اس مہم میں ابراہیم کو سات کروڑ درہم وصول ہوئے ۔اس کے علاوہ چار کروڑ درہم زرخراج اس کے پاس تھے۔ جب یہ بغداد آیا اور بغین میں اس نے اپنا محل تعمیر کیا تو اس نے فضل سے درخواست کی کہ آپ میر ہے مکان آ کرمیری عزت افزائی کریں اور جواحسان واکرام آپ نے مجھ پر کیا ہے اس کوخود دیکھیں ۔اس نے اس موقع پرفضل کی نذر کے لیے بہت سے تحا کف قیمتی اشیاءاورسونے حیاندی کے برتن مہیا کیے اور وہ حار کروڑ درہم بھیمحل کے ایک گوشے میں رکھوا دیئے۔ جب فضل اس کے گھر آ کر بیٹیااس نے وہ تمام چیزیں نذر میں پیش کیں ۔فضل نے ان کے لینے ہےا نکارکر دیااور کہا کہ میں تو صرف اس لیے آیا تھا۔ کہتمہاری دل شکنی نہ ہو۔ابراہیم نے کہایہاں جو کچھ ہے سیسب آپ کا حسان ہے۔فضل نے کہا ہم اس سے زیادہ تمہارے ساتھ سلوک کرنا جا ہتے ہیں۔

ان تمام بیش بہا اشیاء میں ہے اس نے سوائے ایک شخری کوڑے کے کوئی چیزنہیں لی۔ البتہ وہ کوڑا لے لیا اور کہا کہ بیہ شہسواروں کے کام کی چیز ہے۔ابراہیم نے کہا یہ خراج کی رقم حاضر ہے فضل نے کہا یہ بھی تم لے لو۔ ابراہیم نے دوبارہ کہا کہ یہ سرکاری روپیاتو لے لیجے۔فضل نے کہا۔ کیاتمہارے ہاں اس کے رکھنے کی ٹنجائش نہیں ہے۔ یہ کہ کروہ چلا گیا۔

فضل بن ليحيّا كااستقبال:

جب فضل بن یجیٰ خراسان ہے عراق آیا تو خودرشید بستان الی جعفر تک اس کے استقبال کو گئے اور و ہیں تمام بنو ہاشم ملکی اور فوجی عہدہ داراہل قلم اوراشراف وعمائداس سے ملنے گئے اس نے ایک ایک کودس دس اور پانچ پانچ لا کھ درہم دیئے۔مروان بن ابی حفصه شاعرنے اس موقع پراس کی مدح میں ایک قصید ہلکھا۔

خالد بن عبدالله القسري كے آزاد غلام رزام بن مسلم كے بھائي حفص بن مسلم نے بيان كيا ہے كہ جب فضل بن يحيٰ خراسان ہے عراق آیا تو میں اس سے ملنے گیا۔اس وقت بہت می تھیلیاں اس کے سامنے رکھی تھیں اور وہ سربمبر تقسیم کی جارہی تھیں۔اوران میں سے ایک تھیلی بھی کھولی نہ گئی۔اس پر میں نے بیشعر پڑھا:

وجوديديه بحل كل بحيل

كفي الله بالفضل بن يحييٰ بن خالد

بَنْ حَبِهِ ﴾ : " ' فضل بن یجیٰ بن خالد اور اس کے دونوں ہاتھوں کی سخاوت کے ذریعیہ اللہ نے ہر بخیل کے اذیت ہے اپنے بندوں کو بیجالیا''۔

شعرین کرمروان بن هفصه نے مجھ سے کہا۔ کاش! کہ پیشعر مجھے ال جاتا۔ کیونکہ مجھ پر دس ہزار درہم کا قرض ہے۔ امير مج څحه بن ابراهيم:

اس سال معاوید بن زفر بن عاصم کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم نے جہاد کیا۔ اور موسم سر ما کی مہم نے سلیمان بن راشد کی قیادت میں جہاد کیا۔اس کے ساتھ سلی کا بطریق البید بھی شریک جہادتھا۔اس سال محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی عامل مکہ کی امارت میں جج ہوا۔

### و کاھ کے واقعات

اس سال فضل بن یحیٰ خراسان پرعمرو بن شرجیل کواپنا قائم مقام بنا کر بغداد آیا۔ حمزه بن اترک خار جی کا خروج :

اس سال رشید نے منصور بن بزید بن منصور الحمیر ی کوخراسان کا والی مقرر کیا۔ نیز اس سال خراسان میں حمز ہ بن اتر ک

البجیتانی خارجی نے خروج کیا۔اس سال رشید نے محمد بن خالد بن برمک حاجب کو برطرف کر کے اس کی جگہ فضل بن الربیج کواپنا حاجب مقرر کیا۔

ابن طریف انشاری خارجی کافتل:

اس سال ولید بن طریف انشاری خارجی آ رمینیا ہے جزیرہ واپس آیا۔اس کی طاقت وشوکت بہت بڑھ گئی۔ ہزار ہا آ دمی اس کے ساتھ ہو گئے۔ رشید نے بزید بن مزید الشیبانی کواس کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے تو بزید اس کے مقابلہ پر سے لومڑی کی طرح کنائی کاٹ گیا۔ گر پھراس نے ولید کو ہیئت کے اوپر بے خبری میں جالیا۔اورا سے اوراس کے بہت سے ساتھیوں کوئل کرویا۔ جو باقی سے وتتر بتر ہوگئے۔

امير حج بارون الرشيد:

اس ولید کے مقابلہ میں اللہ نے جو کامیا بی رشید کوعطا کی اس کے شکر میں انہوں نے اس سال کے ماہ رمضان میں عمرہ ادا کیا۔اس کے بعدوہ مدینہ چلے آئے۔اور موسم حج تک مدینہ میں اقامت گزیں رہے۔ پھرانہیں کی امارت میں جج ہوا۔ بیمکہ سے منگ اور وہاں سے عرفات پیدل گئے اور پاپیادہ ہی انہوں نے تمام مناسک حج ادا کیے۔ حج کے بعد وہ براہ بصرہ مدینۃ السلام واپس آئے۔واقدی کا کہناہے کدرشید عمرہ اداکر کے موسم حج تک مکہ ہی میں مقیم رہے تھے۔

# مراه کے واقعات

شام میں شورش:

اس سال شام میں عربوں کے قبائل میں فرقہ وارانہ فساد ہو گیا اوراس نے خطرنا کے صورت اختیار کر لی۔اس کی اطلاع رشید کو ہوئی وہ بہت پریشان ہوئے۔انہوں نے اس کے انتظام کے لیے جعفر بن کیجیٰ کوشام کا والی مقرر کیا اوراس سے کہا کہاس کام کے لیے یاتم جاؤیا میں جاؤں۔اس کے جواب میں جعفرنے کہا۔ میں آپ کی خاطرا پنی جان لڑا تا ہوں۔

جعفر بن یحیٰ کاحسن انتظام:

روی میں ہے۔ سے سپہ سالاروں' جانوروں اور ہتھیاروں ہے سلح شام روانہ ہوا۔ اس نے عباس بن محمد بن المسیب بن زہیر کواپنا کو اور شہر ہوا ہاں نے عباس بن محمد بن المسیب بن زہیر کواپنا کو اللہ مقال مقرر کیا اور شہیب بن محمد بن قطبہ کواپنی فوج خاصہ کا افسراعلی بنایا۔ بیفتنہ پردازوں کے پاس گیا اور ان میں مصالحت کرا دی ۔ البتہ اس نے ان ڈاکو کو اور شکھوں کو جواس فتنہ میں شریک ہوئے قبل کردیا نیز اس نے شام میں گھوڑ ااور نیز ہ باقی نہیں چھوڑ ا۔ سب صبط کر لیے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ آتش فساد سر دہوگئی۔ اور امن وامان بحال ہوا۔ اس کا میا بی کے بعد جب جعفر شام سے روانہ ہوا تو منصور النمیری نے اس کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا۔ جس میں اس کے کارنا مے کو سراہا۔

جعفر بن کیجیٰ کی مراجعت:

رسی بی می کوشام پراپنا جانشین مقرر کیااور جعفر بن می کوشام پراپنا جانشین مقرر کیااور میسی بن کی کوشام پراپنا جانشین مقرر کیااور خودعراق پلیٹ آیا۔رشید نے بیش از بیش اس کی عزت افزائی کی ۔

تا ریخ طبری: جلد ششم

# جعفر بن یخیٰ کا ہارون سےخطاب:

جب بیرشید کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پہلے ان کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا۔ پھر سامنے کھڑے ہوکر دست بستہ عرض پر داز ہوا:

امیرالمومنین اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے میری پریشانی کواطمینان نصیب کیا۔ میری دعا قبول کی میری التجا پر رحم کیا۔ میری مدت عمر میں اتفااضا فہ کر دیا کہ مجھے اپنے آقا کی صورت دکھائی۔ ان کی ملاقات سے میری عزت بڑھائی۔ اور مجھ پریہا حسان کیا کہ مجھے ان کے ہاتھ چو منے کا موقع دیا۔ مجھے ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر کر دیا۔ بخدا! جب میں جناب والا سے اپنی علیحدگی اور ان قدرتی اسباب کوجن کی وجہ سے مجھے جناب والا سے رخصت ہونا پڑایا دکرتا تھا تو اسی وقت میرے دل میں یہ بات آجاتی تھی کہ یہ مجھے اپنی گنا ہوں اور سرتا پا خطاؤں کی سزا ملی ہے۔ امیر المومنین اللہ مجھے آپ پر قربان کر دیے اگر مجھے کچھا وردن آپ سے دور رہنا پڑتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کے قرب کی تمنا اور آپ کے فراق کے میں میری عقل زائل ہو جاتی ۔ اور میں خود بے تا ب ہوکر آپ کے دیدار سے بہرہ ور ہونے کے لیے حاضری کی اجازت طلب کرتا۔

اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے اس بیبت کے زمانے میں مجھے سلامتی اور عافیت دی میری دعا قبول کی اور اپنی اطاعت کی توفیق سے فیل سے تھا مے رہا۔ اور اس نے مجھے معصیت ہے بچائے رکھا کہ اب میں آپ کے حکم اور اجازت سے شام چھوڑ کر حاضر خدمت ہوا ہوں اور موت نے مجھے اس حاضری سے بازنہیں رکھا۔ میں سب سے بڑی فتم یعنی خدا کی فتم کھا کرعرض کرتا ہوں کہ مجھے وثوق کامل تھا کہ اگر تمام دنیا مجھے بیش کی جاتی تب بھی میں آپ کی قربت کو ترجیح دیتا۔ اور آپ کی خدمت میں حاضری کے مقابلہ میں اس کی کوئی حقیقت نہ بھتا۔

#### اس کے بعد جعفر نے ای موقع پر کہا:

اللہ جمیشہ ہے آپ پر آپ کی نیت کے مطابق احسان کرتا رہا ہے اور آپ کی انتہائی آرزو کے مطابق آپ کی رعایا کی اطاعت کو درست کرتا رہا ہے۔ وہ ان سب کی حالت کو آپ کے لیے درست کر دیتا ہے ان کے نظام کو یک جا کر دیتا ہے۔ ان کے افراق کو تھر کر دیتا ہے۔ جن میں آپ کا اور ان کا دونوں کا فائدہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ وہ سب کے سب آپ کی اطاعت کو قبول افراق کو تھر دی کو افتیار کرتے ہیں۔ اس احسان پر اللہ کا ہزار ہزار شکر واجب ہے امیر المونین میں اہل شام کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ آپ کے بالکل مطبع ومنقاد ہیں۔ اپنے کیے پر نادم ہیں۔ آپ کی ذات سے وابستہ ہیں آپ کے ہر فیلہ پر مرتسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے معافی کے خواشگار ہیں آپ کے ملم پر بجر وسدر کھتے ہیں آپ کے فضل کے امید وار ہیں۔ آپ کے جذبہ انقام سے بے خوف ہیں۔ ان کی جو حالت اس ائتلا ف کے وقت ہے وہ بی ان کی ہو اس کی ان کی معذرت کرنے اور جو حال ان کا اس الفت کے زمانے میں ہے وہ بی حال ان کا رکاوٹ کے وقت تھا۔ امیر المونین نے تو پہلے ہی ان کی معذرت کرنے اور معافی کی درخواست پر ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کیا ہے۔ اللہ نے جو کا میا بی مجھے ان معذرت کرنے اور معافی کی درخواست پر ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کیا ہے۔ اللہ نے جو کا میا بی جھے ان کے مقابلہ پر عطافر مائی ہے کہ ان کی آتش غیظ کو اس نے بچھا دیا۔ ان میں جو شریر اور مرش سے۔ ان کو دور بھینک دیا اور دوسری مصالحت کرا دی۔ مجھے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تو فیق عطاکی اور ان کی مد دسے ہم ہ ورکیا سب بچھے آپ کی بر کت

6

نصیبے کی سعادت اورا قبال دائمی کی بدولت اوراس دجہ سے کہ وہ آپ سے ڈرتے بھی ہیں اور آپ کواپناامیدگاہ بھی سمجھتے ہیں۔ بخدا! امیرالمومنین میں نے ان کے مقابلہ میں اوّل سے لے کر آخر تک آپ ہی کی ہدایت پڑممل کیا اور جو تھم اور طرزعمل جناب والا نے میرے لیے ارشاد کیا تھا۔ اس پر میں کاربند ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے تھم کوئ کر مرتسلیم ٹم کر دیا۔ کیونکہ وہ جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کوکا میاب کرتا رہا ہے اور وہ آپ کی سطوت سے خاکف ہیں۔

جو کچھ مجھ سے اس معاملہ میں بن پڑااس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ اگر چہ میں نے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دی مگر مجھے محسوس ہوا کہ جس قدر آپ کے احسانات عظیمہ کا بارگرال میرے سر پر ہے۔ اس قدران کے حق کی ادائی ہے میں اپنے آپ کو معذورومجبوریا تا ہوں اگر چداللہ کی جس قدر مخلوق آ ہے کی رعایا ہے ان میں آخری آ دمی ہوں گا۔ جس کے دل میں بیآ رز و بھی پیدا ہو کہ وہ آ یا کے احسانات کا پھی بھی حق ادا کر سکے میہ جو پھی میں نے کیاوہ صرف اس لیے کہ میں آپ کی فرما نبر داری میں اپنی جان اور ہروہ شے جوآ پ کے موافق مزاج ہوخر چ کروں درنہ جوآ پ کے احسانات میرے اوپر ہیں جومیرے علم میں کسی دوسرے کے ساتھ آپ نے نہیں کیےان کے ہوتے ہوئے میں کیونکرآپ کے حق سے عہدہ برآ ہوسکتا ہوں۔آپ کی عنایتوں اوراحیانات نے مجھے فرد روز گار بنا دیا ہے۔ میں کیونکر آپ کاشکرا دا کرسکتا ہوں۔ یہ جرأت بھی محض آپ کے اس اکرام کی وجہ سے مجھے ہوتی ہے جو آپ کا میرے ساتھ ہے۔ میں کیونکرآپ کاشکرادا کرسکتا ہوں۔آپ کے احسانات اس قدر ہیں کہ اگراللہ تعالیٰ ان کے شارہی سے مجھے اس حق سے عہدہ برآ کرنا تو میں ان کی محض شار ہے بھی قاصر رہتا۔ میں کیونکر آپ کاشکرا داکروں ۔ تمام عالم کوچھوڑ کرصرف آپ میری جائے پناہ ہیں۔ میں کیونکرآپ کاشکرادا کروں۔آپ اتن تکلیف بھی میرے لیے پیندنہیں کرتے جس قدر کہ میں خود پیند کر لیتا موں۔ میں کیونکرآ پ کاشکرادا کروں ۔ آپ ہرروز ایک ایبااحیان عظیم میرے اوپر کردیتے ہیں کہ جوآپ کی تمام گزشتہ عنایتوں کو بے حقیقت کر دیتا ہے۔ میں کیونکر آپ کاشکرا دا کروں آپ جومیر ہے ساتھ نیاا حیان کرتے ہیں اپنے تمام پرانے احسان کوفراموش کر دیتے ہیں۔ میں کیونکر آپ کاشکر ادا کروں۔ آپ اپنی زندگی کی درازی کے ساتھ ساتھ میرے مرتبہ کومیرے ہمسروں پر بڑھاتے رہتے ہیں۔ میں کیونکر آپ کاشکرادا کروں۔ آپ میرے مالک ہیں میں کیونکر آپ کاشکرادا کروں آپ میرے محن ہیں ہاں البت میں اس اللہ سے جس نے مجھے بغیر کسی استحقاق ذاتی کے آپ کی ذات سے اس قدر متمع اور مستفید کیا ہے۔ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب کہ میں آپ کے احسان کاعشر عشیر سے کم حق ادانہیں کرسکتا تو وہ میرے اس مجزی اپنی طرف سے اپنی قدرت اورا پنے وسعت ظرف کے مطابق آپ کوجزائے خیرد ہاورمیری طرف سے آپ کے حق اوراحسان عظیم کا آپ کوعوض دے۔ بیصرف ای کے ہاتھ میں ہےاور وہی اسے کرسکتا ہے۔

مهرخلافت كي نيجيٰ بن خالد كوسير دگي:

اس سال رشید نے مہرخلافت کوجعفر بن کیجیٰ ہے لے کراہے اس کے باپ کیجیٰ بن خالد کے سپر دکر دیا۔اس سال جعفر بن کیجیٰ خراسان اور بجستان کا والی مقرر کیا گیا اور جعفر نے محمد بن الحن بن قحطبہ کوان دونوں صوبوں پر اپنا عامل مقرر کیا۔ مراہب خریں مسل میں جعفر براتہ

امارت خراسان پرعیسیٰ بن جعفر کا تقرر:

اس سال رشیدرقہ آنے کے ارادہ سے بغداد ہے براہ موصل شام روانہ ہوئے جب بیے بروان پہنچے تو انہوں نے عیسیٰ بن جعفر

۵٣

کوخراسان کا والی مقرر کیاا ورجعفر بن کیجی کوخراسان کی ولایت ہے علیحد ہ کر دیا۔اس طرح جعفرکل بیس دن خراسان کا والی ریا۔اس سال جعفر بن کیجی امیرالمومنین کی فوج خاصہ کا افسراعلی مقرر کیا گیا۔

### موصل کی قصیل کا انہدام

### ہر ثمہ بن اعین کی طلی:

اس سال انہوں نے ہر ثمہ بن اعین کو افریقیا کی ولایت سے علیحدہ کر کے اسے مدینة السلام بلالیا۔ جعفر بن یجیٰ نے اسے فوج پراپنا تا ئب مقرر کرلیا۔اس سال مصر میں نہایت شدید زلزلہ آیا۔جس کی وجہ سے اسکندریہ کے مینار کی چوٹی گر پڑی۔ فراشتہ الشیبانی خارجی کافتل:

اس سال فراشته الشیبانی خارجی نے جزیرہ میں خروج کیامسلم بن بکار بن مسلم العقیلی نے اسے آل کر دیا۔

#### عمر بن محمد العمر كافتل:

اس سال محمر ہ جماعت نے جرجان میں خروج کیاعلی بن میسیٰ بن باہان نے اس ہنگامہ کے بارے میں بارگاہ خلافت میں سے عرضداشت بھیجی کہ عمر بن محمد العمر کی شرانگیزیوں نے اس جماعت کومیرے خلاف آ مادہ پر کارکیا ہے۔ اور پیشخص زندیق ہے رشید نے تھم دیا کہ اسے تل کردیا گیا۔

#### امارت طبرستان پرعبدالله بن خازم کا تقرر:

اس سال فضل بن تیجی طبرستان اوررویان کی ولایت سے علیحدہ کردیا گیا اوراس کی جگہ ان علاقوں پرعبداللہ بن خازم مقرر کیا گیا نیز فضل کورے کی ولایت سے بھی علیحدہ کیا گیا۔اوراس کی جگہ رے پرمجمہ بن الحارث بن شخیر والی رے مقرر ہوا۔اورسعید بن سلمہ جزیرے کا والی مقرر ہوا۔اس سال معاویہ بن زفر بن عاصم کی قیادت میں موسم گر ماکی مہم نے جہاد کیا۔

#### بارون الرشيد كي مكه سے مراجعت:

اس سال رشید مکہ سے واپسی میں بصرہ آئے میمرم میں بھرہ پنچے چندروز محدثہ میں مقیم رہے پھروہاں سے عیسیٰ بن جعفر کے قصرواقع خریعۃ میں چلے آئے۔ پھر یجیٰ بن خالد کی بنائی ہوئی نہر سیجان کو دیکھنے کے لیے کشتی میں گئے۔ اورانہوں نے نہرا بلداور نہر معقل کے دہانے بند کر دیئے اوراس طرح نہر سیجانی میں پانی کی بہم رسانی متعین ہوگئی۔ اس کے بعد جب کہ ماہ محرم کے ختم ہونے میں بارہ راتیں باقی تھیں وہ بھرے سے مدینۃ السلام روانہ ہوئے اوروہاں پہنچ کر پھر ہیرہ گئے اوروہیں قیام پذیر ہوئے۔ ہارون الرشید کا حیرہ میں قیام:

حیرہ میں انہوں نے اپنی سکونت کے لیے مکانات بنوائے اپنے ساتھیوں کو بھی زمین کے قطعات تعمیرا کنہ کے لیے مفت دیئے۔تقریباً چالیس روزان کو قیام کو گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے ان کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔اوران کے اس ہمسائیگی کو پہند نہیں کیا اس بنا پررشید پھر مدینة السلام چلآئے۔اور دہاں ہے رقہ چلے گئے۔رقہ جاتے وقت انہوں نے مدینة السلام پر اپنا

۵۵

نائب بنايااوردونون عراقون كادالى مقرركيا ـ

امير حج موسىٰ بن عيسى:

اس سال مویٰ بن عیسیٰ بن مویٰ بن ثحر بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

### االه کے واقعات

# قلعه صفصاف كاتسخير:

اس سال رشیدخود روم کے علاقہ میں جہاد کے لیے گئے اور انہوں نے قلعہ صفصاف کو ہزور شمشیر مسخر کیا۔ نیز عبدالملک بن صالح بھی رومیوں سے لڑا اور بڑھتے ہوئے انگورا جا پہنچا اور شہر مطمورہ کو فتح کرلیا۔ اس سال حسن بن قحطبہ اور حمزہ بن مالک نے وفات پائی۔اس سال محمرہ جماعت نے جرجان پرغلبہ حاصل کیا۔

اس سال رقہ میں فروکش ہوکر رشید نے پہلی مرتبہ اپنے مراسلات کی ابتداء میں محمد ٹاکٹیا پر دروداور سلامتی بھیجنے کا طریقہ جاری با۔

### امير حج مارون الرشيد:

اس سال ہارون الرشید کی امارت میں جج ہوا۔ یہ جج ادا کر کے بہت جلد مکہ سے روانہ ہوگئے۔ یجیٰ بن خالد جو پیچھے رہ گیا تھا عمرہ میں ان سے آ کر ملا۔ اور اس نے اپنی خدمت سے استعفٰی دے دیا۔ رشید نے اسے قبول کرلیا۔ یجیٰ نے مہر خلافت رشید کو واپس دے دی۔ اور مکہ میں قیام پذیر یہونے کی اجازت مانگی۔ رشید نے اس کی درخواست قبول کی اور یجیٰ مکہ پیٹ آیا۔

# ۸۲ ہے واقعات

# عبدالله المامون كي ولي عهدي كي بيعت:

اس سال رشید مکہ سے واپس آ کررقہ گئے اور وہاں انہوں نے اپنے بیٹے محدالا مین کے بعدا پنے جیئے عبداللہ المامون کی ولی عہدی کے لیے تمام فوج سے بیعت کی اور مامون کوجعفر بن کی کے سپر دکر کے اسے مدینۃ السلام بھیج دیا۔ان کے اہل بیعت میں سے جعفر بن ائی جعفر المنصو راور عبدالملک بن صالح اور امرائے عساکر میں سے علی بن میسی مامون کے ساتھ تھے۔ مدینۃ السلام آ نے کے بعد یہاں بھی اس کے لیے بیعت لی گئی اس کے باپ نے خراسان اور اس کے ملحقہ بمدان تک علاقہ کا والی مقرر کیا اور مامون اس کا نام رکھا۔

#### بنت خا قان كاانقال:

اس سال خزر کے بادشاہ خاقان کی لڑکی فضل بن کیجیٰ کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ برزعہ میں آ کرمرگئی۔اس وقت سعید بن سلم بن قنیہ البابلی ارمینیا کا والی تفا۔اس کے مرنے کے بعد ان خزر سر داروں نے جواس کے ہمراہ تھے اس کے

۵۲ کے مانشین + خلیفہ ہارون الرشیداوراس کے مانشین + خلیفہ ہارون الرشید

باپ سے جاکر پیرکہا کہ آپ کی بیٹی کو دھوکہ نے قتل کیا گیا ہے۔اس سے اس کے دل میں کینہ بیٹھ گیا اوراب وہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگا۔

طنطين بن اليون كاز وال:

اس سال یجیٰ بن خالد مدینة السلام واپس آگیا۔اس سال عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم نے جہاد کیااوروہ بڑھتا ہوااصحاب الکہف کےشہرونسوں تک جا پہنچا۔اس سال رومیوں نے اپنے بادشاہ مطنطین بن الیون کی دونوں آ تکھیں اندھی کردیں ۔اوراس کی ماں رینی کواپنی ملکہ شلیم کیااس نے اغسط لقب اختیار کیا۔

امير رحج موسىٰ بن عيسىٰ:

اس سال مویٰ بن عیسیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

### ۸۳ ہے واقعات

#### خزرخا قان كاانقا ميهمله:

اس سال خزرخا قان کی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے باب الا بواب سے بڑھ کروہاں کےمسلمانوں اور ذمیوں برحملہ آور ہوئے اورانہوں نے تقریباً ایک لا کھ کولونڈی غلام بنالیا۔ بیاس قدراہم واقعہ تھا کہ عہداسلام میں اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رشید نے بزید بن مزید کوآ ذربائیجان کے ساتھ ارمینیا کا والی مقرر کیا بہت سی با قاعدہ فوج اس کی امداد کوجھیجی اورخزیمہ بن خازم کو تصبیین پریزاؤ ڈالنے کا تھم دیا تا کہ بوقت ضرورت بداہل آ رمیبیا کی مدد کرسکے۔

#### خزر کی آ رمینیا پر پورش:

خزر کی آ رمینیا پر پورش کی مذکورہ بالا تو جیہ کے علاوہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سعید بن سلم نے منجم سلمی کی تبر ہے گردن ماردی۔ اس کے بیٹے نے خزر کے علاقہ میں جا کرانہیں سعید پرحملہ کرنے کی ترغیب وتح یص کی موقع کوغنیمت سمجھ کرقوم خزرنے شگاف کوہ ہے تھس کرآ ربینا پرحملہ کر دیا۔سعید نے شکست کھائی۔خزر نے زبردتی مسلمانعورتوں سے تمتع کیااورتقریباً ستر دن تک وہ آ رمیدیا پر قابض رہے۔ پھر ہارون نے خزیمہ بن خازم اوریز بدبن مزید کوآ رمینیا بھیجااورانہوں نے سعید کی بگاڑی ہوئی بات بھر درست کرلی خُزرکووہاں ہے نکال دیااورشگاف پھر بند کر دیا۔

### على بن عيسيٰ والي خراسان كي طلي :

اس سال رشید نے علی بن عیسلی بن ماہان والی خراسان کو واپس طلب کرا اس کی وجہ ریٹھی کہ اس کے متعلق رشید ہے شکایت کی گئی کہوہ حکومت کی مخالفت کے لیے بالکل آ مادہ ہے علی بن عیسی اینے بیٹے یجیٰ کوخراسان پر اپنا قائم مقام بنا کر جے رشید نے بھی تشکیم کیا۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت بڑی رقم رشیعہ کونذر دی۔ رشید نے اسے دوبارہ اینے بیٹے مامون کی جانب ہے ابوالخصیب کے مقابلہ پرخراسان بھیج دیا۔اوروہ خراسان بلٹ آیا۔

اس سال ابوالخصیب و سیب بن عبدالله النسائی حرایش کے مولی نے خراسان کے شہرالنسا ومیں خروج کیا۔

بارون الرشيداوراس كے جانشين + خليفه بارون الرشيد

۵۷

تاریخ طبری: جلدششم

#### موسیٰ بن جعفر کی و فات:

اس سال موٹی بن جعفر بن محمد نے بغداد میں وفات پائی اورمحمد بن السماک القاضی نے بھی وفات پائی۔

امير حج عباس بن موسیٰ:

اس سال عباس بن موی الهادی بن مجمد بن عبدالله بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

# ۸۸ ہے واقعات

#### عمال كاعزل ونصب:

اس سال کے ماہ جمادی الآخر میں ہارون رقہ سے دریائے فرات میں کشتیوں کے ذریعہ سفر کر کے مدینۃ السلام واپس آئے۔ یہاں آ کرانہوں نے رعایا سے بقایا کی وصولیا بی کا مطالبہ کیا۔اوراس کا م کے لیے عبداللہ بن بیٹم بن سام کومقرر کیا۔اور اسے قید کرنے اور مارنے پیٹنے کا بھی اختیار دیا۔رشید نے حماد البربری کو مکہ اور یمن محضراج کا محصل اور داؤ دبن یزید بن حاتم المہلی کوسندھ کی الحرشی کوعلاقہ جبل اور مہرویۃ الرازی کو طرستان کا افسر خراج مقرر کیا۔افریقیا کی حکومت ابراہیم بن الاغلب نے اپنے میں لے لی۔ پھررشید نے بھی اسی کوافریقیا کا والی مقرر کردیا۔

#### ابوعمر والشاري كاخروج:

اس سال ابوعمروالشاری نے خروج کیا۔ رشید نے زہیرالقصاب کواس کے مقابلہ پر بھیجا۔ زہیر نے شہرز ور میں اسے قل کر دیا۔اس سال ابوالخصیب نے امان کی درخواست کی علی بن حسین نے امان دی۔ ابوالخصیب مرومیں اس کے پاس آیا۔علی نے اس کی بری خاطر اور تکریم کی۔

### امير حج ابراہيم بن محد:

اس سال ابراہیم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

#### ۸۵ھے واقعات

# حمزة الشاري كي شورش:

اسسال اہل طبر ستان نے اپنے والی مہرویۃ الزاری کوئل کردیا۔ رشید نے اس کی جگہ عبداللہ بن سعیدالحرثی کوطبر ستان کا والی مقرر کیا۔ اس سال عبدالرحمٰن الا نباری نے ابان بن قطبۃ الخارجی کومرج قلعہ میں قتل کر دیا۔ اس سال حمزۃ الشاری نے خراسان کے شہر با ذغیس میں شورش بریا کر دی ۔ عیسیٰ بن علی بن عیسیٰ نے حمزہ کے دس برار ساتھیوں بڑا چا تک حملہ کر کے سب کو تہ تی خردیا۔ اوروہ ان کا تعاقب کرتا ہوا کا بل زابلتان اور قندھار جا پہنچا۔

ابوالخصيب كاخروج

#### www.muhammadilibrary.com

بارون الرشيد اوراس كے جانشين + خليفه مارون الرشيد

۵۸

تا ریخ طبر ی: حلد ششم

اوراس کامحاصرہ کرلیا۔ مگر پھراس نے شکست کھائی اوروہ سرخس جلا گیا۔ یہاں اس کی طاقت وشوکت زیادہ ہوگئی۔

اس سال یزید بن مزید نے ہز دعہ میں انقال کیا۔اوراس کی جگداسد بن یزید مقرر کیا گیا۔

يقطين بن موسىٰ اورعبدالصمد بن على كي و فات:

اس سال یقطین بن موسیٰ نے بغداد میں انتقال کیا۔اس کا کوئی دانت آج تک نہیں گراتھا۔ یہا پنے دودھ کے دانتوں کے ساتھ قبر میں دفن ہوا۔

اس سال رشیدموصل کے راہتے ہے رقد آنے کے لیے مدینة السلام ہے روانہ ہوئے۔

يجيٰ بن خالد کوعمره کی اجازت:

اس سال کیچیٰ بن خالد نے رشید سے عمرہ اور جوار کی اجازت مانگی۔رشید نے اسے اجازت دی۔ بیشعبان میں روانہ ہوااور ماہ رمضان کا عمرہ ادا کیا۔ پھر جدہ میں سب سے علیحدہ ہو کر حج کے موسم تک اقامت کی پھر حج کیا۔اس سال مسجد حرام میں بجل گری جس سے دوآ دمی ہلاک ہو گئے۔

امير حج منصور بن محمد:

اس سال منصور بن محمد بن عبدالله بن محمد بن على كي امارت ميں حج ہوا۔

### ۲۸اھ کے واقعات

### ا بوالخصيب كاقتل:

اس سال علی بن عیسلی بن ماہان ابوالخصیب سے لڑنے مروسے نساء گیا وہاں اس نے ابوالخصیب کوتل کر دیا۔اس کی بیوی بچوں کولونڈ کی غلام بنالیا اوراب تمام خراسان میں امن وامان ہو گیا۔ جب رشید کومعلوم ہوا کہ احمد بن عیسیٰ بن بزید کے مقابلہ میں شامہ بن اشرس جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے اسے قید کر دیا۔

جعفرین ا بی جعفر کی و فات:

اس سال جعفر بن الی جعفر المنصو رکا ہر ثمہ کے پاس انتقال ہوا اور عباس بن محمد نے بغدا دہیں وفات پائی۔

#### امير حج ہارون الرشيد :

اس سال ہارون الرشید کی امارت میں جج ہوا۔ بیاس سال کے ماہ رمضان میں جج کے اراد بے سے رقہ سے روانہ ہوئے۔ انبار سے گزرے مگر مدینة السلام نہیں آئے البتہ مدینة السلام سے سات فرسنگ کے فاصلہ پر دریائے فرات کے کنارے مقام الدرات پرانہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہ رقہ پرابراہیم بن عثان بن نہیک کواپٹا قائم مقام بنا کرچھوڑ آئے تھے۔

بارون الرشيد كي دا دو دېش:

ال سفر میں ان کے دونوں مبیٹے اور ولی عبد محمد الامین اور عبداللہ المامون ان کے ہمرا و تنے ۔ یہ پہلے مدینہ آئے ۔ اہل مدینہ کو

کے پاس جاتے وہ ان کوعطا دیتا۔ مدینہ سے فارغ ہوکروہ مکہ آئے۔ یہاں بھی انہوں نے عطا دی۔اس طرح دس لا کھ پچاس ہزار وینارخرچ ہوئے۔

ابراہیم بن محرالجی کے بیان کے مطابق رشید نے اپنے بیٹے محد کو بروز پنجشنبہ ماہ شعبان ۱۷۳ھ میں اپناولی عہد مقرر کیا اور امین اس کا لقب مقرر کیا تھا۔ ۱۷۵ھ میں انہوں نے اپنے بیٹے محد کو بروز پنجشنبہ ماہ شعبان ۱۸۳ھ میں رقد میں انہوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ المامون کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی اور بھدان سے لے کراقصائے مما لک محروسہ خلافت تک کا علاقہ اسے دے دیا۔ عبد الملک بن صالح کی قاسم کی سفارش:

قاسم بن الرشیدعبدالملک بن صالح کے زیرتر بیت تھا۔ جب رشید نے مامون کے لیے بیعت لی تو عبدالملک بن صالح نے ان کو پہشعر کھ کر بھیجے:

> لوكان نجما كان سعداً و اقدح لهرقي الملك زنداً فساجسعل ولاة العهد فرداً

ياايها الملك الذى اعقد لقاسم بيعة اللسكة فرداً واحد

تَنْرَجْهَا بَهُ: " ''اے وہ با دشاہ کہ اگر وہ ستارہ ہوتا تو وہ ضرور مبارک ہوتا۔ آپ قاسم کے لیے بھی بیعت لیجیے اور اسے بھی ملک میں حصہ دیجیے۔اللہ فر دواحد ہے۔ آپ اپنے ولی عہدول کی تعداد بھی فر در کھیے''۔

قاسم بن بارون الرشيد كالقب:

انہیں اشعار نے سب سے پہلے قاسم کی ولی عہدی کا خیال رشید کے دل میں پیدا کیا۔ چنا نچہاب انہوں نے اس کے لیے بھی بیعت لی اورموتمن اس کالقب قرار دیا۔ جزیرہ 'سرحدات اورعواصم اس کے تفویض کیے۔

سلطنت كي تقسيم برعوا مي ردهمل:

جب انہوں نے سارے ملک کواس طرح تقسیم کردیا تو اس پرعوام میں مختلف خیال آرائیاں ہونے لگیس بعض لوگوں کا پیخیال تھا کہ اس طرح انہوں نے سلطنت کے نظام کومضبوط کردیا ہے۔ دوسرے لوگ ہے کہتے تھے کہ بیرآ پس میں لڑمریں گے۔ اوراس تقسیم کے نتائج رعایا کے حق میں نہایت خوفنا کہ ہوں گے۔ کسی نے اس پرشعر کھے اوران میں بھی اس اندیشہ کو ظاہر کیا گیا۔ ۱۸ ۱۹ جمری میں ہارون نے مع محمد اور عبداللہ کے جج کیا۔ ان کے دوسرے امرائے عساکر وزرا اور قاضی ان کے ساتھ تھے رقہ میں انہوں نے اپنے حرم نز انداموال اور فوج پر ابراہیم بن عثان بن نہیک العکی کو اپنا قائم مقام بنا کر متعین کر دیا۔ اپنے بیٹے قاسم کو منبج بھیج دیا۔ اور اس کے ہمراہی امرائے عساکر اور سپاہ کے ساتھ اے وہیں پڑاؤڈال دینے کا حکم دیا۔

عبدالله المامون کے حق میں دوو ثقے:

مناسک مج ادا کرنے کے بعد انہوں نے عبداللہ المامون کے قل میں دو و شیقے لکھوائے۔ جن کے لکھنے میں فقیہوں اور قاضوں نے اپناتمام علم صرف کردیا۔ ان میں سے ایک کے پورا کرنے کی ذمہ داری محمد پرتھی۔ جس میں اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ اس جوا ہرات اور مال اور اسباب عبداللہ کے لیے شخص کردیا گیا ہے۔ وہ اس کے حوالے کردے گا۔ دوسرا وثیقہ وہ بیعت نامہ تھا جوانہوں نے اپنے عما کدخاص اور عوام الناس سے مع اس کی تمام شرطوں کے عبداللہ کے لیے لی تھی۔اور جس کی بجا آ وری محمد اور ان سب پر واجب قرار دی۔

عهد ناموں کی تکیل:

رشید نے بیت اللہ میں ان عہد نا مول کے مطابق محمہ سے بیعت کی اور اس پر ملائکہ اپنے لڑکوں عزیز وں موالیوں امیر وں وزیروں کا تبوں اور دوسروں کو جو کعبہ میں حاضر تھے۔اس بیعت پر شاہر بنایا اور اس طرح اس کی پھیل کر کے وہ دونوں عہد نا ہے بیت اللّٰہ میں محفوظ کراد بیئے اور بیت اللّٰہ کے حاجیوں ہے کہا کہ ان کوا حتیاط سے رکھنا اور کسی کو با ہر نہ لے جانے دینا۔ سرمتنات بھر نہ

عهدنامه کے متعلق بدشگونی:

عبداللہ بن محمر محمد بن یزیداسمیمی اورابراہیم انجمی بیان کرتے ہیں کہ رشید کعبہ میں حاضر ہوئے انہوں نے بی ہاشم کے مما کد امرائے عسا کراور فقہا کو وہاں بلایاان کے حکم سے وہ بیعت نامہ پڑھ کرعبداللہ اور محمد کو سنایا گیا۔انہوں نے اس پر حاضرین کو شاہد بنایا۔اور پھر حکم دیا کہ اسے کعبہ پر آ ویزال کردیا جائے۔ جب اسے آ ویزال کرنے کے لیے اٹھانے لگے ہاتھ سے گرگیا۔اس پر لوگوں نے کہا بی فال بدہے۔اس قرار داد پر عمل ہونے سے پہلے ہی بی کا لعدم ہوجائے گی۔

محمدالا مين بن بارون الرشيد كاعهد نامه:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

'' بیت عہد نامه امیر المومنین عبد اللہ الہارون کے لیے محمہ بن امیر المومنین ہارون نے صحت عقل میں اپنی خوشی سے بغیر جبرواکراہ کے لکھا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے بعد مجھے ولی عہد خلافت مقرر کیا ہے۔ اور اس کے لیے تمام مسلمانوں سے بیعت کی ہے۔ اور انہوں نے عبد اللہ بن امیر المومنین ہارون کو میری رضامندی اور دلی خوشی سے بغیر جبرواکراہ کے میرے بعد ولی عہد خلافت اور مسلمانوں کے تمام امور کا سربراہ بنایا ہے۔ اور اسے تمام خراسان اس کی سرحدوں علاقوں' خبرکوں فوجوں' لگان حکومت ڈاک' خزانے' صدقات' عشرعشور اور اس سے متعلق تمام کاروبار کا پنی زندگی میں اور اپنے بعد بھی خود مختار فرمانروامقرر کیا ہے۔

میں نے اپنی دلی رضامندی سے امیر المومنین ہارون کے سامنے بیع ہدکیا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی عبداللہ کے لیے جو عہد ولایت خلافت اور مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے میرے بعد کے لیے کیا ہے میں اسے پورا کروں گا اور ای طرح انہوں نے عبداللہ کوخراسان اور اس کے تواقع کی جو حکومت کلی سپر دکی ہے یا امیر المومنین نے جو جا گیراس کو دی ہو ۔ کوئی اور آمدنی اس کے لیے کتھی ہو اپنی جا کدا دمیں سے کوئی جا ئیدا دری ہو یا خرید کر کوئی جا کدا دیا آمدنی وی ہو اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں زر نقذ اسے دیا ہو زیورات ہوں جو اہرات ہوں۔ دوسراسا مان ہو گرابس ہو۔ مکان ہو جا نور ہوں۔ غرضیکہ کم یا زیادہ جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب عبداللہ بن امیر المومنین ہارون کو دے دیا جائے گا اور میں اس ایک ایک شے سے واقف ہوں جو امیر المومنین ہارون کو دے دیا جائے گا اور میں اس ایک ایک شے سے واقف ہوں جو امیر المومنین نہ مارون کو دی واقع ہو جائے اور خلافت مجمد

بن امیرالمومنین کو پہنچ تو محمہ پرواجب ہے کہ وہ امیرالمومنین کے اس حکم کو جوانہوں نے عبداللہ بن امیر المومنین ہارون کی ولایت خراسان اور سرحدات خراسان کا دیا ہے اور قرباسین میں اپنے اہل بیت میں سے جن جن لوگوں کو عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس کی بجا آ ورک کرے اور عبداللہ بن امیرالمومنین کو خراسان رے اور اس تمام علاقہ کا جس کی امیرالمومنین نے تعیین کر دی ہے والی مقرر کر کے روانہ کر دے۔ چاہے عبداللہ بن امیرالمومنین کی چھاؤنی اور سلطنت سے کتنے ہی دور دراز مقام پر ہوتے بھی اس حکم کی بحا آ وری کی جائے گی۔

نیز ان تمام لوگوں کو جن کوامیر المومنین نے عبداللہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے متعلق عبداللہ کواختیار ہے کہ وہ ان کورے سے لے کرانتہائے سرحد خراسان تک جہال چاہے متعین کرے محمد بن امیر المومنین کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سردار سپاہی یا پیادہ کو جن کوامیر المومنین نے عبداللہ کے ساتھ کیا ہے اس کے پاس سے ہٹا کر دوسری جگہ تبدیل کردے یا خود عبداللہ بن امیر المومنین کوخراسان اس کے تمام تو ابع اور رے کے ہمدان سے متصله علاقہ سے لے کرخراسان کی انتہائی مسرحد تک جس علی اس کی سرحد یں تمام شہراور ہروہ علاقہ مرحد تک جس علی اس کی سرحد یں تمام شہراور ہروہ علاقہ جوخراسان سے منسوب ہوسب داخل ہے دخل کیا جائے۔

محمہ کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کی شخص کو اپنی طرف سے ان علاقوں پر بھیجے یا عبداللہ کے ساتھیوں اور امراء میں سے سی کو اس سے تو ڑے یا اس پر کسی کو والی مقرر کرنے یا اس پر اس کے کسی عامل اور والی پر کسی کو مفتش محاسب یا تگراں مقرر کرے۔ نیز یہ کہ اس کے چھوٹے یا بڑے کسی کا م میں خرابی نہ پیدا کرے۔ اور اس کی مطلق العنان فر ما زوائی میں کسی قتم کی مداخلت نہ کرے اور امیر المونین نے اپنے جن اعزا۔ مصاحبین ، قضاۃ ، عاملوں ، کا تبوں ، امراء ، خادموں ، موالیوں اور افرات نہ کرے جس سے ان کی حالت میں موالیوں اور سیاہ کو عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی الی کارروائی نہ کرے جس سے ان کی حالت میں خرائی پیدا ہواور خود ان کے ساتھ یا ان کے رشتہ داروں ، موالیوں اور افراد دوسرے متعلقین کے ساتھ نہ ان کی جان کے بارے میں چھوٹے ہوں یا بڑے خود بارے میں نہ مال و متاع اطاک و زمین مکانات احاطے سامان غلہ مولیق کے بارے میں چھوٹے ہوں یا بڑے خود کوئی نقصان ان کو پہنچائے گا اور نہ اپنچ ۔ اور نہ ان معاملات میں کسی کے لیے مداہوت کو جائزر کھے گا۔ مداخلت کرائے گا جس سے ان کو نقصان پہنچ ۔ اور نہ ان معاملات میں کسی کے لیے مداہوت کو جائزر کھے گا۔

نیز بغیر عبداللہ بن امیرالمومنین کی رائے اور اس کے قضاۃ کی رائے کے وہ ان لوگوں کے متعلق اس کے قاضوں کے متعلق عاملوں کے متعلق بیان لوگوں کے متعلق جو آئیدہ اس کے حکم سے کسی سرکاری عہد بے پر سر فراز ہوں گے اپنی طرف سے کوئی حکم دے گا۔ نیز اگر ان لوگوں میں سے جن کو امیر المومنین نے اپنے اعزاء میں سے مصاحبین میں سے امرا میں سے عہدہ داروں میں سے امراء میں سے منشیوں میں سے ۔ خدمت گاروں میں سے ۔ موالیوں میں سے اور سامی سے عبداللہ بن امیر المومنین کے ساتھ کردیا ہے ۔ کوئی شخص عبداللہ کی ملازمت اس کی چھاؤٹی اس کی متعینہ جگہ کو عبداللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے یا مخالفت پر آمادہ ہو کر چھوڑ کر حجمہ کے پاس چلا آئے گا تو مجمہ بن امیر المومنین پر عبداللہ کے حدمت کا روب بیان سے نکال دے اور عبداللہ کے پاس بہنچا دے تا کہ عبداللہ اپنی الزم ہے کہ دہ اسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنے یہاں سے نکال دے اور عبداللہ کے پاس بہنچا دے تا کہ عبداللہ اپنی ا

رائے اور تھم ہے اس کے ساتھ جو جا ہے سلوک کرے۔

اگر محدین امیر المومنین عبداللہ بن امیر المومنین کواینے بعد ولی عہدی ہے ملیحدہ کرنا جاہے یا خراسان اس کی سرحداس کے توالع اوراس علاقہ سے جس کی سرحد بهدان سے ل گئی ہے۔ اوران اصلاع کی ولایت سے جن کوامیر المومنین نے اپنے اس فرمان میں معین کر دیا ہے۔ برطرف کرنا جاہے یا ان امراء میں سے جوقر ماسین میں موجود تھے اور جن کوامیرالمومنین نے عبداللہ کے ساتھ کیا ہے کسی کواس سے توڑنا جاہے جواختیارات اور عطاامیر المومنین نے عبداللہ کو دی ہیں۔ کم ہوں یا زیادہ ان میں سے کسی توجیدیا حیلہ ہے کچھ بار بادہ کمی کرنا جا ہے۔ تو امیر المونین کے بعد عبداللہ بن امیر المومنین کوخلافت ملے وہ محمد بن امیر المونین پرمقدم سمجھا جائے اور میر کے امیر المونین کے بعد وہی حکومت کا مالک ہوگا۔اور امیر المونین ہارون کے بعد وہی حکومت کا مالک ہوگا۔اورامیر المومنین کے تمام خراسانی امراء منصب داراور تمام حیماؤنیوں اورشہروں کے مسلمانوں پرعبداللہ کی اطاعت واجب ہوگی اور ان پرضروری ہوگا کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ اس کا ساتھ دیں۔اس کے مخالف سے لڑیں اس کی مدد کریں اور اس کی مدافعت کریں اور ان میں سے کی شخص کے <u>الیہ</u> خیاہے وہ کہیں ہو بیجائز نہ ہوگا کہ وہ عبداللہ کی مخالفت کرے اس کے حکم سے سرتا بی کرے یااس کی اطاعت سے نگل سکے۔ اورا گرمجر بن امیر المومنین ہارون کواینے بعدولی عہدی ہے علیحدہ کر کے اس کے بجائے کسی دوسر ہے کوولی عہد بنائے یا جو چیزیں امیر المومنین ہارون نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں عبداللہ کودے دی ہیں جن کوانہوں نے تفصیل سے ا پے اس فر مان میں لکھ دیا ہے جوانہوں نے اس کے سامنے بیت الحرام میں لکھا ہے۔اور نیز اس فر مان میں لکھا ہے ان میں ہے کم کرنا چاہے تو کسی شخص کو بھی اس بارے میں محمد کی اطاعت نہ کرنا چاہئے اوراس وقت عبداللہ بن امیر المومنین کی بات قابل پذیرائی نہ ہوگی۔ نیزلوگوں نے جو ہیت محمد بن امیر المونین ہارون کی ولی عہدی کی ہے'اگروہ ان اشیاء میں جوامیر المومنین نے عبداللہ کے لیختص کر دی ہیں کچھ کی کرنے تواس پراس کی بیعت کی ذ مہداری باقی نہ رہے گی۔ . اوروہ آزاد ہوں گے۔اوراس وقت محمد بن امیر المومنین پرواجب ہوگا کہ دہ عبداللہ بن امیر المومنین ہارون کے آ گےسر اطاعت ٹم کر دے اور خلافت اس کے سپر دکر دے۔

محد بن امیر المونین اور عبداللہ بن امیر المونین کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ قاسم بن امیر المونین ہارون کو ولایت عہد سے
علیحدہ کر دیں یا اپنی اولا دُاعزیا اغیار میں سے کسی کو بھی اس پر مقدم کر دیں۔البتہ جب عبداللہ بن امیر المونین خلیفہ ہوتو
اسے قائم کے متعلق بیا ختیار ہے کہ چاہے وہ اسے ولی عہدی سے علیحدہ کر کے اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو ولی عہد بنا لے ۔ یا
کسی اور کو قاسم پر مقدم کر کے قاسم کو اس کے بعد ولی عہد برقر ارر کھے۔اس معاملہ میں وہ اپنی صوابد بد برعمل کرنے کا

نے مسلمانو! امیر المومنین نے اپنے اس فرمان میں عبداللہ کے متعلق جواحکام اور وصایا لکھے ہیں۔ ان سب کی بجا آوری تم پر واجب ہے۔ اور اس کے لیے تم ہے اللہ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری پر وہ موثق عہد لیا جاتا ہے جواللہ نے اپنے ملائکہ خاص اور انبیاء ومرسلین سے لیا ہے۔ اور جھے اس نے تمام مسلمانوں اور اہل ایمان سے لیا ہے کہ تم عبداللہ بن امیر المومنین کے حق میں جو کچھ کھھا گیا ہے اور حجہ عبداللہ اور قاسم امیر المومنین کے صاحبز ادوں کے متعلق جو کچھاس فرمان میں لکھا گیا ہے اور جس کی بجا آور ی تم پر لازم قرار دی ہے اور جسے خود تم نے اپنے او پرواجب کیا ہے۔ ضرور پوراکرو گے۔ اگر تم نے ان شراکط کی جواس فرمان میں درج ہیں خلاف ورزی کی یا اسے بدل دیا تو تم اللہ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ذمہ سے خارج سمجھے جاؤگا ورتم میں سے ہر شخص کے پاس آج جس قدر مال ہے یا آج ہے یا آج جس قدر مال کے یا آج جس قدر مال کے یا آج ہے یا آج ہے یا تا ہے بدل وارتم میں سے ہرایک کو بیت اللہ الحرام کے پچاس آج چاوہ کا وہ سب مساکیون کے لیے صدقہ ہوجائے گا۔ اور تم میں سے ہرایک کو بیت اللہ الحرام کے پچاس حج پیادہ پانڈرواجب کے طور پر کرنے پڑیں گے جس کے معاوضہ میں کوئی اور شے کفارہ شہیں ہوسکے گی ۔ نیز تمہارے وہ تم اور جہ تمہارے قبنہ میں بین یا آج سے پچاس سال آئندہ تم کو سے واقع ہم سے رجعت نہ ہوسکے واقع ہم سے رجعت نہ ہوسکے واقع ہوں گیاس معاملہ میں اللہ تمہارے مقابلہ یکفیل اور گراں ہیں اور صرف اس کی نگرانی کا فی ہے'۔

#### عبدالله بن بارون الرشيد كاا قرارنامه:

ذیل میں وہ اقرار نامہ درج کیا جاتا ہے جوعبداللہ بن امیر المومنین نے اپنے قلم سے کعبہ میں تحریر کیا۔

سی تریر پرعبداللہ ہارون امیرالمومنین کے لیے عبداللہ بن امیرالمومنین ہارون نے اپنی طرف سے خوشی وصحت عقل اور سلامتی شعور کے ساتھاس لیک تھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کی اس کے اہل بیت کی اور تمام مسلمانوں کی فلاں و بہود مضمر ہے۔

'' امیرالمومنین ہارون نے میرے بھائی محمہ بن ہارون کے بعد مجھے ولی عبد خلافت اورامیرالمومنین مقرر کیا ہے نیز انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے سرحد خراسان اس کے اصلاع اور تمام توابع اور املحقات کا والی مقرر کیا ہے اور خراسان اور اس کے سیا قرار لیا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد مجھے جو ولی عبد خلافت اورامیرالمومنین مقرر کیا ہے اور خراسان اور اس کے سیا قرار لیا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد مجھے دو ولی عبد خلافت اورامیرالمومنین نے جو جاگیریں مجھے دی ہیں ، جو توابع اور ملحقات کی جو ولایت مجھے دی ہیں ، جو جا گیریں مجھے دی ہیں ، جو جا کداونر نے اس کے بیٹر خرید کر دیے ہیں یا مربع دیئے ہیں یا جن کوخود میں نے خود خرید ا ہے۔ نیز امیرالمومنین نے جو مال ، جواہرات الباس ، سامان معیشت ، جانور ، غلہ وغیرہ و مجھے دیا ہے۔ ان میں محاسبہ کے لیے وہ امیرالمومنین نے جو مال ، جواہرات الباس ، سامان معیشت ، جانور ، غلہ وغیرہ و مجھے دیا ہے۔ ان میں محاسبہ کے لیے وہ محملہ محملہ محملہ سامی کی معاملہ میں جو میں کے خود میں ہو جو ہراہ کہ کہ معاملہ میں جو میرے اور وہ نہ مجھے اور نہ میرے اور دور میرے جھوٹے یا بڑے معاملہ میں جو میرے میا میں کی خود میں نے خود کر کے اور نہ ان کو اور وہ نہ ہو اور دور میرے چھوٹے یا بڑے معاملہ میں ہو میں کی میں افران کی جان و مال اعزاء واقر با جانور اور دور میرے چھوٹے یا بڑے معاملہ میں دخل دی کر خلاف کو نقصان پہنچائے گا۔

محمد نے ان سب باتوں کو مان لیاس کے متعلق ایک اقرار نامہ لکھ دیا ہے جس میں اس نے اقرار واثق کیا ہے کہ وہ ان باتوں کو پورا کرے گا۔ امیر المومنین ہارون نے اس اقرار نامہ کو پہند کر کے منظور کرلیا ہے اور چونکہ امیر المومنین کو یقین ہے کہ محمد نے جو اقرار نامہ لکھا ہے وہ اس کے خلوص اور صدق نیت پر مبنی ہے اس وجہ سے میں نے امیر المومنین کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے اور میں اپنے اوپر یہ عہد لازم کرتا ہوں کہ میں محمد کا مطبع وفر مان بر دار رہوں گا۔ ان کی ۱۳

مخالفت نہیں کروں گا ۔اس کے ساتھ خلوص برتوں گا۔ان کو دھو کہ نہ دوں گا۔

میں نے اس کی خلافت کے لیے جو بیعت کی ہے اسے پورا کروں گا۔ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ اس کی بیعت سے علیحدہ نہ ہوں گا۔ اس کے احکام کو نا فذکروں گا۔ حکومت کی ذمددار بول سے عہد برآ ہونے میں اس کے ساتھ ل کرکام کروں گا۔ اورا پی سمت میں اس کے دشمن سے جہاد کروں گا۔ مگریہا ہی وقت ہوگا جب کہ وہ بھی ان تمام باتوں کو جو امیر المومنین نے میرے لیے مخص کر دی ہیں۔ اور جن کو اس نے اپنے عبد نامے میں جو اس نے امیر المومنین کو کھی کردیا ہے۔ تصریح اور تعصیل کردی ہے اور جسے امیر المومنین نے منظور کیا ہے۔ پورا کیا ہے اور کمی بات میں وہ مجھے تنگ نہ کرے اور نہ ان امور میں سے جن کے الفاظ کو امیر المومنین نے اس پر میرے لیے لازم قرار دیا ہے۔ کوئی کی کرے۔

اگر محر بن امیر المومنین کوفوج کی ضرورت ہوگی اور وہ مجھے تھم بھیجے گا کہ میں اسے اس کے پاس بھیج دوں یا کسی سمت کوجس کا اس نے تھم دیا ہوگا بھیج دوں گا۔ یا اس کے کسی ایسے دشمن کے مقابلہ پرجس نے اس کی مخالفت کی ہویا اس کی یا میری اس حکومت میں سے جوامیر المومنین نے ہم دونوں کے سپر دکی ہے۔ وہ کسی حصہ کو علیحدہ کرنا چا ہتا ہوتو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کے احکام کی بجا آوری کروں۔ اور نہ جس بات کے لیے وہ مجھے لکھے اس سے ذراسی کوتا ہی کروں۔

اگر محمہ جا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کومیر ہے بعد خلیفہ اور امیر المونین مقرر کر ہے توا ہے کا سے اس وقت تک حق ہے جب تک وہ ان دو ہا توں کو جن کو امیر المونین نے میر ہے لیے خص کر دیا ہے اور جس کے ایفا کے لیے انہوں نے اس سے میر ہے لیے عہد ہے لیا ہے ۔ جس کے ایفا کو خود اس نے میر ہے معاملہ میں اپنے او پر لازم کیا ہے پورا کر ہے۔ اور اس وقت مجھ پر لازم ہوگا کہ میں اس کے اس قتم کے انتظام کو نافذ کروں ۔ اسے تمام و کمال بجالاؤں نہ اس میں کی کروں نہ تبدیلی اور نہ اسے بدل کراس پر اپنے کسی میٹے کو مقدم کروں یافلق خدا میں کسی دوریا قریب کے خص کو اس پر مقدم کروں ناجید مقرر کر دیں تو اس صورت میں مجھے اور محمد دونوں پر ان کے تقرر کی بجا آ وری ضروری ہوگی ۔ دونوں پر ان کے تقرر کی بجا آ وری ضروری ہوگی ۔

میں امیر المونین اور محر کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جب تک محمدان تمام باتوں کو جوامیر المونین نے میرے لیے بالضری مختص کر کے ان کے ایفا کا محمد سے اقرار واثق لیا ہے اور جسے اس نے اپنے مرقومہ عہدنامہ میں لکھ دیا ہے پورا کر دے گا۔ میں ان تمام باتوں کو جن کو میں نے اپنے اس اقرار نامہ میں تسلیم کیا ہے پورا کروں گا اور اس کے لیے اپنے اوپر میں نے اللہ کا عہد و پیان امیر المونین کا ذمہ اپنا ذمہ اپنے اجداد کا ذمہ اور جو تحت سے تحت عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء ومرسلین سے لیا ہے اس کا ذمہ اور اس سخت حلف کا ذمہ جس کے ایفا کا اللہ نے تھم دیا ہے اور جس کی خلاف ورزی کرنے یا بدلنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے اپنے سرلے کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آگر میں ان باتوں میں جن کو میں نے تصریح کے ساتھ اپنے اس اقرار نامہ میں لکھ دیا ہے۔ ذراس کوتا ہی کروں۔ الٹ دوں۔ 'بدل دوں' ان کی خلاف ورزی کروں یا بیوفائی

کروں تو میں اللہ عزوجل اس کی حفاظت اس کے مذہب اور مجمد سی اللہ کے سامنے میری ہر جوائ گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کا فرومشرک ہوکر جاؤں گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری ہر بیوی پر جواس وقت میرے نکاح میں سے ۔ یا جسے میں آئندہ تمیں سال میں اپنے نکاح میں لاؤں تین طلاق قطعی واقع ہوں گی۔ جس سے رجعت ممکن نہیں ۔ نیز میرا ہر مملوک جو آج میرے قبضہ میں ہے یا جو آئندہ میں سال میں مجھے ہمدست ہووہ سب اللہ کے لیے آزاد ہوں گے۔ اور مجھے ہیت اللہ کے میں جج پیادہ پانذ رواجب کے طور پر کرنے پڑیں گے۔ جن کا کفارہ نہیں ۔ نیز میرا تمام مال جواس وقت میرے یاس ہے یا جسے آئندہ میں سال میں حاصل کروں وہ کعبہ کا ہدیہ ہوگا۔

جو پھے میں نے امیرالمونین کے سامنے اقرار کیا ہے اور جسے پابند تحریر کیا ہے اس سب کا ایفا میرے لیے لا زم ہے اوراس کا وہی مطلب ہے۔ جوظا ہرہے کچھا و زنہیں''۔

> یے عہد نامہ ذی الحجہ ۱۸ ہے میں لکھا گیا۔اس پرسلیمان بن امیر المونین اور فلاں فلاں کی شہادت ثبت ہے: ہارون الرشید کا عمال کے نام فر مان:

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

''امابعد! الله امیر المومنین کا اور اس خلافت کا جواللہ نے ان کے سپر دکی ہے محافظ ہے 'اس نے اپنی خلافت اور سلطنٹ کے ذریعہ ان کی عزت افزائی کی ہے۔ اور ان کے تمام اگلے اور پچھلے معاملات کو بنایا ہے۔ مشرق ومغرب میں اپنی امداد اور تا ئید سے ان پراحسان کیا ہے 'تمام مخلوقات کے مقابلہ میں وہی ان کا محافظ اور گران ہے اس کی ان تمام نعمتوں پر میں اس کا شکر اور کر تا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس احسان واکر ام کو پورا کر ہے اور مجھے اسے اعمال کی تو فیق عطا کر ہے جس کی وجہ سے میں اس کے ضل مزید کا مستوجب بنوں۔

جھے پرتم پراورتمام مسلمانوں پراللہ کا یہ پڑافضل واحسان ہے کہاس نے امیر المونین کے بیٹے مجمداور عبداللہ کو وہ مرتبہ عظی دیا جس کی تمام امت آرز ومند تھی اور اللہ نے سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ ان کی طرف میلان پیدا کر دیا اور ان پراعتاد قائم کیا تا کہ امت کے دین کا استحکام ہو۔ اس کے معاملات درست رہیں اس میں اتحاد رہے۔ اس کی سیاست استوار رہے اور وہ اختلاف اور تفریق کے مہلک نتائج سے مامون ومصون رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عنان حکومت ان کے سپر دکر دی۔ اور پکے عہداور تخت قسموں کے ساتھ انہوں نے ان دونوں کی بیعت کر لی۔ یہ بیعت اللہ کے اراد ہے ہے قائم ہوئی ہے کسی کو اس سے انحراف کا اختیار نہیں۔ چونکہ یہ بیعت اللہ نے اپنی پیند مشیت اور سیاتھ علم کی وجہ سے نافذ کی ہے اس لیے اب اس کے سی بند ہے کو اس کے نقص از الہ یا تبدیل کا حق نہیں رہا۔ اس معاملہ میں امیر المونین اپنی نیک وہ اس انہ علم کو یہ بیائے مور کے لیے اور نہ پلیٹ سکتا ہے۔ جب سے تمام امت نے محم بن امیر المونین اور اس کے بعد عبد اللہ بین امیر المونین کی وہی عہدی خلافت پر اتفاق کیا ہے۔ امیر المونین الی تدبیر پر غور وخوش کرتے رہے جس میں ان دونوں کی اور تمام رعایا کی صلاح اور فلاح ہوان کی بات بی رہے۔ انفاق واتحاد رہے۔ کفار ومنافقین مفسدوں اور وہ ان دونوں کی اور تمام رعایا کی صلاح اور فلاح ہوان کی بات بی رہے۔ انفاق واتحاد رہے۔ کفار ومنافقین مفسدوں اور وہ نونوں کی اور تمام رعایا کی صلاح اور فلاح ہوان کی بات بی رہے۔ انفاق واتحاد رہے۔ کفار ومنافقین مفسدوں اور وہ دونوں کی اور تمام رعایا کی صلاح اور فلاح ہوان کی بات بی رہے۔ انفاق واتحاد رہے۔ کفار ومنافقین مفسدوں اور

فتنها تگیزوں کی جو ہماری خوشحالی اور عزت وشوکت کے دشمن ہیں درا نداز یوں اورمعا ندانہ کارروائی کے بارآ ورہونے کا کوئی موقع ندر ہے۔اوران کی ان تمام امیدوں پر جووہ ان دونوں کے حق کو دستبر دکرنے کے لیے موقع کی تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ یانی پھرجائے۔

امیرالمومنین اس معاملہ میں اللہ سے طلب خیر کرتے ہیں اور اس کام کے کرنے کے لیے جس میں ان دونوں کی فلاح۔ تمام امت کی فلاح اور اللہ کے حق اور حکومت کی قوت وشوکت ان دونوں کے مفاد کا استحکام ان کی حالت کی درستی ہماری خوش حالی اورا قبال مندی کے مخالفین کی سازش ہے بچاؤان کے حسد' نفاق اور عناد کی مدا فعت اوراس فتنہانگیز کوشش کی جوان دونوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے ہوروک تھام ہے۔اللہ سے عزم راسخ کی استدعا کرتے ہیں اوراس کام کے لیے وہ اللہ کے ارادے کی تائید سے ان دونوں کو لے کربیت الحرام گئے وہاں انہوں نے ان سے بیعہدلیا کہ وہ ان کے حکم کی بلاچون و چرا بجا آ وری کریں گے۔ اوراس کے لیے انہوں نے ان دونوں سے اپنے لیے اوران کے لیے عہد نامے لکھوائے۔جس میں انہوں نے کیے عہد و بیان اور سخت قسموں کے ساتھ ایک نے دوسرے کے لیے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہان کے متعلق امیر المومنین نے جو کچھ طے کر دیا ہے اس پروہ کاربند ہوں گے تا کہان میں الفت و دوستی رہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ مدد دیں اور حفاظت کریں اس میں نہ صرف ان کی بھلائی ہے۔ بلکہ تمام رعایا کی۔جس کی تگرانی اللہ نے امیرالمومنین کے سیر د کی ہے۔

نیز الله عزوجل کے دین اس کی کتاب اس کے نبی سی کھیے کی نسبت کا استحکام اور استقامت ہے اور صرف اسی طرح مسلمانوں کے دشمن سے چاہے وہ کوئی ہواور کہیں ہو کامیابی سے جہاد کیا جاسکتا ہے۔اور ظاہر وباطن وشن منافق مخالف اور گمراہ کن بندگان اغراض نفسانی کی ان امیدوں کا قلع قمع ہوسکتا ہے جن کے اپنے مکر وفریب سے ان دونوں کے درمیان عدادت پیدا کر کے بارآ ورہونے کی ان کوتمنا ہے اسی طرح اللہ کے دشمن اور اس کے دین کے دشمن امت اسلام کے آپس میں اختلاف پیدا کرنے اور اللہ کی سرز مین میں فساد ہریا کرنے کی جوآ رزور کھتے ہیں اور بدعت و گمراہی کی طرف جو بلا نا چاہتے ہیں ان کے تمام منصوبوں کا انسداد ہے۔اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں امیر المومنین کواپیز دین ا پنی رعایا اورا پنے نبی سکتی کی امت کی فلاح پیش نظر ہے۔اللہ اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی منصور ہے۔اوراسی طرح الله کی اس حکومت کی جواس نے صرف امیر المونین کوعطا فر مائی ہے۔ مدا فعت ہوسکتی ہے اوراس طرح ہراس کا م کے لیے جس سے اللہ کی قربت اس کی پیندید گی حاصل ہواور جواس تک پہنچنے کاوسلہ بن سکے۔کوشش کی جاسکتی ہے۔ جب امیرالمومنین مکه آئے تو انہوں نے اپنی رائے ہے محمد اور عبداللہ کو آگاہ کیا جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا اور اس کے ایفا کاحتمی وعدہ کیا اور بیت اللہ الحرام میں اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے لیے ان کے اعز اء وامراء مصاحبین اور قضا ۃ کے سامنے جو حج میں شریک تھے اور خانہ کعبہ کے حاجیوں کے سامنے دواقر ارنا ہے جن بران کی شہادت ثبت ہے لکھ کردیئے۔امیرالمومنین نے وہ دونوں اقرار ناہے خدام کعبہ کے سپر دکر دیئے تا کہ وہ ان کو کعبہ کے اندراؤ کا دیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعدامیرالمومنین نے اپنے قضاۃ اور دوسرے ان لوگوں کوجن کے سامنے اقرار نامے لکھے گئے

تھے۔ تھم دیا کہوہ اس کی خبرتمام ان لوگوں کو جو بیت اللہ الحرام میں حج یا عمرہ کی نیت سے حاضر ہوں کر دیں اوران تمام شرائط کو پڑھے کرسنا دیں جوان کے سامنے ضبط تحریر میں آئی ہیں۔ تا کہ ان کے سننے والے ان کواچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کرکے اور سمجھ کران کوایئے دومرے بھائیوں اور ہموطنوں کو پہنچا دیں۔

( 42

چنانچہ میرے اس تقلم کے مطابق میرے مقنین نے مسجد حرام میں سب کے سامنے وہ دونوں اقرار نامے پڑھ کر سنا دیئے۔ جس سے تمام حاضرین بیت اللہ واقف ہو گئے اوراس طرح وہ بھی اب اس پر شاہد بن گئے۔اوران کو بیمعلوم ہو گیا کہ امیر المومنین نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہے تا کہ ان کا خون نہ بہب ان کی بات بی رہے اللہ کے دیمن اس کے دین کے دیمن اس کی کتاب اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں کے منصوبوں پر پانی پھر جائے۔ اس لیے انہوں نے امیر المومنین کے لیے دعائے خیر کی اور ان کا شکر اور اکیا۔

ان دونوں اقرار ناموں کی جوان کے بیٹے محمد اور عبداللہ نے کعبہ کے اندر لکھ کر امیر المومنین کو دیئے ہیں۔ نقلیں اس فرمان کے ذیل میں درج ہیں۔ تم اللہ عزوجل کی بے حدتعریف کرواوراس کاشکرادا کروکہ اس نے امیر المومنین کے بیٹے محمد اور عبداللہ کو ولی عہد خلافت بنا کر امیر المومنین پران پڑتم پراور تمام امت اسلام پراحسان عظیم کیا ہے۔ جومسلمان وہاں ہوں ان کے سامنے میرا فرمان پڑھوان کواس کا مطلب سمجھا دو۔ ان پران سے بیعت لے لواور اسے اپنے دفتر میں نیز امیر المومنین کے دوسرے امرا اور رعایا کے دیوانوں میں جو وہاں ہوں ثبت کرا دواور بیسب کارروائی ممل کر کے امیر المومنین کواس کی اطلاع دو'۔

ماہ محرم ۱۸ ۱۸ھے ختم میں سات راتیں باقی تھیں۔ جب نیچر کے دن اس فر مان کوا ساعیل بن مبیح نے لکھا۔ ہارون الرشید نے عبداللّٰدالمامون کے لیے ایک لا کھ دینار کا تھم دیا جورقہ ہے لے جا کر بغداد میں اس کو دے دیئے گئے۔

#### علی بن عیسیٰ کےخلاف شکایت:

مقام عمر میں جعفر بن بچیٰ کے قتل کے بعد رشید رقہ چلے گئے پھر جب خراسان سے علی بن عیسیٰ بن ماہان کی مسلسل شکائتیں موصول ہوئیں اوران کے ہاں بھی اکثر لوگوں نے اس کی شکایت کی تو اب انہوں نے اس کے برطرف کرنے کا ارادہ کرلیا اوراس خیال ہے کہا یسے وقت میں ان کوخراسان کے قریب آجانا جا ہیں۔ وہ رقہ سے بغداد آئے۔

#### عبداللهالمامون كى تجديد بيعت:

ایک مدت تک بغداد میں قیام کے بعدوہ قرماسین آئے۔ یہ ۱۸ھ کا واقعہ ہے کہ اور کئی قاضوں اور دوسر بے لوگوں کو انہوں نے وہاں بلایا اور اس بات پران کو گواہ بنایا کہ ان کی چھاؤنی میں جو مال ومتاع خزانے اسلحۂ جانور اور دوسری چیزیں موجود ہیں' وہ سب عبداللہ المامون کی ہیں' اب ان کو ان میں کم یا زیادہ کا کوئی حق نہیں نیز انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے عبداللہ المامون کے لیے تجدید بیعت کرائی اور اپنی فوج خاصہ کے سردار ہر خمہ بن اعین کو انہوں نے بغداد بھیجا اور وہاں جولوگ موجود تھے اس نے اس عہدنا ہے کہ بیوجب جورشید نے مکہ میں لیا تھا مجمد عبداللہ اور قاسم کے لیے دوبارہ بیعت لی۔ اس عہدنا مہ میں قاسم کی ولی عہدی کے معاملہ کو عبداللہ یہ بیوکول کیا گیا تھا کہ جب وہ سربر آرائے خلافت ہوتو اسے اختیار رہے کہ چاہوں قاسم کو ولی عبد برقر اررکھے یا اسے علیحدہ کردے۔

#### ۸۲

باب

# زوال برا مکه

#### <u> ۱۸۷ ه</u> کے واقعات:

اس سال رشید نے جعفر بن کیجیٰ کوتل کر دیا اوروہ برا مکہ کی تباہی کے دریے ہوگئے ۔

مارون الرشيد كى جعفر بن خالد كے خلاف ناراضگى:

جس وجہ سے رشید نے جعفر سے ناراض ہوکراسے قل کر دیااس میں اختلاف ہے۔ اس کے متعلق بختیثوع بن جرئیل اپنی باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ میں رشید کے دربار میں حاضر تھا۔ اتنے میں کی بن خالد دربار میں حاضر ہوا اور بغیر اجازت باریا بی اندر چلا آیا۔ رشید کے قریب بینچ کراس نے سلام کیا۔ رشید نے بالتفاقی سے اس کو جواب دیا۔ جس سے بچی فورا سمجھ گیا کہ اب تک ان کی بات بگر گئی۔ رشید کے قریب بینچ کراس نے سلام کیا۔ رشید نے بالتفاقی سے اس کو جواب دیا۔ جس سے بچی فورا سمجھ گیا کہ اب تمہارے پاس چلا آیے۔ میں نے کہا جناب والا ایسا تو نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص ایسا خیال کرسکتا ہے۔ کہ وہ بغیر اجازت اندر چلا آئے۔ میں نے کہا جناب والا ایسا تو نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص ایسا خیال کرسکتا ہے۔ کہ وہ بغیر اجازت اندر چلا آئے۔ میں۔ اس پر یکی نے عرض کیا امیر الموشین اللہ نے بچھے جناب والا کی خدمت میں رسوخ عطا کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہیں ہے کہ میں اس طرح بغیر اجازت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خود امیر الموشین نے اس امتیاز خاص سے مجھے سرفراز فر مایا ہے۔ اور یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ مجھے خدمت میں ماضر ہوا ہوں خود امیر الموشین نے اس امتیاز خاص سے مجھے سرفراز فر مایا ہے۔ اور یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ مجھے امیر الموشین نے میری اس بات میں بیس آئی کہ امیر الموشین نے میری اس بے تکلفی کو براسمجھا ہو۔ ورندا گرمیر ہے آتا ہجھے تھم دیں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ درباریوں کے دوسرے کیا بلکہ تیسرے طبقہ میں شامل کیا جاؤں۔

### بارون الرشيد كي معذرت:

یہ جواب من کر ہارون الرشید شرمندہ ہو گئے۔ چونکہ تمام خلفا میں وہ سب سے زیادہ بامروت تھے۔اس لیے اس گفتگو کے دوران میں وہ نظریں نیچی کیے زمین دیکھتے رہے اور اس کی طرف آ نکونہیں اٹھائی۔اور کہنے لگے اس بات سے میر امقصد تمہاری دل آ زاری نہتھی۔ مگرلوگ ایسا کہتے ہیں۔ان کے لب ولہجہ سے میں نے محسوں کیا کہ ان سے بیچیٰ کا کوئی معقول جواب نہ پڑا۔اس وجہ سے انہوں نے اس طرح بات بنادی۔ پھررشید خاموش ہوگئے اور پچیٰ در بارسے چلاگیا۔

# محربن الليث كي يحيل بن خالد كے خلاف شكايت:

ثمامہ بن اشرس نے کیٹی بن خالد کے زوال کی جہدیہ بیان کی ہے کہ محمد بن اللیث نے ایک خط رشید کولکھا اس میں ان کو پندو نقیعت کی اور لکھا کہ اللہ کے دار میان حائل نقیعت کی اور لکھا کہ اللہ کے سامنے کیجیٰ بن خالد تمہارے کسی کام میں نہیں آ سکتا۔ حالا نکہتم نے اس کواپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر رکھا ہے۔ جب تم خدا کے سامنے اپنے اعمال کو جواب دہی کے لیے کھڑے ہو گے اور تم سے بوچھا جائے گا۔ کہتم نے اللہ کے بندوں اور علاقوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور تم یہ جواب دو گے کہ خداوندا میں نے تیرے بندوں کے تمام معاملات کیجیٰ کے سپر دکر دیئے

تھے۔ تو کیاتم سمجھتے ہو کہ تہمارا میعذراللہ کے یہال مقبول ہوگا۔ اپنے خط میں محمد بن اللیث نے اسی طرح رشید کوخوب ڈرایا دھمکایا تھا۔ محمد بن اللیث کی اسیری:

رشید نے لیجی کوطلب کیااس سے پہلے ہی کیجیٰ کواس خط کے آنے کی اطلاع ہو پچکی تھی۔رشید نے اس سے پوچھا۔تم محمہ بن اللیث کو جانتے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔رشید نے پوچھا وہ کیسا آ دمی ہے۔ کیلی نے کہااس کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔رشید نے تھم دیا کہ اسے جیل خانے میں قید کر دیا جائے چنا نچہ وہ ایک عرصہ دراز تک جیل میں مقیدر ہا۔ محمد بن اللیث کی رہائی:

جب رشید برا مکہ سے ناراض ہوئے تو ان کومجہ بن اللیث یاد آیاتھم دیا کہ اس کو در بار میں حاضر کیا جائے جب وہ آگیا تو ایک گفتگو کے بعد رشید نے اس سے کہا۔ مجھ کہا۔ مجھے دوست رکھتے ہو۔ اس نے کہا بخدا ہر گزنہیں رشید نے کہا۔ کیا کہہ رہ ہو۔ اس نے کہا بخدا ہر گزنہیں رشید نے کہا۔ کیا کہہ رہ ہو۔ اس نے کہا بی ہاں میں سیج کہتا ہوں۔ آپ نے بغیر میر ہے جرم یا خطا کے مخض ایک حاسد' طور مسلمان اور اسلام کے دشن کے مجر دکھنے پر مجھے بیڑیاں بہنا دیں۔ اور اپنے اہل وعیال سے جدا کر دیا۔ ایسی حالت میں کیوکر آپ کو دوست رکھتے ہو۔ اس نے کہا بخدا! امیر المونین ہر گزنہیں سیج کہتے ہو۔ اور اب انہوں نے محمد کور ہاکر دیا اور پھر پوچھا مجمد کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو۔ اس نے کہا بخدا! امیر المونین ہر گزنہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میرے قلب میں آپ کی طرف سے جوغم وغصہ تھا وہ نکل گیا ہے۔ رشید نے تھم دیا کہ ایک لاکھ درہم اسے دیئے جا کمیں جب وہ رو ہوں ہوں ہوں آپ کو اچھا تھے ہوگے۔ اس نے دیئے جا کمیں جب وہ رو ہوں ہوں ہوں آپ کو ایک سے ہوگے۔ اس نے کہا بی ہاں اب کیوں نہیں۔ آپ نے جمع پراحمان اور اکرام کیا ہے میں اب کیوں آپ کو اچھا نہ مجھوں گا۔ رشید کہنے گئے۔ اللہ اس شخص سے تمہارا انتقام لے جس نے تم پرظلم کیا ہے اور مجھے تمہارے علی اب دوسرے کو گوں نے بھی برا مکہ کی بہت سی شخص سے تمہارا انتقام لے جس نے تم پرظلم کیا ہے اور مجھے تمہارے تھی۔ جوظا ہم ہوئی۔

#### يحيى بن خالد كي ابانت:

اس واقعہ کے بعد جب کی رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حسبِ عادت تمام غلام اس کے استقبال کو بڑھے۔ رشید نے اپنے خدمت گارمسر ورسے کہا کہ غلاموں کو تھم دے دو کہ جب بچیٰ آئے تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کریں۔ چنانچہ جب بچیٰ اندرآیا تو کوئی غلام اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ بیرنگ دیکھ کراس کا رنگ زر دہو گیاا وراب غلاموں اور در بانوں کا بیشیوہ ہو گی اندرآیا تو کوئی غلام اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا کہ بیٹی چئی پینے کے لیے پانی وغیرہ مانگا تو وہ اسے نہ بلاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ جب وہ کئی مرتبہ مانگتا تب اسے بلادیتے۔

# جعفر بن یحیٰ اوریحیٰ بن عبدالله:

ابومحدالیزیدی جس کے متعلق بیکہا جاتا ہے کہ وہ اس عہد کے حالات سے سب سے زیادہ واقف تھا۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی بید کے کہ رشید نے جعفر بن یجیٰ کو بغیریجیٰ بن عبداللہ بن حسن کی وجہ سے قبل کیا تواسے ہرگز باور نہ کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ رشید نے یجیٰ کو جعفر کے حوالے کر دیا تھا۔ اور جعفر نے اسے قید رکھا تھا۔ ایک رات جعفر نے یجیٰ کواپنے پاس بلا کر اس کے معاملہ سے متعلق بات پوچھی۔ یجیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اور کہا کہتم میرے معاملہ میں اللہ سے ڈرواور اس بات سے بچو کے کل قیامت کے دن محمد سکھیٹا

میرےمعاملہ میں تمہارے مدعی ہوں۔ کیونکہ بخدانہ میں نے خودکوئی جرم کیا ہے اور نہ کسی مجرم کو پناہ دی ہے۔ يحيى بن عبدالله ي جعفر كاحسن سلوك:

اس جواب سے جعفراس قدرمتاثر ہوا کہاس نے کیجیٰ ہے کہا کہاللہ کی سرزمین وسیع ہے جہاں چاہو چلے جاؤ۔میری طرف سے اجازت ہے۔ یکیٰ نے کہا کیسے جاؤں۔ مجھے بیڈ رہے کہ پکھ روز کے بعد پھر گرفتار کر کے تمہارے یاس یاسی دوسرے کے پاس قید کردیا جاؤں گاجعفرنے اینے خاص آ دمی کواس کے ساتھ بھیج دیا جو بچیٰ کوا پسے مقام تک پہنچاد ہے جہاں اب اسے کو کی خطرہ نہ تھا۔ يچىٰ بن عبدالله كے متعلق فضل بن ربیع کی تحقیق:

ثبوت کو پہنچ گئی اورا چھی طرح متحقق ہوگئی تو اس نے رشید ہے اس کی جا کرا طلاع کی ۔ رشید نے ظاہرتو یہ کیا کہ گویاان کواس خبر کی ذرا پروانہیں اوراس سے کہا گہتم کواس معاملہ سے کیا سرو کار ہے۔ ممکن ہے کہ میرے حکم سے اس نے ایسا کیا ہو۔اس بات کون کرفضل

تعفر بن کیل سے جواب طلی:

جعفران کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے دن کا کھانا طلب کیا اور دونوں کھانے لگے۔ بلکہ رشیداینے ہاتھ سے اسے کھلاتے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ آخر میں انہوں نے یوجھا۔ کی بن عبداللہ کا کیا حال ہے۔اس نے کہا وہ اسی طرح بیڑیاں سے ایک تنگ کوٹھڑی میں قیدیڑا ہے۔ رشید نے کہا کیا میری جان کی قتم کھا کرتم کہدیکتے ہو کہ ایبا ہی ہے۔اب جعفر ذرار کا بیا ہیے ز مانے میں سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار آ دمی تھا۔ فوراً تاڑ گیا کہ امیرالمومنین کواس معاملہ میں کچھ خبر ہوگئی ہے۔ کہنے لگا اے میرے آتا! آپ کی جان کی قتم ایبانہیں ہے میں نے اسے میں مجھ کر کہ اب اس میں کچھ دمنہیں رہا۔اور بیرآ پ کا کچھ بگا زنہیں سکتا۔ خودر ہا کر دیا ہے۔رشید نے کہاتم نے ٹھیک کہا ممکن ہے کہ میں خود بھی یہی جا ہتا ہوں۔

# ہارون الرشید کا جعفر بن یجیٰ کے تل کا ارادہ:

اس ً نفتگو کے بعد جب جعفران کے پاس سے اٹھا تو وہ اسے جب تک وہ نظر آتار ہا کھورتے رہے۔ جب وہ نظر سے او جھل ہونے لگا تو کہنے لگے اگر میں اسے قتل نہ کر دوں تو اللہ تعالی مجھے حالت کفر میں اسلام کی تلوار سے قتل کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جعفر کوٹل کر دیا۔

### ادریس بن بدر کاایک مخبر کے متعلق بیان:

ادریس بن بدر بیان کرتا ہے کہایک شخص رشید کے سامنے نمو دار ہوا۔ وہ اس وقت کیلی سے دو جار تھے۔اس شخص نے عرض کیا کدامبرالمومنین میں آپ کے فائدہ کی ایک بات بیان کرتا ہوں۔رشید نے ہر ثمہ کو تکم دیا کہتم اس سے جاکر یو جھالو ہر ثمہ نے اس سے کہا کہوکیا بات ہے۔اس نے بتانے ہےا نکار کیا اور کہا کہ بیا یک راز ہے۔ جوصرف خلیفہ سے تعلق رکھتا ہے ہر ثمہ نے رشید ہے آ کرید بات کہددی۔ رشید نے کہا کداس سے کہوکہ وہ ڈیوڑھی پر حاضر رہے میں فرصت پاکراس سے باتیں کروں گا۔ چنانچہ جب ۔ دو پہر کے وقت سب لوگ ان کے پاس سے چلے گئے انہوں نے اس شخص کواپنے پاس بلایا۔اس نے کہا کہ میں تنہائی جا ہتا ہوں۔ ہارونالرشیداوراس کے جانشین + زوال برا مکہ

( 41

تا ریخ طبری : جلدششم

ہارون نے اپنے بیٹوں کودیکھااور کہا بچواتم اب جاؤ۔ وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے صرف خاقان اور حسین وہاں بیٹھے رہے۔ ال شخص نے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھا۔ رشید نے ان سے کہا کہ ذرا آپ بھی اس وقت ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔ چنانچہوہ دونوں بھی اٹھ گئے۔

يحيى بن عبدالله كي مارون الرشيد كوا طلاع:

ابرشد نے اس شخص سے پوچھا۔ کہوکیابات ہے اس نے کہا میں اس شرط سے بیان کرتا ہوں کہ آپ پہلے سے مجھ سے وعدہ
امان کرلیں۔ رشید نے کہا ہاں ضرور میں وعدہ امان بھی کرتا ہوں اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہتم کو انعام دوں گا۔ اب اس شخص نے کہا
کہ میں حلوان کی سرائے میں مقیم تھا وہاں میں نے کچی بن عبداللہ کود یکھا اس نے ایک موٹی صدری پہن رکھی تھی ۔ اس پرایک سبزرنگ کا موٹی چغہ بہن رکھا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک جماعت ہم سفر تھی ۔ اگر چہوہ اوگ اس کے ساتھ ہم سفر تھے مگروہ اس سے علیحدہ رہتے
تا کہ دیکھنے والے بہی مجھیں کہ ان سے اس سے کوئی شنا سائی نہیں ہے۔ حالا نکہ وہ اس کے یار ومددگار ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کے
پاس سرکاری پروانہ ہے کہا گرکوئی ان سے باز پرس بھی کر ہے تو اس پروانے کی وجہ سے ان کا پچھنہ بگاڑ سکے۔

بارون الرشيد كاليحيٰ بن عبدالله كِمتعلق استفسار:

رشید نے کہا۔ کیاتم یخیٰ بن عبداللہ کو پہچانتے ہو۔اس نے کہا۔ میں بہت عرصہ ہے اس کو جانتا ہوں اوراسی قدیم شناسائی کی وجہ سے تو میں نے کل اس کو اچھی طرح پہچان لیا۔ رشید نے کہا۔ اچھا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔اس نے کہا کہ وہ چوکور ہلکا سانو لا ہے۔
کشادہ پیشانی ہے۔اس کی آئی تھیں بہت خوب صورت ہیں اور پیٹ بڑا ہے۔ رشید نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پچھتم نے اس کی زبانی سنا۔اس نے کہا میں نے اس کو پچھ کہتے تو نہیں سنا البتہ میں نے بید یکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اوراس کا غلام جس کو میں ایک عرصہ سے جانتا ہوں سرائے کے درواز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یجیٰ نماز پڑھ چکا تو غلام نے ایک موٹا سوتی رو مال لا کراسے دیا۔
جے اس نے اپنی گردن پر لپیٹ لیا اور پشمینہ کا جبراتارلیا۔ زوال کے بعد اس نے دوسری نماز پڑھی۔ میراخیال ہے کہ وہ عصری ہوگ ۔ میں اس کو غور سے دیکھور سے نہیں دونوں رکعتیں بہت طویل کیں اور آخری قصیر۔ رشید کہنے گئے نے واقعہ کو خوب یا درکھا ہے۔ بے شک بینماز عطرتھی ۔ اوراسی وقت میں وہ لوگ نماز عمر طاکر تے ہیں۔ اللہ تم کو اس کی جزائے خبر دے اور تمہاری سی مشکور ہو۔ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں آپ کی سلطنت کے متوسلین کی اولا دہوں۔ میرااصلی وطن تو مرہ ہے۔ مگر بیدائش مدینة السلام میں رہتے ہو۔اس نے کہا جی اس میں رہتے ہو۔اس نے کہا جی اس میں رہتے ہو۔اس نے کہا جی ہاں میرامکان یہیں ہے۔

مخبركوا نعام وسزان

رشید بہت دیر تک سر نیچا کیے ہوئے سوچے رہے۔ پھر کہنے لگے۔ اگر میری خیرخواہی میں تم کو تکلیف برداشت کرنا پڑے تو کیا تم اسے خوشی سے برداشت کرا پڑے تو کیا تم اسے خوشی سے برداشت کرلوگے۔ اس نے کہا جس طرح امیرالمومنین چاہیں میں حاضر ہوں۔ رشید نے کہا چھا بہیں تھہرومیں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ لیک کراس کو تھڑی میں گئے جوان کی پشت پرواقع تھی۔اور وہاں سے دو ہزار دینار کی ایک تھیلی نکال کرلائے۔ اس سے کہا کہ بیلواور چل دو۔اور دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس شخص نے وہ تھیلی لے لی اور اسے اپنی چا درسے چھیا لیا۔ رشید نے نماام کوآواز دی خاقان اور حسین جواب میں حاضر ہوئے رشید نے کہا اس حرامزادے کوخوب تھیٹر مارو۔ چنا نچہان لیا۔ رشید نے کہا اس حرامزادے کوخوب تھیٹر مارو۔ چنا نچہان

تاریخ طبری: جلد ششم ۲ بارون الرشیداوراس کے جانثین + زوال برا مکہ

دونوں نے تقریباً سوتھیٹراس کے مارے۔ پھران سے کہا کہ جولوگ محل میں موجود ہوں ان سب کے سامنے اس کواسی طرح لے جاؤ۔ اس وقت اس کا عمامہ اس کی گردن میں لیٹا ہوا تھا اور سب سے کہدد و کہ جوشخص امیر المومنین کی اندرونی باتوں کا افشا کرے یاان کے خالص دوست اور مددگاروں کی شکایت کرے گا اس کی یہی سزا ہے۔ ان دونوں نے حسب الحکم بجا آوری کی اور اس کا چرچا عام ہو گیا۔ مگر جب تک برا مکھ پررشید کا عمّاب نازل نہیں ہواکسی شخص کو اس شخص کا نہ حال معلوم ہوا اور نہ وہ بات معلوم ہوئی جو اس نے رشد ۔ سے کہ تھی ۔

# منصور بن زيا د کاجعفر بن يحيٰ کومشوره:

ابراہیم بن المبدی کہتا ہے کہ ہیں ایک مرتبہ جعفر بن یکی سے اس کے کل میں جے اس نے خود بنایا ملنے گیا۔ اس نے جھے سے کہا۔ منصور بن زیاد بھی عجیب آ دی ہے۔ ہیں نے کہا کیا ہوا۔ جعفر نے کہا میں نے اس سے پوچھاتھا کہتم کو میر سے اس مکان میں کوئی عب بو نظر نمیس آ تا۔ اس نے کہا بدعیب ہے کہ اس میں ندایت لگائی گئے ہے نہ ککڑی۔ اس پر میں نے کہا کہ میر سے خیال میں تو اس میں صرف بدعیب ہے کہ تم نے اس پر تقریباً میں لاکھ درہ ہم خرج کے ہیں اور بدائی بڑی رقم ہے کہ ضرور کوئی شخص اس وجہ سے میں صرف بدعیب ہے کہ تم نے اس پر تقریباً میں گئے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اس رقم ہے کہ ہم نے کہا میر کے گئے ہیں۔ میری شخواہ اس کے علاوہ ہے۔ میں نے کہا کہ دشمن تم ان سے اس طرح شکایت کرے گا کہ تو وہ مجھے خود عنایتاً دے جکے ہیں۔ میری شخواہ اس کے علاوہ ہے۔ میں نے کہا کہ دشمن تم ان سے اس طرح شکایت کرے گا کہ امرالمونین جب صرف ایک مکان پر جعفر نے ہیں لاکھ درہ ہم صرف کر دیے ہیں تو دوسر سے مصارف دادود ہش اور اخراجات پر کتنا صرف ہوتا ہوگا۔ امیر المونین آ پ کے خیال میں اتنی آ مدنی کہاں سے اور کیوکر ہوتی ہوگی۔ یہ جملہ ایسا موثر ہے کہ تو میں عرض کروں گا کہ میں اتر جائے گا اور تمہاری طرف سے وہ بدخوں ہو جائمیں گیا جو امیر المونین نے بہت سے وگوں کے ساتھ احسانات عظیم کے اپنی دادود ہش سے ان کو مالا مال کردیا۔ مگر یہ گفران نعت ہے کہانہوں نے اپنی دولت کو چھپایا یا بہت میں سے میں بہرہ مند ہوا ہوں تو اپنی دولت کو چھپایا یہت میں سے برائے نام ظاہر کی۔ حمیر می وہ تو کی کہا واورد کیکھو۔

# جعفرین کیلی کی ابراہیم بن مہدی کو ہدایت:

ابراہیم بن المہدی دوسرے سلسلہ روایت کے ساتھ بیان کرتا ہے 'جعفر بن یجیٰ رشید کے دربار میں اس کا سر پرست تھا اور اس نے ابراہیم کورشید کے ہاں پیش کیا تھا کہ ایک دن جعفر نے مجھے کہا کہ مجھے بیشبہ پیدا ہوگیا ہے کہ رشید کو وہ خلوص میرے ساتھ اب نہیں رہا ہے جو پہلے تھا مگر اس کے ساتھ میں نے خیال کیا کے ممکن ہے کہ ان کے سلوک کی بیتبد ملی خود میرے خیالات کا پر تو ہو۔ اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی دوسر اشخص اس کی جانچ کرے۔ تم اس کام کے اہل ہو۔ آج جب تم دربار میں شریک ہوتو ذراغور سے ان کی ہربات کودیکھنا اور جس نتیجہ برتم پہنچواس سے مجھے اطلاع دینا۔

# جعفر بن یخیٰ کی فراست و ذبانت:

میں نے اس روز در بار میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا۔اور جب رشید در بار سے اٹھ گئے تو سب سے پہلے میں و ہاں سے باہر نکل آیا اورا کیک درخت کے نیچے جو ہمارے راستے میں واقع تھااپنے ملاز مین کے ساتھ حچپ کرٹھبر گیا۔ نیز میں نے شمع مجھوا دی۔اب دوسرے در باری ایک ایک میرے پاس سے گزرنے شروع ہوئے۔ میں ان کو دیکھا تھا مگرخود کھائی ند دیتا تھا۔ جب سب چلے گئے تو اب جعفر آیا اوراس درخت سے بڑھتے ہی اس نے مجھے آواز دی۔ میں باہرنگل آیا اس نے بوچھا کہوکیا دیکھا۔ میں نے کہا یہ بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے یہ کہوکہ تم کومیرے یہاں ہونے کا علم کیوکر ہوا۔ اس نے کہا۔ اس عنایت کی وجہ سے جوتم میرے حال پر کرتے ہو۔ مجھے یہ یقین تھا کہ تم بغیر مجھ سے ملے اور در بار کے رنگ سے آگاہ کیے چلے نہ جاؤگے۔ نیز میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم اس وقت نمایاں جگہ میں گھر نا کھی پہند نہ کروگے اور ہماری راہ میں اس جگہ سے بہتر جھپ کر گھر نے کی کوئی دوسری جگہ نہ تھی۔ اس بنا کہا ہے شکہ ارا خیال صبح ہے۔

جعفر کا ابراہیم بن مہدی کی رائے ہے اتفاق

اس نے کہااچھا کہوتم نے کیارنگ دیکھا۔ میں نے کہامیں نے یہ بات محسوں کی۔ جبتم متانت اور سنجیدگی سے کوئی بات کہتے تھے وہ اسے مذاق میں اڑا دیتے تھے اور جب تم مذاق میں کوئی بات کہتے تھے۔ وہ اسے خاص اہمیت دیتے تھے۔اس نے کہامیں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں بے تمہاراخیال بالکل درست ہے۔اچھاا باپے گھر جاؤ۔میں چلا آیا۔

جعفر بن کیچیٰ کی پیشین گوئی:

علی بن سلیمان کہتا ہے کہ میں نے ایک دن جعفر بن کیجیٰ کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے اس گھر میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہاس کاما لک اب زیادہ عرصه زندہ رہنے والانہیں۔اس سے مرادوہ خودتھا۔

#### يچيٰ بن خالد کی خانه کعبه میں دعا:

موئی بن یجی کہتا ہے کہ جس سال میرے والد کا انقال ہوا' وہ حج کے لیے گئے۔ان کے تمام بیٹوں میں سے صرف میں ان کے ہمراہ تھا۔وہ کعبہ کے پردوں کو پکڑے ہوئے بیدعا ما نگ رہے تھے کہ خداوندا! میرے گناہ اتنے ہیں کہ جن کوصرف تو ہی شار کرسکتا ہے اور تو ہی ان کو جان سکتا ہے۔اے خداوندا!اگر تو مجھے ان کی پاداش دینے والا ہوتو اس دنیا میں ان کی سزادے دے۔ چاہاں میں میری ساعت'بصارت دولت اوراولا دہی جاتی رہے۔ تو مجھے معاف کردے اور آخرت میں سزانہ دے۔

احمد بن الحن بن حرب بیان کرتا ہے کہ میں نے بیچی کو بیت اللہ کے مقابل کعبہ کے پردوں کوتھا ہے ہوئے یہ دعا ما تگتے سنا کہ اے خداوندا!اگر تیری خوشنو دی صرف اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ جونعتیں تو نے مجھے دی ہیں تو وہ تو مجھ سے چھین لے یہاں تک کہ اگر تیری خوشنو دی کے حاصل کرنے کے لیے میرے اہل وعیال اور اولا دبھی مجھ سے چھین کی جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ سوائے میرے بیٹے فضل کے اسے تو جھوڑ دے۔

یہ دعا کر کے وہ جانے لگا۔مبجد کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ تیزی سے دوبارہ بلٹ کر کعبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر چہ مجھالیے گنہ گارکوزیبانہیں کہ وہ تیری رحمت کا امید وار ہوا اور تیری تعریف اور نقذیس کرے مگر خداوندا! میں فضل کو بھی قربان کرنے کے لیے آ مادہ ہوں۔

### یجیٰ بن خالد کی مکہ سے مراجعت:

یہ حج سے واپسی میں انبار میں فروکش ہوئے۔ رشید نے عمر میں منزل کی۔ان کے ہمراہ ان کے دونوں ولی عہد امین اور

تاریخ طبری: جلد ششم از دون الرشید اوراس کے جانشین + زوال برا مک

مامون بھی تھے فضل امین کے ہمراہ اورجعفر مامون کے ہمراہ فروکش ہوا۔ کیچیٰ اپنے کا تب خالد بن عیسیٰ کے ساتھ فروکش ہوا ۔مجمہ بن یجیٰ ابن نوح مہتمم توشکخا نہ کے ساتھ فروکش ہوا۔اور محمد بن خالد نے عمر میں رشید کے ساتھ مامون کے پاس قیام کیا۔

ا کے رات رشید نے فضل کو تنہا کی میں باریا ب کیا پھرا ہے خلعت ہے سرفرا زکر کے قلم دیا کہتم محمدالا مین کے ساتھ چلے جاؤ۔ موسیٰ بن کیجیٰ سے ہارون الرشید کی بدظنی:

موسیٰ بن کیجیٰ کو بلایااوراس کاقصورمعاف کر دیا بیاس سفر کےابتداء میں جب جیرہ آئے تھے' تو وہاں اس سے ناراض ہو گئے تھے۔علی بن میسلی بن ماہان نے خراسان کے متعلق رشید ہے اس کی شکایت کی اور کہا کہتمام خراسانی اس کے مطیع وفر مانبر دار ہو گئے ہیں۔اس سے محبت کرتے ہیں بیان سے خط و کتابت کے ذریعہ سازش کرر ہاہے کہ چیکے سے نکل کرخراسان چلا جائے اور پجراہل خراسان کو لیے کر بغاوت کر دے ۔ یہ بات رشید کے دل میں بیٹھ گئی ۔اوروہ اس سے بدظن ہو گئے ۔ چونکہ مویٰ بڑا بہا درشہسوار تھا۔ اس وجہ سے جب علی بن عیسیٰ نے اس کی شکایت کی تو وہ فوراً رشید کے دل میں جا گزیں ہوگئی ۔ مگراس وقت تو انہوں نے معمولی طور پر ا بنی ناراضی کا اظہار کیا۔اس کے بعدمویٰ بہت مقروض ہو گیا اوراینے قرض خوا ہوں سے رو ایش ہو گیا رشید سمجھے کہ جیسا کہ ان سے کہا گیا تھاوہ ضرورخراسان چلا گیاہے۔

موسیٰ بن کیجیٰ کی نظر بندی ور ہائی:

جب اس حج کےسفر میں وہ حیرہ آئے تو موکیٰ بغدا د ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رشید نے اسے عباس بن موسیٰ کے باس کوفہ میں نظر بند کر دیا۔ یہ پہلانقصان تھا جو برا مکہ کو پہنچا۔نضل بن کیچیٰ کی ماں جس کی بات کورشید ردنہیں کرتے تھےان کی خدمت میں ان کی سفارش کرنے کے لیےسفر طے کر کے حاضر ہوئی ۔ رشید نے کہا چونکہ اس کی مجھ سے شکایت کی گئی ہے اس لیے اگر اس کا باب اس کی ضانت کرے تو میں اس کور ہا کر دوں گا۔ یجیٰ اس کا ضامن ہو گیا اور رشید نے مویٰ کو بچیٰ کے حوالے کر دیا۔ پھر رشید اس سے خوش ہو گئے ۔انہوں نے اس کی خطامعا ف کر دی اور خلعت سے سر فراز کیا۔

فضل بن یخیٰ سے ہارون الرشید کی ناراضگی:

چونکہ فضل بن بیچیٰ نے ان کے ساتھ شراب پینا جھوڑ دیا تھا۔ اس لیے رشید اس سے ناراض تھے اور ان پراس کی موجودگی ، گراں تھی۔اس برفضل کہا کرتا تھا کہا گر مجھےمعلوم ہوتا کہمخض یانی ہے دیرینہ تعلقات اس طرح ختم ہوجاتے ہیں تو میں تبھی شراب کو ماتھ نہ لگا تا۔ یہ گانے کا بھی شوقین تھا۔

يچيٰ بن خالد کی جعفر بن کیجیٰ کونصیحت:

جعفررشید کی خلوت کی صحبت میں شریک ہوتا اور جیساوہ کہتے اس برآ مادہ ہوجا تا۔ جب کی نے دیکھا کہ جعفرکسی طرح رشید کی محبت سے بازنہیں آتا اس نے جعفر کو ککھا۔ میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔اب کچھنہیں کہوں گا۔ز مانہ خودتم کوسبق دے دے گا۔اس وقت تمہاری آئکھیں کھل جائیں گیتم کواس مصیبت سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ جس کا کوئی مداوانہیں۔ یچیٰ بن خالد کی ہارون الرشید سے درخواست:

یجیٰ نے خودرشید ہے بھی یہ بات کہدی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جعفر کی ہروقت کی معیت کوا چھانہیں سمجھتا۔ کیونکہ اس کی وجہہ

سے مجھے آپ کی طرف سے خمیاز ہ بھکتنا پڑے گا۔مناسب میہ ہے کہ آپ اسے کسی اہم خدمت پر متعین کر کے بھیج دیں۔اس طرح میں آپ کی طرف سے مامون ہوجاؤں گا۔رشید نے اس کے جواب میں کہا۔اے میرے باپ اس ترکیب سے تمہارا مقصدا پنی حفاظت نہیں ہے۔ بلکہ تم چاہتے ہو کہ فضل کوجعفر پرپیش کرو۔

#### عباسه بنت المهدي كاواقعه:

احمد بن زہیرا پنے بچا زاہر بن حرب کی روایت بیان کرتا ہے کہ جعفر اور برا مکہ کی تابی کی وجہ یہ ہوئی کہ رشید کو جعفر اور اپنی بہن عباسیہ بنت المہدی کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ جب وہ شراب پینے بیٹھتے تو ان دونوں کو بلاتے ۔ جعفر کوبھی اس بات کاعلم ہو چکا تھا۔ کہ وہ اس کے اور عباسیہ کے بغیر رہ نہیں سکتے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عباسیہ سے تبہاری شا دی کر دوں تا کہ جب میں اسے اپنی صحبت میں بلواؤں تو تم آزادی سے اسے دیکھ سکو۔ مگر شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرتا۔

رشید نے عباسیہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب جب وہ شراب پینے بیٹھتے تو دونوں کوطلب کرتے بھرخورمجلس سے اٹھ جاتے اور
ان دونوں کو بالکل تنہا چھوڑ جاتے۔ چونکہ دونوں بالکل جوان تھے اور شراب کے نشہ میں مست ہوتے اس حالت میں جعفر اس سے
مجامعت کر لیتا۔عباسیہ حاملہ ہوئی اور اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ اسے خوف ہوا کہ اگر رشید کو اس کاعلم ہوگیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ
جائے گی۔ اس نے اس بچے کو اپنی مملوک اناوں کے ساتھ مکہ بھیج دیا۔ عرصہ تک یہ بات رشید کو معلوم نہ ہوسکی ۔ گرا کی مرتبہ عباسیہ نے
اپنی کسی چھوکری کو مارا۔ اس نے رشید سے جاکر اس نچے کی ولا دت اور دوسرے واقعات کی اطلاع دی۔ اور ان لونڈ یوں کے جو اس
نچ کے ہمراہ بھیجی گئی تھیں۔ نام ان کا پیۃ اور وہ زیور جو اہر جو عباسہ نے اس بچے کے ساتھ کر دیے تھے۔ سب بتادیے۔

جب ہارون اس مرتبہ جج کے لیے مکہ گئے انہوں نے چھوکری کی نشاندہی کے مطابق اس بچے کو تلاش کیا وہ بچہ اور اس کے ساتھ والیاں حاضر ہو کیں۔ رشید نے ان سے واقعہ پو چھا۔ انہوں نے بھی اس کے متعلق اس چھوکری کے بیان کی تقد بیق کر دی۔ جس نے عباسیہ کے خلاف رشید کوسارے واقعہ سے مطلع کیا۔ پہلے تو رشید کا ارادہ ہوا کہ اس کسن بچے کوتل کر دیں۔ گر پھر خوف خدا سے وہ اس ارادے سے بازر ہے۔ جعفر کا یہ دستورتھا کہ جب رشید جج سے واپس آتے تو وہ مقام عقان میں ان کی دعوت کرتا۔ اس سال بھی اس نے وہیں دعوت کا انتظام کیا۔ اور شرف ملاقات چاہا۔ رشید نے ناسازی طبیعت کا عذر کیا اور اس کی دعوت میں نہ گئے۔ جعفر برابررشید کے ہمر کا ب رہا۔ جب بیا بی انبار کی منزل میں فروکش ہوئے تو اس کے اور اس کے باپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اسے ہم اب بیان کریں گے۔

### جعفرین کیچیٰ کی گرفتاری:

نظن بن سلیمان بن علی کہتا ہے کہ رشید نے ۱۸ اجمری میں جج کیا وہ مکہ سے واپسی بیں محرم ۱۸ ہے میں جیرہ آئے۔ یہاں وہ عون العبادی کے قصر میں کئی روزمقیم رہے۔ پھر کشتیوں کے ذریعیہ سفر کر کے عمر آئے جوانبار کے پہلومیں واقع ہے۔ ماہ محرم کے آخری دن سنچ کی رات کو انہوں نے اپنے خدمت گارمسر ورکوجعفر کے پاس بھیجا۔ اس کے ساتھ حماد بن سالم ابوعصمہ بھی با قاعدہ سپاہ کی دن سنچ کی رات کو انہوں نے اپنے خدمت گارمسر ورکوجعفر کے پاس بھیجا۔ اس کے ساتھ حماد دراس کے پاس گیا۔ اس وقت ابن ایک جماعت کے ساتھ تھا اس جماعت نے رات کے وقت جعفر کا محاصرہ کر لیا۔ اور اب مسر ور اس کے پاس گیا۔ اس وقت ابن محتیث و علیہ بیا ورمشہور گویا نابینا ابوز کا۔ الکلوا ذانی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور وہ ونشاط میں مصروف تھا۔ مسر ور اس کو دھکے دیتا

ہوا وہاں سے نکال کراس مکان میں لایا جہاں رشید مقیم تھے۔اورگد ھے کی رسی ہے باند ھکرا ہے وہیں قید کر دیا۔ پھررشید کو حاکر اطلاع کی کہ میں اسے گرفتار کر کے لے آیا ہوں۔رشید نے اس کی گردن ماردینے کا حکم دیا۔ مسرور نے اسے قبل کر دیا۔ جعفر بن کیمیٰ کی مسر در سے درخواست:

مرور بیان کرتا ہے کہ جب رشید نے جعفر کے قل کاعزم کرلیاانہوں نے مجھے اس کے پاس بھیجا۔حسب الحکم میں اس کے یاس آیا۔اس وقت مشہور نابینا گویا ابوز کااس کے پاس تھاا ورشعر گا کراہے سنار ہاتھا:

فلا تسعدو كل فتى سيانى عليه الموت يطرق اوريغادي

نَبَرَجْهَا بَهُ: '' خدا کرے کہتم ہمیشہ رہوور نہ یوں تو ہڑخص برصبح یا شام موت طاری ہونے والی ہے'۔

اس پر میں نے کہااے ابوالفضل ویکھومیں تمہارے لیےموت کا پیام لے کرآیا ہوں۔امیر المومنین نے طلب کیا ہے۔ چلو اس نے میرے ہاتھ جوڑے میرے یاؤں برگر گیااورانہیں چو مااور درخواست کی کہ میں اسے اتنی مہلت دوں کہ گھر میں جا کروصیت کرآئے۔ میں نے کہااب اندر جانے کی تو اجازت نہیں دی جاسکتی البتہ جوتم کواینے بعد کے لیے کہناہے کہدو۔ چنانچہوہ جووصیت کرنا چاہتا تھااس نے کر ڈی اورایے تمام مملوک آ زاد کر دیئے۔

جعفرین کیچی کے آل کا حکم:

ا تنے میں امیر المومنین کے دوسرے ہرکارے میرے یاس پہنچ گئے اورانہوں نے کہا کہا سے فوراً لے چلو۔ میں اسے لے کر ان کے پاس آیا اور اس کی میں نے ان کواطلاع کی وہ اپنے بستریر لیٹ چکے تھے۔ وہیں انہوں نے مجھے تھم دیا کہ اس کا سرلے کر آ ؤ۔ میں نے جعفرے آ کران کا حکم بیان کیا۔اس نے کہااے ابو ہاشم! میں تم کواللہ کو یا د دلاتا ہوں انہوں نے بیچکم ضرور حالت نشہ میں دیا ہوگائم صبح تک تو میرےمعاملہ کوٹال دو۔ یا دوبارہ ان سے میرے متعلق تھم حاصل کرو۔ جعفرين ليحيَّ كافتل:

میں اب پھر پلٹا کہان سے دوسری مرتبہ تھم لول ۔میری آ ہٹ یا کر کہنے لگے حرامزاد بے جعفر کاسر لے کرآ ۔ میں نے پھرجعفر ہے آ کرکہا کہ بیتھم ہوا ہے اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تیسری مرتبداس کے بارے میں تھم حاصل کروں۔ میں پھران کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس مرتبہانہوں نے ڈیڈے سے میری خبرلی اور کہنے لگے کہا گراب تواس کا سر لیے بغیر میرے پاس آیا تو مجھے مہدی کا بیٹا نے سمجھنا اگر میں کسی دوسر ہے کو بھیج کر پہلے تیرا سر نہ اتر والوں اور تیرے بعداس کا۔اس تہدید کے بعد میں ان کے پاس سے نکلا اور پھرجعفر کا سرلے کران کی خدمت میں حاضر ہوا۔

#### آل برا مکه برعناب:

نیز رشیدنے اسی رات اپنے آ دمی بھیج کریجیٰ بن خالد'اس کے تمام لڑکوں موالیوں اوراس کے متعلقین میں دوسرے ان لوگوں کو جو بھاگ کر جارہے بتھے۔گرفتار کرالیا۔اس طرح جولوگ اس جگہ موجود تھے۔ان میں سے ایک بھی بچ کر بھاگ نہ سکا فضل بن یجیٰ اسی رات اپنے مقام سے ہٹا کررشید کے ایک مکان میں قید کر دیا گیا۔اوریچیٰ بن خالد کواسی کے مکان میں قید کر دیا گیا۔ان کی تمام املاک صنبط کرلی گئی۔ سیاہیوں نے ان میں سے کسی کو بھی مدینۃ السلام پاکسی دوسر ہے مقام کو جانے نہیں دیا۔ رشید نے اسی رات

تاریخ طبری: جلد ششم از دون الرشید اوراس کے جانشین + زوال برا مکه

ا پنے خدمت گارر جاءکورقہ بھیجا تا کہوہ وہاں برا مکہ کی جس قدراملاک نقد وجنس کی شکل میں ہوں اس کوضبط اوران کے تمام موالیوں اور ملازموں کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ اپنی صوابدید کے مطابق سلوک کر ہے۔

### املاك برا مكه كي شبطي :

نیزانہوں نے اسی رات کوتمام اطراف وا کناف سلطنت میں اپنے عمال کے نام احکام بھیج دیۓ کہان کے ماتحت علاقہ میں برا مکہ کی جوجائیداداوراملاک ہوں ان کوضبط کرلیں اوران کے جو کارندے وہاں متعین ہوں ان کوگرفتار کرلیں \_

صبح کورشید نے جعفر بن کیجیٰ کالا شہ شعبۃ الخفتانی' ہرثمہ بن اعین اور ابراہیم بن حمید المروذی کے ساتھ جن کے عقب میں انہوں نے اپنے دوسرے خدمت گاروں اور معتمدین کوجن میں مسرور بھی تھا بھیج دیا تھا۔ جعفر بن کیجیٰ کے مکان کو بھیج دیا۔ ابراہیم بن حمیداور اپنے خدمت گاررشید کو کیجیٰ اور محمد بن کیجیٰ کی حمیداور اپنے خدمت گاررشید کو کیجیٰ اور محمد بن کیجیٰ کی قیام گاہ کو بھیجا اور ہرثمہ بن اعین کو بھی اس کے ساتھ کیا اور تھم دیا کہ ان کا تمام مال ضبط کرلیا جائے۔

### جعفر بن يخيل كي لاش كي تشهير كاحكم:

رشید نے سندی الحرثی کو تھم بھیجا کہ وہ جعفر کے لاشہ کو مدینۃ السلام لے جائے اس کے سرکو جسر الاوسط پرنصب کر دے اس کے جسد کو کاٹ کراس کا ایک حصہ جسر الاعلیٰ پراور دوسرا جسر الاسفل پرنصب کر دے سندی نے حسب الحکام جعفر کے جسد کو قطع کر کے مختلف مقامات میں نصب کرا دیا۔ نیز خدمت گاروں نے ان ہدایات کی جوان کو دی گئی تھی۔ بجا آوری کی ۔ فضل جعفر اور محمد کے چھوٹے نیچ گرفتار کر کے رشید کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ رشید نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے بیاعلان کرا دیا کہ برا مکہ کے تمام حقوق ملکی بابت حفاظت جان و مال سلب کیے جاتے ہیں۔

#### محمر بن خالد کوامان:

البتہ انہوں نے محمہ بن خالداس کی اولا داور ملازموں کواس حکم ہے مشتیٰ اس لیے کردیا کہ ان کومعلوم ہوا کہ صرف یہی ان میں ایسا خص ہے جوان کا سچا خیرخواہ رہا ہے اور وہ اس سازش میں شریک نہیں ہے جود دسرے برا مکہ ان کے خلاف کررہے تھے۔ عمرے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے بچیٰ کو چھوڑ دیا۔ یجیٰ کے بیٹوں فضل محمہ اور مویٰ ابوالمہدی۔ ان کے بہنوئی کو ہر شمہ بن اعین کی گرانی میں دے دیا۔ بیان کولے کررقہ آیا۔

### انس بن ابي الشيخ كاقتل:

جس روز رشیدرقہ آئے اس روز انہوں نے ابراہیم بن عثان بن نہیک کوانس بن ابی الشیخ کے قل کا حکم ویا۔اور قل کے بعد اسے سولی پراٹکا دیا گیا۔ یکی بن خالد کوفشل اور محمد کے ساتھ دیرالقایم میں قید کر دیا گیا۔اوران کی گمرانی کا ذید دارمسر وراور ہر ثمہ بن اعین کو بنایا گیارشیدنے کچھ ملازم اور دوسری ضروریات زندگی ان کے ساتھ رہنے دیں۔

#### آل برا مکه پرتشدد:

نضل کی ماں زبیدہ بنت منیراورونا نیریجیٰ کی جاریہاور پچھاورخدمت گاروں اورلونڈ یوں کوان کے ساتھ رہنے کے لیے کردیا گیا۔ان لوگوں کو حالت قید میں کوئی تکلیف نہتی ۔البتہ جب رشید کاعبدالملک بن صالح پرعتاب ہوااوراب لوگوں نے پھراس کی

تا ریخ طبری: جلد ششم + زوال برا مکه

انس بن ابی الشیخ کے قبل کی دوسری روایت:

جعفر بن الحسین اللہی بیان کرتا ہے کہ جس رات کورشید نے جعفر کوتل کیا اس کی دوسری صبح کوانس بن الی الشیخ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔رشید کے اور اس کے درمیان کچھ مکالمہ ہوارشید نے اپنی مند کے نیچے سے ایک تلوار نکالی اور حکم دیا کہ ابھی اس سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔اس وقت انہوں نے اپنی مثال میں بیشعر پڑھا جواس سے قبل انس کے تل کے موقع پر کہا گیا تھا:

تلظ السيف من شوق الى انسٍ فالسيف بلحظ و الاندار تنتظر

بَهُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ بِان دراز کی اب تلوارغورے دیکھ رہی ہے اورموت منتظرہے'۔

انس کوفل کر دیا گیا۔اس کے قل سے پہلے ہی تلوار پرخون دوڑ گیا تھا۔رشید کہنے لگےاللّٰدعبداللّٰہ بن مصعب پررخم کرے۔اس کی تلوارکیسی اچھی ہے۔ مگرتمام دوسر بےلوگ یہ کہتے ہیں کہ بیتلوارز ہیر بن العوام کی تھی۔ نہ ساختہ سرفانی

انس بن الشيخ كے آل كى وجه

بعض ارباب سیرنے میہ بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مصعب رشید کا جاسوس تھا۔ میتمام لوگوں کی خبریں ان سے جاکر بیان کرتا تھا۔اس نے انس کے متعلق کہا تھا کہ بیزندیق ہے۔اسی وجہ سے رشید نے اسے تل کر دیا بیر برا مکہ کے دوستوں میں تھا۔ سندی بن شا مک کی طلبی:

۔ ، '''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم!اےسندی جب تم میرےاس خط کو پڑھوا گر بیٹھے ہوتو فوراً اٹھ کھڑے ہواورا گر کھڑے ہوتو بغیر بیٹھے اسی وقت میرے پاس پہنچو''۔

سے من و سے بروسے پر سے پی پی میں ہوت ان کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ رشیداس وقت عمر میں تھے ان کومیرا پخت انتظار تھا۔ میں نے سواری منگوائی اوراسی وقت ان کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ رشیداس وقت عمر میں ایک شتی پرسوار تہہاراانتظار کر چنانچہاں کے بعد عباس بن الفضل بن الربیع نے مجھ سے بیان کیا کہ امیر المونین دریائے فرات میں ایک شتی پرسوار تہہارا انتظار کر رہے تھے۔اتنے میں ایک غبار اٹھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ عباس پیضر ورسندی اور اس کے ہمراہی ہوں گے۔ میں نے کہا بے شک امیر المومنین میراہمی یہی خیال ہے۔اتنے میں تم آئینچ۔

میں اپنی سواری سے اتر کر مظہر گیا۔ رشید نے مجھے پاس بلوایا۔ میں سامنے جاکر مؤدب خاموش کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خدمت گاروں کو برخواست کا تھم دیا۔ وہ چلے گئے اور اب وہاں صرف عباس بن الفضل اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعداب انہوں نے عباس سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور تھم دیا کہ وہ تختے جوکشتی پر بچھائے گئے ہیں اٹھائے جا کیں۔ عباس نے تھم کی بجا آوری کی۔

### آل برا مكه كے مكانات كے محاصر ه كا حكم:

مجھ سے کہا قریب آؤ۔ میں ان کے قریب گیا۔ پوچھا جانتے ہوکہ میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ میں نے اپنی قطعی لاعلمی ظاہر
کی۔ کہنے لگے میں نے تم کوایک ایسے کام کے لیے بلایا ہے۔ کہا گراس کی خبر میری قبیص کے بوتا م کوہو جائے تو میں اسے بھی فرات
میں پھینک دوں۔ اچھا تمہارے خیال میں میراسب سے معتمد علیہ امیر کون ہے۔ میں نے کہا ہر ثمہ 'کہنے ہو۔ اور میرا
سب سے زیادہ معتمد علیہ خادم کون ہے۔ میں نے کہا مسر ورالکبیر۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا تم اسی وقت جاؤاور نہایت تیز
گامی سے طبی مسافت کر کے مدینة السلام پہنچو۔ وہاں پہنچ تھی اپنے بھروسہ کے آ دمیوں اور فوجی دستوں کو جمع کر کے حکم دو کہ وہ اور
ان کے شاگر دیشتہ کیل کا نے سے درست رہیں۔ اور بگل کی آ واز پرتم برا مکہ کے مکانات جانا اور سب کی پہرہ بندی کرنا۔ ایک ایک
ڈیوزھی کی نا کہ بندی اپنے فوجی دستوں کے ایک سردار کے سپر دکر دینا۔ کسی شخص کو نہ اندر آنے دینا نہ باہر جانے دینا۔ البتہ محمد بن
خالہ کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا اور بینا کہ بندی میر ہے تھم کے آئے تک برابر قائم رہے۔

### جعفر بن یحیٰ کی لاش کی تشهیر:

اب تک انہوں نے برا مکہ کونہیں چھیڑا تھا۔ میں تیزی سے گھوڑ ہے کو دوڑا تا ہوا مدینۃ السلام آیا۔ میں نے اپنے تمام آدمی جمع کر کے ان کوحسب الحکم ہر کام کے لیے تیار کرلیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر ثمہ بن اعین 'جعفر بن کیلیٰ کامقتول جسد ایک خچر پر بلا زین کے بار کیے ہوئے لے کرمیر سے پاس پہنچا اورا میر المومنین کا خط مجھے دیا۔ جس میں مجھے تھم دیا گیا تھا کہ میں اس کے جسد کے دو کھڑ ہے کر کے اس کو تین پلوں پرسولی پراٹکا دوں۔ میں نے حسب الحکم بجا آوری کی۔

محمہ بن آخق کہتا ہے کہ جعفر کا جسد بہت دن تک اس طرح مصلوب رہا۔ جب رشیدخراسان جانے گئے تو میں بھی اس مقام سے گذرااور میری نظراس پر پڑی۔ جب وہ دریا کے شرقی کنار بے پرخزیمہ بن خازم کے درواز ہے آئے انہوں نے ولید بن حشم الشاری کوجیل خانہ سے طلب کر کے احمہ بن جنید اختیکی اپنے مشہور تلوار یئے کواس کی گردن اڑا دینے کا حکم ویا۔ احمہ نے اسے قل کر دیا۔ اس وقت انہوں نے سندی کود یکھا اور کہا کہ مناسب میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے (یعنی جعفر) جلا ویا جائے۔ ان سے جانے کے بعد سندی نے کا نئے اور ایندھن جمع کر کے جعفر کی لاش جلا ڈالی۔

#### يچيٰ بن عبدالله کې پیشین گوئی:

جب رشید نے جعفر بن یکی گوتل کر دیا تو کسی نے یکی ہے کہا کہ امیر المومنین نے تمہارے بیٹے جعفر کوتل کر دیا ہے اس نے کہا اس طرح ان کا بیٹا قتل کیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ تمہارے تمام مکان ویران و بربا دکر دیئے گئے۔ یکی نے کہااس طرح ان کے قصر وابوان ویران ہوجا کیں گے۔

### ہارون الرشید کی جعفر بن کیچیٰ سے آخری ملا قات:

بغارالتر کی نے بیان کیا ہے کہ جس دن کے آخر میں رشید نے جعفر کوئل کیا ہے اس روز وہ جب کہ عمر میں فروکش تھے شکار کے لیے گئے ۔ یہ جمعہ کا دن تھااورصرف جعفر بن بیجی تنہاان کے ہمراہ تھا۔ان کے دونوں ولی عہد بیٹے بھی ساتھ نہ تھے جعفران کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔انہوں نے اپناہاتھ اس کے شانے پر رکھ چھوڑ اتھااوراس سے پہلے خودا پنے ہاتھ سے انہوں نے جعفر کوغالیہ ملاتھا۔

تاریخ طبری: جلد ششم ۲۰ بارون الرشیداوراس کے جانثین + زوال برا مکہ

وہ اس تمام دن ایک لمحہ کی جدائی بغیران کے ہمراہ رہا۔ سرشام شکارسے واپس آئے جب رشید کمل میں جانے گے انہوں نے جعفر کو سینے سے لگالیا اور کہنے گئے کہ اگر آج میری رات عور توں کے لیے مخصوص نہ ہوتی تو میں تم کو جدا نہ کرتا ہم اپنی قیام گاہ جاؤ اور وہاں خوب دور شراب چلاؤ۔ اور عیش وطرب کی بزم مناؤ۔ تا کہ جو کیفیت میری ہو وہی لطف تم کو بھی حاصل ہو۔

جعفر نے کہا۔ بخدا میں ان چیزوں کا دل دادہ نہیں ہوں میں تو صرف آپ کی محبت میں ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا

ہوں۔

جعفر بن یحیٰ کوشراب نوشی کا حکم:

رشید کہنے گئے۔ تم کومیری جان کی قتم ہے۔ آج ضرور پینا بیان کے پاس سے اپنی قیام گاہ آیا۔ اس رات رشید کے خدمت گار گھنٹے گئے۔ تم کومیری جان کی قتم ہے۔ آج ضرور پینا بیان کے پاس آتے رہے جب رات اچھی طرح بھیگ گئی انہوں نے مسر ورکواس کے پاس بھیجا۔ اور اس کی نگرانی بیس اس کوقید کر دیا گیا۔ اور پھراس کے تھم سے اسے قل کر دیا گیا۔ فضل محمد اور موک بھی قید کر دیئے گئے سلام الا بیش کوکسی کے درواز سے پر متعین کیا گیا۔ البتہ محمد بن خالد یا اس کے بیٹوں اور ملازموں سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔

سلام بیکہتا ہے کہ اس وقت جب کہ بیخی کے مکان کے پردے کھول دیئے گئے تھے۔اوراس کا تمام مال ضبط کر کے قلم بند کرلیا گیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ کہنے لگااے ابوسلمہ قیامت اس طرح آئے گی۔ جب میں پلیٹ کررشید کی خدمت میں آیا تو میں نے یجیٰ کی بات ان سے بیان کی۔ جے بن کروہ دیر تک سرنیچا کیے سوچتے رہے۔

يحيٰ بن خالد كي عروج واقتدار كي آخرى شام:

ایوب بن ہارون بن سلیمان بن علی بیان کرتا ہے کہ چونکہ میں کی سے خاص تعلق رکھتا تھا اس بناء پر جب وہ انبار آیا تو میں اس سے ملئے گیا۔ میں اس شام کو جواس کے عروج واقتدار کی آخری شام تھی۔ اس کے پاس موجود تھا۔ اپنی تباہ کن کشتی میں بیٹھ کر امیر المونین کی خدمت میں باریاب ہوا۔ اس نے لوگوں کی ضروریات دوسر نے مہمات سلطنت سرحدوں کی اصلاح اور بحری لڑائی وغیرہ کے معاملات کوان سے بیان کیا۔ اور ضروری احکام حاصل کیے۔ ان کے پاس سے نکل کراس نے لوگوں سے کہا کہ امیر المونین نے تمہاری درخواسیں قبول کر لی ہیں۔ اور ان کے متعلق حاصل کیے۔ ان کے پاس سے نکل کراس نے لوگوں سے کہا کہ امیر المونین نے تمہاری درخواسیں قبول کر لی ہیں۔ اور ان کے متعلق احکام دید دیے ہیں۔ اس نے ابوصالح بجی بن عبد الرحمٰن کو بلا کر حکم دیا کہ ان فرامین کونا فذکر دو۔ پھروہ ہم سے ابومسلم اور اس کے معاذبن مسلم کوروانہ کردیئے کے واقعات بیان کرتا رہا۔ بعد مغرب وہ اپنے مکان میں چلا گیا۔ اسی رات کی ضرح کوہم کو جعفر کے تل اور برا مکہ کے زوال کی خبر ملی ۔ میں نے اس کو جعفر کی تعزیت کھی۔ اس کے جواب میں اس نے کھا کہ ہم اللہ کے فیصلہ سے خوش ہیں اور جاتے ہیں کہ اس میں ہاری ہولگا کی ہوگی۔ اللہ تعالی بھی اپنے بندوں سے بغیران کے گنا ہوں کے مواخذہ نہیں کرتا اور تیرارب ہرگز ہوں بی بیٹوں بی طرح نہیں کرتا اور تیرارب ہرگز ہیں اور سے بندوں بی طرح نہیں کرتا ورتا وہ اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔

جعفر بن کیچیٰ کی مدت وزارت:

جعفرشب شنیغرهٔ ماه صفر ۱۸ اجری میں سنتیس سال کی عمر میں قتل کیا گیا ۔وزارت ستر ہ سال برا مکہ میں رہی ۔

تاریخ طبری جلد ششم ۱ مارون الرشیداوراس کے جاشین + زوال برا مک

# جعفر بن کیچیٰ کی ہارون الرشید ہےملا قات کی خواہش :

مسرور نے بیان کیا ہے کہ میں نے رشید ہے عرض کیا کہ جعفرعرض پر داز ہے کہ صرف ایک مرتبہ آپ اے دیکھے لیں کہنے لگے پنہیں ہوسکتاوہ جانتا ہے کہ اگر میری نظراس پر پڑگئ تو پھر میں اسے قبل نہیں کروں گا۔

اکثرشعرائے عصرنے ان کے متعلق قصا کداوران کے مرشیے لکھے۔

#### مصری اوریمانی عربوں میں فساد:

اس سال دمشق میںمصری اور یمانی عربوں میں فرقہ وارا ندمنا قشہ پیدا ہوا۔رشید نےمحمہ بن منصور بن زیا دکو دمشق بھیجا۔اس نے ان کے درمیان مصالحت کرادی۔

### عبدالسلام خارجی کاخروج قتل:

اس سال مصیصہ میں زلزلہ آیا۔ جس سے شہر پناہ کا پچھ حصہ منہدم ہوگیا۔اورتھوڑی دیررات میں آب رسانی کا سلسلہ مسدود ہوگیا۔اس سال عبدالسلام خارجی نے آمد میں خروج کیا۔ کچیٰ بن سعیدالعقیلی نے اسے قل کر دیا۔اس سال یعقوب بن داؤد نے رقہ میں وفات پائی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال رشید نے اپنے بیٹے قاسم کو کفار سے جہاد کرنے موسم گر ما میں بھیجا اور اسے اپنا ذریعہ تقرب بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بخش دیا اور اسے عواصم کا والی مقرر کر دیا۔

اس سال عبدالملك بن صالح پر رشيد كاعتاب نازل ہوااور انہوں نے اسے قيد كر ديا \_

#### عبدالملك بن صالح كےخلاف شكايات:

احدین ابراہیم بن اساعیل نے بیان کیا کہ عبدالملک بن صالح کا ایک بیٹا عبدالرحمٰن تھا۔ یہ سربر آوردہ آدمی تھا۔عبدالملک اسی سے اپنی کنیت کرتا تھا۔ یہ عبدالملک کی شکایت کی سے اپنی کنیت کرتا تھا۔ یہ عبدالملک کی شکایت کی کہ وہ خلافت کا امیدوار ہے۔رشید نے اسے پکڑ کرفضل بن الربیع کے یاس قید کر دیا۔

## عبدالملك كي گرفتاري وجواب طلي:

بیان کیا گیا ہے کہ جب رشید عبدالملک سے ناراض ہوئے تو وہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رشید نے اس سے کہا۔ کیا جس قد دعظیم احسان میں نے تجھ پر کیے ہیں تو ان پر پانی پھیرر ہا ہے اور ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ عبدالملک نے کہا حقیقت حال میہیں ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو مجھے ندامت سے دو چار ہونا پڑتا۔ اور سزا کا مستوجب ہوتا۔ بیسب پچھ حاسدوں کی شرارت ہے۔ چونکہ مجھے آپ کی جناب میں قربت و دوئی اور دیرینہ نیاز مندی حاصل ہے۔ اس وجہ سے لوگ مجھے سے جلتے ہیں آپ امت اسلام کے لیے زسول اللہ کھی ہے جانشین اور ان کے خاندان کے لیے ان کے امین ہیں۔ امت پر آپ کی اطاعت اور خیر خواہی اور آپ پر اس کے معاملہ میں انصاف اتفاقیہ و اقعات میں ہر دباری اور خطاؤں پر معانی فرض ہے۔ رشید نے کہا زبان سے اس طرح خوشامد کی با تیں بناتے ہواور اپنے دل میں میرے خلاف منصوبے تیار کرتے ہو۔ یہ دکھو تمہار اکا تب قمامہ موجود ہے۔ یہ تمہارے خوشامد کی با تیں بناتے ہواور اپنے دل میں میرے خلاف منصوبے تیار کرتے ہو۔ یہ دکھو تمہار اکا تب قمامہ موجود ہے۔ یہ تمہارے

دل کی کھوٹ اور فسادنیت کوتمہارے منہ پر بیان کرے گا۔سنوو ہ کیا کہتا ہے۔عبدالملک نے کہااس نے آپ سے بالکل خلاف واقعہ بات کہی ہےاورممکن ہے کہ وہ میرے سامنے مجھ پرافتر ااور بہتان لگا دے۔

عبدالملك بن صالح كے خلاف قمامه كى گواہى :

قمامہ طلب کیا گیا۔ رشید نے اس سے کہا۔ بغیر کسی خوف اور تر دد کے صاف میان کرو۔اس نے کہا۔ میرا بید دعویٰ ہے کہ بیآ پ سے عذر کرنے اور آپ کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہے۔عبدالملک نے کہا قمامہ تم کیا کہدرہے ہو۔اس نے کہا بے شک تم چاہتے ہو کہامیرالمومنین کوا چانک قتل کر دو۔عبدالملک کہنے لگا جب بیمیرے مند پر جھے پر بہتان باندھ رہا ہے تو میرے عقب میں تو اس نے کیا کچھ میرے خلاف جھوٹی باتیں نہ کہی ہوں گی۔

عبدالرحمٰن بن عبدالملك كي كوابي:

رشد نے کہااور بید کیھوتمہارا بیٹا عبدالر من موجود ہے اس نے مجھ ہے تمہاری سرکشی اور فسادنیت کی شکایت کی ہے۔ اگر مجھے تمہارے خلاف کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہوتو ان دونوں سے زیادہ ثقہ وشاہد تمہار ہے معاملہ میں اور کون ہوسکتا ہے۔ ان کے بیان کا تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ عبدالملک نے کہاان دوگوا ہوں میں سے ایک سرکاری مامور معلوم ہوتا ہے اور دوسراوہ ہے جسے میں نے الفت پدری سے فارج کر دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ میری شکایت کرنے پرمجبور ہے۔ جو شخص اس کا م کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا ایسا میری نسبت کہنا درست ہے۔ اور اگر کہنے والا عاق ہو وہ پہلے ہی ناحق شناس اور ناشکر ہے۔ اللہ عز وجل نے خود انسی عرب میں ایسے شخص کی عداوت سے مطلع کر کے متنبہ کردیا ہے:

﴿ إِنَّ مِنُ اَزُوَاجِكُمُ وَ اَوُلَادِكُمُ عَدُوًّ لَّكُمُ فَاحُذَرُوهُمُ ﴾

'' بے شک تمہاری ہویاں اور اولا دمیں ہے تمہارے دشمن بھی ہیں ہم ان سے متغبر ہو''۔

### عبدالملك بن صالح كى اسيرى:

اس گفتگو کے بعدرشید دربار سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے کہنے گئے۔اگر چہتمہارا معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ مگر جب تک مجھے تمہار ہے بار سے میں اللہ کی مرضی کاعلم نہ ہو۔ میں کوئی کارروائی ٹہیں کرنا چا ہتا۔اس کو میں اپنے اور تمہار سے درمیان تھم بنا تا ہوں۔ عبدالملک نے کہا میں اس بات سے بالکل خوش ہوں اللہ تھم ہوا اور امیر المونین حاکم۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ امیر المونین اپنی خواہش اورارا دے پر اللہ کے تھم اوراس کی کتاب کوڑ ججے دیں گے اوراسی کواختیار کریں گے۔

#### عبدالملك بن صالح كى ظلى:

اس کے بعد رشید نے آیک دوسری مجلس اس معاملہ کے لیے منعقد کی عبد الملک نے دربار میں آ کرسلام کیا۔ رشید نے اس کا جواب نہیں دیا۔ عبد الملک نے دہ بار میں آ کرسلام کیا۔ رشید نے کہا جواب نہیں دیا۔ عبد الملک نے کہا کہ آج تو اس معاملہ کے متعلق میں کوئی جواب دہی نہیں کرتا۔ رشید نے پوچھا کیوں۔ اس نے کہا میں نے آپ کو اس وجہ سے کہاس کی ابتدا ہی خلاف سنت ہوئی ہے تو اس کا انجام معلوم ہے۔ رشید نے پوچھا کیا ہوا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ کم از کم آپ میر سے ساتھ عوام کا سابر تاؤ تو کریں۔ رشید نے کہاست رسول اللہ سے کہا تھا کہ عبد الملک سے کی اقتداء میں عدل کے لیے اظہار ایثار میں اور اس لیے کہ سلام کی عادت رہے میں تم کوسلام کرتا ہوں السلام علیم عبد الملک سے

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + زوال برا مکہ

تا ریخ طبری: جلد ششم

خطاب کرتے کرتے اب انہوں نے سلیمان بن الی جعفر کی طرف مرکز کہا:

''میں تواس کی حیات چاہتا ہوں اوروہ میری قبل کے دریے ہے'۔

اس کے بعد انہوں نے کہا۔ بخدا! گویا اپنی آئکھ سے دیکھر ہا ہوں کہ خون کی نالیاں بہدرہی ہیں۔اور آتش جنگ مشتعل ہے۔جس میں ہاتھ اورسرکٹ کٹ کرگررہے ہیں۔ ذرا دم لو۔ پچھ خبر ہے اللہ نے میرے ذریعے دشوار کوتمہارے لیے سہل کیا ہے۔ کدورت کوصاف کیا ہے اور تمام معاملات کو درست کیا ہے۔ اس مصیبت سے پہلے جس میں تمہارے ہاتھ اور یاؤں کٹ جائیں گے ۔ میںتم کوآ گاہ کرتا ہوں اورڈ راتا ہوں کہاینے آپ کو بیجاؤ۔

عبدالملك بن صالح كى ہارون الرشيد ہے درخواست:

عبدالملک نے کہاامیرالمومنین آپ اس خلافت کے معاملہ میں جواللہ نے آپ کودی ہے اور اس رعایا کے بارے میں جس کی تکرانی اللہ نے آپ کوسپر دکی ہے۔اللہ سے ڈرتے رہیں۔شکر گزاری کے بجائے ناسیاس شناسی اختیار نہ کریں۔صلہ کے بجائے سزا نہ دیں بخدا! میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ خلوص برتاؤ کیا ہے اور سچی اطاعت شعاری کی ہے۔ میں نے اپنے دونوں تو ی بازوؤں کے زور سے جویلملم کے دونوں ستونوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہیں۔ آپ کی حکومت کی چولیں مضبوط کی ہیں اور آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کیا ہے۔ میں خدا کا واسطہ دے کرآپ سے کہتا ہوں کہ آپ محض ایک جھوٹے مفتری کی شکایت اور ایک جانی دشمن کی چغلی کی بنابراینے ایک عزیز قریب سے بد گمان نہ ہوں اوراس سے اپناتعلق ختم نہ کریں ۔ میں نے نہایت دشوار کا موں کوآ پ کے لیے مہل کیا ہے۔ اور تمام امور سلطنت کو درست کیا ہے۔ میں نے آپ کی اطاعت کولوگوں کے قلوب میں جانشین کیا ہے۔ کتنی را تیں مجھ پرالی گزری ہیں کدان میں میں نے آپ کی خاطر سخت تکلیف اٹھائی ہے۔اور کتنے نازک موقع ایسے پیش آئے ہیں جہاں میں آپ کے لیے ثابت قدم رہا ہوں۔ان مواقع پرمیری مثال ان شعروں کی مصداق ہے:

و مقام صنیت فسرحته بیسنسانی و لسانسی و جدل

زل عن مثبل مقيامي و زحيل

لويقوم الفيل اوفياله

ز بر دست باتھی ہوتا تو وہ بھی اپنی جگہ جھوڑ کر ہٹ جاتا''۔

عبدالملك كے ليے عبداللدين مالك كى سفارش:

رشید نے کہا اگر میں بنی ہاشم پرمہر ہان نہ ہوتا تو ضرور تجھے قتل کرتا۔ زید بن علی بن انحسین العلوی بیان کرتا ہے کہ جب رشید نے عبدالملک بن صالح کوقید کیا تو عبداللہ بن مالک ان کا کوتو ال حاضر ہوا اور اس نے کچھ عرض کرنے کی اجازت جا ہی رشید نے کہا کہوکیا ہے۔اس نے کہاامیرالمومنین خدائے بزرگ و برتر کی تتم ہے کہ عبدالملک ہمیشہ ہے آپ کامخلص اور و فاشعار ہے۔آپ نے اسے کیوں قید کر دیا۔ رشید نے کہا کیوں کہ مجھاطلاع ملی ہے کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور مجھے بیاندیشہ ہے کہ وہ میرے ان دونوں بیٹوں امین اور مامون میں لڑائی کرا دے گا اگرتم پیمناسب سجھتے ہوکہ ہم اے قید ہے رہا کر دیں تو ہم تمہاری ذ مہداری براس کے لیے تیار ہیں چھوڑ دیں گے۔

، ریخ طبری: جلد<sup>شش</sup>م

### عبدالملك بن صالح كَي نظر بندي:

عبدالقد بن ما لک نے کہا۔ آب جب کہ آپ نے اسے قید ہی کر دیا ہے تو میں بیمنا سبہ سمجھتا کہ فوراً اسے رہا کر دیا جائے البتہ بیہ مجھتا ہوں نظر بند کر دیا جائے اور وہاں اس کا وہی اعز از قائم رہے جو آپ ئے اور اس کے شان شایان ہے۔ رشید نے کہاالبتہ میں اسے کے لیے تیار بول۔ رشید نے فضل بن ربیع کو طلب کیا اور تھم دیا کہ تم عبدالملک بن صالح کے پاس اس کے قید خانے میں جاؤ اور کہو کہ تم کو حالت قید میں جن جن ضروریات کی ضرورت ہواس کے متعلق تھم دے دوان کو مہیا کر دیا جائے گا۔ فضل نے اس سے یو چھرکراس کے مطالبات رشید سے بیان کیے۔

اسی سلسله میں ایک دن رشید نے عبدالملک بن صالح سے کہا کہ تو صالح کا بیٹانہیں ہے اس نے کہا پھر میں کس کا ہوں۔رشید نے کہا تو مروان الجوری کا بیٹا ہے۔عبدالملک کہنے لگا۔ دونوں جوان مر دہتھے۔ مجھے کچھ پروا پنبیں کسی کا بھی ہوں۔ عبدالملک بن صالح سے امین کا حسن سلوک:

رشیدنے اسے فضل بن الربیع کی تکرانی میں قید کردیا۔ بیدشید کی زندگی میں مقید رہا۔ ان کی وفات کے بعد محمد نے اسے رہا کر کے شام کا صوبیدار مقر رکر دیا۔ اس نے رقد کو اپنا مشقر بنایا اس نے محمد سے بیجی عہد کیا تھا کداگرتم مارے گئے اور میں اس وقت زندہ رہا تو بھی بھی کمون کے ہاتھ کر بیعت نہیں کروں گا۔ گریہ کھر سے کہا۔ اور سرکاری مکانات میں سے کسی جگہ دفن کیا گیا۔ جب مامون اپنے عہد خلافت میں روم جانے گئے تو انہوں نے عبد الملک کے سی بیٹے کو حکم بھیجا کہ تم اپنے باپ کو میرے مکان میں جب مامون اپنے عہد خلافت میں روم جانے گئے تو انہوں نے عبد الملک کے سی بیٹے کو حکم بھیجا کہ تم اپنے باپ کو میرے مکان میں سے نکال لے جاؤ۔ چنا نچواس کی ہڈیاں مدفن سے برآ مدکر کے دوسری جگہ منتقل کی گئیں اس نے محمد سے ریجھی کہا تھا کہا گر بھی تم کو اپنی جان کا خوف ہوتم میرے پاس آ جانا۔ خدا کی قسم میں تمہاری حفاظت کروں گا۔

### عبدالملك كمتعلق يجي بن خالد ساستفسار:

یان کیا گیا ہے کہ ای زمانے میں رشد نے کی بن خالد ہے کہ ایکے دو۔ اگرتم بھے ہے واقعہ بیان کرو گے تو میں تم کو بحال ہے تم اس سے باخبر بولہذا اس کے متعلق تم کو جو بات معلوم ہوا سے اطلاع دو۔ اگرتم بھے ہے بچا واقعہ بیان کرو گے تو میں تم کو بحال کردوں گا۔ کیلی نے کہا بخدا! امیر المومنین میں اس بات سے قطعی ناواقف ہوں۔ کہ عبدالملک نے کوئی ایسامنصوبہ باندھا ہو جو آپ کے خلاف ہو۔ اور اگر جھے کوئی ایک اطلاع ملتی ہے تو آپ نہیں بلکہ میں اس کا حریف ہوتا کیونکہ آپ کی حکومت تو اصل میں میری کومت تھی اور اس کی نئی اور بدی کا تمام تر اثر مجھ پر تھا۔ ایک صورت میں عبدالملک کے لیے یہ بات کیونکر مناسب تھی کہ وہ اپ مصوب میں مجھے شامل کرنے کی آرز وکر تا۔ اور اگر میں اس کے ساتھ دینے کے لیے آبادہ بھی ہوجا تا تو مجھے اس بات کی امید ہرگز نہ موقع کہ جوم تبداور عزت رسوخ اور اقتد ارآپ نے مجھے دیا ہے۔ وہ مجھے دیا ۔ خدا کے لیے آپ میرے متعلق ایسا گمان ہرگز نہ کریں۔ بلکہ میں تو یہ جا ہتا ہوں کہ عبدالملک ایک معتداور ذمہ دار آ دمی ہے۔ میری خوثی تو یہ ہے کہ ایسا آدمی آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں۔ اس کی نیک چلنی عزت نفس اور ہر دباری کی وجہ ہے جس کے آپ خودمداح تھے۔ آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں۔ اس کی نیک چلنی عزت نفس اور ہر دباری کی وجہ ہے جس کے آپ خودمداح تھے۔ آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں۔ بلرون الرشید کی کچیٰ بین خالد کو دھم کی :

جب رشید کے پیامبرنے ان ہے آ کر کی کا یہ جواب عرض کیاانبوں نے اے دوبار ہاس کے پاس بھیجااور کہا کہاں ہے

ا ریخ طبری: جلد ششم اردن الرشیداوراس کے جانشین + زوال برا مکد

جا کر کہددو کہ اگر و عبدالملک کی سازش کا پیتہ نیدے گا تو میں اس کے بینے نصل گوتل کر دوں گا۔ کیجی نے کہاجا کرعرض کر دو کہ ہم آپ کے قبضے میں بیں۔ آپ جو چاہیں کریں۔ بالفرض اگر اس واقعہ میں کوئی بھی اصلیت ہوتو اس کا مجرم میں ہوں نہ کہ فصل نے کیا کیا ہے کہا ہے اس کی سزادی جائے۔

يجيٰ اورفضل بن يحيٰ كى عليحد گي:

پیامبر نے نفٹل سے کہا کہ چونکہ امیرالمومنین کے حکم کی بجا آ دری ضروری ہے 'ابذا موت کے لیے تیار رہو۔ فضل کو یقین ہو گیا۔ کہ میں اب مارا جانے والا ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے آخری ملاقات کی اور رخصت ہوا۔ اس نے کچی ہے کہا۔ آپ مجھ سے خوش ہیں۔ کچی نے کہا ہاں میں تم سے راضی ہوں اور اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ تین دن تک باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملیحدہ رہے۔ مگر جب کوئی بات کچی کے خلاف ثابت نہ ہوئی تو پھر ان دونوں کو حسب سابق میک جاکر دیا گیا۔ چونکہ اس زمانے میں برا مکہ کے دشمن مسلسل رشید سے ان کی شکا میتیں کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے رشید نے بہت ہوت خط ان کو لکھے۔

يجيٰ بن خالد کې بدوعا:

جب مسرور نے تل کے لیے لے جانے کے لیے فضل کا ہاتھ بکڑا تو اس وقت کی سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے اپنے دل کا غبار نکالا ۔اورمسرور سے کہا کہ دشید سے جا کر کہہ دو کہائ طرح تمبارا ہیٹا بھی مارا جائے گا۔

مسرور کہتا ہے کہ جب رشید کا غصہ فرو ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میں نے کچیٰ کا قول اس سے بیان کیا کہنے لگے مجھے اس کے کہنے سے اندیشہ ہوگیا ہے۔ کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی بات آئندہ کے لیے کہی گئی ہواوروہ اس طرح پیش نہ آئی ہو۔

# عبدالملك بن صالح كےخلاف شكايت:

ایک دن رشدسیر کے لیے جارہے تھے۔عبدالملک بن صالح بھی سواری میں ہمر کاب تھا۔ جب کہ وہ رشید کے ساتھ ساتھ جا رہاتھا۔ کہ ایک پہلو سے ایکا لیک ایک شخص نے بلند آواز سے رشید سے کہا کہ امیر المومنین اس کی امیدوں کا خاتمہ کر دیجیے۔اس کی آزادی سلب کر لیجھے اور اس کی مشکیس بندھواد بیجھے۔اگرایسانہ کریں گے توبیہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ اس کے دیا

# ہارون الرشیداورعبدالملک بن صالح کی گفتگو:

رشید نے عبدالملک کودیکھااور کہا سنتے ہو ریم کیا کہدر ہا ہے اس نے کہا' بینا فرمان' سازشی جاسوس اور حاسد ہے۔رشید نے کہا تم تیج کہتے ہو۔ دوسر بے لوگ اپنی نا قابلیت کی وجہ سے بیچھے رہ گئے اور تم آ گے بڑھ گئے اپنی کوتا ہی اور نا قابلیت کی وجہ سے ان کے دلوں ملک حسد کی چنگاریاں دبی ہوئی ہیں۔اس لیے وہ تمہاری شکاسیس کرتے ہیں۔عبدالملک نے کہا۔خدا کرے کہ ان کے قلوب کی ریمآ گئے بھی نہ بچھے۔اور وہ اسی طرح جل جل کرمریں۔تا کہ ریہ تکلیف ان میں دوا ما متوارث ہوجائے۔

ایک مرتبہ رشید منج سے جوعبدالملک کا متعقر تھا گز رےاوراس کے مکان کودیکھ کر پوچھا پیتمہارا مکان ہے۔عبدالملک نے کہا کہ اصل میں تو یہ جناب والا کا ہے اور اس نسبت سے میرا بھی ہے انہوں نے پوچھا مکان کیسا ہے۔عبدالملک نے کہا کہ میرے منعلقین کی ممارت سے نیچا ہے اور منج کے دوسرے مکانوں سے بلندوا قع ہوا ہے۔رشید نے پوچھا رات کیسی ہوتی ہے۔اس نے کہا ہارون الرشیداوراس کے جانشین + زوال برا کمہ

٨٢

تا ریخ طبری: جلد<del>شش</del>م

تمام رات گویا صبح ہے۔

قاسم بن الرشيد كاجهاد:

اس سال ماہ شعبان میں قاسم بن الرشیدروم کے علاقہ میں گھس گیا اوراس نے قرہ کا محاصرہ کرلیا۔ نیز اس نے عباس بن جعفر بن محمد بن مال شعب کو کسی دوسری سمت بھیجا۔ اس نے قلعہ سنان کا محاصرہ کرلیا۔ جب محصورین محاصرہ کی شدت سے عاجز آ گئے۔ تو اس بن محمد بن الاشعث کو کسی دوسری سمت بھیجا۔ اس نے قلعہ سنان کا محاصرہ کرلیا۔ جب محصورین محاصرہ کی شدت سے عاجز آ گئے۔ تو اس نے نے مسلمانوں سے بیدرخواست کی کہ ہم ان تین سو ہیں مسلمان قیدیوں کو جو ہمارے پاس ہیں رہا کر دیں گے۔ اگر تم ان دونوں مقامات کو چھوڑ کر پے جاؤگے۔ مسلمانوں نے بیدرخواست قبول کی اور قرق اور قلعہ سنان سے سلم کر کے واپس چلے گئے۔ علی بن عیسلی کی وفات:

روميون كانقص معامده:

جس بنا پر سلمانوں اور ملکہ روم ربنی کے درمیان معاہدہ صلح طے پایا تھا'اس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اس کے ایک عرصہ کے بعد رومیوں نے ملکہ کے خلاف بغاوت کر دی اسے تخت سے اتار دیا۔اوراب اس کی جگہ قلعہ تقفور جس کے متعلق رومی رہے ہیں کہ وہ عرب کے قبیلہ غسان کے کسی جفتہ نام کی اولا دمیں تھا۔ بادشاہ بن بیٹھا۔اس سے پہلے وہ روم کا افسر خراج تھا۔تخت سے علیحدگ کے بیندر وماہ بعدر پنی مرگئی۔

تقفور کا ہارون الرشید کے نام خط:

اب تقلور کا قند اراوراس کی حکومت استوار ہوگئی اور تمام رومی اس کے مطبع وفر ما نبر دار ہوگئے ۔اس نے رشید کو بیخط لکھا: '' بیخط تقفور ہا وشاہ روم کی طرف سے رشید ہا وشاہ عرب کوار ساد کیا جار ہاہے:

امابعد! مجھ سے پہلے جوملکتھی اس نے تم کوشطرنج کارخ اوراپنے کو پیدل بنالیا تھا۔اوراسی کمزوری کاوہ تم کوزرفد بیادا کرتی تھی۔ حالا نکد سزاوار بیتھا کہ تم اسے زرفد بیو دیتے۔ گرعورتوں کی فطری کمزوری اور جمافت تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ بے عزقی گوارا کی میرے اس خط کو پڑھتے ہی تمام زرواصلات واپس کرواور آیندہ کے لیے اپنی جان کی منانت کے لیے زرفد بیادا کروورنداب تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان تھم ہے''۔

مارون الرشيد كاتقفو ركوجوا<u>ب:</u>

ہروں ، ریست سرور و کیے ہیں جاتے گے ۔ اس حالت میں کی شخص کو پچھ کہنے کی تو کیا مجال تھی کوئی ان کو دکھے بھی نہ سکتا خط پڑھ کررشید فرط غضب ہے آگ ہو گئے ۔ اس حالت میں کی شخص کو پچھ کہنے کی تو کیا ان کو دوز برسلطنت تھا۔ ان کے تمام مصاحبین اس خوف ہے کہ مباداان کی کسی بات یا فعل سے وہ اور بھڑک اٹھیں در بارسے چلے گئے ۔خودوز برسلطنت پریشان تھا کہ اس حالت میں کوئی مشورہ دے یا نہیں اپنی صوابہ ید پر کار بند ہونے دے۔
بریشان تھا کہ اس حالت میں کوئی مشورہ دے یا نہیں اپنی صوابہ ید پر کار بند ہونے دے۔
بریشان تھا کہ اس حالت کی اور خط کی پشت پر اپنے ہاتھ ہے یہ جواب لکھا:

( 1/2

تا ریخ طبری: جلدششم

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! یہ خط امیر المومنین ہارون کی جانب سے روم کے کتے تقفور کے نام بھیجا جاتا ہے۔اے کا فرز ادے میں نے تیرا خط پڑھا۔اس کا جواب تواپی آئکھوں سے دیکھے لےگا۔ مجھے سننے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔والسلام''۔

#### ہرقلہ کا تاراج:

رشیداس دن رومیوں سے نبر دآ ز ماہونے چل کھڑے ہوئے۔ وہ پیہم کوچ کرتے ہوئے ہرقلہ پنچےاس کا محاصر ہ کرلیا اسے بز ورشمشیر فتح کرلیا۔انہوں نے بہت سے لونڈی غلام' اسیران جنگ اور مال غنیمت حاصل کیے۔شہر کو بر بادکر کے جلاڈ الا اب تقفور نے اس شرط پر کہوہ سالا نہ خراج ادا کرتار ہے گا۔ سلح کی درخواست کی رشید نے اسے منظور کرلیا۔

#### تقفور کی اطاعت:

وہ اس مہم سے واپس آ کر رقبہ آئے تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ تقفو رنے معاہدہ صلح کوتو ڑکر اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ چونکہ سردی بہت شدید تھی۔ اس وجہ سے تقفو رکوان کے واپس آ نے کی ہرگز امید نہ تھی۔ اس اطلاع با واسطان دارالخلافت آئی۔ اس اندیشہ سے کہ مگررپیش قدمی سب کے لیے باعث خطر ہوگی کسی نے بہ جرات نہ کی کہ اس کی اطلاع با واسطان کودے۔ اہل جندہ کے ایک شاعر ابو محمد عبداللہ بن یوسف نے جس کے متعلق سی بھی بیان کیا جا تا ہے کہ بہ چاج بن یوسف التیمی ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع کرنے کے لیے اپنے اشعار کو ذریعہ ارسال بنایا۔ عبداللہ بن یوسف اساعیل بن ابوالقاسم ابوالع ہمیداور تیمی نے اس موضوع پر شعر کہ اور جب عبداللہ بن یوسف نے اپنے اشعار سائے تو رشید کہنے گئے کیا خوب تقفور نے یہ کیا ہے۔ نیز ان کو اس اس موضوع پر شعر کہ اور جب عبداللہ بن یوسف نے اپنے اشعار سنائے تو رشید کہنے گئے کیا خوب تقفور نے یہ کیا ہے۔ نیز ان کو اس منظ پر داشت کرتے ہوئے پھر اس کے مقابلہ کے لیے پلئے اور خوداس کے مرکز پر حملہ کرکے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور اپنی تمام شرا الطامنوا کر اور اپنے د کی منصوبوں کو پورا کرکے وہاں سے واپس آئے۔

#### ابراہیم بن عثمان کی معانداندوش:

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال ابراہیم بن عثان بن نہیک قتل کیا گیا۔واقدی کےعلاوہ دوسرےار ہاب سیر کہتے ہیں کہابراہیم ۱۸۸ھ میں قتل کیا گیا۔

ابراہیم بن عثان اکثر جعفر بن کی اور برا مکہ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ان کی محبت میں اور ان کی بربادی میں اظہار نم کے لیے رویا کرتا رہتا تھا۔ان کی محبت میں اور ان کی بربادی میں اظہار نم کے ساتھ رویا کرتا محض گرید سے تجاوز کر کے وہ برا مکہ کے بدلہ لینے والوں کے زمرہ میں شامل ہوا۔ یہ جب خلوت میں اپنی باندیوں کے ساتھ خوب شراب پی کر بدمست ہوجاتا۔ تو کہتا۔غلام میری تلوار ذوالمدیۃ مجھے دے۔اس نے اپنی تلوار کا نام ذوالمدیۃ رکھا تھا۔غلام تلوار لا کے جعفر میرے آ قاپکارتا اور کہتا کہ میں تمہارے قاتل کوئل کر کے رہوں گا۔ اور تمہارے نون کا بدلہ ضرور لوں گا۔

#### ابراجيم بن عثمان كے خلاف تحقیقات:

جب اس کی یہ لے بہت بڑھ گئی اس کے بیٹے عثان نے فضل بن الربیع ہے آ کرتمام قصہ بیان کیا فضل نے رشید کواطلاع

ا ریخ طبر ی جلد شیم اوراس کے جانشین + زوال برا مک

دی۔رشید نے عثان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ فضل نے کیابات کی ہے۔اس نے اپنے باپ کا تمام واقعہ بیان کیا۔رشید نے اس سے

پوچھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی شاہد ہے۔اس نے کہا جی بان ان کا خدمت گار نوال۔رشید نے بغیر کس کی اطلاع کے نوال کواپنے

پاس بلا کر اس سے پوچھا اس نے کہا کہ ابراہیم نے یہ بات ایک دومر تبنیس بلکہ متعدد بار کہی ہے۔ مگر پھر بھی رشید کہنے لگے کہ یہ بات

نامنا سب ہے کہ میں اپنے ایک خاص آ دمی کوایک نوعمر چھوکر ہے اور ایک خصی نے بیان پرتل کردوں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں نے اس
کے خلاف اس لیے سازش کی ہوکہ لڑکا تو اپنے باپ کا عہدہ چاہتا ہوا ور خدمت گار مدت دراز کی خدمت گزاری کی وجہ سے اس کا دشمن

#### ابراہیم بن عثمان کاامتحان:

چند روز انہوں نے اس معاملہ میں کوئی مزید کارروائی نہیں کی خاموش رہے پھر انہوں نے خیال کیا کہ ابراہیم بن عثان کا امتحان لینا چاہیے تا کہ اس کی طرف ہے جو بدگمانی اور اندیشہ ان کے ول میں پیدا ہو گیا ہے وہ بھی نگل جائے ۔ انہوں نے اس غرض کے لیے فضل بن الربیع کو بلایا اور اس ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم بن عثان کے بیٹے نے اس کی جوشکایت کی ہے اس کے متعلق ابراہیم کا امتحان لوں۔ جب دستر خوان اٹھا دیا جائے تم شراب منگوانا اور ابراہیم ہے کہنا کہ چونکہ امیر المونین کے ول میں متہاری خاص جگہ ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج تم ان کے ساتھ شراب میں شرکت کروانہوں نے تم کودعوت دی ہے۔ حاضر رہو اور جب وہ اچھی طرح پی لئے تم ہمیں تنہا چھوڑ کر باہر چلے جانا۔

### ہارون الرشیداورابراہیم بن عثان کی گفتگو:

فضل نے حبیم کیا۔ پہلے تو ابراہیم شراب کے لیے تیار ہوکر بیٹھ گیا۔ مگر جب فضل بن الربج ایک دم جانے کے لیے کھڑا ہوا تو یہ بھی اٹھا۔ مگر رشید نے اسے تھم دیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ جب وہ مطمئن ہوکر بیٹھ گیا تو آگ رشید نے غلاموں کو اشارہ کیا کہ چلے جا کیں۔ وہ سب ہٹ گئے رشید نے اس سے کہا۔ ابراہیم اگر میں اپنا کوئی خاص رازتم سے بیان کر دوں تو کیاتم اس کی حفاظت کرو گے اس نے کہا میرے آتا میں تو آپ کے غلام خاص اور خاد مان معتبد میں سے ہوں یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں آپ کے راز کو افشا کروں۔

رشد نے کہا بہت روز ہے میرے دل میں ایک بات ہے میں جا ہتا تھا کہتم ہے بیان کروں اب میرے سینے میں اتنی وسعت نہیں کہ اسے وہ سنجال سکے اس کی وجہ ہے میری را تیں بٹیراری میں گزرتی ہیں۔ ابراہیم نے کہا جناب والا ضرور مجھ ہے بیان کریں۔ میں بھی دوبارہ اے آپ ہے بھی بیان نہیں کروں گا۔اور بھی تنہائی میں بھی اسے اپنی زبان ہے نہ نکالوں گا۔رشید نے کہا۔ سنو! بات یہ ہے کہ جعفر بن کی کوئل کر کے میں اس قدر نا دم ہوں کہ اس ندامت کا اظہار بھی الفاظ میں نہیں کرسکتا۔ کاش! میری سلطنت جلی جاتی وہ زندہ رہتا۔ اس کے تبد سے نینداور لطف زندگی میرے لیے حرام ہیں۔

ان الفاظ کو سنتے ہی ابراہیم کی آئکھوں سے بے اختیار اشک مسلسل رواں ہوئے اور وہ کہنے لگا۔ اللہ ابوالفضل پر اپنارحم فر مائے اوراس کی خطاؤں کومعاف کر دئے۔ائے میرے مالک اس کے قبل میں آپ نے بڑی خلطی کی ہے اور اس کے معاملہ میں آپ سے لغزش ہوئی۔ دنیا میں ایسے آ دمی کہاں نصیب ہیں وہ اس ز مانے میں سب سے بڑا متی تھا۔

#### **19**

#### ابراہیم بنءثان کاقتل:

سین کررشید نے کہا حرامزاد ہے تھے پراللہ کی لعنت ہو۔نکل یہاں ہے۔ابراہیم کھڑا ہوا۔گریہ حالت تھی کہ زمین اس کے تکووں سے نکل ٹی تھی ۔اس نے کہا تا نہ ہوگا۔اچھا تو کہو کیا ہوا۔ تکووں سے نکل ٹی تھی ۔اس نے اپنی ماں سے آ کر کہا کہ اب میری جان گئی۔اس نے کہاان شاءاللہ ایسا نہ ہوگا۔اچھا تو کہو کیا ہوا۔ ابراہیم نے کہا ہوا یہ کہ رشید نے اس طرح میراامتحان لیا ہے کہ اگر میری ہزار جانیں بھی ہوتیں تو بھی ان میں سے ایک نہ نے گئی۔اس کے تعوری دیر کے بعداس کے بیٹے نے آ کراس کے تلوار ماری جس کے زخم سے وہ چند باتیں کر کے مرگیا۔

### امير حج عبيدالله بن عباس:

اس سال عبیدالله بن العباس بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

### ۸۸اه کے داقعات

اس سال ابراہیم بن جرئیل موسم گر مامیں رومیوں سے جہاد کے لیے گیا۔ ابراہیم بن جبرئیل کی رومیوں پرفوج کشی:

وہ درہ صفصاف ہے رومیوں کے علاقہ میں آیا خودتقفو راس کے مقابلہ کے لیے بڑھا۔ مگراس کے عقب میں کوئی اہم معاملہ ایسا سے پیش آیا کہ وہ ابراہیم کے مقابلہ سے پسپا ہو کر باٹ گیا۔واپسی میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اس کا مقابلہ ہو گیا۔اس طرح اسے تین مرتبہ جنگ کا صدمہ برداشت کرنا پڑااس نے شکست کھائی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان لڑائیوں میں چالیس ہزارسات سورومی کا م آئے ان کے چار ہزار جانور پکڑے گئے۔

### امير جج بارون الرشيد:

اس سال قاسم بن الرشید نے وابق میں جہاد کے لیے قیام کیا۔اس سال رشید کی امارت میں جج ہوا۔وہ پہلے مدینہ آئے یہاں انہوں نے اہل مدینہ کونصف عطا دی۔واقدی وغیرہ کے بیان کے مطابق بیرشید کا آخری جج ہوا۔

### و٨١هيك واقعات

اس سال امیر المومنین بارون الرشیدرے گئے۔ علی بن عیسلی کی ا مارت خراسان :

بیان کیا گیا ہے کہ علی بن عیسیٰ کوخراسان کاصوبہ دارمقر رکرنے کے لیے رشیدنے کی بن خالد ہے مشورہ کیا تھا۔ کی نے اس کے تقر رکی مخالفت کی اور کہا کہ آپ ایسانہ کریں۔رشید نے اش مشورہ کونہ مانا۔اور علی بن عیسیٰ خراسان کاوالی مقرر کردیا گیا۔ علی بن عیسیٰ کے مارون الرشید کوتھا کف:

۔ اس نے وہاں جا کراہل خراسان پر بہت ختیاں اور مظالم کیے۔اور بہت می دولت جمع کر لی اوراس قدر گھوڑے اوراشیائے خور دنوش' کپڑے مشک اور نقذر قم بطور مدیہ رشید کی خدمت میں ارسال کی جس کی نظیراس سے پہلے نہیں ملتی ۔ان کے معائنہ کے لیے

تا ریخ طبری: جلد ششم + زوال برا مکه

رشید شاسیہ میں ایک بلند چبوتر سے پر بیٹھے وہ تمام ہدایا بالتر تیب ان کے سامنے پیش کیے گئے ۔ان کود مکھ کررشید سششدر ہو گئے ۔ یجی گئے۔ان کو د مکھ کررشید سششدر ہو گئے ۔ یجی پہلو میں کھڑا تھا۔رشید نے اس سے کہا۔ابوعلی میاں شخص نے ہمیں تحفی جسے جیں جس کے متعلق تم نے میہ شورہ ویا تھا کہ میں اسے خراسان کا والی نہ مقرر کروں۔ مگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی اور مخالفت کی اور اس میں برکت ہوئی جس کا نتیجہ میسا منے موجود ہے۔ اس معاملہ میں د کھے لوتمہاری رائے کیسی بارآ ورثابت ہوئی۔

### على بن عيسى كے خلاف جعفر بن يحيٰ كى شكايت:

یخی نے کہاامیرالمونین اگر چہ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میری بیرائے صائب ہواور میرا بیہ شورہ قرین صواب ہو۔ مگراس سے بڑھ کر میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ المونین کی رائے زیادہ صائب ان کی فراست زیادہ کارگر اور ان کاعلم اور معرفت میر سے علم ومعرفت سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہو۔ اگر جھے اس بات کا قوی اندیشہ نہ ہوتا کہ اس کی ولایت کے واقب اور نتائج برے ہوں سے دین سے اللہ آپ کو محفوظ اور مامون رکھے۔ تو بے شک ان سب اشیاء کی خوبی اور کشرت قابل محسین ہوتی۔

رشید نے پوچھاوہ کیا ہے۔ کیلی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کیلی بن عیسی نے بیتمام نوادر مما کداوراشراف خراسان پرظلم کر کے جمع کیے ہیں اوران میں سے اکثر کواس نے زبروشی حاصل کیا ہے اگر امیر المومنین مجھے حکم دیں تو میں ایک گھنٹہ میں اس سے دو چند کرخ کے تاجروں سے حاصل کر کے امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔

### ہارون الرشید کی علی بن عیسی سے بدطنی:

رشیدنے پوچھا یہ کوئریجی نے کہا عون جوہری جوہارے پاس جواہرات کا صندوق لایا تھا۔ہم نے سر لا کھ قیمت لگائی۔
اس نے دینے سے انکارکر دیا۔ علم ہوتو میں ابھی اپنے داروغہ کواس کے پاس بھیج کراس صندوق کو دوبارہ دیکھنے کے لیے منگوا تا ہوں
اور پھرصاف انکارکر دوں گا کہ میرے پاس وہ جواہرات نہیں آئے۔ اس طرح ہمیں ستر لا کھ کا پہنغ حاصل ہوگا۔ اس طرح میں
ہڑے ہڑے ہوئے تا جروں میں سے صرف دو کے ساتھ ایسا عمل کردں گا۔ اور پیطریقہ اخفائے حال اور عواقب مصربے ذیادہ بچانے والا
ہے بہ نسبت اس طریقہ کا رکے جوعلی بن عیسیٰ نے ان تھا کف کے حاصل کرنے اور جمع کرنے میں اختیار کیا ہے۔ اس طرح میں تین
گھنٹے میں امیر المومنین کے لیے ان تمام تھا کف کی قیمت سے زیادہ کا مال جمع کیے دیتا ہوں اور بیمیر اطریقہ زیادہ سمل اور مامون بھی
ہے۔ علی نے تو تین سال میں میں جمع کیے ہیں۔

### بارون الرشيد كاعلى بن عيسلى كے متعلق نيجيٰ سے مشورہ:

کی کی سے بات رشید کے دل نشین ہوگئ اوراب انہوں نے پھر بھی علی کا تذکرہ کی کے سامنے نہیں کیا۔ جب اس نے خراسان میں ایک ہنگا مہ ہر پاکر دیا وہاں کے عما کداوراشراف کواپنے مظالم سے اپنادشن بنالیا اس کی جان و مال پر دست درازی کی تو وہاں کے سر برآ وردہ عما کدنے رشید کواس کی شکایت میں سر برآ وردہ عما کدنے رشید کواس کی شکایت میں مسلسل خط کھے۔ جس میں اس کی زشت خوئی اور قابل اعتراض طریقہ ملا قات اور سلوک کی شکایت کی گئیں اورا میر المومنین سے سے درخواست کی کہ آپ اس کے بجائے اپنے کسی خاص معتمد عایہ اور جامی سلطنت کو یہاں کا والی مقرر کر کے بھیج ویں۔ رشید نے بچی بن خالد کو بلایا اور اس سے علی بن عیسی کے برطرف کرنے میں مشورہ لیا اور کہا کہ کوئی ایسا مختص بناؤ جوخراییاں اس فاسق نے وہاں پیدا کر خالد کو بلایا اور اس سے علی بن عیسی کے برطرف کرنے میں مشورہ لیا اور کہا کہ کوئی ایسا مختص بناؤ جوخراییاں اس فاسق نے وہاں پیدا کر

دی ہیں وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ بیچیٰ نے بزید بن مزید کا نام تجویز کیا مگررشید نے اسے نہ مانا۔

ہارون الرشید کی روانگی رہے:

رشد ہے کہا گیا کہ علی بن عیسیٰ آپ کی بغاوت پر آ مادہ ہے ای بنا پر مکہ ہے واپس آ کرسید ھے رے روانہ ہوئے۔ جمادی
الاق ل کے ختم میں ابھی تیرہ را تیں باقی تھیں کہ انہوں نے نہروان آ کر پڑاؤ کیا۔ان کے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے قاسم اور مامون
میں تھے۔ یہاں سے بیرے پلے۔ جب قرماسین آئے۔تو قاضوں وغیرہ کی ایک جماعت یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
انہوں نے ان سب کواس بات پر شاہد مقرر کیا کہ میر ہے اس پڑاؤ میں جس قدر مال ومتاع جانو راسلحہ اور دوسری چیزیں موجود ہیں یہ
سب میں عبداللہ الممامون کو دیتا ہوں۔اب ان میں میراکوئی حق نہیں ہے۔ نیز انہوں نے اپنے مصاحبین اور حاضرین در بارسے
مامون کے لیے تجدید بیعت کرائی۔ ہر شمہ بن اعین اپنی فوج خاصہ کے اضراعلی کو بغداد بھیجا اور اب انہوں نے در بارہ اپنے در بارک
تمام حاضرین سے محمد بن ہارون الرشید۔عبداللہ اور قاسم کے لیے ولایت عہد کی بیعت کی۔البتہ قاسم کی ولی عہدی کی توثیق اور تنشیخ
مامون کے حوالے کی کہ جب وہ خلیفہ ہوتو اسے اختیار ہے کہ چاہے اسے ولی عہدر کھیا علیحدہ کردے۔

على بن عيسلي كي در بارخلافت ميں باريا بي:

جب ہر ثمہ بغداد سے واپس آگیا تو اب رشید رے روانہ ہوئے۔تقریباً چار ماہ رے میں قیام پذیر رہے۔علی بن عیسیٰ خراسان سے بہت سارو پیپے جانور۔ تحا کف 'سامان' مشک' سونے ہاندی کے برتن 'جواہراور دوسری نوادراشیاء لے کر حاضر دربار خلافت ہوااور پیسب چیزیں اس نے رشید کے نذر کیس اوراس کے بعداس نے رشید کے ساتھ جوان کے بیٹے' اعزاء' کا تب خدمت گاراورامراء ہم سفر تھے۔ان سب کو علیحدہ حسب مراتب' نذرانے اور تحا کف پیش کیے۔

على بن عيسى كى امارت خراسان پر بحالى:

قاسم موتمن كي ولي عبدي كي بيعت:

بیان کیا گیا ہے کہ قاسم کے لیے اس وقت جوعہد ولایت لیا گیا وہ اس کے بھائی محمد اور عبد اللہ کے عہد ولایت کے بعد لیا گیا۔ اور اب اس کا نام موتمن رکھا گیا۔ اور اس کے لیے ہارون نے ہر شمہ کو ماہ رجب ۱۸۹ ہجری کی گیارہ تاریخ کوسنیچر کے دن مدینة السلام بھیجا۔

شروین ومرزبان وغیره کوامان:

رے سے رشید نے اپنے خدمت گار حسین کوطبرستان بھیجا۔ اسے تمین خطا کھ کردیئے۔ ایک خط میں شروین الی فارن کے بیلیے وعدہ امان تکھا تھا۔ تیسرے میں مرزبان بن جستان شاہ دیلم کے لیے وعدہ امان تھا۔ تیسرے میں مرزبان بن جستان شاہ دیلم کے لیے وعدہ امان تھا۔ شاہ دیلم رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رشید نے اسے خلعت وانعام سے نواز ااور اسے اس کی ریاست کو بھیج دیا۔ سعید الحرشی چارسوطبرستانی بہادروں کو لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ ان سب نے رشید کونذردی اور بندگی عرض کی۔ دندا ہر مزبھی

رشید کی خدمت میں حاضر ہوااس نے وعد وامان کو قبول کر کے ہمیشہ مطبع و فرمان بر دار رہنے اور خراج ادا کرنے کا پختہ وعد ہ کیا۔ نیز شروین کی طرف سے بھی اسی قتم کی ضانت جے رشید نے منظور کرلیا۔اور اسے پھراس کے علاقہ کو جانے کی اجازت دی۔ برثمہ بن اعین کواس کے ہمراہ بھیجا۔ ہرثمہ نے اس کے اور شروین کے بیٹے کو بطور پر نمال اپنے ساتھ لیا۔خزیمہ بن خازم والی آرمیدیا بھی رے میں رشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت سے شخنے نذر گزارے۔

> اس سال رشید نے عبداللہ بن مالک کوطبرستان ٔ رے ٔ رویان ٔ دنیاوند قومس اور جمدان کا والی مقرر کیا۔ **امارت عمان برعیسلی بن جعفر کا تقر**ر:

اسی سفر کے اثناء میں ہارون نے محمد بن الجنید کو ہمدان اور رے کے درمیانی راستے کا محافظ مقرر کیا۔ اور عیسیٰ بن جعفر بن سلیمان کوعمان کاوالی بنایا۔اس نے جزیرۂ ابن کاوان کی سمت سے سمندر کوعبور کر کے وہاں ایک قلعہ سرکیا۔اور دوسرے کا محاصر ہ کر لیا۔ابن مخلدالاز دی نے اس پرغارت گری کی عیسیٰ نے ائے گرفتار کرلیااورائے لے کر ذی الحجہ میں عمان آگیا۔

جعفر بن يي كل الشكوجلان كاحكم:

اس سال رشید علی ابن عیسی کے رہے سے خراسان واپس جانے کے چندروز بعد وہاں سے روانہ ہوئے ۔قربانی کا دن ان کو قصر اللصوص میں ہوا۔ یہاں انہوں نے قربانی کی اور وہ دوشنبہ کی رات کو جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم میں دورا تیں باقی تھیں مدینة السلام آئے ۔ جب بل سے گزر نے لگے تو تھم دیا کہ جعفر بن کی کے لاشہ کو جلا دیا جائے ۔ یہ بغداد کے کنارے کنا ہے گزر گئے ۔شہر کے اندرنہیں آئے نہ وہاں قیام کیا۔ بلکہ اسی وقت سید ھے رقہ جانے کے لیے چلے گئے ۔ اور سلیمسین آ کر انہوں نے مذالی کی

### بارون الرشيد كي نظر ميں بغداد كي اہميت:

رشید کے ایک امیر نے یہ بات بیان کی کہ جب رشید بغداد پنچے تو کئے گئے کہ میں اس شہر سے بغیر قیام کے گزر رہا ہوں حالانکہ شرق وغرب میں اس سے زیادہ مامون اور آرام دہ دوسرا شہر کوئی نہیں۔ یہ میر ااور میرے آباؤ کا وطن ہے۔ جب تک ہمارا خاندان باتی ہے اور وہ اس شہر کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ بنی العباس کی حکومت کا پایتخت رہے گا۔ میرے بزرگوں کو آج تک اس شہر میں کوئی ایساواقعہ یا حادثہ پیش نہیں آیا۔ کہ جو بدا قبالی اور نحوست کا باعث ہو۔ باعتبار قیام گاہ کے بھی یہ اگر چہ بہترین مقام ہے۔ گرمیں ایک جگدر ہنا چا ہتا ہوں جہاں سے ہمارے دشمنوں' منافقوں اور ملعون خاندان بنی امیہ کے طرفداروں کی جن کے ساتھ دوسرے سازشی باغی چورڈ اکواور رہزن مل گئے ہیں۔ انچھی طرح سرکو بی ہو سکے۔ اگر یہ بات پیش نظر نہ ہوتی تو میں اپنی مدت العربھی دوسرے سازش باغی چورڈ اکواور رہزن مل گئے ہیں۔ انچھی طرح سرکو بی ہو سکے۔ اگر یہ بات پیش نظر نہ ہوتی تو میں اپنی مدت العربھی دوسرے سازش باغی جورڈ اکواور رہزن مل گئے ہیں۔ انچھی طرح سرکو بی ہو سکے۔ اگر یہ بات پیش نظر نہ ہوتی تو میں اپنی مدت العربھی

اس سال مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جذبیہ کا معاہدہ طے پایا۔جس کی رو سے رومی علاقہ میں اب کوئی مسلمان ایسانہ ریا جوفد ریادے کر رہانہ کرایا گیا ہو۔

### امير حج عباس بن موسى:

# <u>ووا ہ</u>ے واقعات

اس مال رافع بن لیث بن نصر بن سیار نے سمر قند میں بارون کے خلاف بغاوت کی۔

#### رافع بن ليث كي بغاوت كي وجهه:

اس کی بعناوت کی وجہ بیہ ہوئی کہ کیجی بن الاشعث بن کی الطائی نے اپنے بچچا ابونعمان کی لڑکی سے شادی کی تھی ۔ بیا ایک خوش بیان اور مال دارعورت تھی ۔ کی نے مدینة السلام میں اقامت اختیار کی اوراپی بیوی کو سمر قند میں چھوڑ دیا۔ جب اسے مدینة السلام میں رہتے ہوئے زمانہ دراز گزر گیا اوراس کی بیوی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ میر ہے شوہر نے کئی باندیاں رکھ چھوڑی ہیں جوصا حب اولا د بھی ہوگئی ہیں ۔ تو اس نے اپنی گلوخلاصی جا ہی ۔ مگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ رافع کو اس عورت کا حال معلوم ہوا۔ اس کے دل میں اس عورت اوراس کے مال کا لا کی بیدا ہوا۔ اس نے سی ذریعہ سے بیہ کہلا کر بھیج دیا کہ ایک ہی صورت میں ضلع ممکن ہے اور وہ ہیہ ہے کہ تم شرک اختیار کرواور اس کے لیے بچھ معتبر لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ اور ان کے سامنے اپنے بال کھول میں خلع ممکن ہے اور وہ ہیہ ہے کہ تم شرک اختیار کرواور اس کے لیے بچھ معتبر لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ اور ان کے سامنے اپنے بال کھول میں خلع ممکن ہے اور وہ بیہ ہے کہ تم شرک اختیار کرواور اس کے لیے بچھ معتبر لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ اور ان کے سامنے اپنے بال کھول میں خلع ممکن ہے بعد تو بہ کرلینا تا کہ پھر تمہار ہے ساتھ میں نکاح کر سکوں ۔ اس نے بہی طریقہ اختیار کیا۔

#### رافع بن ليث يرعمّا ب:

رافع نے اس سے نکاح کرلیا۔اس کی اطلاع کی بن الاشعث کو ہوئی اس نے رشید کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔رشید نے علی بن عیسیٰ کو حکم بھیجا کہتم رافع اوراس کی بیوی میں افتر اق کرواوررافع کوسز ادو۔اوراس پر حدز نا جاری کر کےاسے قید کر دو۔اور بیڑیاں پہنا کرایک گدھے پرسوار کر کے تمام سمر قند میں اس کی تشہیر کے لیے پھراؤ تا کہتما م لوگوں کوعبر سے ہو۔

### رافع بن ليث كي امانت واسيري:

سلیمان بن حمیدالاز دی نے حد سے تو بچالیا البتہ بیڑیاں پہنا کر گدھے پر سوارتمام سمر قند میں اسے تشہیر کے لیے پھرایا۔ یہاں تک کدرافع نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی۔ تشہیر کے بعدا سے سمر قند جیل میں قید کر دیا گیا۔ و وایک رات کو حمید بن اسسے کو تو ال سمر قند کی مگرانی سے نج کر بھاگ گیا اور علی بن عیسلی کے باس بلخ پہنچا اس سے امان چاہی مگر علی نے امان وینے سے انکار کر دیا بلکہ چاہا کہ اسے قبل کر دے مگر اس کے بیٹے عیسلی بن علی نے اس کی سفارش کی اور اس نے بھی دوبارہ اس عورت کو علی کے سامنے طلاق دی علی نے اسے سمر قندوا پن جانے کی اجازت وے دی۔

### را فع بن ليث كي بغاوت:

اس نے سمر قند آ کرعلی بن عیسیٰ کے عامل سلیمان حمیدالا ز دی پراچا نک حملہ کر کے اسے قبل کر دیا علی بن عیسیٰ نے اپنے بیٹے کو
اس کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ مگر اس کے آ نے سے پہلے ہی اہل سمر قند سہائ بن مسعدہ کے پاس آئے انہوں نے اسے اپنار کیس بنایا۔
اس نے رافع کو گرفقار کر کے قید کر دیا۔ گراب رافع کے طرفدار سہائ پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے اسے گرفقار کر کے قید کر دیا۔ اور
رافع کو اپنار کیس بنایا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی ماوراء النہر کے باشند ہے بھی اس شورش میں شرکت کے لیے اس کے پاس آئے رعیسیٰ
مانعلی سے اس کا مقابلہ بوا۔ رافع نے اسے شکست دے کر بھا یا۔ اب علی بن عیسیٰ فوٹ کی بھرتی اور لڑائی کی تیار ک کرے لگا۔

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + زوال برا مکہ

تا رخ طبری: جلد ششم

### عبدالله المامون كي قائم مقامي:

اس سال موسم گر ما میں رشید نے جہاد کیا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ المامون کورقہ میں اپنا قائم مقام بنا کرمتعین کیا تمام امور سلطنت میں فر مان نافذ کردیا۔ کہ تمام عبد بدار مامون امور سلطنت میں فر مان نافذ کردیا۔ کہ تمام عبد بدار مامون کے احکام کی بجا آوری کریں۔ نیز انہوں نے منصور کے مہر خلافت بھی جسے وہ بہت مبارک سمجھتے تھے۔ اور وہی مہر خلافت تھی۔ مامون کودے دی اس پر منقوش تھا۔ (الله ثفنی منت به)

### فضل بن سهل كا قبول اسلام:

اس سال نصل بن سہل مامون کے ہاتھ پر اسلام لایا۔اس سال رومی عین زریداور کینیسہ سودا آئے۔ غارت گری کی اور قیدی پکڑ کرلے گئے ۔گراہل مصیصہ نے قیدیوں کوان ہے چھڑالیا۔

#### فتح ہرقلہ:

اس سال رشید نے ہر قلہ فتح کیا اور وہاں ہے اپنی فو جیس روم کے علاقہ میں پھیلا دیں بیان کیا گیا ہے کہ اس مہم میں رشید کے ہمراہ ایک لاکھ پنیتیں ہزارتو با قاعدہ تنخواہ یا فتہ فوج تھی ۔ رضا کا راور دوسرے وہ لوگ جن کا نام دیوان میں درج نہ تھا۔ اس کے علاوہ تھے ۔ عبداللہ بن ما لک نے ذی الکلاع پر دھاوا کیا۔ اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ رشید نے داؤ دبن عیسیٰ بن موسیٰ کوستر ہزار فوج کے ساتھ روم کے علاقہ میں گرد آوری کے لیے بھیجا۔ شراحیل بن محن بن زائدہ نے قلعہ صقالیہ اور دبستہ فتح کیے بزید بن مخلد نے صفصاف اور ملقو بیہ فتح کیے۔ رشید نے اس سال کے ماہ شوال میں ہر قلہ فتح کیا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل ویران کر دیا۔ اس کی تمام آبادی کو لونڈی غلام بنالیا۔ رشید نے تعیں دن تک ہر قلہ میں قیام کیا۔ انہوں نے حمید بن معیوف کوسواحل بحرشام کا مصرتک والی مقرر کیا۔ حمید قبرس پہنچا۔ وہاں اس نے شہر مسار کیے۔ ان کو جلادیا۔ اور سولہ ہزار لونڈی غلام کی جرکر رافقہ لایا۔ ان کی فروخت قاضی ابوالبختر کی کے سیر دکی گئی۔ اسقف قبرس کی دو ہزار قیمت آتھی۔ ماہ رجب کے تم میں دس را تیں باتی تھیں۔

# تقفور کی جزیه وخراج کی ادائیگی:

جب رشیدروم کے علاقہ میں جہاد کے لیے بوسے تھانہوں نے اس موقع کے لیے ایک ٹو پی بنوائی تھی جس پر لکھا تھا۔ مجاہد عاجی اس کو وہ اس موقع پر پہنا کرتے تھے۔ ہرقلہ سے رشید طوانہ گئے وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ پھر وہاں سے برسے اور اس مقام پر عقبہ بن جعفر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اسے تھم دیا کہ وہاں ایک سرکاری قصر تعمیر کرے ۔ تقفور نے خراج اور جزید اپنا اپنے ولی عہد اپنے مقبہ بن جعفر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اسے تھم دیا کہ وہاں ایک سرکاری قصر تعمیر کرے ۔ تقفور نے خراج اور جزید اپنا اپنے ولی عہد اپنی وات کا جزید رؤسا اور اپنے علاقہ کے تمام باشندوں کا جو بقدر پچاس ہزار دینار کے ہوتا تھا۔ رشید کی خدمت میں جھبج دیا اس نے اپنی ذات کا جزید علاد یار دینار اور اپنے بیٹے استہر اق کے دودینار بھبجے تھے۔

#### تقفور کی ایک جاریه کے متعلق درخواست:

۔ تقفور نے اپنے دوست بڑے امیروں کے ہاتھ ایک خط جاریہ کے متعلق جو ہرقلہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی رشید کو بھیجا

#### وہ خط ہیہے:

۔ .. '' پیخط عبداللّٰہ ہارون امیر المومنین کے نام تقفور ہا دشاہ روم کی طرف سے بھیجا جارہا ہے۔سلام علیک اے باشادہ! مجھے آ پ کی جناب میں ایک الیی ضرورت پیش آ گئ ہے کہ اگر اسے آ پ پورا کر دیں تو اس میں آ پ کا دین یا دنیاوی کوئی ضرر نہیں ۔ وہ معمولی بات ہے۔ ہر قلہ کی باندیوں میں ایک لڑکی میرے بیٹے کی مخطوبہ ہے اسے آپ براہ مہر بانی میرے

بيثي كومرحمت فرياد يجيه - مين اس عنايت كانهايت شكر كزار بون گا \_ وسلام عليك ورحمة الله و بر كانة' \_

خط میں اس نے بیھی درخواست کی تھی کہ آپ مجھے خوشبودارمصالحہ اور آپنے خاص خیموں میں ہے ایک خیمہ بطور تحذہ مرحمت فرمائیں۔رشید نے تھم دیا کہ اس لڑکی کو حاضر کیا جائے وہ پیش کی گئی اسے آ راستہ کیا گیا اور وہ ایک تخت پرخود اس خیمہ میں جس میں رشیدر ہتے تھے بٹھائی گئی اور رشید نے اس لڑکی کومع خیمہ اور اس کے تمام ظروف اور بیش قیمت سامان کے تقفور کے وکیل کے سپر دکر دیا اور جودوسری چیزیں عطریات وغیرہ کی قسم سے اس نے ماگی تھیں وہ بھی جیجیں۔ نیز تھجور' دوسر بے خشک میوے منتھ اور تریا تی بھیجا۔ رشید کے وکیل نے بیتمام چیزیں تقفور کو دیں۔

#### تقفو رکے تحا کف:

تقفور نے اسے ایک کمیت گھوڑ ہے کا بوجھ اسلامی درہم جن کی مقدار بچپاس ہزارتھی۔اسے دیئے نیز دیبا کے سوتھان بزیوں کے بارہ شکاری باز' چپارشکاری کئے اور تین سواری کے گھوڑ ہے بطور خبعت اسے دیئے تقفور نے رشید سے میشرط کی تھی کہ وہ ذی الکلاع۔سلداور قلعہ شنان کو بربا دنہ کریں گے۔رشید نے اس سے میا قرار لیا تھا کہ اب وہ ہرقلہ کو آبادنہ کرے گا۔اور نیز میہ کہ وہ تین لا کھ دینار بطور تاوان جنگ رشید کو دے گا۔

### سيف بن بكرخارجي كاقتل:

اس سال قبیلہ عبدالقیس کے ایک خارجی سیف بن بکر نے خروج کیا۔رشید نے محد بن پزید بن مزید کواس کے مقابلہ پر بھیجا محد نے اسے عین النور و میں قتل کر دیا۔

### امير ج عيسلي بن موسيٰ:

اس سال اہل قبرص نے عہد نامہ صلح کی خلاف ورزی کر کے عذر کر دیا معیوف بن کیجیٰ نے جہاد کیا۔اوراس کے بہت سے باشندوں کولونڈی غلام بنالیا۔

اس سال عیسلی بن موسیٰ الہادی کی امارت میں حج ہوا۔

# <u>اا اچ</u>ے واقعات

#### ثروان خار جی کاخروج:

اس سال ایک خارجی ثروان بن سیف نے حولایا کی سمت میں خروج کیا۔ بیعلاقہ سواد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتا رہتا تھا۔ رشید نے طوق بن مالک کواس کی سرزنش کے لیے بھیجا۔ طوق نے اسے شکست دی اورزخی کر دیا۔ تقریباً اس کے تمام ساتھی قمل کر دیئے گئے۔ طوق کوتو یہ بھی گمان تھا کہ اس نے ثروان کوتل کر دیا ہے اس نے فتح کی خوشخبری رشید کوکھی۔ ثروان زخی ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔

تا ریخ طبری: جلدششم

#### الوالنداء كاخروج:

اس سال حما دالبریری نے مبصم الیمانی کوگرفتار کرلیا۔

اس سال رافع بن لیث کے معاملہ نے سمر قند میں نازک صورت اختیار کرلی۔

#### اہل نسف کی رافع ہے امداد طلی:

اہل نسف نے رافع کولکھا کہ ہم آپ کے مطیع ومنقاد ہیں آپ اپنے کئی شخص کو ہمارے پاس بھیجے دیں جومیسیٰ بن علی کے تل میں ہماری امداد کرے۔رافع نے رئیس شاش کو اس کے ترک سپاہیوں کے ساتھ اوراپنے ایک دوسرے امیر کونسف بھیجا۔انہوں نے آ کرمیسیٰ بن علی کا محاصر ہ کرلیا اور قل کر دیا۔ یہ ماہ ذی قعدہ گاوا قعہ ہے۔ گراس جماعت نے میسیٰ کے ساتھیوں سے کوئی تعارض نہیں کیا۔

#### يزيد بن مخلد كاجهاد:

اس سال رشید نے اپنے خادم حمویہ کوخراسان کی ڈاک کا عامل مقرر کیااس سال بزید بن مخلد الہمبیری نے دس ہزار نوج کے ساتھ رومی علاقہ پر جہاد کیا۔رومیوں نے اسے ایک تنگ درہ میں گھیر کر طرسوس سے دومنزل فاصلہ پرمع بچپاس آ دمیوں کے قبل کر دیا۔ باقی نچ کر چلے گئے۔

### رومیوں کی مرعش میں غارتگری:

رشید نے ہرخمہ بن اعین کوموسم گر مامیں جہاد کے لیے بھیجاتمیں ہزار خراسانی با قاعدہ فوج اس کے ساتھ کی۔خدمت گارمسرور بھی اس کے ساتھ تھا۔ فوج کی سپہ سالاری کے علاوہ فوج کی تنخوا ہوں وغیرہ کی تقسیم اور دوسر سے انتظامات اور اخراجات سب مسرور سے متعلق شے ۔خودر شید بھی حدث کے در سے میں آئے ۔ یہاں انہوں نے عبداللہ بن مالک کو متعین کیا۔سعید بن مسلم بن قتیبہ کو مرعش میں متعین کیا۔رومیوں نے مرعش پر غارت گری کی۔ پچھ سلمانوں کوئل ۔اور بغیر نقصان اٹھائے واپس چلے گئے۔ حالا نکہ سعید بن مسلم مرعش میں مقیم تھا۔ گروہ ان کا پچھ نہ بگاڑ سکا۔

### ذميون كوامتيازى لباس يمننخ كاحكم:

رشید نے محد بن بزید بن مزید کوطرسوں بھیجا۔خود وہ ماہ رمضان میں تین دن تک درہ حدث میں قیام کر کے رقہ واپس چلے آئے۔رشید نے حکم دیا کہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر جو کئیے ہوں وہ منہدم کر دیئے جا کیں نیز اس سال انہوں نے سندی بن شا مک کوکھا کہ مدینۃ السلام میں جس قدر ذمی ہوں ان کو حکم دیا جائے کہ وہ ابنالباس اور سواری مسلمانوں سے جدا اختیار کریں تا کہ ان میں امتیاز ہو سکے۔

اس سال رشید نے علی بن عیسیٰ کوخراسان کی ولایت ہے برطر ف کر کے اس کی جگہ ہر جمہ بن اعین کوخراسان کا والی مقرر

تا ریخ طبری: جلد ششم

# علی بن عیسیٰ کی بلخ سے روانگی:

ہم علی بن عیسلی کے بیٹے کے قبل کے واقعہ بیان کر چکے ہیں اس کے قبل کے بعد علی بلخ سے چل کر اس خوف سے مروآیا۔ کہ مبادارافع بن اللیث اس بر قبضہ کرے۔ اس کے بیٹے عیسلی نے بلخ میں اپنے پائیں باغ میں نہایت کثیر دولت جس کا اندازہ تین کروڑ کیا جاتا ہے وفن کر آئ تھی ۔ البتہ عیسلی کی ایک لونڈی اس مقام سے کروڑ کیا جاتا ہے وفن کر آئ تھی ۔ البتہ عیسلی کی ایک لونڈی اس مقام سے واقف تھی۔ جب علی رکن ہے رہانہ ہوگیا تو اس باندی نے اس مدنون خزانہ کی اطلاع ایک خادم کو کر دی۔ اس کے ذریعہ بی خبر شہرت یا گئی۔

# غلی بن عیسیٰ کی معزولی کا س ب:

چنانچے بلخ کے فرااور دوسرے بما کداس باغ میں آئے اس تمام دولت پرانہوں نے قبضہ کر کے اس عوام میں تقسیم کر دیارشید کو
اس کی اطلاع ہوئی۔ کہنے لگے کہ ایک تو وہ میر ہے تھم کے بغیر بلخ سے چلا گیا دوسر سے بیہ کہ اتن بڑی دولت وہاں اپنے بعد چھوڑ گیا۔
حالا نکہ اس نے تو کہا تھا کہ رافع سے جنگ کرنے کے لیے اسے اپنی عور توں کے زیوروں کوفر وخت کرنا پڑا ہے۔ اس واقعہ کو معلوم کر
کے رشید نے علی کوفر اسمان کی ولایت سے برطرف کر دیا۔اور اس کی جگہ ہر تمہ بن اعین کو والی فر اسمان مقرر کیا۔اور علی کی تمام جا کہ او

رشید کا ایک مولی بیان کرتا ہے کہ جب رشید خراسان جانے کے ارادے سے جرجان آئے تو ہم ان کے ہمراہ تھے۔ یہاں ان کی خدمت میں علی بن مولیٰ کی وہ دولت جوان کے حکم سے ضبط کی گئی تھی پیش ہوئی۔ یہ پندرہ سواونٹوں پر بارتھی۔ علی بن عیسیٰ کی اشراف خراسان سے بدسلو کی:

علی کے خلاف مذکورہ بالانعزشوں کے علاوہ ہے بھی شکایت تھی کہ اس نے خراسان کے اشراف اور تھا کہ کی تو ہین اور تذکیل کی تھی۔ اس سلسلہ میں بیدواقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ہشام بن فرخسر واور حسین بن مصعب اس سے ملخ آئے انہوں نے سلام کیا۔ علی بن عینی سے کہااے طحداور طحد کے بیٹے تھے پر اللہ کی سلامتی نازل نہ ہو۔ تھے اسلام سے جس قدر عداوت ہے میں اس سے واقف ہوں۔ اور تو ہمیشہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ تیر فیل کے لیے جھے سرف خلیفہ کے تھم کا انظار ہے۔ ور شاللہ نے تو تیراخون مباح کربی دیا ہے۔ جھے امید ہے کہ اللہ میر کہ اللہ میر کے مکان میں میر متعلق بری خبریں بیان نہیں کی بین ۔ تو نے تو یہ کہا کہ دے تر کیا شراب کے نشر میں بدمست ہو کرتو نے اس میر میر مکان میں میر متعلق بری خبریں بیان نہیں کی بین ۔ تو نے تو یہ کہا کہ مہینة السلام سے تیرے پاس میر کی برطر فی کی اطلاع آئی ہے۔ تھے پر اللہ کی احت ہو۔ دور ہو یہاں سے ۔ بہت جلہ تھے پر اللہ کی احت وردور ہو یہاں سے ۔ بہت جلہ تھے پر اللہ کی احت ہوں اور ہو گا ہے۔ کہا ہو گا ہے کی باور کریں ۔ جھے پر جوالزام عائد کیا گیا ہے میں اس سے بری ہوں ۔ علی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ جو بات جھے معلوم ہوئی ۔ اس کی صحت ثابت کریں ۔ جھے پر جوالزام عائد کیا گیا ہے میں اس سے بری ہوں ۔ علی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ جو بات جھے معلوم ہوئی ۔ اس کی صحت ثابت ہو چھی ہو تو نے شراب پی اور اس کی نشر میں بری ہوں ۔ فی میں اس سے بری ہوں ۔ خو بات نہیں کہ جس کی دجہ سے تو نہایت تخت تاد یہ کا مستو جب ہو جو تا ہے بہت ہی جلد اللہ تھے تھی اور اس کی نشر اور دے نکل جا۔ چنا نچہ عاجب نے آئی کیا اور اسے نکال دیا۔

### بشام بن فرخسر و کی امانت:

ہشام بن فرخسرو سے ملی نے کہا کہ تیرا گھر سازش گاہ ہے مجھے معلوم ہے کہ وہاں دنیا جہاں کے احمق تیرے پاس جمع ہوتے ہیں اور تو سرکاری عہدہ داروں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔اللہ مجھے آل کردے اگر میں تیرا کا متمام نہ کروں۔

یں ہشا م نے کہااللہ جھے آپ پر سے فدا کر دے۔ میں نہایت ہی مظلوم اور قابل رحم ہوں۔ میری حالت تو بیہ ہے کہ جناب کی تعریف کرتے کرتے میری زبان ختک ہوئی جاتی ہے اور آپ تک بیہ بات پہنچائی گئی ہے کہ میں آپ کی برائی کرتا ہوں۔ اس کا میں کیا علاج کرسکتا ہوں علی نے کہا۔ خدا کر سے تیری ماں مرجائے تو جھوٹ بولتا ہے ہمیں تیرے گھر والوں اور تیری اولا دسے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے دل میں کیا منصوبے ہیں۔ نکل جا بہت جلد میں تیری طرف ہے مطمئن ہوجاؤں گا۔

### هشام بن فرخسر و کی عالیه کومدایت:

ہشام اٹھ کر چلا گیا۔ آخر شب میں اس نے اپنی بیٹی عالیہ کو جواس کی اولا دمیں سب بڑی تھی اس کواپنے پاس بلایا اور کہا۔ بی بی میں تم ہے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی پر ظاہر نہ ہوور نہ میں مارا جاؤں گا۔ اب تم اپنے باپ کی موت یازیت جو چا ہوا ختیار کرو۔ عالیہ نے کہا میں آپ پر قربان آپ بیان تو کریں۔ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ علی بن عیسی میر قبل کے در پے ہے۔ میں نے یہ مو چا ہے کہ ظاہر کروں کہ مجھے فالح ہو گیا ہے۔ جب ضبح ہوتم اپنی باندیوں کو لے کرمیر بسر کے پاس آنا اور مجھے ہلانا۔ جب تم دیکھو کہ مجھ ہے حرکت نہیں کی جاتی تم شور مجانا کہ ہیں یہ کیا ہوا۔ اور فور آ اپنے بھائیوں کو بلا کران کو میری علالت مے مطلع کرنا۔ گرمیں تم ہے کہنا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے یا پرائے کسی سے یہ راز ظاہر مت کرنا کہ میں تندرست بھار بنا ہوں۔

### بشام بن فرخسر و کی مصنوعی علالت:

اس کی بیٹی نے جونہایت عقامنداور مختاط تھی ھے۔ عمل کیا۔ وہ مجھ عرصہ تک اپ بستر پر بے حس وحرکت پڑارہا۔ خود ہے جنبش نہیں کرتا تھا دوسر ہے لوگ اٹھا تے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل خراسان میں سے کسی دوسر شخص کو ہشام کے علاوہ علی بن عیسیٰ کی برطر فی کا حال معلوم نہ ہوسکا۔ البتہ اسے کس طرح گمان ہوگیا تھا کہ علی برطر ف ہوگیا ہے اور اس کا بیدگمان پورا ہوا۔ اور جس روز ہر شمہ وہاں آیا بیاس کے استقبال کے لیے اچھا خاصہ روانہ ہوا۔ راستہ میں علی کے کسی فوجی عہدا بدار نے اسے بول جاتا و کیھر کرٹو کا بھی کہ آپ تو اب اچھے ہوگئے اس نے کہا میں اللہ کے فضل سے ہمیشہ سے تندرست ہوں۔ بلکہ بی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ علی بن عیسیٰ نے کہا اپ امیر ابو حاتم کے استقبال کے لیے جارہ ہوں۔ اس نے کہا تم تو بیار تھے۔ ہشام اسے جاتے و کیھر کرپوچھا کہاں چلے اس نے کہا اپ امیر ابو حاتم کے استقبال کے لیے جارہ ہوں۔ اس نے کہا تم تو بیار شھے۔ ہشام نے کہا ہاں اللہ نے جھے ایک ہی رات میں صحت عاجل عطافر مادی۔ اور ظالم سرکش والی کو برطر ف کردیا۔

### على بن عيسيٰ كى برطر فى كا فيصله:

اس ملاقات کے بعد حسین بن مصعب نے یہ کیا کہ وہ علی بن عیسیٰ کے شر سے رشید کی بناہ لینے کے لیے مکہ چلا آیا۔رشید نے اسے بناہ دی۔

جب رشید نے علی کی برطر فی کاارادہ کرلیا تو انہوں نے تخلیہ میں ہرثمہ بن اعین کو بلایا۔اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے

کسی دوسرے سے مشورہ نہیں لیا ہے۔ اور نداس بات سے کسی کوآگاہ کیا ہے کہ میں تم پراس قدراعتاد کرتا ہوں۔ میر سے ممالک مشرقی کی حالت خراب ہے۔ وہاں کا انتظام درست نہیں رہا۔ چونکہ علی بن عیسیٰ نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے اہل خراسان اس سے خت ناراض ہیں اور اب اس کی بات گر چکی ہے۔ اس نے مجھ سے امداد اور فوج ما گل ہے۔

بارون الرشيد كي هرثمه بن اعين كومدايات:

میں اسے لکھتا ہوں کہ میں تم کواس کی مدد کے لیے اتنی فوج دولت اسلحہ اور دوسر ہے سازوسا مان کے ساتھ جسے پڑھ کروہ

بالکل مطمئن ہوجائے ' بھیجتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ہاتھ سے لکھ کرایک دوسرا خطسر بمہرتم کو دوں گا اور تاوفتیکہ تم نیسا پور نہ

پہنچ جاؤا سے نہ خودتم کھولنا اور نہ کسی دوسر ہے کواس سے آگاہ کرنا۔ وہاں پہنچ کر ہمار ہے اس فر مان کے مطابق عمل کرنا۔ جو ہدایت دی

گئی ہواس پر اسی طرح کار بند ہونا۔ اس سے سرمو تجاوز نہ کرنا۔ میں اپنے خدمت گاررجاء کوعلی بن عیسی کے نام کا بنا ایک قلمی خطور ہے

گرتمہار سے ساتھ بھیجتا ہوں۔ تا کہ جوکا رروائی تم اس نے ساتھ کر دیا جو طرزعمل وہ تمہار سے مقابلہ میں اختیار کر سے رجاء اسے دیکھتا

رہے مگر رجاء سے بھی یہ بات نہ کہنا کہ علی بن عیسیٰ سے کوئی خاص کام پیش آگیا ہے۔ یا اس کے معاملہ نے کوئی اہمیت اختیار کی ہے۔

نیز اسے ہرگز رہانہ بیانا کہ میں تم کو کیوں علی بن عیسیٰ کی مدد کے لیے بطور کمک بھیج رہا ہوں۔

خاص دوست ہوں یا عام ملا قاتی بہی کہو کہ میں تم کوعلی بن عیسیٰ کی مدد کے لیے بطور کمک بھیج رہا ہوں۔

مام دوست ہوں یا عام ملا قاتی بہی کہو کہ میں تم کوعلی بن عیسیٰ کی مدد کے لیے بطور کمک بھیج رہا ہوں۔

مام دوست ہوں یا عام ملا قاتی بہی کہو کہ میں تم کوعلی بن عیسیٰ کی مدد کے لیے بطور کمک بھیج رہا ہوں۔

ہارون الرشید کاعلی بن عیسیٰ کے نام خط:

رشید نے علی بن عیسی بن ما ہان کو جو خط اینے ہاتھ سے لکھا تھا وہ یہ ہے:

'دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم! حرا مزادے میں نے تجھے عزت اور شہرت دی۔ میں نے تجھے عرب کے سرداروں پر مقدم کیا۔
عجی شنرادوں کو تیرے ماتحت کیا۔ مگر تو نے میرے اس احسان کا مجھے یہ بدلا دیا ہے کہ تو نے میرے کا اور میری صری عہدایات کی خلاف ورزی کی ہے اپنے علاقہ میں ایک ہنگا مہ برپا کردیا۔ میری رعایا پر تو نے ظلم کیا۔ اپنے طرز عمل کی خرابی بہ جا حرص اور کھلی ہوئی خیانت مجر مانہ سے تو نے اللہ اور اس کے خلیفہ کو ناراض کر دیا۔ میں نے اپنے بہولی ہر تمہ بن اعین کو تمام نراسان کا والی مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ تھے سے تیری اولا د تیرے المحکاروں اور عہد یداروں سے نہایت شخت مواخذہ کرے تمہارے پاس ایک در ہم نہ چھوڑے اور جس مسلمان یا ذمی کا کوئی مطالبہ تبارے ذہ واجب الا دا ہواس کوتم سے پورا کرائے اگر تم یا تیرے مقرر کر دہ عہدہ دارادائی حق سے انکار کریں تو اس صورت میں میں نے ہر ثمہ کو میا فتیار اور حکم دیا ہے کہ وہ تم کوعذاب دے اور درے لگوائے اور تم پر وہ سزاعا کہ کرے جو خلیفہ کا اور خان غدار ہے ایمان ظالم سرکش اور بے رحم کو دی جاتی ہے تا کہ اس طرح پہلے تو اللہ کاحق ایفا ہو۔ اس کے بعد خلیفہ کا اور خان نے ہو تی ور ایور ہو۔ البندا تم اپنی جان اس سزاکے لیے پیش نہ کروجس کا کوئی در مان نہ ہو کیا۔ اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوش یا بجوری عہدہ برآ ہوجاؤ''۔

امارت خراسان بر هرثمه کی تقرری کا فرمان:

رشید نے ہر ثمہ کا جوفر مان تقررا پنے ہاتھ سے لکھا تعاوہ بیہ:

'' ییفرمان بارون الرشیدامیر المومنین نے ہرثمہ بن اعین کوعلاقہ خراسان کا والی عام مقرر کرتے وقت لکھا ہے اور اسے
ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ سے ہروقت ڈرتا رہے اس کی اطاعت کر ہاوراس کے احکام کو ہروقت پیش نظر رکھے۔ جومعاملہ
اسے پیش آئے اس میں وہ کلام اللہ کواپنا راہنما بنائے جو با تیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کوحلال رکھے۔ جن کوحرام کیا ہے ان
کوحرام قرار دے ۔ اگر کسی مسکلہ کے تصفیہ میں اسے کلام اللہ سے کوئی صاف صاف حمان میل سکتو وہ تو قف کر ہے اور شریعت
الہیہ کے فقہا اور علماً ء کلام اللہ سے اس مسکلہ میں مشورہ کریں یا اس کے متعلق امام کولکھ بھیجیں تا کہ اس طرح اللہ عزوجال اس
معاملہ میں اپنے مقرر کر دہ امام کے ذریعے اپنی رائے اور ارادہ کو جولا زمی طور پر مناسب اور شیح ہوگا ظاہر کر دے۔

میں نے ہر ثمہ کو بھی بیتھم دیا ہے کہ وہ علی بن عیسی اس کے لڑکوں عہد یداروں اور اہلکاروں کو گرفتاً رکر لے۔ان کواچھی طرح سز ادے اور سرکاری مالیہ اور مسلمانوں کے حقوق کی جورقم اس کے ذمہ ہوا ہے وہ وصول کرے۔ جب اس سے اور اس کے متعلقین سے بیہ مطالبات وصول ہوجائیں اس کے بعد دوسرے مسلمان اور ذمیوں کے مطالبات پر جوان کے ذمہ ہوں توجہ کرے اور جس کا جوجت ثابت ہووہ اسے ولوائے۔

اگرامیرالمومنین اورمسلمانوں کے مطالبات ان کے ذمہ ثابت ہونے بعدوہ اس سے انکار کریں یاس کے اداکر نے سے اعراض کریں تو ہر ثمہ کو اختیار ہے کہ وہ ان کو بخت عذا ب دے۔ اور مار مار کر برا حال کر دے۔ چاہی میں ان کی جان ہی جاتی رہے۔ اور جب ان سے تمام مطالبات بے باق کرا لیے جائیں تب ان کو باغیوں کی طرح جانوروں کی نگی پیٹے پر سوار کر کے جرائم پیشالوگوں کی خوراک کھلا کر اور لباس پہنا کراپنے خاص معتد اصحاب کی تگرانی میں ہماری جناب میں روانہ کردے۔ ابو حاتم 'میں نے تم کو جوا حکام اور ہدایات دی ہیں اس پرتم عمل پیرا ہونا۔ میں نے اللہ اور اسے دی ہیں اس پرتم عمل پیرا ہونا۔ میں نے اللہ اور ایٹ دین کوانی ذاتی خواہش اور ارادے پرتر جمح دی ہے۔

میں جا ہتا ہوں تمہارا طرزعمل بھی ایسا ہی رہے اور اسی طرح تم کاربندر ہو۔خراسان جاتے ہوئے اضلاع کے جن جن عہدہ داروں سے تمہاری ملا قات ہوان سے اس طرح کا سلوک کرنا کہ وہ تم سے بھڑک نہ جا کیں اور نہ ان کے دل میں تہاری طرف سے کوئی شک یا خوف یا بدگانی پیدا نہ ہونے پائے۔خراسان پر بہنچ کرتم اہل خراسان کو بہت عمدہ طرز حکومت کی امید دلا نا ان کی جان و مال کی حفاظت کا دعدہ کرنا اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنا اس کے بعد مستقل طریقہ پرخراسان پر اس طرح حکومت کرنا جس سے اللہ اس کا خلیفہ اور رعایا سب خوش ہوں۔ یہ فرمان تقرر میں خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہوں۔ یہ فرمان تقرر میں خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہوں۔ یہ فرمان کو خود امیر المونین نے اپنے ہاتھ سے تنہائی میں جب کہ ان کے پاس موائے اللہ اور ملا تک کے کوئی دوسرامو جود نہ تھا لکھا ہے'۔

### ہموئیے کے ہارون الرشید کے نام خطوط:

اس کے بعد رشید نے علم دیا کہ ہر خمہ بن اعین کے خراسان جانے سے متعلق ایک مراسله علی بن عیسیٰ کومحکمہ انشاء سے لکھا جائے جس کامضمون میہ ہو کہ ہر خمہ کوتمہاری اعانت اور مدد کے لیے جمیعا جاتا ہے۔ چنانچہاس مضمون کا ایک مراسلہ کٹھا گیا اور یہی بات

تا ریخ طبری: جلد ششم ا ۱۰ پارون الرشیدادرای کے جانثین + زوال برا مکہ

سرکاری طور پر ظاہر کی گئی کہ ہر خمہ کوعلی کی مدد کے لیے بھیجا جار ہا ہے اس اثناء میں ہموئیہ کے سلسل کئی خط ہارون کے پاس اس مضمون کے آئے کہ درافع نے آپ سے نہ بغاوت کی ہے اور نہ بنی عباس کی حمایت سے اس نے بے تعلقی ظاہر کی ہے اور نہ اس کے ہمراہی آپ کے مخالف ہیں بلکہ ان کے معاندانہ کارروائی کا مقصد صرف میہ ہے کہ کی بن عیسی کوجس نے ان پر بڑی تختیاں اور ظلم کیے ہیں۔ برطرف کردیا جائے۔

اس سال ہر ثمہ بن اعین خراسان کاوالی ہو کرخراسان روانہ ہوا۔

# برثمه بن اعین کی روانگی خراسان:

جس روز ہر ثمہ کے لیے فرمان تقر راکھا گیا ہے۔ اس کے چھٹے دن ہر ثمہ فراسان کے لیے روانہ ہوا۔ خودرشید نے اس کی مشایعت کی اور حسب ضرورت اور ہدایتیں دیں۔ جس سے اس نے سرمو تجاوز نہیں کیا علانہ طور پرتواس نے علی بن عیسای کو مال اسلحہ خلعت اور عطر بھیجے۔ البتہ جب بینیسالور پہنچ گیا تو اس نے اپنے خاص تجر بہ کار من رسیدہ اور معتمد علیہ لوگوں کو طلب کر کے ان سے فردا تنہائی میں ملاقات کی اور ان سے پے عہداور اقر ار لیے کہ وہ اپنے معاملہ کوکسی پر ظاہر نہ کریں گے۔ اس کو بالکل راز میں رکھیں فردا تنہائی میں ملاقات کی اور ان سے پے عہداور اقر ار لیے کہ وہ اپنے معاملہ کوکسی پر ظاہر نہ کریں گے۔ اس کو بالکل راز میں رکھیں کے ۔ اس کے بعد اس نے ان میں ہر خض کو اس کی مناسبت کے اعتبار سے خراسان کے مختلف اضلاع کا عامل مقر رکیا۔ اس طرح اس نے جرجان نیسالور طبسین 'نسا اور سرخس کے عامل مقر رکر دیئے ہر شخص کو فرمان تقر ردینے کے بعد تھم دیا کہ تم نہایت خاموثی کے ساتھ اپنے علاقوں کوروانہ ہو جاؤ۔ اور وہاں پہنچ کر بھی کسی کو اپنا حال نہ بتانا۔ بلکہ محض مسافروں کی طرح وفت گزار نا اور اس نے بتا دیا تھا) خاموش بیٹھے رہا۔

# مرشمه كي عمال كوبدايات:

ہر تمہ نے رشید کی سفارش پر اساعیل بن حفص بن مصعب کو جرجان کا عامل مقرر کیا۔ اور اب وہ نیسا پور ہے آگے بڑھا۔
جب وہ مرو سے ایک منزل رہ گیا تو اس نے اپنے دوسرے معتمد علیہ امراء کوطلب کر کے ان سب کوایک ایک رقعہ دیا۔ جس پرعلی بن عیسیٰ کے لڑکوں عہدہ واروں اور اعز ہوغیرہ کے نام سے ۔ ان میں سے ہر شخص کوایک نام کا رقعہ دیا۔ اور اس خوف سے کہ مبادا اس کی ولایت کے ظاہر ہونے کے بعد بیلوگ بھاگ جا کیں گے۔ اس نے اپنے سرداروں کو تھم دیا کہتم مروی بینچتے ہی جس کے نام کا رقعہ تمہارے یاس ہو۔ اسے جاکر گرفتار کرلینا۔

# ہر شمہ کاعلی بن عیسیٰ کے نام خط:

اس انظام کے بعد ہر ثمہ نے علی بن عیسیٰ کو لکھا کہ اگر جناب والا مناسب خیال فرما ئیں تواپنے پھھ فاص معتمدلوگوں کو میر ب پاس بھیج دیں تا کہ جورو پید میں آپ کے لیے لایا ہوں اے وہ لے جائیں۔ کیونکہ جب رو پید مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں بہنچ جائے گا تو اس سے آپ کی شوکت اور عظمت بڑھ جائے گی۔ اور آپ کے دشمنوں کے باز و کمزور ہو جائیں گے۔ نیز مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر اس مال کو میں اپنے بیچھے چھوڑ دوں گا تو بعض طاع ور حریص لوگ اس پر دندان آزیز کریں گے اور ہمارے شہر میں داخلہ کے وقت کو فرصت مجھ کراہے لوٹ لے جائیں گے علی بن قیسی نے اپنے صراف اور مہتم تو شہ خانہ کورو پید لینے کے لیے بھیجا۔ داخلہ کے وقت کو فرصت مجھ کراہے لوٹ ان کو باتوں میں مصروف رکھوا ور رو پید دیے میں پچھاس طرح ان سے بہانے ہم شمہ میں بھی اس طرح ان سے بہانے

تا رخ طبری: جلد ششم + زوال برا مک

کرو کہ ان کے دلوں میں طبع پیدا ہوجائے اور شک جاتا رہے۔خزانچیوں نے حسبہ عمل کیا۔انہوں نے علی کے طراف سے کہا کہ ہم ان جانوروں اور خچروں کے متعلق جن پرروپیہ بار ہوکر آیا ہے۔ ذرا ابوحاتم سے بوچھ لیس کہ ان کے متعلق کیا تھم ہوتا ہے۔اس کے بعد پیسب رقم تمہارے حوالے کردی جائے گی۔

#### برخمه بن اعين كامرومين استقبال:

اس کے بعد ہر جمہ اس منزل سے اور مروی طرف آگے ہڑھا۔ جب بیشہر سے دومیاں رہ گیا تو علی بن عیسیٰ اپنے لڑکوں' اعزہ اور امراکے ساتھ ہڑے تزک واحتثام سے ہر تمہ کے استقبال کو آیا اور اس نے اس کی شایان شان اس کا خیر مقدم ہڑے تیا ک سے کیا۔ جب ہر تمہ کی نگاہ اس پر ہڑی اس نے گھوڑے سے اتر نے کے لیے اپنا پاؤں دابا گرعلی نے بلند آواز سے للکارا کہ آپ بید کیا کرتے ہیں۔ بخدا! اگر آپ اترین گے میں بھی اتریٹوں گا۔ بیدن کر ہر تمہ اپنی زین پر ہی جمار ہا۔ اب وہ دونوں ہا ہم قریب ہوکر بغلگیر ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ چلنے لگے علی ہر تمہ سے رشید کا حال۔ کیفیت اور سیاست اور ان کے دوسرے خاص مصاحبین اور امرائے عساکر اور اعیان سلطنت کا حال پوچھنا جاتا تھا۔ ہر تمہ اس کو جواب دیتا جاتا تھا۔ اس طرح با تیں کرتے ہوئے وہ کشتیوں کے بل پر آئے۔ بل اتنا نگ تھا کہ اس پر ایک وقت میں ایک ہی سوارگز رسکتا تھا۔ ہر تمہ نے اپنے گھوڑے کی لگام روک کی اور علی سے کہا کہ آپ بڑھیں۔ میں آگے بڑھیں ۔ آپ بر میس ہر تمہ نے کہا بیتو کہ می نہیں ہوسکتا کہ آپ کی موجودگی میں آگے بڑھوں۔ آپ امیر ہیں۔ اور میں وزیر کی حیثیت رکھتا ہوں۔

#### على بن عيسى برعتاب:

علی بڑھا۔ اس کے پیچے ہرثمہ چلا۔ دونوں مرو کے اندرآئے اورعلی کے قصر پر پہنچ۔ رشید کاشاگر دپیشہ رجاء ہرونت سایہ کی طرح ہرثمہ ہے چٹا ہوا تھا۔ دن ہویا رات۔ سواری ہویا نشست کسی حالت میں اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ علی نے ناشہ طلب کیا دونوں نے بیٹے کراسے کھایا۔ رجاء نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پہلے تو اس کی نیت یہ ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوئگر ہرثمہ نے آئلے کے اشارے سے کہا کہ بیٹے جاؤ۔ پھراس نے یہ بھی کہا کہتم بھو کے ہوپہلے کھانے سے فارغ ہوجاؤ۔ پراس نے یہ بھی کہا کہتم بھو کے ہوپہلے کھانے سے فارغ ہوجاؤ۔ پراس نے یہ بھی کہا کہتم بھو کے ہوپہلے کھانے نے ہرثمہ سے کہا۔ کیونکہ بھو کے کی اور اس شخص کی جس نے حقاد لیا ہو ۔ کوئی رائے صائب نہیں ہوتی ۔ جب کھانا بڑھا دیا گیا تو علی نے ہرثمہ سے کہا۔ میں نے آپ کے قیام کے لیے کاشان پر جوگل ہے اسے خالی کرادیا ہے اگر آپ چا جی این تو ہاں چلیں۔ ہرثمہ نے کہا جھے اس قد راہم کام در پیش ہیں کہان میں تا خیر نہیں کی جاسکتی نہلے میں ان سے فارغ ہوجاؤں ۔ اب رجاء نے رشید کا خطاور سرکاری مراسلے ملی کودیا علی نے اسے کھول کر پڑھا۔ پہلے ہی حرف پر اس کی نظر پڑی تھی کہوہ خط ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور اسے معلوم ہو گیا کہ جس با سے کا اندیشہ تھا۔ آخروہ ہوکر رہی ۔ اس کے بعد ہرثمہ نے اسے اس کے بیٹوں کا تبوں اور عاملوں کوقید کر لیا۔ انہ یہ تھا۔ آخروہ ہوکر رہی ۔ اس کے بعد ہرثمہ نے اسے اس کے بیٹوں کا تبوں اور عاملوں کوقید کر لیا۔

### بر ثمه کی جامع متجد میں تقریر<u>:</u>

تا رخ طبری: جلد ششم اوران کے جانشین + زوال برا مکہ

متعلق بیاحکام دیئے ہیں۔عام اور خاص کو کی شخص ہو۔اس کا جوحق یا مطالبہ علی کے ذمہ ہوگا۔وہ پورا کرایا جائے گا۔اوراس کے متعلق پوراپوراانصاف کیا جائے گا۔

# على بن عيسى يسركاري مطالبات كى طلى:

اس کے بعداس نے اپنے تقرر کے فرمان کو پڑھوایا۔لوگوں نے اس پراپنی خوشی کا اظہار کیااوران کی امیدیں وسیعے ہوگئیں۔
ان کی تو قعات بڑھ گئیں۔سب نے خوشی میں نعرہ تکبیراور تہلیل بلند کیااورا میرالمومنین کی زندگی اور جزائے خیر کی خوب دعا کیں ما نگیں اس کے بعد ہر تمد مسجد سے قصروا پس آیا۔اس نے علی بن عیسی اس کے بیٹوں عاملوں اور کا تبوں کو طلب کر کے ان سے کہا بہتریہ ہے کہتم خود تما مسرکاری مطالبات اوا کرو۔اور مجھے اس بات کا موقع نہ دو کہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروں۔ نیز ہر ٹمہ نے ان کے ساہوکاروں میں یہ اعلان کردیا کہ جس کے پاس علی بن عیسی یا اس کے متعلقین کارو پید جمع ہووہ لاکر حاضر کردے۔ورنہ سرکار اس سے بری الذمہ ہے۔ چنا نچے جس جس کے پاس ان کی امانتیں جمع تھیں وہ اس نے ہر ٹمہ کولا کردے دیں۔

#### علاء بن مامان کی دیانت داری:

البتہ اہل مرومیں سے ایک شخص جو بھوی الاصل تھا۔ برابراس بات کی کوشش اور تاک میں لگار ہا کہ وہ کسی طرح علی بن عیسیٰ
تک پہنچ جائے۔ چنا نچے کسی نہ کسی طریقے ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ اور علی کے پاس پہنچا اور اس سے خفیہ طور پر کہا کہ آپ کا
کچھ مال میرے پاس جمع ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوتو پہلے میں اسے آپ کو پہنچا دوں۔ اس کے بعد میں مرنے کے لیے تیار
ہوں۔ اس سے میرانا م تو رہ جائے گا کہ میں نے امانت کا ایفا اس طرح کر دیا اور اگر آپ کو سروست اس کی ضرورت نہ ہوتو اسے میں
اپنے پاس جمع رکھتا ہوں تا کہ آپندہ جب آپ کوکوئی ضرورت پیش آئے آپ اس سے کام لے سکیں۔

اس کی اس آ مادگی اور دیانت سے علی حیرت زدہ ہو گیا کہنے لگا اگر میں نے تم ایسے ایک ہزار آ دمیوں کو اپنا دوست بنالیا ہوتا تو پھر کسی سلطان یا شیطان کو کھی جرائت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میر سے خلاف کوئی کارروائی کر ہے۔ اچھا یہ بتاؤکہ جو مال تمہار ہے پاس ہے اس کی کیا قیمت ہوگی اس ساہوکار نے کہا کہ آپ نے اپنے پچھ مال۔ کیڑے اور مشک میر بے پاس امانت رکھوا یا تھا۔ ججھے اس کی قیمت تو معلوم نہیں۔ مگر وہ اسی طرح سالم محفوظ ہے۔ اس میں سے کوئی چیز گئی نہیں یعلی نے کہا اسے ابھی رہنے دو۔ اگر اس کا پیھ چل گیا تو تم اسے سرکار کود ہے دینا۔ اور اپنے آپ کو بچالینا۔ اگر وہ بچ گیا تو اس وقت میں اس کے متعلق کوئی رائے قائم کروں گا۔ نیز علی نے اس کی اس امانت اور متحسن جرات پر اسے جز ائے خیر کی دعا دی۔ اس کا بہت شکر بیادا کیا اور اس نیکی پر اس کی بہت تعریف کی۔ بعد میں اس مختص کی ایماندار کی ضرب المثل ہوگئی تھی۔ علاء بن ما ہان اس کا نام تھا۔

# على بن عيسلي كي املاك كي ضبطي:

علی کارو پیہجس جس کے پاس تھاان سب کا پتہ ہر ثمہ کولگ گیا تھا۔البتہ صرف علاء بن ماہان کی امانت کا حال اسے معلوم نہ ہوا ہر ثمہ نے ان کی تمام املاک یہاں تک کہ ان کی عورتوں کے زیوراٹ پر قبضہ کرلیا۔قرق امین ان کے گھروں میں جا کر پہلے ہرقیمی شے کواپنے قبضے میں لئے لیتے۔صرف بے قیمت کا ٹھے کہاڑ چھوڑنے کے بعد عورتوں سے کہتے کہتم اپنازیورا تارکر دو۔ جب وہ زیور اتار نے عورت کے قبیر لے۔ کیونکہ بخدا جوزیور اتار نے عورت کے قبیر کے دیونکہ بخدا جوزیور

تاریخ طبری: جلد ششم ارون الرشیداورای کے جانثین + زوال برا مکہ

میرے جسم پرتھا۔ جس کی تجھے تلاش تھی۔ وہ میں نے پہلے ہی اتار پھنکا ہے۔ اب ان میں سے جوخداتر س لوگ عورت کے قریب جانے سے پر ہیز کرتے ۔ وہ اس کی التجا کومنظور کرتے ۔ اور خود وہ عورت انگوشی پازیب یا کوئی دوسری چیز جس کی قیمت دس درہم بھی ہوتی 'اتار کر اس کی طرف بھینک دیت ان میں جولوگ شریر یا بدنفس ہوتے وہ اس بات پر راضی نہ ہوتے ۔ بلکہ یہ کہہ کر کے ممکن ہوتے کوئی سونے کی چیز ۔ موتی یا یا قوت جھیا رکھا ہو۔ خود جامہ تلاش لینے پر اصر ارکرتے ۔ اور اپنے ہاتھ سے جسم کے مقعر مقامات کو شولتے ۔ تاکہ اگر وہاں کوئی چیز چھیائی گئی ہوتو معلوم ہوجائے۔

علی بن عیسیٰ کی مرو سے روانگی:

جب ہرثمہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو اب اس نے علی کو بغیر گدے کے اونٹ کی ننگی پیٹیے پیرسوار کیا۔اس کی گردن اور پیروں میں اس قدروز نی بیڑیاں کہو وصرف اٹھے بیٹھ سکے۔ڈ الیں اورا سے رشید کی خدمت میں روانہ کردیا۔ ماں عند است میں میں سے میں سے میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہ

على بن عيسلى كے عمال سے سركاري مطالبه كي وصولى:

ایک شاہد عینی بیان کرتا ہے کہ جب ہرتمہ نے علی بن عیسیٰ اس کے بیٹوں کا تبوں اور عاملوں سے سرکاری مطالبہ وصول کرلیا تو

اب اس نے دوسر بے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے حقوق اور مطالبات پیش کریں۔ جب کسی شخص کا حق اس کے یا اس کے کسی

آ دمی کے ذمے ثابت ہوتا۔ تو ہر ثمہہ اسے تھم دیتا کہ یا تو اس مطالبہ کو بے باق کر دو ورنہ میں اس کی شخت سزا دیتا ہوں علی اس کے

جواب میں کہتا کہ جناب والا مجھے ایک دو دن کی مہلت عطافر ما کیں۔ ہر ثمہ کہتا کہ میں تم کو مہلت نہیں دی سکتا۔ البتہ اس کا اختیار مدعی کو ہے وہ چاہے تو مہلت عطافر ما کیں۔ چنا نچہ پھر ہر ثمہ مدعی سے کہتا کہ اگر تم کوکوئی اعتراض نہ ہوتو ان کو مہلت دے دو۔ اگر وہ

اس کی آ مادگی ظاہر کرتا تو ہر ثمہ کہتا کہ اب جاؤاور پھر اس کے پاس آ کر اپنا مطالبہ کرنا اس اثنا میں علی علاء بن ما ہان سے کہلا بھیجتا کہ تم فلال شخص کو اس کے اپنے مطالبہ کے متعلق بیر قم ادا کرکے یا جیساتم مناسب سمجھومیر می طرف سے سمجھوتہ کر لو۔ علاء بن ما ہان حب اس کے دعوید ارسے سمجھوتہ کر لو۔ علاء بن ما ہان حب اس کے دعوید ارسے سمجھوتہ کرتا اور اس طرح اس کا معاہد ورو ہراہ کردیتا۔

#### علی بن عیسیٰ کی ہر شمہ سے شکایت:

تا رخ طبری: جلد ششم + زوال برا مک

ایک دومر تبہبیں بلکہ بہت می وفعہ تخصے ماں کی گالی دی ہے اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ خودتو نے بے شار مرتبہ اپنے ۔ بیٹے حاتم کواورا یک مرتبہ اپنے اعین کو ماں کی گالی دی ہے ۔ کوئی ہے جوتم پران کی طرف سے یا تمہارے آ قاپر تمہاری طرف سے حد جاری کرے ۔ ہرثمہ نے زرہ کے مالک کی طرف مڑکر دیکھا اور کہا کہ بھائی مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہتم اس شیطان سے محض اپنی زروبااس کی قیمت کا مطالبہ کرو۔ گالی کا مواخذہ چھوڑ دو \_

#### برخمه کامارون الرشید کے نام خط:

جب ہرثمہ نے علی کورشید کی خدمت میں ارسال کیا تو حسب ذیل خط اپنی اس کارروائی کے بیان میں جواس نے مروآ کرعلی کے مقابلہ میں کی تھی لکھا:

''بہم اللہ الرحم! اللہ عزوجل ہمیشہ سے خلافت' اپنے بندوں اور علاقوں سے متعلقہ امور میں امیر المومنین کی جمایت اور مدد کرتار ہے اور تمام معاملات حکومت کوچا ہے وہ ان کے سامنے ہوں یا ان سے دور رہوں' خاص ہوں یا عام' بڑے ہوں یا ان ہوتا کہ خلافت کی حفاظت بڑے ہوں یا تان ہوتا کہ خلافت کی حفاظت بڑے ہوں یا چھوٹے امیر المومنین کی خواہشوں کے مطابق طے کرتار باہتا کہ ان پراحسان ہوتا کہ خلافت کی حفاظت ہوا ور والیان خلافت اور اہل حق کی اس لیے عزشہ افز ائی کرتا ہے تا کہ خود خلافت کا اعز از قائم رہے۔ ہمیشہ برقر ارر کھے میں دست بدعا ہیں کہ وہ اپنی عادت حسنہ کو جس کا اس نے ہمیں حوادث کے موقع پرخوگر بنا دیا ہے۔ ہمیشہ برقر ارر کھے اور ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فرض کے اداکر نے کی توفیق عطافر مائے۔ اس بات کی توفیق عطافر مائے۔ اس بات کی توفیق عطافر مائے۔ اس بات کی توفیق عطافر مائے۔ اس بات کی توفیق عطافر نہ کریں۔

جب ہے کہ میں نے جناب والا کی فرودگاہ کو فیر بادکہا آپ کی ہدایات کواپنے لیے شع ہدایت سمجھ کرتمام معاملات میں انہیں کے مطابق عملدرآ مدکیا۔ اور چونکہ میں جانیا تھا کہ انتثال امر ہی میں سعادت و ہرکت ہے اس وجہ ہے میں نے اس سے سرمونجاوز نہیں کیا۔ میں فراسان کے علاقہ میں دافل ہوا مگر اس تمام سرکے اثنا میں امیر الموشین نے جو تھا دیا تھا اور جوراز میر سے سرد کیا تھا۔ اسے میں نے بغیر کس سے بیان کے قطعی راز میں رکھا۔ البتہ فراسان کے ساتھوں کی ان اور جوراز میر سے سراسلت کر کے ان کو اس خائن سے تو ڑ لیا۔ اور اس طرح اس کی اور اس کے ساتھوں کی ان شاش اور فرغانہ سے مراسلت کر کے ان کو اس خائن سے تو ڑ لیا۔ اور اس طرح اس کی اور اس کے ساتھوں کی ان قو تعات کو جوان کو ان علاقوں سے تھیں ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا۔ نیز میں نے ان لوگوں کو بھی جو بن میں میں میں ہے۔ اس مضمون کے خط لکھے جن کو میں پہلے وضاحت کے ساتھوا میر الموشین کی خدمت میں لکھ چکا ہوں۔ نیسا پور پہنچ کر میں نے اس علاقہ کا جس سے میں گزرا تھا۔ جیسے جو جان 'نیسا پور' عساء اور سرخس کا یہ انظام کیا کہ وہاں سے روانہ ہونے سے اس علاقہ کا جس سے میں گزرا تھا۔ جیسے جو جان 'نیسا پور' عساء اور سرخس کا یہ انتظام کیا کہ وہاں سے روانہ ہونے سے کام لیا اور صرف اپنے ان معتمد عالی ورکو ہوالکل راز میں رکھیں۔ یہ عبد لیا کر میں نے ادکام تقرران کے وہ الے کیے اور کم میں نے ادکام تقرران کے وہ الے کے اور کم میں ورونت معہد تک کر میں دیا حدور آپی حشیت کو بالکل جی جو بال کام وہ اپنی خاموں وقت معہد تک کر میں نے وہ وقت معہد تک میں مو و میں داخل میں دیا وہ وہ تت معہد تک میں مو و میں داخل میں دور وقت معہد کر میں داخل میں دیا میں مورون کی طرح و باں خاموں وقت گز اریں اور اس کے لیے میں نے وہ وقت معمدین کیا تھا جب کے میں مو و میں داخل میں دور وقت معہد کر میں داخل میں دور وہ میں داخل میں مورون کی مورون کیا تھا جب کے میں مورون کی میں دورون کی طرح و باں خاموں وقت گز اریں اور اس کے لیے میں نے وہ وقت معہدین کیا تھا جب کے میں مورون کیا میں دورون کی مورون کی میں دورون کی میں دورون کیا تھا جب کے میں مورون کی میں دورون کی مورون کی کی دورون کی کی دورون کی مورون کیا کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی کیا کو کیا کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون

ہو جاؤں اور میری اور علی بن عیسلی کی ملا قات ہو جائے۔اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ میں نے حسب اطلاع سابق اسلعیل بن حفص بن مصعب کو جرجان کا عامل مقرر کیا۔ ان تمام عاملوں نے میرے احکام کی بعینہ بھاآ وری کی اور وقت مقررہ پر انہوں نے اپنے اپنے اضلاع کی حکومت کا جائزہ لے کراس کا انتظام شروع کر دیا۔اور اس طرح بغیر کسی پریشانی یا تر دد کے پیش آئے اس تمام علاقہ کا انتظام درست ہوگیا۔

جب میں مرو سے صرف ایک منزل رہ گیا تو میں نے چندا ہے معتمدین خاص کوعلی بن عیسیٰ کے بیٹوں' کا تبوں اور اس کے دوسر متعلقین وغیرہ کے نام لکھ کردے دیئے ایک ایک پر چہ پر ایک ایک نام لکھ کرایک شخص کودیا تا کہ میرے مرو میں داخل ہوتے ہی وہ خض معنون کو گرفتار کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اگر اس معاملہ میں کوتا ہی یا تاخیر کرتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ وہ لوگ میری ولایت کے شہرت پذیر ہوتے ہی روپوش ہوجا میں گے امراس وقت ان کی گرفتاری دشوار ہوگی۔ میرے معتمد علیہ اشخاص نے استجویز پر عمل کیا۔ میں اپنی قیام گاہ سے شہرمروکی طرف روانہ ہوا۔ جب میں وہاں سے دومیل رہ گیا تو علی بن عیسیٰ اپنے میٹوں' اہل خاندان اور امراء کے ساتھ میرے استقبال کوآیا۔ میں اس کے ساتھ میرے استقبال کوآیا۔ میں اس کے ساتھ انہاں تو اصلا اور اظہار تعظیم کے لیے میں نے اس سے اس طرح کا معاملہ کیا کہ وہ میری طرف میں اس کے ساتھ انہاں کو امران اور اظہار تعظیم کے لیے میں نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ اوہ میری طرف میں نے اس سے اس طرح کا معاملہ کیا کہ اوہ میری طرف میں نے اس بات کا خاص طور پر لھا ظار کھا تھا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے انہائی تعظیم و میں نے اس بات کا خاص طور پر لھا ظار کھا تھا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے انہائی تعظیم و میں نے اس بات کا خاص طور پر لھا ظار کھا تھا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے انہائی تعظیم و کہ کے میں میری آمد کی وجہ سے کوئی بدگمانی پیدانہ ہواور اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے انہائی تعظیم و امیر المومنین کی تجویز میں جس کی تحکیل انہوں نے میر سے سرد کی تھی کہ کوئی فلل واقع نہ ہو۔ امیر المومنین کی تجویز میں جس کی تحکیل انہوں نے میر سے سرد کی تھی کوئی فلل واقع نہ ہو۔ امیر المومنین کی تجویز میں جس کی تحکیل انہوں نے میر سے سرد کی تھی۔ کوئی فلل واقع نہ ہو۔

اللہ نے بیسب کا م امیر المومنین کے لیے نہایت خیروخو بی سے سرانجام کر دیا۔ اب وہ اور میں ایک جگه آ کر بیٹھے وہاں میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے خواہش کی کہ آرام کرنے کے لیے اس مکان میں منتقل ہوجاؤں میں اس نے میرے تھہرنے کے لیے آراستہ کیا تھا۔ مگر میں نے کہا کہ جن اہم امور کا سر انجام میرے متعلق کیا گیا ہے ان میں کی طرح تا خیرنہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعدرجاء خدمت گارنے امیرالمومنین کا خطاسے دیا اور زبانی پیام پہنچایا۔ اب اس کی آئکھیں کھلیں اور اسے معلوم ہوا کہ وہ بات پیش آ گئی جواس کے افعال وا کلال کا متیج تھی۔ لینی میر کہ چونکہ اس نے امیرالمومنین کے احکام مہدایات اور ان کی ذاتی طرز حکمرانی کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنی حدسے تجاوز کیا ہے اس وجہ سے امیرالمومنین اس سے ناراض ہو گئے ہیں اور اب ان کی رائے اس کے لیے بدل بھی ہے میں نے اسے گرفتار کرکے اپنے ایک شخص کے سپر دکر دیا اور پھر جامع مسجد گیا۔ وہاں میں نے لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ اس میں ان سے حسن سلوک اور جادلانہ حکومت کا وعد ہ کیا۔ اور امیرالمومنین کا بیام ان کوسنایا۔ اور بتایا کہ جب امیرالمومنین کوئل بن عیسی کے مظالم اور تشد د کاعلم ہواان کواس سے بڑار نج ہوا اور انہوں نے مجھ سے اس کے عہدے داروں اور متعلقین اور طرف داروں کے متعلق میر بیر

ہدایات کی ہیں۔اور جن جن اشخاص پر وہ عوام ہوں یا خواص انہوں نے مطالم کیے ہوں یا ان کے ذیمہان کے حقوق اور مطالبات ثابت ہوں میں ان کا پورا پورا انصاف کروں گا اور ان کے حقوق دلواؤں گا۔

(1.4

اس کے بعد میں نے علم دیا کہ میرا فرمان تقر رحاضرین کوسنایا جائے۔ جب وہ پڑھا جاچکا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فرمان میرے لیے مثال اور رہبر ہے۔ میں حرف بحرف اس کی بجا آوری کروں گا اس پرکار بندرہوں گا۔اگر ان ہدایات میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کروں تو میں اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کروں گا۔اور اس وقت میری وہ حالت ہو گیا جوامیر المونین کی رائے اور علم کے مخالف کی ہوتی ہے۔ میر سے اس اعلان پرتما م لوگوں نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ایک نے دوسرے کو مبارک با دوی اور نعرہ تجمیر وہ لیے شور بر پاکر دیا۔اور امیر المومنین کو طول حیات اور حسن جزاکی بہت دعا نمیں دیں۔

اس سے فارغ ہوکراب میں پھراس جگہ آیا جہاں علی بن عیسیٰ تھا۔ میں نے اس کواس کے بیٹوں خاندان والوں اور اہلکاروں اور عاملوں کو گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا دیں۔اور حکم دیا کہ جس قدر سرکاری اور مسلما نوں کارو پیدان کے ذمہ ہوہ سب ادا کر دیں تا کہ جھے ان پر تشدد کرنے کی نوبت نہ آئے۔ میں نے ان کے امانت داروں میں اعلان کردیا کہ جورو پیدان کا ہووہ لے آئیں۔انہوں نے سب لا کر مجھے دے دیا اس میں جس قدر دینار و در ہم تھے۔ان کی تفصیل میں پہلے امیر الموشین کو ارسال کر چکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے اور جو کچھان کے ذمہ ہوگا سے میں وصول کرلوں گا۔

میں نے مروآتے ہی راقع 'اہل سمر قنداوران لوگوں کو جوبلخ میں ہیں نہایت مفصل اور آخری خط لکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ میں ان کے متعلق بید سن ظن رکھتا ہوں کہ وہ میری بات کو مان لیس گے۔اور امیر المومنین کی اطاعت پر مضبوطی ہے جمع جا ئیس گے۔اور امیر المومنین کی اطاعت پر مضبوطی ہے جمع جا ئیس گے۔ ان خطوط میں میں نے ڈرانے سمجھانے بجھانے اور بتانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے۔ جناب والا جب میرے پیامبر ان کا جواب لے کروالی آئیں گے اور مجھے معلوم ہوگا کہ انہوں نے میری بات مانی یا رد کی ہے میں اقتضائے حال کے مناسب کا رروائی کروں گا۔اور امیر المومنین کو اصل واقعات سے راستہازی اور دیانت کے ساتھ اطلاع دوں گا اور مجھے میتو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اعانت اور کفایت کی عادت جاریہ کے مطابق ان امور کو بھی بوجہ احسن سرانجام کرے گا۔والسلام '۔

### بارون الرشيد كابر ثمه كے نام فرمان:

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''امیرالمومنین کوتمہارا خط پہنچا۔اس سے معلوم ہوا کہتم کس دن اور کیونگر مرو پہنچے۔اور مرد پہنچنے سے پہلے تم نے جو تد ابیر اختیار کیں اوران اصلاع کا جن کے نام تم نے اپنے خط میں لکھے ہیں۔وہاں سے روانہ ہونے سے پیشتر تم نے جوانظام کیا اور ان اصلاع کا جن کے نام تم نے اپنے خط میں لکھے ہیں۔وہاں سے روانہ ہونے سے پیشتر تم نے جو کیا اور ان کی ہوائی ہیں تم نے جو دانائی اور مصلحت اندیثی اختیار کی کہ ان کوتمہارے متعلق کوئی بدگمانی نہیں ہونے پائی کہتم نے ان سب کو گرفتار کرلیا۔ اوراس تمام کارروائی میں تم نے امیرالمومنین کے حکام اوران کی ہدایات پر کلیت عمل کیا۔

جو پچھتم نے لکھا ہے امیرالمومنین اس کے منہوم سے اچھی طرح آگاہ ہوئے۔اللہ کا بزار بزارشکر ہے کہ اس نے تمہارے تمام کام بنادیئے۔اور تمہاری اعانت کی۔اور تم کوہ وتو فیق دی جس سے تم نے امیرالمومنین کے ارادے اور تمہاری اعانت کی۔اور تم کوہ وتو فیق دی جس سے تم نے امیرالمومنین کے ارادے اور ان کے منشاکو پوراکر دیااور تم نے نہایت خوبی سے امیرالمومنین کے احکام کی جوایسے معاملہ سے متعلق تھے۔ جن کی ان کو سخت فکر اور ان سے تعلق خاطر تھا۔ بجا آوری کی اور اس کارروائی کو سرانجام دینے میں پوری مستعدی اور کوشش صرف کی۔تمہاری اس محنت اور خلوص پروہ تم کو جزائے خیر کی دعادیتے ہیں۔اور اللہ سے دعا ما ملتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان امور میں جن کو انہوں نے تمہاری اس قتم کی کار میں جن کو انہوں نے تمہاری اس قتم کی کار گذاری اور استعدی کو باتی رکھے گا۔

امیرالمومنین تم کوتھم دیتے ہیں کہتم غداراور خائن علی بن عیسی اس کی اولا ذاہاکا رُ عہدہ دارُ وکلاءاور ساہوکا روں کے پاس جورو پہیہ ہواس کی تعلق کرو۔ کہان کے ذمے سرکاری جورو پہیہ ہواس کی تعلق میں ہیش از بیش جدو جہداور مستعدی کرواور اس بات کی تحقیق کرو۔ کہان کے ذمے ہیں۔ ان مطالبات کتنے ہیں اور رعایا میں سے کن کن لوگوں کے حقوق اور مطالبات جوانہوں نے ظلم کر کے غصب کیے ہیں۔ ان کے ذمہ واجب الا دا ہیں علی بن عیسی وغیرہ کا جو مال جہاں ہویا جن امانت داروں کے پاس انہوں نے رکھوایا ہو۔ ان سب کو برآ مدکرواور اس تمام کارروائی میں حسب ضرورت شدت اور نرمی اختیار کروتا کہ وہ مطالبہ جوان کے ذمہ ثابت ہوؤصول ہو سکے۔

اس معاملہ میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھنا۔ اس طرح دوسر بے لوگوں کے جوحقوق ان کے ذمہ نابت ہوں یا جو مظالم انہوں نے ان پر کیے ہوں' ان سب کے معاملہ میں پوری حق پر وہی منصف شعاری سے کام لینا تا کہ کوئی مظلوم یا متضر راہیا نہ رہے جس کی دادر سی نہ ہوجائے۔ جب تم بیتمام کام پوری طرح سرانجام دے چکو تب اس نمک حرام اور اس کے میٹوں' عزیز وں' اہلکاروں اور عہدہ داروں کو بیڑیاں پہنا کر منہ کالا کر کے اس ذلت وخواری کے ساتھ جس کے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے مستوجب ہیں۔ کیونکہ اللہ تو ہرگز بھی اپنے بندوں پرظلم نہیں کیا کرتا امیر المومنین کی خدمت میں بھیجے دینا۔

اس کے بعد ہمارے سابقہ تھم کے مطابق تم سمر قند جانا اور اس بست ہونے والے رافع اور علاقہ اور النہراور طخارستان ک ان لوگوں کو جواس کی تحریک میں شریک ہو کر ہمارے مخالف ہو گئے ہیں۔ امیر المونین کی اطاعت میں مراجعت اور والبسی کی دعوت دنیا۔ اور اس امانت کو جوامیر المونین نے تہارے ساتھ کی ہان میں تقسیم کرنا۔ اگر وہ تہاری دعوت کو قبول کر کے ہمارے حیط اطاعت میں والبس آ جائیں اور اپنی جتھا بندی چھوڑ دیں تو فہوالمراد۔ ان میں سراسران کا فائدہ جو لکر کے ہمارے حیط اطاعت میں والبس آ جائیں اور اپنی جتھا بندی چھوڑ دیں تو فہوالمراد۔ ان میں سراسران کا فائدہ ہے۔ اور اس وقت امیر المومنین کی بیخواہش ہے کہتم ان کی گذشتہ خطاؤں کو معاف کر دو۔ کیونکہ بہر حال وہ ہماری رعایا ہیں۔ اور ہم چس اور جس شخص اور ہیں۔ اور ہم پر لازم ہے کہ جب وہ ہمارا کہا مان لیس تو ہم بھی ان کو معاف کر دیں ان کو امان دے دیں اور جس شخص اور اس کی ظالمانہ حکمر انی کی وجہ سے انہوں نے بیمعا ندانہ روش اختیار کی تھی اس سے ان کو مطمئن کر دیں۔ نیز ان کے حقوق اور دوسرے مطالبات میں ان کے ساتھ بھی یور اانصاف کہا جائے۔

اگر وہ تمہاری دعوت کوقبول نہ کریں اورامیر المومنین نے ان کے متعلق جوحسن ظن قائم کیا ہے بیان کے طرزعمل سے غلط ٹا بت ہوتو اب ان کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے ۔اس وقت وہ نافر مان' باغی' سرکش' فتنہ پروراور عافیت کے ر د کرنے والے ہول گے۔اور چونکہ امیر المومنین پر جوفرض عاید تھا اس سے وہ اس شخص کو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ معاندانہ روش اختیار کی ہے۔ برطرف اور ذلیل کر کے اور قبول اطاعت کی صورت میں عام معافی کا اعلان کر کے عہدہ برآ ہو چکے ہوں گےاس لیےا گراب بھی وہ اپنی بغاوت اورسرکشی پرمصر ہوں گے تو اس وقت و ہاللہ کوان کے خلاف شاہد بنائیں گے۔اورصرف اس قتم کی طاقت اور قوت حاصل ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔اوراس کی طرف بازگشت

امير حج فضل بن عياس:

اس مراسلہ کو اسلمبیل بن مبیح نے امیر المومنین کے سامنے لکھااس سال فضل بن العباس بن محمد بن علی والی مکہ کی امارت میں رجح ہوا۔

ال سنہ کے بعد ۲۱۵ ھ تک پھرمسلمانوں کی کوئی مہم موسم گر مامیں جہاد کے لیے نہیں کی گئی۔

# <u> ۱۹۲ جے کے داقعات</u>

# بارون الرشيد كى رافع يرفوج كشى:

اس سال ثابت بن نصر بن ما لک کے ہاتھوں مسلمانوں اور رومیوں میں جنگی قیدیوں کا فدییہ سے تبادلہ ہوا اس سال رشید را نع ہے کڑنے خراسان جاتے ہوئے رقبہ سے کشتیوں کے ذریعہ مدینة السلام آئے۔ جمعہ کے دن ماہ رہیج الآخر کے فتم میں یا نچ را تیں باقی تھیں ۔ جب وہ بغداد آ گئے وہ رقبہ میں اپنے بیٹے قاسم کواپنا نائب مقرر کر آئے تھے۔اور خزیمہ بن خازم کواس کا مددگار بنا آئے تھے۔ پھروہ یانچ شعبان کونمازعصر کے بعد خیز رانیہ دروازے سے خراسان جانے کے لیے مدینۃ السلام سے روانہ ہوئے۔ رات انہوں نے بہتان انی جعفر میں بسر کی مسج کو نہروان روانہ ہوئے اور وہاں منزل کی۔ یہاں سے انہوں نے حماء البريری کو نبروان کےمضافات اورتو ابع کاعامل مقرر کر کے بھیج دیا۔اورایتے بیٹے محمد کومدینۃ السلام میں اپنانا ئب مقرر کیا۔

# ذ والرياستين كامامون كومشوره:

و والریاشین کہتا ہے کہ جب رافع ہے لڑنے رشید خراسان جانے لگے میں نے مامون سے کہا کہ جب کہ رشید خراسان جو تمہاری ولایت ہے جارہے ہیں اور محمد ولی عہدی میں تم پر مقدم کیا گیا ہے۔تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ جب بیمر جائیں گے اور تمہارے ساتھ بہتر ہے بہترسلوک میہ ہوگا کہتم کومحمد و لی عہدی ہے علیحدہ کردےگا۔وہ زبیدہ کا بیٹا ہے۔بنو ہاشم اس کے ماموں ہیں ۔اورزبیدہ اوراس کی دولت اس کی جمایت پر ہوگی۔مناسب سی ہے کہتم ان سے درخواست کرو کہ وہ اس سفر میں تم کواپیخ ساتھ لے لیس مامون نے ساتھ چلنے کی اجازت ما تکی رشید نے انکار کیا۔ میں نے اس سے کہا کہتم جا کرکہوکہ چونکہ آپ علیل ہیں میں جا ہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں۔اس کے علاوہ میں اور کسی بات کی تکلیف آپ کو نہ دوں گا۔ جب مامون نے اس طرح اجازت ما گئی۔رشید نے 110

اجازت دی اوراب و دمجمی ان کے ساتھ خراسان روانہ ہوا۔

#### محربن الصباح كابيان:

محد بن الصباح الطبرى كہنا ہے كہ جب رشيد خراسان جانے گئے تو ميرے باپ نہروان تك ان كى مشابعت كے ليے گئے اثنا ہے راہ ميں رشيداس ہے با تيں كرنے گئے اور كہنے گئے كہ صباح ميرا خيال ہے كہ اب آيندہ بھى ميرى اور تمہارى ملا قات نہ ہوكى ۔ صباح نے كہا يہ جناب والا كيا فرماتے ہيں۔ ميں يقين ركھتا ہوں كہ القد تعالى آپ كوشيح وسالم بخيرو عافيت واپس لائے گا۔ الله تعالى نے بميشہ آپ كوشيح ونصرت نصيب كى ہے اور دشمن كوآپ كة قابو ميں ديا ہے۔ كہنے گئے جوميرى حالت ہے اسے تم كيا جانو۔ اس نے كہا ہے شك ميں تونہيں جانا۔ كہنے گئے آؤ ميں تم كود كھاؤں۔

بارون الرشيداورصباح كى تفتكو:

رشید شاہراہ ہے تقریباً سوگز علیحدہ چلے گئے اور ایک درخت کے سامید میں ہوکرا پنے خاص خدمت گارکوہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب ایک طرف کو ہٹ گئے۔ صباح ہے کہا۔ یہ بات اللہ کی امانت ہے تم اس کی حفاظت کرناکسی کونہ بتانا۔ اِس نے کہا میرے آتا آپ یہ کیا فرماتے ہیں۔ میں آپ کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور آپ مجھے اپنے بچوں کی طرح گفتگو فرمارہے ہیں۔ میں ہرگز اس راز کوئسی ہے بھی بیان نہیں کروں گا۔اب انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا۔اس کے حیاروں طرف حریر کی پٹیاں بندھی تھیں ۔ کہنے لگے۔ بید کھو بیمیری بیاری ہے۔ میں اس کا اظہار کسی سے نہیں کرتا اور اس کی دجہ یہ ہے کہ میرے ہر بیٹے کی طرف سے میرے او پرایک جاسوں متعین ہے۔مسرور مامون کا جاسوں ہے۔ جبرئیل ابن بختیثوع امین کا جاسوں ہے۔انہوں نے ایک تیسرا نام بھی لیا جے صباح بھول گیا۔ان میں ہر مخص میری سانس اور ایا م زندگی گن رہا ہے۔میری عمران کواب بہت طویل معلوم ہورہی ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد میر اوقت آخر ہو۔اگرتم خوداس کا امتحان جاہتے ہوتو ابھی اس کا مشاہد ہ کرلو۔ میں گھوڑ امنگوا تا ہوں دیکھے لینا کہ س طرح کا کمزوراوراڑنے والا گھوڑا میرے لیے آتا ہے۔ تا کہ میری بیاری میں اور زیادتی ہواورکسی طرح میرا کا مختم ہو۔ صباح نے کہااے میرے آتااس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔اور نہ میں ولی عہدوں کے متعلق کوئی بات کہنا جا ہتا ہوں البتہ پر ضرور دعا کرتا ہوں کہ جن واٹس ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے تعلق دارر کھنے والے جوآپ کا وشمن ہواللہ اسے آپ پر سے قربان کردے۔اور آپ سے پہلےان کا خاتمہ کردےاور ہمیں بھی آپ کے متعلق کی بری بات کونہ دکھائے۔آپ کے ذریعہ اسلام کوتر تی دے اور آپ کی بقاہے اس کے ارکان مضبوطی ہے جمائے اور دنیائے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور آپ کواس مہم ے کا میاب اور فتح مندوا پس لائے۔ آپ کے دشن کوآپ کے قابو میں دے۔ اور آپ نے اپنے رب سے جوتو قعات قائم کی ہیں ان کوو ہ اس طرح پورا کرے اس پررشید نے کہا بہر حال جہاں تک تمہاراتعلق ہے تم نے دونوں فریقوں سے اپنے کوہری کرلیا اور ہمیں معلوم ہوگیا کہ تمہاراان میں ہے کی سے تعلق نہیں ہے۔

اب انہوں نے گھوڑا طلب کیا۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی گھوڑ الوگ ان کے لیے لے کرآئے جسیا کہ وہ پہلے بیان کر چکے تھے۔ انہوں نے صباح کی طرف دیکھا اور سوار ہوگئے۔اور اس سے کہا کہ چونکہ تم کو بہت سے کام ہیں اب واپس جاؤ۔صباح نے ان کوخیر بادکہا اور یہی اس کی ان سے آخری ملاقات تھی۔

تا ربخ طبری: جلد ششم

#### آ ذربائجان مين شورش:

اس سال حزمی فرقہ نے نواح آذر ہا ٹیجان میں شورش ہریا کی رشید نے عبداللہ بن مالک کودس ہزار شہسواروں کے ساتھ ان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔عبدالملک نے ان کوقید کیا اور لونڈی غلام بنالیا اور ان کو لے کروہ رشید سے قرماسین میں آملا۔رشید کے تھم سے قیدی فتل اور لونڈی غلام فروخت کرویئے گئے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال قاضی علی بن ظبیان نے قصر اللصوص میں انقال کیا۔اس سال بچیٰ بن معاذ ابوالندا کو گرفتار کر کے رشید کی خدمت میں جبکہ وہ رقہ میں قیام پذیر تھے۔لایا۔رشید نے اسے قتل کر دیا۔اس سال عجیف بن عسنبہ اورالاحوص بن مہاجر شیعوں کی اولا د کی ایک جماعت کے ساتھ رافع بن لیٹ کا ساتھ جھوڑ کر ہر ثمہ کے پاس چلے آئے اس سال ابن عائشہ اطراف مصر کے پچھلوگوں کے ساتھ گرفتار کرکے بارگاہ خلافت میں لایا گیا اس سال ثابت بن نہر بن ما لک سرحدوں کا محافظ مقرر کیا گیا۔اس نے جہاد کیا اور مظمورہ فتح کیا۔ اس سال بدندوں میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔اس سال شروان الحروری خارجی نے شورش برپا کی اور اس نے بھرہ کے صحرا میں سرکاری عامل کوقل کر دیا۔

اس سال علی بن عیسلی کوگر فنار کر کے بغدا دلایا گیا۔اورا ہے اسی کے مکان میں فید کر دیا گیا۔

### امير حج عباس بن عبدالله:

اس سال عیسیٰ بن جعفر نے طرارستان میں جب کہ وہ رشید کے پاس جار ہاتھا۔انقال کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دسکرہ میں اس نے انقال کیا۔

اس سال رشید نے ہیسم الیمانی کوتل کر دیا۔

اس سال عباس بن عبدالله بن جعفر بن الي جعفر المنصو ركى امارت ميں حج ہوا۔

# <u> ۱۹۳ھے کے داقعات</u>

# فضل بن یچیٰ کی و فات:

اس سال کے ماہ محرم میں فضل بن بچیٰ بن بر مک نے حالت قید میں بہقام رقہ انقال کیا۔ اس کی زبان میں زخم ہو گیا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ شق ہو گئی تھی' وہ بیاری کی حالت میں کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ رشید ابھی نہ مریں لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا تم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ ان کے مرنے کے بعدتم اس قید کی مصیبت سے نجات پاجاؤ گے۔ گراس کا جواب وہ بید دیتا کہ میرا وقت ان کے وقت سے قریب رہے۔ گئی ماہ کے مسلسل علاج کے بعد حالت درست ہو گئی اور وہ باتیں کرنے لگا۔ گر پھر مرض نے شدت اختیار کی زبان اور آ تکھیں بند ہو گئیں۔ اور اب وقت آخر ہوا۔ جمعرات اور جمعداسی حالت میں گزر نے سنچر کے دن اذان صدت اختیار کی ذبان اور آ تکھیں بند ہو گئیں سال کی عمر میں فضل نے انقال کیا۔ اس کی موت سے لوگوں کو بہت صدمہ ہوا۔ قصر سے باجرلانے سے پہلے اس کے ان اعز اءنے جوقصر میں تھے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ پھر جب اس کی لاش باہرلائی گئی تو اور دوسر سے باجرلانے سے پہلے اس کے ان اعز اءنے جوقصر میں تھے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ پھر جب اس کی لاش باہرلائی گئی تو اور دوسر سے

لوگوں نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی۔

### بارون الرشيد كو ہر ثمه سے خدشہ:

اس سال سعیدالطبری نے جوجو ہری کے نام سے مشہور ہیں انقال کیا۔

اس سال ماہ صفر میں ہارون جرجان پنچے۔وہاں ان کی خدمت میں علی بن عیسلی کی دولت جو پندرہ سواد نٹوں پر ہارتھی پیش کی گئے۔ پیجرجان سے ماہ صفر ہی میں علالت کی حالت میں طوس چلے گئے ۔اوراپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ان کو ہرثمہ پر کچھ شبہ ہو گیا۔ **مامون کی روائگی مرو**:

اس وجہ سے انہوں نے اپنے مرنے سے تیس را تیں پیشتر اپنے بیٹے مامون کومر وجھیج دیا۔ اور اس کے ساتھ عبد اللہ بن مالک کی بن معاذ اسد بن بزید بن مزید عباس بن جعفر بن محمد بن اشعث سندی بن الحرشی اور نعیم بن حازم کومر وجھیج دیا۔ مامون کا قلمدان وزارت اور انشا ایوب بن البی تمیر کوتفویض کیا اس کے بعد ان کے مرض نے شدت اختیار کی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھر نے سے بھی معذور ہوگئے۔

# بشير بن الليث كي كرفاري:

ہرثمہ اور رافع کے طرفداروں میں ایک جنگ ہوئی ۔جس میں ہرثمہ نے بخارافتح کرلیااور رافع کے بھائی بشیر بن اللیث کو پکڑ لیا۔اور پھرا سے ہرثمہ نے رشید کی خدمت میں طوس بھیج دیا۔

#### جامع المروزي كابيان:

جامع المروزی بیان کرتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جورافع کے بھائی کو لے کررشید کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ جب رافع کا بھائی ان کے سامنے آیا اس وقت وہ زمین سے ایک ہاتھ بلندا یک تخت پر متمکن تھے۔اوراس پرایک ہی ہاتھ آیا اس سے زیادہ موٹا گد پڑا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا۔ جس میں وہ اپنی صورت و مکھر ہے تھے۔انہوں نے انا لقدوا نا الیہ راجعون کہا اور پھر رافع کے بھائی کی طرف و مکھا۔ کہنے گئے اے فاحشہ زادے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ ذلیل (ان کی مراداس سے رافع تھا) میری گرفت ہے نے نہ سے گئے۔جس طرح کہ تو نہ نی کے سے ۔

# بثیر بن اللیث کی ہارون الرشید ہے رحم کی درخواست:

اس نے کہا امیر المونین بے شک میں نے آپ کے خلاف جنگ کی اور اللہ نے آپ کو فتح نصیب کی۔اس کے شکریہ میں آپ کی حیات اللہ خوش ہو۔اور میں آپ کا حامی اور جا شار ہوجاؤں اور اس طرح جب رافع کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے میر ہے ساتھ بیا حسان کیا ہے تو شاید اللہ اس کے قلب کو آپ کے لیے زم کر دے اور وہ آپ کے مقابلہ ہے باز آجا کیں اس پر رشید برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا۔ بخد ااگر میری زندگی صرف اتی باقی ہو کہ میں اس میں صرف ایک بات زبان بے کہ سکوں تو میں یہی تھم دوں گا کہ اسے قل کردو۔

## بشير بن الليث كاقتل:

تا ریخ طبری جلد ششم استان بارون الرشیداوراس کے جانشین + زوال برا مکہ

کے نکڑ ہے کر دے۔اور جلد اس کا م کوختم کر۔ میں چا ہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا وقت آخر ہو۔اس کے جسم کے دوعضو بھی سالم ندر ہنے پائیس ۔قصائی نے حسب الحکم اس کے نکڑ ہے نکڑ ہے کر دیئے انہوں نے تکم دیا کہ ان کوشار کیا جائے۔ میں نے شار کیے تو وہ چودہ عضو بدن تتھے۔ جوعلیحدہ علیحدہ کر دیئے گئے تتھے۔انہوں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے آسان کی طرف اٹھائے۔اورعرض پرداز ہوئے۔ہارالہ کہ جس طرح تو نے اپنے دشمن کومیر ہے قبضہ میں دے کر اپنا بدلداس سے لیا ہے اس طرح اس کے بھائی کومیر سے قابو میں دے۔ یہ کہہ کران پرغشی طاری ہوگئی اور تمام حاضرین ان کے پاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

اس سال ہارون الرشید نے وفات پائی۔

ہارون الرشید ہے جبرئیل بن خبیثورع کی گفتگو:

جبر کیل بن خیشوع کہتا ہے کہ میں رقد میں رشید کے ساتھ تھا۔ روزانہ شخ کے وقت سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں جاتا شب میں ان کی جو کیفیت رہتی اسے بو چھتا۔ اگر طبیعت نا ساز ہوتی وہ مجھ سے بیان کر دیتے ۔ اس کے بعدوہ آزادی کے ساتھ مجھ سے اپی خلوت شب کی باتیں بیان کرتے اپنی باندیوں کا ذکر کرتے اپنی خلیدی صحبت میں جو کرتے جتنی پیتے ، جتنی در صحبت کرتے سب بیان کرتے ۔ اس کے بعد مجھ سے لوگوں کی خبر میں اور حالات بو چھتے ۔ حسب معمول ایک دن میں شبح کوان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ مگر انہوں نے آئی کھا تھا کر تھی ندو یکھا۔ میں نے دیکھا کہوہ بہت ہی منہ بنائے مغموم اور متفکر ہیں میں دن کے کانی عرصے تک اس طرح ان کے سامنے مؤ دب کھڑا رہا اور وہ اس طرح چپ تھے۔ جب اس بات کو بہت دریگر رگی تو میں نے آگر ہو کہو خواں کیا حال ہے۔ اگر آپ بیار ہیں تو مجھ ہے کہیں ۔ شاید میں اس کا مداوا کر سکوں ۔ اور کی اپنے عزیز قلبی کے متعلق کوئی حادثہ چیش آیا ہے تو اس میں سوائے صبر و شلیم کے کوئی چارہ نہیں اور غم میں اس کا مداوا کر سکوں ۔ اور کی اسلطنت میں کوئی رخنہ پیدا ہوگیا ہے تو اس میں سوائے صبر و شلیم کے واقعات گزر چکے ہیں اور اس صورت میں سب سے زیادہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ آپ مجھ سے بیان کردیں۔ اور میر امشورہ لیں۔

### مإرون الرشيد كاخواب:

رشد نے کہا جرئیل جتنی با تیں تم نے بیان کی ہیں ان میں ہے کوئی بات جھے پیش نہیں آئی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے آج ر رات ایک خواب دیکھا ہے اس کی وجہ سے میں نہایت ہی متفکر اور پریشان خاطر ہوں میں نے عرض کیا آپ بیان فرما کیں یہ بالکل معمولی بات ہے۔ پھر میں نے ان کے پاس جاکران کے پاؤں چو ہے اور کہا کہ تحض ایک خواب کی وجہ سے آپ اس قد رمغموم اور محزون ہیں۔ ممکن ہے کہ پریشان خیالات یا فقور ہضم کی وجہ سے بخارات فاسدہ کی وجہ سے یا سودا کے غلبہ سے آپ نے کوئی برا خواب و کیولیا ہو۔ ان اسباب میں سے جوسب بھی ہوا ہوئی خواب نہیں بلکہ محض عکس ہے۔ رشید نے کہا اچھا میں بیان کے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے اسی بستر پر لیٹا ہوں کہ یکا یک میرے نیچ سے ایک ہاتھ نکلا جسے میں پہچا تنا ہوں اور تھیلی نظر پڑی وہ بھی میری دیکھی ہوئی ہے گراس محض کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ بہر حال میں نے دیکھا کہ اس تھیلی میں سرخ مٹی ہے۔ کوئی شخص جس کی آواز میں سن رہا ہوں مگر اس کی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ کہ در باے کہ بیمٹی ہے جس میں تم وفن کے جاؤگ۔

تاریخ طبری: جلد ششم ا بارون الرشیداوراس کے جانثین + زوال برا مکہ

میں نے بو جھا یمٹی کہاں ہےا ت نے کہاطوں میں ۔ یہ کہ کرو دہاتھ غائب ہو گیا اور بات نتم ہوگئی اور میں بیدار ہو گیا۔ م**ارون الرشید کا طوس میں قیام** :

میں نے کہا جناب والا۔ یہ ایک نہا بت الجھا ہوا خواب ہے۔ میں سجھتا ہوں جب آپ اپنے ہس پر تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ خراسان اس کی جنگوں اور خراسان کے بچھالا نے کے نکل جانے کی وجہ سے پر بیٹان تھے اور ان امور پرغور فر مار ہے تھے۔

کہنے لگے کہ ہوا تو ایسا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ای پر بیٹانی نے حالت خواب میں بخارات فاسدہ سے مل کریہ خواب دکھایا ہے۔ آپ اس کی قطعی پر وانہ کریں۔ نشاط و سرورا ختیار کریں۔ پھر ایسا خواب نظر نہ آئے گا۔ میں بہت دیر تک مختلف ترکیبوں سے ان کو بہلاتا رہا بیبال تک کہ وہ مطمئن ہو کر فارغ البال ہوئے اور خام دیا کہ آئے ہمار ہے بیش و نشاط کے لیے یہ انظام کیا جائے اور رز انہ معمول سے آئے فلال سامان زیادہ کیا جائے اس کے بعد وہ بھی اس خواب کو بھول گئے۔ اور ہم بھی بھول گئے کسی مختل کے دل میں بھی اس کا خیال نہیں آیا جب رافع نے خروج کیا۔ تو رشید خراسان چلے۔ اثنا کے راہ سفر میں کی جگدان کو مرض لاحق ہوا جو برا ہر بڑھتا گیا۔ طوس بہنچ کر ہم سب جنید بن عبدالرحمان کے قصر میں جواس کے موضع ساباذ میں تھا۔ قیام پزیر ہوئے۔ ہوا جو برا ہر بڑھتا گیا۔ طوس بہنچ کر ہم سب جنید بن عبدالرحمان کے قصر میں جواس کے موضع ساباذ میں تھا۔ قیام پزیر ہوئے۔ ہوا دون الرشید کی علالت:

عالت مرض میں وہ اس قصر کے باغ میں تھے۔ یکا کیہ ان کواپنا وہ خواب یاد آیا نوراً چونک پڑے اور بمشکل گرتے پڑتے اسھے۔ ہم سب جھپٹ کران کے پاس آئے اور ہر شخص نے پریشان ہوکر بوچھا۔ جناب کا مزاج کیسا ہے اوراس وقت کیا نئی بات پیش آئی۔ کہنے لگے جبر کیل تم کو وہ خواب یا دہ جو میں نے رقہ میں طوس کے متعلق دیکھا تھا ہے ہم کرانہوں نے سراٹھا کر مسر ورکودیکھا اوراس سے کہا: ذرااس باغ کی مٹی تو لاؤ مسر ورجا کراپی مٹھی میں مٹی لے کر آیا۔ اس وقت اس نے آسین چڑھار کھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ دنگا تھا۔ اسے اس طرح دیکھر کہنے لگے بخدا! بہی ہاتھ اور بعینہ بہی مٹی ہے۔ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اور سیسر خ مٹی ہے۔ کوئی بات غلط نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے اور اس واقعہ کے تین دن بعد اس باغ میں ان کا انتقال ہوا۔ اور و ہیں وہ فن ہوئے۔

# ہارون الرشید کا جبرئیل کوئل کرنے کا ارادہ:

سکسی نے میبھی بیان کیا ہے کہ جس مرض میں رشید کا انقال ہوااس کے علاج میں جبرئیل نے نلطی کی جس کاعلم رشید کو ہو گیا تھا۔اور جس رات ان کا انقال ہو گیااسی رات وہ اسے قبل کر کے واقع کے بھائی کی طرح ٹکڑ ہے گئڑ ہے کرادینا چاہتے تھے۔انہوں نے جبرئیل کواسی غرض سے اپنے سامنے بلایا مگر جبرئیل نے عرض کیاا میر المومنین کل تک اورا نظار فرما ٹیس کل آپ کی طبیعت سنجسل جائے گی۔مگراسی دن ان کا کا م تمام ہو گیا۔

قبر کھود نے کا حکم:

حسن بن علی الربعی کا دا داجس کے پاس کرائے کے لیے سواونٹ تھے اور وہی رشید کواپنے اونٹوں پرِطوس لے گیا تھا۔ بیان کرتا ہے۔ کہ رشید نے تھم دیا کہ قبل اس کے کہ میں مروں میری قبر کھود کرتیار کر لی جائے ۔ چنانچہان کی قبر کھود لی گئی و واس کود کیکھنے گئے ۔ میں ایک قبد میں بٹھا کرآگے ہے اونٹ کی تکیل کپڑے ہوئے ان کوقبر پر لایا اسے دیکھ کر کہنے لگے۔اے ابن آ دم تیری جگہ رہے ۔ سی شخص نے پیجی بیان کیا ہے کہ جب مرض نے شدت اختیار کی تو انہوں نے قبر کی تیاری کا تھم دیا۔ چنانچے ای محل میں جس میں فروکش تھے حمید بن الی غانم الطائی کے احاطہ میں ایک مقام شقب نام تھا' و ہیں ان کے لیے قبر کھودی گئی۔اس کے بعد کئی آ دمیوں نے اس میں اتر کرقر آن نتم کیا تنی دریک وہ برابرقبر کے کنارے ایک سحافہ میں بیٹے رہے۔

#### بارون الرشيد كي حالت :

۔ شہل بن صاعد نے بیان کیا کہ جس مکان میں رشید کا انقال ہوا میں ویاں موجود تھا۔ جب سانس اکھڑی اورتنفس میں ان کو وقت پیش آنے لگی انہوں نے ایک موٹالحاف منگوایااوراہے ہرطرف ہے لیپٹ لیا۔اب ان کونزع کی بخت تکلیف ہوئی ۔ میں جانے کے لیےا ٹھامجھ ہے کہاسہل بیٹھومیں بیٹھ گیامیں بہت دیرتک بیٹھا مگراس اثناء میں ندانہوں نے مجھ ہے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان ے کوئی بات کی۔ جب لحاف گرنے لگتاوہ اسے پھر جاروں طرف سے سنجال کر پیپٹ لیتے جب اس طرح بہت دیر گزر رکئی تواب میں پھرا ٹھا مجھ سے کہا۔ 'ہل کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہاامیرالمونین مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔اگر آپ لیٹ جاتے تو شايد آپ کو پچه آرام ملتا \_اس برخوب اچھي طرح بنسے اور کہنے لگے پسېل ميں اس حال ميں کسي شاعر کا بيشعر پڑھر ہاہوں:

و انسى من قوم كسرام يبذيدهم شماسيا و صبرا شدة الحدثان

نیں " '' ہے شک میں ان شرفاء میں ہوں جن کوحوادث کی شدت زیادہ مستقل مزاج اوراینی تکلیف ہے ہے برواہ کردیتی ہے''۔ گفن کے لیے کیڑے کا انتخاب:

مسرور نے بیان کیاہے کہ جب رشید کومحسوں ہوا کہ ان کا وقت آخر آپنجا انہوں نے مجھے تھم دیا کہ تو شہ خانہ کھول کروہاں جو سب سے قیمتی اوراعلیٰ درجہ کا کیڑے کا تھان ہو لے آؤ۔ میں نے کوئی ایک تھان ایسا نہ پایا۔جس میں بید ونوں باتیں جمع ہوں۔ دو تھان سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ایک کی قیمت دوسرے ہے بچھ ہی زیادہ تھی۔البتہ پیفرق تھا کہ ایک سرخ اور دوسرا سبزتھا میں ان دونوں کوان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔انہوں نے دونوں کودیکھا۔ میں نے ان کی قیمت بیان کی کہنے لگے ان میں جوبہتر ہے ا ہے میر بے گفن کے لیے رہنے دو۔اور دوسر بے کو بلٹا دو۔

#### بارون الرشيد كي و فات:

بیان کیا گیاہے کہ مید بن ابی غانم کے قصر میں ایک مقام مثقب نام میں انہوں نے سنیچر کی آ دھی رات میں اس سال کے ماہ جما دی الآخر کی تیسری کوانقال کیا۔ان کے بیٹے صالح نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی فضل بن الربیع اوراسلعیل بن صبیح انقال کےوقت ان کے پاس موجود تھے۔خدمت گاروں میں ہے مسرور حسین اور رشید تھے۔۲۳ سال۲ ماہ ۸ دن مدت خلافت ہوئی' اس کی ابتداء جمعہ کی رات جب کہ • کا ھے کے ماہ ربیع الا وّل کے ختم میں ہمارا تیں باقی تھیں ہوئی اورانتہاسنیجر کی رات جب کہ ۱۹ اہجری کے ماہ ربیع الآ خرکے ختم ہونے میں تین را تیں یا قی تھیں ہو گی۔

## مارون الرشيد كي عمر:

ہشام بن محمد کہتے ہیں ابوجعفرالرشید ہارون بن محمد جمعہ کی رات کو ۱۲ ارتبع الاوّل • ۱۲ ہجری۲۳ سال کی عمر میں خلیفہ ہوئے۔ اورسنیچر کی رات مکم جما دی الاولی ۱۹۳ ه میں ان کا نقال ہوا۔اس طرح و ۲۳۰ سال ایک ماہ اور ۲ ادن خلیفہ رہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وفات کے دن ان کی عمر ۲۷ سال ۵ ماہ اور ۵ دن تھی وہ ۱۳۵ہ جمری کے ماہ ذی الحجہ کے فتم میں جب کہ تین را تیں ہاتی تھیں پیدا ہوئے ۔ اور ۲/ جمادی الآخر ۱۹۳ھ کوان کا انتقال ہوا۔ بہت ہی گورے چٹے خوب صورت اور شاندار آ دمی تھے۔ بال گھونگھروالے تھے جن پرسفیدی آ چکی تھی۔

# ہارونی عہد کے والیان ممالک

#### مرینہ کے والی:

ا سخق بن سیلی بن علی عبدالملک بن صالح بن علی محمد بن عبداللهٔ موسی بن موسی ٔ ابرا ہیم بن محمد بن ابرا ہیم ٔ علی بن میسیٰ بن موسیٰ محمد بن ابرا ہیم ٔ عبدالله بن مصعب الزبیری ٔ بکار بن عبدالله بن مصعب ابوالبختر ی ٔ و بہب بن و بہب العباس بن محمد بن ابرا ہیم ۔ سلیمان بن جعفر بن سلیمان موسیٰ بن میسیٰ بن موسیٰ عبدالله بن محمد بن ابرا ہیم ۔

#### مکہ کے والی:

عبدالله بن قتم بن العباس محمد بن ابرا ہیم عبید بن قتم عبدالله بن محمد بن عمران عبدالله بن محمد بن ابرا ہیم العباس بن موسیٰ بن عبدالله بن معلیٰ علی بن موسیٰ بن العباس بن العباس بن عبدالله العبال بن العباس بن معلیٰ بن موسیٰ بن عبدالله العمانی حماد البریزی سلیمان بن جعفر بن سلیمان احمد بن اسلیمان بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن م

#### كوفه كے والى:

------یعقوب بن ابی جعفر 'موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ 'العباس بن عیسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ \_

#### بھرہ کے والی:

محمہ بن سلیمان بن علی' سلیمان بن ابی جعفر' عیسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر' خزیمہ بن خازم' عیسیٰ بن جعفر' جریر بن یز بیز' جعفر بن سلیمان' جعفر بن ابی جعفر' عبدالصمد بن علی' ما لک بن علی الخز اعی' آطق بن سلیمان بن علی' سلیمان بن ابی جعفر' عیسیٰ بن جعفر' الحسن بن جمیل امیر المومئین کا مولی' آخق بن عیسیٰ بن علی ۔

#### خراسان کے والی:

ابوالعباس الطّوسُ جعفر بن محمد بن الاشعث 'العباس بن جعفر الغطر يف بن عطا' سليمان بن راشد افسر مال گذاری' حمز ہ بن ما لک' الفضل بن يجيٰ ' منصور بن بزيد بن منصور' جعفر بن يجيٰ ' گرعلی بن الحن بن قطبه اس کے نائب کی حیثیت سے خراسان کا والی تقاعلی بن عیسیٰ بن ماہان اور ہرخمہ بن اعین ۔



تا ریخ طبری: جلدششم

بابس

# خليفه ہارون الرشيد كى سيرت وحالات

## ایک سور کعت نماز اور روزانه زکو ة وصدقه:

عباس بیان کرتا ہے کہ بشرطیکہ کوئی خاص علت نہ پیش آ جائے۔ مرتے دم تک ان کا بید ستورتھا کہ روز انہ سور کعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے ذاتی مال میں سے روز اندز کو ق نکالنے کے بعد ایک ہزار درہم صدقہ دیتے تھے۔ جب جج کے لیے جاتے تو سوفتہا اور ان کی اولا دان کے ہمراہ ہوتی اور جس سال خود جج کے لیے نہ جاتے تو تین سوآ دمیوں کو اپنے خرچ سے جج کے لیے بھیجتے ان کو پورے مصارف جج دیتے اور بہت عمدہ لباس بھی دیتے۔

#### بارون الرشيد كي سخاوت:

وہ ہمیشہ منصور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے البتہ روپینے رہے میں وہ منصور ہے بالکل مختلف تھے ان سے پہلے کی خلیفہ نے اتنی سخاوت نہیں کی جتنی انہوں نے کی ان کے بعد بے شک مامون نے ایسی ہی فیاضی کی۔ جوشخص ان کے ساتھ احسان کرتا جسمی وہ احسان را نگاں نہ جاتا بلکہ پہلے ہی موقع پر اس کی جزاء دیتے شعر وشعرا کے عاشق تھے۔ ادباء اور فقہا کی بہت خاطر کرتے تھے۔ دین کے معاملہ میں شک وشبہ کو بہت براجانتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کا کوئی مفید نتیج نہیں نکاتا اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس سے تو اب نہیں ملے گا۔ اپنی تعریف کوخصوصاً خوش گوشاعر کی زبانی بہت پہند کرتے تھے۔ اور اس کا بیش بہاصلہ دیتے۔ مروان بن ابی حفصہ شاعر کوانعام:

مروان بن ابی حفصہ ۳/رمضان ۱۸۱ ہجری اتوار کے دن ان کے ہاں باریاب ہوا۔اوراس نے ان کی تعریف میں اپناوہ مشہور قصیدہ سنایا جس کامطلع پیہے :

وسدت بها ردت الثغور فاحكمت به من امور المسلمين المراتر

اس تصیدہ پرانہوں نے پانچ ہزار دیناراس مجلس میں اسے دیئے اس کے علاوہ لباس اور خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ دس روی غلام اورلونڈیاں عطا کیں ۔ نیز اپنی سواری خاصہ کا ایک گھوڑ ابھی دیا۔

## بارون الرشيد اوراين الي مريم:

بیان کیا گیا ہے کہ ابن ابی مریم المدنی رشید کا مصاحب تھا۔ یہ ایک بڑابو لنے والا ۔ظریف 'بذلہ ننج اور ہنسانے والا تھارشید کو کسی وقت اس کے بغیر چین نہ آتا تھا۔اور نہ و کبھی اس کی باتوں ہے آزر دہ ہوتے اس کے ساتھ ہی اسے اہل تجاز کے تمام واقعات ' شرفا کے القاب اورظر افت کے نکات یاد تھے بیاپنی ان خصوصیات کی وجہ سے رشید کا اس قدر مصاحب خاص بن گیا تھا کہ رشید نے اسے اپنے قصر بی میں ایک مکان رہنے کے لیے دے دیا تھا۔اور ان کی اجازت سے ان کی حرم محل کی دوسری عور توں موالیوں اور

تاریخ طبری: جلدششم ۱۱۸ ) بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ بارون الرشید کی سیرت و حالات

غلاموں سے بے تکلف ماتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو جب وہ سور ہا تھا' انہوں نے اس پر سے لحاف اتارلیا اور کہا کہوضیج کیسی ہوئی۔اس نے کہا بیا بوالجاردہ ہوئی۔اس نے کہامیری صبح اب تک نمودارنہیں ہوئی ہے۔تم جاؤ اورا پنا کا م کرو۔رشید نے کہا چلونماز پڑھو۔اس نے کہا بیا بوالجاردہ کی نماز کا وقت ہے اور ہم تو قاضی ابو یوسف کے تبعین میں سے ہیں۔ پڈجواب س کررشیداسے سوتا چھوڑ کر چلے گئے اور اب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔

#### ابن الى مريم كانداق:

اس کے غلام نے آکراس سے کہااٹھوا میر المومنین نماز کے لیے کھڑ ہے ہو چکے ہیں۔اب وہ اٹھا اور کپڑ ہے کہن کررشید کی طرف گیا۔اس وقت وہ نماز صح میں بلند آ واز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب بیان کے پاس پہنچا تو وہ بیآ بیت وَ مَالِی لَا اَعُبُدُ الَّذِی فَطَوْرَ بِی (اور میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے جھے پیدا کیا ہے) پڑھ رہے تھے۔اسے من کرابی مریم المدنی نے کہا ہاں ب شک میں بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ کیوں اپنے خالق کی عبادت کریں۔رشید سے نماز میں بنسی صبط نہ ہوسکی۔وہ نیت تو زکر اس کی طرف غضب آ لود صورت بنائے پھر ہے اور کہنے گئے ابن ابی مریم تم نماز میں بھی نہ اق سے نہیں چوکتے اس نے کہا جناب والا میں نے کیا گیا۔ رشید نے کہا تم نے میکن ارتبال کی وجہ نہیں جانتا ہیں جس سے ایک بات سی تھی۔ جس سے جھے رہے ہوا۔ جب آپ نے نیکہا۔وہ کہا آذی فی طَطَرَ نِی اس پر میں نے بیکہا بخدا امیں بھی اس کی وجہ نہیں جا نتا ۔ اب رشید پھر بنے اور کہا دیکھو قرآن اور دین میں آئی مندہ اق نہ کرنا۔ان دو کے علاوہ اور سب با توں میں تم کوآزادی ہے۔ بارون الرشید کوعباس بن محمد کا تحفہ:

ایک مرتب عباس بن محمہ نے ایک غالیہ رشید کی خدمت میں ہدیئہ بھیجا۔ بلکہ وہ خوداسے اپنے ساتھ لے کررشید کی خدمت میں ماضر ہوا اورعرض پر داز ہوا کہ امیر المومنین اللہ مجھے آپ پر نثار کردے میں جناب کے لیے ایسا نا در غالیہ لایا ہوں جو کسی دوسرے کو میسر نہیں اس میں جو مشک ڈالا گیا ہے وہ تبت کے پرانے کوں کی نافوں کا ہے۔ جو غیر ہے وہ بحرعدن کا عبر ہے اور بالچھڑ مدینہ کے فلاں شخص کی ہے۔ جو اپنی خاصیت عمل میں مشہور ہے اور اس کا ترکیب دینے والا ایک شخص ہے جو بھر ہ میں رہتا ہے۔ جو اس کے بنانے کی ترکیب سے پوری طرح واقف ہے اگر امیر المومنین مناسب خیال فر ما کیں تو اسے قبول کر کے جھے ممنون فر ما کمیں۔ رشید نے بنانے کی ترکیب سے پوری طرح واقف ہے اگر امیر المومنین مناسب خیال فر ما کیں تو اسے قبول کر کے جھے ممنون فر ما کمیں۔ رشید نے اپنے خدمت گار خاقان کو جو ان کے سرا ہے کھڑا تھا' کہا کہ اس غالیہ کو لے آ ؤ ۔ خاقان اُسے اندر لے کر حاضر ہوا۔ وہ جاندی کے ایک بڑے مرتبان میں رکھا ہوا تھا۔ اور او برسر پوش ڈھکا تھا۔ خاقان نے سریوش ہٹایا۔

#### ابن ابی مریم کاغالیہ کے متعلق مٰداق:

ابن ابی مریم المدنی بھی اس وقت حاضر تھا اس نے کہا امیر المومنین یہ جھے عنایت کردیجیے۔انہوں نے فر مایا تم ہی لے جاؤ۔
اس پر عباس کو سخت رخی اور عصر آیا اور اس نے کہا تو نے اسے لے لیا۔ ابن ابی مریم المدنی نے کہا ان کی فاحشہ ماں کی قسم بیصر ف اسے اپنے چونڑوں پر ملیں گے۔رشید ہنس پڑے اور ابن ابی مریم نے لیک کراپی قمیص کا دامن ان کے سر پر ڈالا اور پھر اس مرتبان میں ہاتھ وڈ ال کر اس میں ہے مٹھی بھر کرایک مرتبان کے چونڑ میں ملا اور دوسری مرتبان کے چیڈوں اور بغل میں ملا پھر اس سے ان کا منہ سراور ہاتھ یاؤں سیاہ کردیئے۔اسی طرح اس نے ان کے تمام اعضائے جسم پروہ غالیہ لگا دیا اور خاتان سے کہا کہ ذرامیر ب

تاریخ طبری: جلد ششم ۱۱۹ مارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید کی سیرت و حالات

غلام کو یہاں بلالا ؤ۔رشید نے بھی جوہنسی کی وجہ سے اپنے قابو میں نہ تھے خاقان سے کہا کداس کے غلام کو یہاں بلالو۔خاقان نے اسے آواز دی۔ ابن الی مریم نے اس سے کہا کہ جس قدر غالیہ نج گیا ہے بیتم رشید کی فلاں بیوی کے پاس لے جاؤاوراس سے کہوکہ اسے آپی فرج میں لگالواورا بھی تمہارے ساتھ مجامعت کرنے آتا بول غلام اسے لے کرچلا گیا اب رشید کا بنسی سے بیرحال تھا کہوہ بالکل اپنے آپے میں نہ تھے اور بالکل بے قابوہو چکے تھے۔

ابن الی مریم کی عباس بن محمد ہے گفتگو:

اس کے بعد ابن مریم نے عباس سے خاطب ہو کر کہا۔ بخد ا! تم بھی بالکل سٹھیا گئے ہو۔ تم کو بیخیال نہیں آیا کہ تم خلیفہ اللہ کی خدمت میں آ کرایک معمولی غالیہ کی تعریف کررہے ہو۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو شے آسان سے نہی ہے یاز مین سے نکتی ہے اور ہر شخے جو دنیا ہیں موجود ہے وہ ان کے قبضہ قدرت میں اور زینگیں ہے اور سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ ملک الموت سے یہ بات کہی جارہی ہے کہ جو تم سے کہا جارہ ہے۔ اسے یا در کھواور حب عمل کرو۔ بھلا کہیں اس طرح غالیہ کی تعریف کرنا اور اس کے بیان میں اتن طویل تقریر کرنا امیر المومنین کی جناب میں تم کوزیب دیتا ہے کیا تم نے کوئی بقال عطاریا مجبور فروش سمجھا ہے۔ ابن ابی مریم کی اس گفتگو پر رشید کواس قدر ہنسی آئی کہ قریب تھا کہ جنتے جنتے وہ ہلاک ہوجا کیں ۔ انہوں نے اس روز ایک لاکھ در ہم ابن ابی مریم کوانعام دیا۔

ابن الی مریم کی ایک روز کی کمائی:

ایک روز رشید کا ارادہ کی دوا کے استعال کا ہوا ابن ابی مریم نے ان ہے کہا کہ گل جب آپ دوالگا ئیں تو جھے اپنا حاجب
ہنا ئیں اور جس قد رمیں کماؤں وہ میں اور آپ تقیم کر لیں گے۔ رشید نے کہا اچھا انہوں نے اس حاجب کوجس کی نوبت کل تھی تھی ہو کہا تھی انہوں ہے بیلی الصباح ابن ابی مریم ہار گاہ خلافت پر حاضر ہو

گیا اور ایک کرتی اس کے لیے رکھ دی گئی۔ رشید نے دوالگائی۔ اس کی خبر کل میں پنجی ۔ ام جعفر کا پیام البر الموشین کی مزاج پری

گیا اور ایک کرتی اس کے لیے رکھ دی گئی۔ رشید نے دوالگائی۔ اس کی خبر کل میں پنجی ۔ ام جعفر کا پیام البر الموشین کی مزاج پری

گیا اور ایک کرتی اس کے لیے رکھ دی گئی۔ رشید نے دوالگائی۔ اس کی خبر کل میں پنجی ۔ ام جعفر کا پیام البر الموشین کی مزاج پری

آنے کی غرض و عابت بیان کی دوہ ہو چھنے حاضر ہوا۔ ابن ابی مریم نے اس ہے کہا کہ سیدہ سے جاکر بیابات مروکہ دینا کہ سب

سب بھیجا۔ اس کے بعد یجی بن خالد کا فرستادہ آیا۔ ابن ابی مریم نے اس کے ساتھی بھی وہ سلوک کیا۔ پھر جھفر اور فضل کے مرستادہ آیا۔ ابن ابی مریم نے اس کے ساتھی بھی وہ سلوک کیا۔ پھر جھفر اور فضل کے فرستادہ آیا۔ ابن ابی مریم نے اس کے ساتھی بھی وہ سلوک کیا۔ پھر جھفر اور فضل کے مرب جس بی ابی مریم نے اس کے باریاب کیا بٹا دیا۔ دوسرے تمام امراء اور اکا ہر کے آدی فیریت پو چھفے آئے ان میں ہزار دیناراس کے پاس جمع ہو گئے۔ جب رشیداس دوا کو دھوکر اور عسل کر کے فارغ ہو کے اور باہر آئے تو انہوں نے ابی ابی مریم ہو گئے۔ جب رشیداس دوا کو دھوکر اور عسل کر کے فارغ ہو کے اور باہر آئے تو انہوں نے ابی ابی مریم ہو جو سے بہا دو۔ اس نے وہ سیب لاکر داخل کر دیۓ اور اس طرح پر تمام کے اپنا دھ ۔ جس جس میں دیا اس کے کہا ہوا دو میں جنہوں نے رشید سے معلوم ہوئی انہوں نے ہمیں دو۔ اس نے وہ سیب لاکر داخل کر دیۓ اور اس طرح پر پرتم نے اپنا دھ جسی میں میں دو۔ اس نے وہ سیب لاکر داخل کر دیۓ اور اس طرح پر پرتم ان میں جنہوں نے رشید سے میں میں دو۔ اس نے وہ سیب لاکر داخل کر دیۓ اور اس طرح پر پرتم ان میں جنہوں نے رشید سے میں میں میں اس کے ابن کیا میں دو وہ سیب لاکر داخل کر دیۓ اور اس طرح پر پرتم اس میں جنہوں نے دھی میں دو اس نے وہ سیب لاکر داخل کر دیے اور اس طرح پرتم پرتم بیاں میں جنہوں نے درشید ہو جو دے۔ در سے کہا میں دو داس نے دوسرے کیا میں میں دو اس کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے کہا تھی کو کے د

۱۲۰ کارون الرشیداوراس کے جانفین + خلیفه بارون الرشید کی سیرت و حالات

تا ریخ طبری: جلدششم

# اسلعیل بن مبیح کاشیرہ کے متعلق بیان:

اسلمیں بن میں کہتا ہے میں رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ایک باندی اس کے سراہنے کھڑی تھی جس کے ایک ہاتھ میں ایک بڑا پیالداور دوسرے میں ایک ججپے تھا اور وہ ان کوایک ایک ججپے اس پیالہ میں سے جٹار ہی تھی ۔ میں نے ویکھا کہ ایک سفید رقیق شے ہے گر میں تبحصنہ سکا کہ وہ کیا ہے وہ اس بات کو تاڑ گئے کہ میں اس کی ماہیت دریا فت کرنا چا ہتا ہوں ججھے آواز دی میں نے کہا۔ حاضر کیا ارشاد ہوتا ہے۔ پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ۔ کہنے لگے یہ ماش اور گیہوں کا شیرہ ہے۔ جس میں پھٹے ہوئے دودھ کا پانی شریک کیا گیا ہے۔ یہ بی شدہ ہاتھ پاؤں کو سیدھا کرنے اور اعصاب کے شنج کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے رنگ صاف ہوتا ہے اضمحلال دور ہوتا ہے 'یہ جسم کوفر بداور میل کو دور کرتا ہے۔ میں نے گھر آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باور چی کو بلاکر تھم دیا کہ علی الصباح اس قسم کا شیرہ تیار کر کے لاؤ اس نے پوچھاوہ کیے بنایا جائے۔ میں نے اس کے اجزا اور ترکیب بیان کی اس سے کہا کہ آپ بین دن اس کا استعال نہ کرسیس گے اور تنگ آجا کیں گئے۔ چنا نچہ پہلے دن تو وہ ججے بہت خوشگوار معلوم ہوا۔ دوسرے دن اس سے کم اور تیسرے دن جب میرا باور چی اسے تیار کر کے میرے پاس لایا تو میں نے کہد دیا کہ مست لاؤ۔

### مندوستانی طبیب منکه:

ایک مرتبہ رشید کسی مرض میں بیار ہوئے۔تمام طبیبوں نے ان کا علاج کیا۔ گران کوافاقہ نہ ہوا۔ ابوعمر الاعجمی نے ان سے عرض کیا کہ ہندوستان میں منکہ نام ایک طبیب ہے جے اہل ہندسب سے زیادہ حاذق سیجھتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ہندوستان کے مشہور عابدوں اور فلاسفروں میں شار ہے۔ اگر امیر المومنین اسے بلائیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کے ہاتھ سے امیر المومنین کو شفادے دے۔

# منکه کی بغدا دمیں طلی:

ر شید نے اس کے لانے کے لیے اپنا آ دمی بھیجااوراس کے ہاتھ طبیب کوزا دراہ کے لیی کانی مال بھیجا۔ منکہ رشید کے پاس آیا اس نے ان کا علاج کیا۔ اس کے علاج سے ان کی بیاری جاتی رہی اس صلہ میں رشید نے علاوہ بڑی رقم انعام کے اس کا بیش بہا منصب بھی مقرر کردیا۔

# خلد كاايك حكيم:

منکہ خلا ہے گزر ہاتھا کہ وہاں اس نے مانی کے فرقہ کے ایک شخص کودیکھا کہ اس نے اپنی چا در بچھارتھی ہے اس پر بہت ی شیشیاں پڑی ہیں اوروہ اپنی ذوا کی تعریف میں 'جوکوئی معجون تھی' کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے۔ اور کہدر ہاہے کہ یہ ہروتت رہنے والے بخار کی دوا ہے۔ ایک دن نچھ آنے والے بخار کی دوا ہے۔ پیٹے کے اور گھٹنوں کے در دکی دوا ہے۔ بواسیر' ریاح' جوڑوں کے در داور آنکھوں کے در دکی دوا ہے۔ بیٹے کے در د' در در راور آد مصر کے در دکی دوا ہے۔ سلسل دوا ہے۔ بواسیر' ریاح' جوڑوں کے در داور آنکھوں کے در دکی دوا ہے۔ سلسل البول کی دوا ہے۔ فالج اور رعشہ کی دوا ہے۔ غرض کہ جسم انسان کی جتنی بیاریاں ہیں ان سب کے نام اس نے لیے اور کہا کہ بس یہ سب کے لیے اکسیر ہے۔منکہ نے ایے ترجمان سے بوچھا یہ کہ رہا ہے۔ اس نے ہندی زبان میں ترجمہ کر ہے اے سمجھا یا کہ اس

تا دیخ طبری: جلد کشیم

کے دعاوی سے ہیں۔

# منكه كي خلد كے حكيم كے متعلق رائے:

منکہ ہنسااور کہنے لگا کہ جو پچھ بھی ہومعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عرب جاہل آ دی ہے اور بیاس لیے کہ اگراس مخص کا دعویٰ صحے ہے۔ تو پھر مجھے اپنے وطن اور اہل وعیال سے جدا کر کے اتنے طویل سفر کی زحمت دینے سے کیا فائدہ تھا۔ بیالیا ہال تو بہیں ان کے پاس موجود تھا۔ اور اگر بیاپ کا کا اور اس ایسے کے پاس موجود تھا۔ اور اگر بیاپ دعاوی میں جھوٹا ہے تو اسے وہ تی کیوں نہیں کر دیتے ۔ کیونکہ شریعت نے تو اس کا اور اس ایسے دوسرے دھوکہ بازوں کا خون مباح کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر اسے قل کر دیا جائے تو صرف ایک ہی جان جائے گی۔ مگر اس کی وجہ سے ہزاروں جانیں ہلاکت سے تو نی جائیں گی اور اگر بیہ جاہل اس طرح چھوڑ دیا گیا تو روز انہ بیا کیٹ دی کو مارڈ الے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہروز انہ دو تین یا چار کا خاتمہ کر دے بیتو بڑی بدانظامی اور غیر آ کمنی بات ہے۔

# سواد کے تحصیلدار کو ہدایت:

یجیٰ بن خالد برمک نے ایک شخص کوسواد کے کسی ایک تعلقہ کا تحصیلدار مقرر کیا وہ رخصت ہونے کے لیے رشید کے سلام کو حاضر ہوا۔اس وقت یجیٰ اور جعفر بن یجیٰ دونوں حاضر تھے۔رشید نے ان سے کہا کہ اسے کچھ ہدایت کر دیجیے۔ یجیٰ نے کہا دیکھو آئد نی بڑھانا اور علاقہ کوآ با دکرنا جعفر نے کہا جیسا برتاؤتم اپنے لیے پیند کروہ ہی دوسروں کے ساتھ روار کھنا۔رشیدنے کہا عدل کرنا اورا حسان کرنا۔

### بإرون الرشيداوريز بيربن مزيدن

رشید کسی وجہ سے بزید بن مزید الھیبانی سے ناراض ہوگئے تھے۔ پھرخوش ہوگئے اورا سے دربار میں آنے کی اجازت دی۔

یزید نے ان کے سامنے پہنچ کر کہا۔ امیر المونین تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جس نے آپ کی ملا قات سے ہمارے لیے
خوشی اورا طمینان کا راستہ صاف کر دیا۔ اور آپ کی اس عنایت کی وجہ سے ہمارے رنج واندوہ کو دور کر دیا۔ اللہ آپ کواس بات کی

جزائے نیک عطافر مائے کہ آپ جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب وہ معافی چاہتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں اور جش سے خوش ہوتے ہیں۔ اس بات پر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس

نے آپ کی ایسی نیک سرشک بنائی ہے کہ آپ حالت غیظ وغضب میں معاف کر دیتے ہیں خطاکار سے درگز رکر جاتے ہیں اور اپنے احسان بنا سے اور اکرام سے گراں بارکر دیتے ہیں اور اپنے اور اکسان سے اور اکرام سے گراں بارکر دیتے ہیں۔

# بإرون الرشيد كاحضرت عثمان منافش كيمتعلق استفسار:

مصعب بن عبداللہ الزبیری اپنے باپ عبداللہ بن مصعب کا بیان قل کرتا ہے کہ ایک دن رشید نے مجھ سے بوچھا کہ جن لوگوں نے عثان رہا تھا۔ کو ہرا کہا ہے ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا ایک جماعت نے ان پر اعتراض کیا۔ اور ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا۔ جن لوگوں نے ان پر اعتراض کیے تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر علیحہ وہو گئے اور انہیں میں شیعہ اہل برعت اور خارجی ہیں اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ آج تک اہل سنت والجماعت ہیں۔ رشید کہنے گئے کہ اس جواب کے بعد اب مجھے آئندہ کھی اس معاملہ پر استفسار کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

6. 19.4 19. ۱۲۲ کے ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید کی سیرت و حالات

# حفرت ابوبكروحفرت عمر بين الكياكم مراتب:

تا ریخ طبری: جلد ششم

ا بیک مرتبہ یو چھا۔ ابو بکر اور عمر بلیت کا مرتبہ رسول اللہ گیٹا کی جناب میں کیا تھا۔ میں نے کہا جومرتبہ ان دونوں کا ان کی موت میں ہواو ہی مرتبہ ان کا ان کی زندگی میں تھا۔رشید نے کہاتم نے میر سے وال کا جواب کا فی دیے دیا۔

## بارون الرشيد كي حفرت عمر ملافية سے عقيدت:

کیا گیا۔ چندروز کے بعداس کے حسن اخلاق کی تعریف میں مسلسل خطوط ان کوموصول ہوئے ۔ زبانی بھی لوگوں نے اس کی مدح ک ۔ رشید نے تھم دیا کہ اس کا درجہ بڑھایا جائے اورا ہے اس حسن کارگز اری کا صلد یا جائے اور ہماری جواملاک جزیرہ اورمصر میں ہیں ان میں اسے اختیار دیا جائے کہ وہ جس جس کو جاہے اپنی تگرانی میں لیے لیے۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس وقت امیرالمومنین بہی کھارے تھے جوبلخ ہےان کے لیے آئی تھی اسے چیل چھیل کرکھاتے جاتے تھے اسی حالت میں انہوں نے کہا۔ا ہے فلاں ہمیں تمہاری حسن کارگز اری کے متعلق بہت عمدہ اطلاعیں ملی ہیں۔ہم تمہاری ہر درخواست کوقبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔اور ہم نے تمہارے لیے اس انعام وصلہ کا تھم دیا ہے اور فلاں اور فلاں علاقے اور تمہارے تفویض کر دیئے ہیں۔ پچھاور جا ہتے ہوتو بخوشی بیان کرو۔اب و ہ اپنی کارگز اریاں بیان کرنے لگا۔اور کہنے نگا میر المومنین میں نے رعایا کے ساتھ ایساعمہ ہسلوک کیا ہے کہ و ہ عمر بٹی کٹنٹہ اور عمر بن عبدالعزیز برایٹیر کو بھول گئے۔ یہ سنتے ہی رشید کو بخت غصہ آ گیا۔ ایک بہی اٹھا کر اسے ماری اور فر مانے لگے حرا مزاد ےعمر بن عمر بکتا ہے۔عمر بن عبدالعزیز برلیٹیہ کے معاملہ میں تو ہم خاموش بھی ہو جا کمیں ۔مگر تو سمجھتا ہے کہ کیا ہم تیرے اس گتناخی کوعمر بن الخطاب وٹائٹنز کے بارے میں برواشت کرلیں گے۔

#### عبدالله بن محمد کی روایت:

عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبرالطاب من الخطاب من الما يه كم المحمد عبد الوكر بن عبدالرحل بن عبيدالله بن عمر بن عبدالعزيز بالله نه الله مجمع ضحاك بن عبدالله في جوبهت عده بزرگ تھے۔ بدیبان كيا كدان سے عبدالله بن عبدالعزيز كي اولا دمیں سے کی شخص نے ریہوا قعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ رشید کہنے لگئے کہ میری تمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس عمری کے ساتھ کیا سلوک کروں ۔ میںان پرتعدی بھی نہیں کرنا چاہتا اوران کے پیرووں کوبھی اچھانہیں سمجھتا ۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیج طور پران کا طریقنہ اور مسلک معلوم ہوجائے ۔مگر مجھے کسی ایک شخص پرا تنااع انہیں کہ میں اسے ان کے یاس جیجوں ۔عمر بن بیز لیع اور فضل بن الربیع نے کہا كهامير المومنين ہم دونوں اس كے ليے آ مادہ ہيں۔ رشيد نے كہامنا سب ہے تم دونوں جاؤ۔

# عمر بن بيزيع اورتفس بن الرئيع كي عبد الله عمري يه ملا قات:

یہ دونوں عرج سے خلص کے لیے جوصحرا میں واقع تھا روانہ ہوئے۔عرج کے راہنمااپنے ساتھ لے لیے اور چاشت کے وفت اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ عمری مقیم تھا۔ وہ اس وقت مسجد میں تھا۔انہوں نے اوران کے ہمراہیوں نے اپنی سواریاں ایک جگہ بٹھادیں اوروہ دونوں با دشاہوں کا سالباس پہن کرعطر لگا کر بڑے تزک واختشام کے ساتھ اس کی خدمت میں مسجد میں آئے اور اس نے کہاا ہےابوعبدالرحمٰن ہم اپنی اہل مشرق کی جماعت کے وکیل ہیں۔ آپ کے تبعین کہتے ہیں کہ آپ اللہ ہے ڈریں اور

تا ریخ طبری: جلد ششم اوران الرشید کی سیرت و حالات

جب مپاہیں خروج کریں۔اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا۔ کیا کہتے ہواور کس سے کہتے ہو۔ان دونوں نے کہا جناب سے۔وہ کہنے لگا بخدامیں ہرگز اس بات کو پیندنہیں کرتا کہ کسی ایک مسلمان کے خون کا وبال لیے ہوئے بھی خدا کے روبروجاؤں۔ یہ قیامت تک نہیں ہوسکتا۔

# عبدالله بن عبدالعزيز عمري كودولت كي پيشكش:

جب وہ دونوں اس کی طرف سے مایوں ہوئے کہ بیاس طرح ہمارے جال میں نہیں آسکتا تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ مال ہے آپ اسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ مال ہے آپ اسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ مال ہے آپ اسے انہوں نے کہا مجھے ان کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے آپ خود نہیں لیتے سیم کو کو اسے اسے اسے نے کہا جمان کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے آپ خود نہیں لیتے سیم کو کو اسے اسے نے کہا تم جسے جا ہودے دو میں کوئی تمہارا خدمت گاریا مددگار تو نہیں ہوں کہ نشان دہی کرتا بھروں۔

### عمرونضل کی مایوسی:

جبوہ دونوں اس کی طرف سے قطعی مایوس ہوگئے کہ ریکی طرح ہمارے قابو میں نہیں آئستا تو اپنا سامنہ لے کراہے کوا '' میں بیٹھ کر چلے۔ دوسرے دن صبح کو جانوروں کو پانی پلانے کے وقت دوسری منزل میں رشید ۔ آ ملے وہ ان کے منتظ دونوں ان کی خدمت میں اس وقت باریاب ہوئے اور جو واقعہ گزرا تھا وہ پورا بیان کردیا۔ من کررشید کہنے گئے کہ میری سب آتا کہ اب اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ اور کیا سلوک کروں۔

#### عبدالله عمري اور مارون الرشيد:

اسی سال عبداللہ حج کے لیے گیا۔ جب وہ دو کا نداروں سے پچھاشیاءا پنے بچوں کے لیے خریدر ہاتھا۔اس وقت ہارون سواری پرصفاومروہ کے درمیان معی کررہے تھے۔عبداللہ سامنے آگیااس نے اشیا کی خریداری چھوڑ دی اوران کے پاس آگران کے گھوڑ ہے کی لگام تھام لی۔سپاہی اور کوتو الی کے جوان اس کی طرف کیلچ مگر ہارون نے ان کو حکم دیا کہ اس سے بازر ہیں۔اوراس سے پچھ ہاتیں کیس میں نے دیکھا کہ رشید کے آنو گھوڑ ہے کی گردن پر گررہے ہیں۔ پھروہ چلاگیا۔

#### بارون الرشيدكي خانه كعبه ميس دعا:

کید بن عبدالعزیز الجوز جائی۔ جو چالیس سال سے مکہ میں ہجرت کر کے مقیم تھا۔ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے کعبہ کے ایک عاجب نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب رشید جج کرتے تو کعبہ کے اندرآ کراپنی انگیوں کے بل کھڑے ہوتے اور یہ دعا مائلتے ۔اب وہ ذات جو مائلتے والوں کی ضروریات کی مالک ہے جو خاموش رہنے والوں کے دل کی بات سے آگاہ ہے۔ تو ہر مائلنے والے کوفورا جواب دیتا ہے تو ہر خاموش رہنے والے کی دلی آرزوؤں سے پوراپوراواقف ہے۔ تیرے تمام وعدے سے تیز ساحانات بے پایاں اور تیری رحمت وسیع ہے تو اپنی رحمت محمد میں ہے اور ان کی اولا دیر بناز ل فر ما۔ ہمارے گنا ہوں کو معاف کردے۔ ہماری برائیوں کو رفع کر دے۔ اے وہ ذات مقدس جس کو بندوں کے گناہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتے جس سے عیوب پوشیدہ نہیں۔ جس کو گنا ہوں کی مغفر سے سے کوئی نقص نہیں پہنچا اے وہ ذات جس نے زمین کو پانی پر جمایا ہے۔ جس نے فضا کوآ سان سے قائم کیا ہے اور خودا ہے مغفر سے سے کوئی نقص نہیں پہنچا اے وہ ذات جس نے زمین کو پانی پر جمایا ہے۔ جس نے فضا کوآ سان سے قائم کیا ہے اور خودا ہے اسے معنی مقرر کے ہیں محمد منظر تا رحمت نازل فر ما اور میر سے تمام کا موں کو بخیر وخو بی سرانجام دے۔ اے وہ ذات! جس کی اور کر اسام کا موں کو بخیر وخو بی سرانجام دے۔ اے وہ ذات! جس کی کیا ہوں کو دات! جس کی کیا ہوں کو بی سے کوئی نقص نہیں بہنچا ہے دور خوا سے دانے میں کو دات! جس کی کیا ہوں کو بی سرانجام دے۔ اے وہ ذات! جس کی

جناب میں مختلف زبانوں میں سائل نہایت عاجزی واکساری کے ساتھا پی درخواسیں عرض کرتے ہیں۔ میری حاجت تجھ سے یہ ہے کہ جب تو مجھے اس دنیا سے اٹھائے اور میں لحد میں رکھا جاؤں اور میر سے سب اپنے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں اس وقت تو میر سے گنا ہوں کو بخش دینا۔ اللی! جس طرح تو سب سے افضل واعلی ہے اس طرح میں اعلیٰ سے افضل تیری حمد کرتا ہوں۔ اللی! محمد مولیہ اللی رحمت اور سلامتی نازل فر ما جوان کو مرغو ب طبع ہو۔ اور ان کے لیے باعث حفاظت ہو۔ خداوندا! تو ہمار سے بدلے ان کو آخرت میں جزائے خبر عطافر ما۔ اللی ! تو ہم کونیک بخت جلا'شہداء کی موت د سے اور ہم کو ویسا سعید بنا جن کو تیری طرف سے رزق پہنچے گا۔ اوار ان بد بختوں میں شامل نہ کر جو تیری رحمت اور نعمت سے محروم رہیں گے۔

## ابن ا بي دا وُ د کي طلي :

ایک مرتبہ رشید نے ابن ابی داؤ داور خاد مان تربت حسین کوطلب کیا جب بیسب دربار خلافت میں حاضر ہوئے توحسٰ بن راشد کی نظر ابن ابی داؤ دیر پڑی اس نے پوچھا کیسے آئے۔ ابن ابی داؤ دیے کہا اس شخص نے طلب کیا ہے اور جمھے اس کی جانب سے اپنی جان کوخطرہ ہے۔ حسٰ بن راشد نے کہا کہ جمعے حسن بن راشد نے کہا کہ جمعے حسن بن راشد نے وہاں متعین کیا ہے۔

# ابن ابي داؤ د كي ربائي و بحالي:

ابن ابی داؤ درشید کے پاس آیا اوراس نے وہی بات کہددی رشید کہنے لگے میں نہیں سجھتا کہ حسن بن راشد کی اس معاملہ میں شرکت ہے۔ اچھاا سے حاضر کرو۔ حسن حاضر ہوا۔ رشید نے پوچھاتم نے کیوں اس محض کوجیر میں متعین کیا ہے۔ حسن نے کہااللہ اس پر اپنارتم کرے جس نے اسے حیر میں مقیم کیا ہے۔ مجھےام موسی نے حکم دیا تھا کہ میں اسے وہاں بھیج دوں۔ اور تمیں درہم ماہانہ اس کود بے دوں۔ رشید نے کہاا چھاا سے حیر میانے دواور جو ماہوار موسیٰ نے اس کے لیے مقرر کی تھی وہ جاری کردو۔ یہام موسیٰ مہدی کی ماں اور بر یہ بین منصور کی بیٹی (رشید کی دادی )تھی۔

# خس کے پردے استعال کرنے سے اجتناب:

علی بن محمد کاباب بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ عون العبادی ہے مکان میں رشید کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ وہ گرمی منارہے ہیں۔اور ایک ایسے ایوان میں جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے 'ایک چبوتر ہ پر جومکان کے دا ہے بازو میں واقع تھا' بیٹے ہیں۔اس میں کوئی فرش بھی نہیں ہے۔ایک باریک کرتا زیب تن ہے اور رشید کی ازار چوڑے پائینچوں کی پہن رکھی ہے۔جس ایوان میں وہ خودر ہے تھے۔البتہ کی ایوان میں وہ خودر ہے تھے اس میں وہ بھی خس کے پر دے اس وجہ سے کہ اس سے ان کو ضرر پہنچنا تھا نہیں ڈالواتے تھے۔البتہ کی طرح ہے خس کی مخت ک ان کو پہنچائی جاتی تھی' مگر وہ خود خس خانہ میں میٹھتے نہ تھے۔سب سے پہلے رشید ہی نے اس ایوان میں جہاں وہ موسم گر ما میں دو پہر بسر کرتے گرمی کی حدت دورر کھنے کے لیے بیتر کیب کی تھی کہ اس کی چھت کے ریخوان کی حجبت کوروزانہ مٹی سے اور اس کی وجہ تحر کیک مید بنوائی جہاں وہ موسم گر ما میں وجہ تحر کیک میڈ نے سے کہا گواتے تھے۔تاکہ آفا ب کی تمازے کو گیلی مٹی جہاں وہ موسم گر ما میں دو پیر کاو وت گر ارت کا اثر نہ ہو۔اس وجہ سے رشید نے یہ کیا کہ چھت کے نیچے ایک اور چھت اس ایوان کی بنوائی جہاں وہ موسم گر ما میں دو پیر کاو وت گر ارتے۔

تا ریخ طبری: جلدهشم

# بارون الرشيد كي دو پېر كې خواب گاه:

مجھے بتایا گیا ہے کہموسم گر مامیں روزانہ بیدستورتھا کہعطاران کے لیے ایک جاندی کے تقار میں گلاب زعفران خوشبو دار مصالعے اور پھولوں سے ایک مرتب تیار کرتا تھا اور اسے ان کی دو پہر کی آرام گاہ میں لیے جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رشید بیتر اش کے سات لا نبے زنانے کرتے لائے جاتے اوران کواس مصالحہ میں تر کیا جاتا اور روز اندسات باندیاں حاضر کی جاتیں جن کے تمام کیڑے اتار دیے جاتے اور پھران کو بیرکرتے بہنائے جاتے۔ان کوایک ایس کرسی پر جس کی نشست میں سوراخ ہوتا بٹھایا جاتا کرتے کے دامنوں کوکری کے جاروں طرف اس طرح اٹکا یا جاتا کہ وہ اس کری کو ہرطرف سے ڈھانک لیتے اور اب کری کے نیجے عنبر میں ملی ہوئی عود کو دھونی کے لیے سلگا دیتے اس طرح اس کرتے کو باندی کے جسم پر اس دھونی ہے خشک کرتے اس طرح ان کی دو پېر کې خوابگاه خوشبو کې لپيٽوں ہے مېک اٹھتی ۔

ہارون الرشید کی عباس بن حسن سے فر مائش:

عبدالله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن ابي طالب بيان كرتاب كم محص عباس بن الحن في بيان كيا کہ ایک مرتبدرشید نے مجھ سے کہا کہتم اکثرینوع کی تعریف کرتے رہتے ہو مختصرطور پراس کا حال بیان کرو۔ میں نے کہانظم میں نثر میں ۔انہوں نے کہا دونوں طریقے ہے۔ میں نے عرض کیاوہ تما مخلتان ہے جواپنی بہار دکھار ہاہے۔اس پر وہ مسکرائے اوراب میں نے پہشعر پڑھے:

> من منزل حاضر ان شئت اوبادي والصفت والبنون والملاح والحاري

ياوادي القصر نعم القصر والوادي تسرى قسراقيسره والعيسس واقفيه

''وادی القصر تیراقصراور وادی دونو ل خوب ہیں۔ پیشہری اور بدوی دونو ں کامسکن ہے۔ یہاں قر مریئے سفید اونٹنیاں' گوہ مچھلیٰ ملاح اور حدی خواں سب ہی کثرت ہے موجود ہیں''۔

ا بن السماك كي مارون الرشيد كونفيحت :

ایک مرتبہ رشید نے ابن السماک کوطلب کر کے اس سے خواہش کی کہتم مجھے کچھ نسیحت کرو۔اس نے کہاا میر المومنین آپ خدائے واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہرونت ڈرتے رہیں اور اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ کل آپ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑ ہے ہوں گے اور پھر دو ہی مقام جنت یا دوزخ آپ کا ٹھکا نہ ہوگا۔

ا سے سن کر ہارون زار و قطار رونے لگے کہ ان کی داڑھی اشکوں سے تر ہوگئی فضل بن الربیج نے ابن السماک سے کہا۔ جناب والا آپ نے بید کیا فر مایا۔ بھلا کی مخص کو اس امر میں شبہ بھی ہوسکتا ہے کہ امیر المومنین جنت میں نہ جا کیں گے وہ حق کو قائم کرتے ہیں اس کے بندوں میں عدل کرتے ہیں اوران پراحسان کرتے ہیں گرابن السماک نے فضل کی بات پراعتبار نہیں کیا۔اور امیر المومنین کومخاطب کرکے کہا کہ جناب والا بخدا! بیضل بن الرہیج قیامت کے دن نہ آپ کے ساتھ ہوگا اور نہ آپ کے پاس ہوگا۔ آ پاس کی باتوں میں نہ آ جائے گا آ پ اللہ ہے ہروفت ڈرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں اس پر ہارون اس قدرروئے کہ سب کو اندیته ہوا کہ مبادا اس طرح جان دے دیں۔اورفضل تو ایسا جیپ ہوا کہ ایک حرف اس کی زبان سے نہ نگلا۔اسی حالت میں دربار

۱۲۲ کے ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الرشید کی سیرت و حالات

تا رئ طبری: حلدششم

برخاست بوا\_

#### سلطنت کی قیمت:

ایک مرتبہ اور ابن السماک رشید ہے ملئے آیا۔ اس وقت رشید نے پانی مانگا۔ پانی کا ایک کوز و پیش کیا گیا۔ جب رشید پینے کے لیے اسے منہ سے لگانے لگے تو ابن السماک نے کہا۔ امیر المومنین میں آپ کو آپ کی رسول اللہ سکتے ہے تر ابت کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ ذرا تو قف فر ما بیے اور اس بات کا جواب دیجیے کہا گراس وقت آپ کو پانی نہ پینے دیا جائے تو آپ اس کی تنتی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ رشید نے کہا اپنی آ دھی سلطنت۔ اس نے کہا اب نوش فر ما بیے۔ جب و و پی چکے تو ابن السماک نے کہا میں آپ کو آپ کی رسول اللہ منتقبل سے قرابت کا واسطہ دے کر بو چھتا ہوں کہا گراب آپ کا بیشاب روک دیا جائے تو اس کے اجرا کے لیے آپ کیا معاوضہ دیں گے۔ انہوں نے کہا اپنی ساری سلطنت ابن ساک نے کہا وہ ملک جس کا مول ایک پیاس پانی ہو۔ اس تا با نہیں کہ کوئی سمجھ دار آ دمی اس کی آرز و کرے یہ بن کر ہارون رو پڑے۔ فضل بن الربیع نے ابن السماک کواشارہ کیا گہ آپ چلے جائمیں۔ وہ اٹھ گیا۔

# عبدالله بن عبدالعزيز العمري كي مارون الرشيد كونفيحت:

ایک مرتبه غیداللہ بن عبدالعزیز العری نے رشید کو کچھ تھے۔ کی ۔ رشید نے اس کا بیتو ل بعم یاعم یا در کھا۔ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے دو ہزار دینار کی تھیلی امین اور مامون کے ہاتھا ہے بھیجی ۔ اثنائے راہ میں وہ دونوں اس ہے آ ملے انہوں نے کہا۔ پچا جان امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بید قم آپ قبول کریں اسے خود خرج کریں یا تقسیم کر دیں ۔ عبداللہ نے کہا امیر المومنین میرے مقابلہ میں اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ بیر قم کن لوگوں کو دی جائے۔ پھر اس نے تھیلی میں سے صرف ایک دینار لے لیا۔ اور کہنے لگا۔ میں نے اسے ہر اسمجھا کہ بخت جو اب بھی دوں اور بد تہذیبی بھی کروں اس لیے ایک دینار لیے لیتا ہوں۔

#### ایک نوعمرلڑ کے کاعمری سے مباحثہ:

اس کے بعد وہ ان سے ملنے بغدا دروانہ ہوئے رشید کو یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ وہ بغدا دہ ہے اوراس طرح دونوں عمری ایک جگہ جمع ہوجا کیں ۔ اس اندیشہ سے وہ اس کے اعز اے کہنے گئے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں ۔ جب تک وہ مجاز میں رہا میں نے اسے برداشت کرلیا اور اس کے خلاف کسی کارروائی کی ضرورت نہ بھی مگراب تو یہ میر بے دارالسلطنت میں آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمار بے طرفداروں کو بہ کائے گائے ماوگ اسے اس اراد بے سے بازر کھواور بغداد جانے سے روک دو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بات نہ مانے گا۔ رشید نے موئی بن تیسیٰ کولکھا کہتم اس کے ساتھ کوئی ایسی چال کروکہ وہ یہاں سے ٹل جائے موئی نے کہا کہ وہ ہماری بات نہ مانے گا۔ رشید نے موئی بن تیسیٰ کولکھا کہتم اس کے ساتھ کوئی ایسی چال کروکہ وہ یہاں سے ٹل جائے موئی نے ایک دس سال کے لڑکے وجے بہت سے مواعظ اور خطبات حفظ تھے بلا کرعبداللہ سے مقابلہ کرایا اس لڑکے نے اس سے بڑی کی اور ایسے ایسے پندونھا گئے بنا جو عبداللہ نے بھی نہ سنا تھا۔ نیز اس نے عبداللہ کومنے کیا کہ وہ امیر المومنین سے تعرض نہ کرے ۔ عبداللہ کومنا میں دبایا اور بیہ کہتا ہوا:

﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمُ فَسُحُقًا لِّآصُحَابِ السَّعِيْرِ ﴾

''انہوں نے اینے گنا ہوں کا عتر اف کرلیا لہٰذا ہلاک ہُوں دوزخی''۔ مجلس سے چل دیا۔

تاریخ طبری: جلد خشم

## ا بك زامد كي مارون الرشيد كونفيحت :

ا بک شخص نے بیر بیان کیا کہ بغدا دجھوڑ کروہ رقبہ میں رشید کے باس مقیم تھاا بک دن وہ بھی رشید کے ساتھ شکار کو گیا کہ ایک سالک نے سامنے آ کررشید ہے کہااے ہارون اللہ ہے ڈرتے رہو۔انہوں نے ابراہیم بن عثان بن نہیک کوظم دیا کہ میری واپسی تک اس شخص کوگرفتاررکھو۔شکار ہے واپس آ کر کھانا طلب کیا اور حتم دیا کہاں شخص کوبھی ہمارے خاصہ میں ہے کھانا کھلا دیا جائے ۔ جب وه کھانی چکا تواب اے اپنے سامنے بلایا اوراس ہے کہا کہ خبر دار جوہات ہم دریافت کریں اس کا بھٹک بھٹک جواب دینا۔ اس نے کہا کہ آپ کے حق کے مقابلہ میں بہت ہی کم بات ہے۔ ارشا دفر مائے۔

# بارون الرشيداورز امدى گفتگو:

ہارون نے یوچھامیں براہوں یا فرعون کہا فرعون جس نے کہااَک رَبُکہُ الْاعْلٰی اور وَمَاعَلْمُتُ لَکُمُ مِّنُ الله غَبُری رشید نے کہاتم نے بچ کہاا ہتم بتاؤ کہتم بہتر ہویا موسیٰ بنعمران اس نے کہاموسیٰ بہتر تتھے وہ اللہ کے کلیم اورمخلص تتھے۔اللہ نے ان کو ا پنا بنایا۔ اپنی وحی ان پر نازل فر مائی اور تمام مخلوقات میں سے صرف اس سے باتیں کیس ہارون نے کہاتم نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ اچھا کیاتم کو یہ بات معلوم نہیں کہ جب اللہ نے ان کواوران کے بھائی کوفرعون کے پاس جانے کا تھم دیا تو یہ ہدایت کی فُولُو لَهُ فَوُلُا لَّبُنَا لَعَلَمَ يَتَذَكَّرُ أَوْيَحُسُى ثَم الصرم الهجمين بيام بهجانا - شايدوة سجه لاورد رجائع مفسرين ناس آيت كمعنى بدبيان کیے ہیں اوراس سےصاف صاف نہیں بلکہ کنائے کے پیرائے میں باتنیں کرنا اللہ نے بیٹکم اس شخص کے واسطے دیاہے جواپیج تکبراور نخوت میں شہرہ آفاق تھا۔تم خود بھی اس سے اچھی طرح واقف ہو۔اب دیکھوتم میرے پاس آئے ہو۔میرا بیرحال ہے کہ جس سے تم بھی واقف ہوکہاللّٰد کے جوفرائض مجھ پر ہیں میں ان میں ہے اکثر کو پورا کرتا ہوں۔ میں اس کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا۔اللّٰہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔اس کے حکم اور ممانعت کی اتباع کرتا ہوں ۔ باو جوداس کے تم نے مجھے بہت ہی شخت الفاظ اور درشت لہجہ میں نصیحت کی ۔ نہتم نے اللّہ کی بتائی ہوئی تہذیب یرعمل کیااور نہ نیکوں کے اخلاق کی اقتدا کی یتم نے خواہ مخواہ کے لیے ا پنے آپ کومعرض خطریں والا۔اب بتاؤ کہتم میری گرفت ہے کیوئکر نچ سکتے ہو۔اس زابد نے کہا'امیر الموننین مجھ سے خطا ہوئی میں آپ سے معانی کا خواست گارہوں۔

## ہارون الرشید کا زاہد ہے حسن سلوک:

رشید نے کہااللّٰدتم کومعاف کرےاس کے بعدانہوں نے حکم دیا کہ بیس ہزار درہم اس کودیئے جائیں۔اس نے ان کے لینے ے انکارکیا اور کہا کہ میں سیاح ہوں مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ ہرثمہ نے اسے غصے ہے گھورا اور ڈانٹا کہتم جاہل ہو۔امیر المومنین کے صلہ کور دکرتے ہو۔ مگررشیدنے ہر ثمہ ہے کہا خاموش رہ۔اوراس نے زاہدے کہا کہ ہم نے تم کو یہ مال اس لیے نہیں ویا ہے کہ تم کو اس کی ضرورت تھی۔ بلکہ ہماری عادت ہے کہ دوست ہویا دشمن جس شخص کوخلیفہ سے باتیس کرنے کا امتیاز حاصل ہوتا ہے اسے وہ ضرورصلداورعطادیتے ہیں۔ ہارےاس صلد میں ہے جس قدر جا ہولے اواور جہاں جا ہوخرچ کرو۔اب اس زاہدنے اس میں سے د و ہزار درہم لے لیے ۔ان کو در بانوں اور حاضرین آستانہ مبارک میں تقسیم کر دیا۔

تا رنخ طبری: جلدهشم

# مارون الرشيد كى از واج

## زبیده ام جعفر بنت جعفر:

بیان کیا گیا ہے کہ رشید نے زبیدہ ام جعفر بن المنصور سے شادی کی اور ۱۹۵ ہجری میں مہدی کے عہد میں بغداد میں محمد بن سلیمان کے محل میں شب باشی کی۔ میکل بعد میں عباسہ کے قبضہ میں آیا اور پھر معتصم باللہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ زبیدہ کے بطن سے سلیمان کے کل میں شب باشی کی۔ میکل بعد میں عباسہ کے قبضہ میں انتقال کیا۔ رشید نے امت العزیز موی الہادی کی ام ولد سے نکاح کیا ۔ رشید کے امت العزیز موی الہادی کی ام ولد سے نکاح کیا ۔ وراس سے علی بن الرشید بیدا ہوا۔

### امية العزيزام محدصالح:

رشید نے ام محمد صالح المسکین کی بیٹی سے نکاح کیا اور ذی الحجہ ۱۸ دھیں اس سے رقبہ میں شب باش ہوئے۔ اس کی مال ام عبد اللہ عیسیٰ بن علی کی بیٹی تھی۔ کرخ میں جو محل ام عبد اللہ کے نام سے مشہور ہے وہ اس کا تھا۔ جس میں شہد والے رہتے تھے۔ یہ مکان اسے ابراہیم بن المہدی سے ملاتھا۔ پھراس نے اس سے قطع تعلق کرلیا تھا۔ اور اس کے بعد رشید نے اس سے نکاح کیا۔

#### عباسه بنت سليمان:

رشید نے سلیمان بن الی جعفر کی بیٹی عباسہ سے شادی کی اور ذی الحجہ ۱۸۷ھ میں اس سے شب باش ہوئے۔ بیاور صالح کی بیٹی ام محمد دونوں ان کی خدمت میں جیجی گڑھیں۔

#### ، عزیز و بنت غطریف:

رشید نے عزیزہ غطریف کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ پہلے سلیمان بن ابی جعفر کے نکاح میں تھی۔سلیمان نے اسے طلاق دے دی پھررشید نے اس سے نکاح کرلیا۔ یہ خیزران کی جیتی تھی۔

#### <u> جرشیه عثانیه:</u>

رشید نے جرشیہ عثانیہ سے شادی کی۔ یہ عبداللہ بن محمہ بن عبداللہ بن عمر بن عثان بن عفان رہی تھی۔ چونکہ وہ یمن کے مقام جرش میں پیدا ہوئی تھی اس کے اسے جرشیہ کہتے تھے اس کی دادی فاطمہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب رہی تھی اور اس کے باپ کا چیا عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بن تھی اور اس کے باپ کا چیا عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب بن تھی اور شید کے انتقال کے بعد ان کی بیچار بیویاں موجود تھیں ام جعفر ام محمد صالح کی بیٹی عباسہ سلیمان کی بیٹی اور عثمانیہ۔

#### بإرون الرشيد كي اولا د ذكور:

محمدالا کبر اس کی ماں زبیدہ تھی۔عبداللہ المامون اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام مراجل تھا۔القاسم الموتمن۔اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام مراجل تھا۔القاسم الموتمن۔اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام ماردہ تھا۔ علی اس کی ماں امت العزیز تھی۔صالح اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام ولدتھی جس کا نام ولدتھی جس کا نام مرکم تھا۔مجد ابوئیسٹی اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔مجد ابولیعقوب اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔مجد ابولیعاس اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔مجد ابولیعقوب اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔

ارون الرشيد كى سيرت و حالات على المرايد كالرشيد كى سيرت و حالات

تاریخ طبری: جلدششم

محمد ابوسلیمان اس کی ماں ام ولدتھی جس کا نام رواح تھا محمد ابوعلی 'اس کی ماں ام ولدتھی ہے جس کا نام دواج تھامحمد ابواحمد' اس کی ماں ام ولدتھی ہے جس کا نام سمتمان تھا۔ بارون الرشید کی اولا دانا ہے :

بورس الروس المعتصم كى بهن ہے۔ ام حبیب اس كى ماں ماروش اور بیا بوائح المعتصم كى بهن ہے اروئ اسكى ماں ماروش اور بیا بوائح المعتصم كى بهن ہے اروئ اسكى ماں حلوب تقی ۔ ام الحسن اسكى ماں كا نام عرابہ تھا۔ ام محمد 'بیحدو نہ ہے۔ فاطمہ اسكى ماں غصص تھى اور اسكا نام مصفى تھا۔ ام بيھا اسكى ماں كا نام سكر تھا۔ ام سلمہ اسكى ماں كا نام رحق تھا۔ خد بجہ اسكى ماں شيح كروب كى بہن تھى۔ ام القاسم 'اسكى ماں خرق تھى۔ رملہ ام جعفر اسكى ماں على تھى۔ ام على اسكى ماں انتی تھى۔ ام الغالیہ اسكى ماں سمندل تھى۔ ربطہ اسكى ماں زہیتھى۔ المفصل بن محمد كا بیان:

المفصل بن محمد الفسى كہتا ہے۔ا يك مرتبه رشيد نے مجھے بلا بھيجا۔ ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ وہ مندلگائے بيٹھے تھے۔ محمد بن زبيدہ ان كى بائيں جانب اور مامون ان كے داہنے جانب ببیٹا تھا۔ ميں نے سلام كيا انہوں نے مجھے بيٹھ جانے كا اشارہ كيا۔ ميں بيٹھ گيا۔انہوں نے پوچھا فَسَيَكُفِ بُكُهُمُ ميں كتنے اسم ہيں۔ ميں نے كہا تين پوچھا كيسے۔ ميں نے كہا كاف رسول الله مُكُلِّمُ كَا ليے ميم كفار كے ليے اور يا بياللہ عز وجل كے ليے ہے كہنے لگے تم نے ٹھيك جواب ديا ہے۔ ہمارے اس شخ يعنى كسائى نے ہميں بيہى بتايا ہے۔

# ايك شعركي تشريح:

اس کے بعد انہوں نے محمد سے کہاتم سمجھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اچھااس طرح اس کا اعادہ کرو۔ جس طرح مفضل نے بیان کیا ہے۔ محمد نے بیان کیا ہے۔ محمد نے اس طرح بیان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہااگرتم کو پچھ دریافت کرنا ہے تو تم ہم سے شخ کے سامنے پوچھو میں نے کہا جی ہاں امیر المونین میں ایک بات دریافت کرنا چا ہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے۔ میں نے کہا فرزوق کا پیشعر۔

احمذنا باقاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع

کہنے گئے کیا دریا فت کرتے ہو۔ اس کا مطلب تو پہلے ہی ہمارے شخنے ہم سے بیان کردیا ہے لناقسر اھا سے مراد آفتا ب و ماہتا ب ہیں اس کی مثال سے المعصرین لیعنی طریقہ ابو بکر اور عمر بڑی ہے ہیں نے کہا میں بچھاور بھی اس کے متعلق دریا فت کروں۔
کہنے گئے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا شعرا نے اس ترکیب و تر تیب کو کیوں مستحن قرار دیا ہے۔ کہنے گئے دو اسم ایک جنس کے جمع ہو جا کیں اور ان میں سے ایک بولنے والوں کی زبان پرزیادہ چڑھ گیا ہوتو وہ اس کو ترجیح دے کر اصل قرار دے دیے ہیں اور دوسرے اسم کو اوّل میں شامل کر دیتے ہیں۔ چونکہ عمر رہی اٹن کا عہد حکومت ابو بکر رہی ٹیز کے عہد سے بہت زیادہ تھا۔ ان کی فتو حات بھی بہت تھیں نیز ان کا نام بھی ہمل تر تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان کے نام کو ترجیح دے کر اصل قرار دے لیا۔ اور اس نام سے ابو بکر دی ٹیٹن کو بھی معنون کر دیا۔ اس کی دوسر کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول بعد المشر قین ہے۔ یہاں مراد مشرق و مخرب ہیں۔ میں نے کہا اس میں اب بھی ایک بات اور دریا فت طلب ہے۔ کہنے گئے ہاں اس مسئلہ میں لوگوں نے ہمارے اس بیان کے علاوہ دوسر کی تا ویل بھی کی ہے۔

تا رخ طیری: جلد ششم تا رخ طیری: جلد ششم اوران الرشید کی سیرت و حالات

کسائی نے کہاامیرالمومنین نے جومعنی بیان کیے ہیں وہ ان تمام اقوال پر حاوی ہیں جواس کی تاویل میں لوگوں نے کہے ہیں۔اوراس کا پورا پورا مطلب تو صرف عرب جانتے ہیں۔اب بھرانہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔کوئی بات اور باقی ہے۔ میں نے کہاوہ غایت تو باقی رہ گئی۔جس پر شاعر نے فخر کیا ہے۔ پوچھاوہ کیا ہے۔ میں نے کہا شاعر کی مراد آفتاب سے ابراہیم اور ماہتاب سے محمداور نجوم سے وہ خلفائے راشدین مراوی ہیں جو آپ کے نیک بزرگواروں میں سے ہو چکے ہیں۔ یہن کر امیر المومنین نے گردن اٹھا کر دیکھا اور پھرفضل بن اِلربیج کو تھم دیا کیوہ ایک لاکھ درہم میرے گھر پہنچا دے تا کہ اس سے میں اپنا قرضہ ادا کرسکوں۔

عمانی شاعری قاسم کی ولی عہدی کی سفارش:

نیزانہوں نے اسے میبھی تھم دیا کہ جوشاعر آستانہ پرحاضر ہوں ان کو ہاریاب کیاجائے۔عمانی اورمنصورالنمر ی ہاریاب کیے گئے۔رشید نے کہاان کومیر سے قریب لا ؤ عمانی بیشعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا:

وقل لامام المقتدى بانه ما قاسم دون مكرمي أبن اميسه فسقد رضيناه فقيم فسَمّه

''اس امام سے جوساری امت کا پیشواہے کہددو کہ قاسم کسی طرح بھی ابن ام (مامون ) سے کم نہیں ہے۔ہم نے اسے پیند کیا ہےاب آپ کھڑے ہوں اور اسے بھی ولایت کے عہد کے لیے نا مز دکریں''۔

رشد نے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اسی نشست میں قبل اس کے کہ اٹھ جاؤں قاسم کے لیے بیعت لے لوں ۔ عمانی نے کہا جی ہاں! قبل اس کے کہ آپ خودارا د قاٹھیں نہ یہ کہ آپ کو کسی ضرورت سے اٹھنا پڑجائے ۔رشید نے حکم دیا کہ قاسم کو بلایا جائے۔وہ حاضر ہوااوراب عمانی آ ہستہ آ ہستہ آپنا قطعہ گنگنانے لگا۔رشید نے قاسم سے کہا کہ اس محض نے مجھے تبہاری ولی عہدی کے لیے بیعت لینے پر آ مادہ کیا ہے اسے اس کا بہت بڑا صلہ دو۔قاسم نے کہاا میر المومنین کا حکم بسروچثم ۔ کہنے لگے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نمیری کا قصیدہ:

نمیری آ گے آؤ۔وہ ان کے قریب آیا۔اوراس نے اپنار قصیدہ سنانا شروع کیا۔ما تنقصبی حسر ہ منا و لا جزع سناتے سناتے جب ان اشعار پر پہنچا:

ابغسي حلاوة ذكراه التبي تدع

ما كمان احسن ايام الشباب وما

حتى مضى فاذالدنياله تبع

ماكننت اوفسي شبابي كنه عزته

نیکن کی است ''عبد شاب کس قدرعمدہ تھا کہ جس کے ذکر میں اب تک حلاوت موجود ہے۔ شاب میں تم میں نے اس کا پورا لطف اٹھایانہیں اوراسی طرح وہ زمانہ گذر گیا اوراب اس دنیامیں کچھ لطف نہیں رہا''۔

رشید کہنے گئے بےشک جب عہد شاب گذر جائے تو پھر دنیا میں کوئی لطف باتی نہیں رہتا۔

ایک اعرابی شاعر کی ملاقات کی درخواست:

ایک مرتبہ سعد بن سلمہ البابلی رشید کے پاس آیا۔اس نے ان کوسلام کیا۔رشید نے اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔سعید نے کہا امیر المومنین کے آستانے پر باہلہ کا ایک اعرابی شرف ملا قات کے لیے حاضر ہے۔ میں نے اس سے بہتر شاعر آج تک نہیں دیکھا۔

تا رخ طبری: جلد ششم ارون الرشید کی سیرت و حالات استار علی خلیفه بارون الرشید کی سیرت و حالات

رشید نے کہا بیدد کیھوعمانی اورمنصورالنمری ایسے بڑے شاعریہاں موجود ہیں'ان کی موجود گی میں کیونکرکسی دوسرے شاعر کو باریاب کیا جائے۔البتۃاگریمنظورکریں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔سعید نے کہا آپ کی خاطر میری اس التجا کو بید دونوں قبول کرلیں گے۔آپ اس اعرانی کو بلاتو نیجے۔

# اعرابی شاعر ہے ہارون الرشید کی فر ماکش:

رشید نے اسے باالیا۔ اس وقت اس اعرابی نے ململ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ اور یمنی چا در سے اپنی کمر باندھر کھے تھے۔ اور اس کا کو پلٹا کراپنے کا ندھوں پر ڈال دیا تھا۔ نیز وہ عمامہ باند ھے تھا۔ جس سے اس نے اپنے دونوں رخسار باندھر کھے تھے۔ اور اس کا ایک سر انچھوڑ رکھا تھا۔ بیاسی جیئت کے ساتھ امیر المونین کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کرسیاں ڈال دی گئی ان پر کسائی۔ مفضل ابن سلم اور فضل بن الربیع بیٹھ گئے ابن سلم نے اس اعرابی سے فر مائش کی امیر المونین کی شان میں پچھناؤ۔ اس نے بساخت اشعار پڑھنا شروع کر دیئے۔ امیر المونین کئے گئے تا بہت خوب شعر سناؤ۔ وہ دونوں اس وقت امیر المونین کے دونوں جا نب متمکن تھے۔ اعرابی امین اور ماموں کی تعریف میں ہاری خاطر بچھ کہ کر سناؤ۔ وہ دونوں اس وقت امیر المونین کے دونوں جا نب متمکن تھے۔ اعرابی کہنے لگا آپ نے میرے ذمیر سے ذمیر اور میں حاکل جیں۔ مجھے جناب والا اتنی مہلت عطافر مائیں کہ میں تو انی کوسوچ لوں اور آپ کا رعب فی البدیہ رعب داب میر سے قلب سے دور ہو۔ تو میں عرض کروں۔ رشید نے کہا ہم تم کو مہلت دیتے ہیں اور جس خوبی سے تم نے اپنی مشکلات میں میں اس کے لیا ہے اور میدان مارلیا ہے۔ یہ بیان کی ہیں اس کو تہمار امتحان قرار دیتے ہیں۔ اعرابی نے کہا امیر المونین اب میں نے سائس کے لیا ہے اور میدان مارلیا ہے۔ یہ سے میاضر ہیں:

و انت اميرالمومنين عمودها دري قبة الاسلام فاهتر عمودها هما طنباها بارك الله فيهما ينبت بعد الله بعد محمد

جَيِّرَ ﷺ: '' ' وہ دونوں خلافت کی دوکرسیاں ہیں۔اللہ ان میں برکت دے اور آپ خلافت کی اصلی تھونی ہیں۔ آپ نے پہلے محمہ اور اس کے بعد عبداللہ کوولی عہد مقرر کر کے اسلام کے قبہ کواس قدرسر بلند کردیا ہے کہ وہ شان کے ساتھ جھوم رہاہے''۔

#### اعراني شاعر برعنايت:

رشید نے اشعار سن کر کہاتم نے بہت خوب کہا ہے اللہ تم کو برکت دے۔اچھا جو چا ہو مانگو۔گریہ خیال رہے کہ جس قد رعمہ ہ شعرتم نے کہے ہیں اس کے مناسب سوال بھی ہو۔اعرابی نے کہاامیر المونین سو۔رشید مسکرائے اور حکم دیا کہ ایک لاکھ درہم اور سات پار ہے اسے دیئے جائیں۔

# قاسم كامارون الرشيد يه شكوه:

بیان کیا گیا ہے کہ ولی عہد مقرر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ قاسم رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رشید نے اس سے کہا کہ اس معاملہ میں مامون تمہار ایجھ خیال رکھے گا۔ قاسم نے کہا اندیشہ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی محروم کر دے گا اسی طرح ایک مرتبہ اور بھی رشید نے قاسم سے کہاتھا کہ میں نے تمہار مے تعلق امین اور مامون کو وصیت کر دی ہے۔ قاسم نے کہا جناب والا ان کے لیے تو جناب نے

سارے انتظامات کردیئے ہیں اور مجھے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔

### اہل مدینہ کے لیے وظا نف وعطیات:

مصعب بن عبداللَّدالزبیری کہتا ہے۔رشید مدینة رسول مُنْظِم آئے ان کے دونوں بیٹے محمدالا مین اورعبدالله الما مون ہمر کا ب تھے۔ مدینہ میں انہوں نے سب کوعطا دی اور اس سال انہوں نے مدینہ کے مردعورتوں میں تین عطائیں تقسیم کیں \_جس کی مجموعی مقدار دس لا کھ بچاس ہزار دینار ہوئی۔ نیز انہوں نے اس سال مدینہ کے یا نچ سوسر برآ ور دہموالی کے وظا کف مقرر کیےاوران میں سے بعض جیسے کیچیٰ بن مسکین ابن عثان اورمخر اق بن تمیم کے موالی کے جومدینه میں قر آن کا درس دیتا تھا مناصب مقرر کر دیئے۔

اسلی المولی بیان کرتا ہے کہ جب رشید نے اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لی تو بیعت کرنے والوں میں عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللد بن الزبير بني على تقار جب بيه بيت كرنے بر هاتواس نے بيشعر براها:

لاقتصراعنها ولابلغتهما حتى يطول على يدلك طوالها

بَيْنَ ﷺ: '' جب تک که آپ کے ہاتھ میں عنان خلافت ہے۔خدانہ کرے کہ وہ دونوں اس ہے محروم ہوجا کیں یاوہ ان کو ہمدست

رشیداس کی اس برمحل مثال کومن کر بہت خوش ہوئے اور اس کو بہت زیادہ صلہ دیا پیشعرطرح بن اسلیل کا ہے۔ جواس نے ولید بن مزیداوراس کے دونوں بیٹوں کے متعلق کہا تھا۔ابوائشیص اورابونواس حسن بن ہانی نے رشید کے مرشیے لکھے بیان کیا گیا ہے کہ ہارون کی موت کے وقت بیت المال میں نو کروڑ ہے زیادہ تھے۔



مارون الرشيداوراس كے جانشين + خليف محمد الامين

IMM

تا ریخ طبری: جلدشش

باب

# خليفه محمدالامين

# امین کی بیعت:

اس سال محمد الامین بن ہارون کی خلافت کے لیے رشید کے پڑاؤ میں بیعت کی گی۔ اس وقت عبداللہ المامون بن ہارون مرو تفا۔ بیان کیا گیا ہے کہ مہدی کے مولی تمویھ نے جوطوس میں عامل پہتھا۔ ابو مسلم اپنے مولی کو جو بغداد میں اس کا نائب برید اور خبر رسال تھا۔ رشید کی موت کی اطلاع بھبجی۔ ابو مسلم محمد کے پاس آیا اس نے رشید کی موت کی تعزیت کی۔ اور ان کوخلافت کی مبار کباد دی۔ اس کے بعد بدھ کے دن ۱۳/ جماد کی الآخر کو رسب سے پہلا شخص بیری تھا جس نے امین سے تعزیت کی۔ اور ان کو مبار کباد دی۔ اس کے بعد بدھ کے دن ۱۳/ جماد کی الآخر کو رجاء خدمت گار جسے صالح بن الرشید نے امین کے پاس رشید کی خبر مرگ اور ان کی خلافت کی اطلاع دینے کے لیے بھبجا تھا۔ ان کی خدمت میں مینچا تھا۔ جعد کے خدمت میں مینچا تھا۔ جعد کے خدمت میں ماضر ہوا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رجاء جمعرات کی شب میں ۱۵/ جماد کی الآخر کو امین کی خدمت میں پہنچا تھا۔ جمعہ کے دن بیزچر مشہور کی گئی۔ جمعرات کی مور بیارے دن اور شب جمعد اس خبر کو پوشید ہ رکھا گیا۔ تمام لوگ رجاء کے آنے کی وجہ کو ایک دوسر سے بوجھتے رہے۔

#### امين كاخطبه:

اس سال امین اور مامون میں اختلاف کی ابتداء ہوئی اور باو جود اس عہدو پیان کے جوان کے باپ نے دونوں سے ایک دوسرے کے متعلق لیا تھا۔ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے۔ امین و مامون کی کشیدگی:

ہم پہلے اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جب رشید خراسان کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے ان تمام امراء اور دوسرے

لوگوں کو جواس سفر میں ان کے ساتھ تھے مامون کے لیے جدید بیعت لی۔ نیز اس بات کا فیصلہ کیا کہ جس قدر با قاعدہ سپاہ ان کے ساتھ ہے وہ بھی سب ساتھ ہے وہ بھی سب

مامون کا ہے۔ امین کی بکر بن المعتمر کو ہدایات:

جب امین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے باپ کے مرض نے شدید صورت اختیار کر لی ہے اور وہ اس سے جانبر نہ ہو سکیں گے۔ اس نے روز اندان کی کیفیت مزاج سے اطلاع دینے کے لیے ایک ایک شخص کوان کے پاس بھیج دیا۔ اس کا م کے لیے اس نے کربن المعتمر کورشید کے پاس بھیجا اور اسے کی خطمتعد دلوگوں کے نام لکھ کر دیئے۔ ان خطوں کو اس نے صندوتوں کے بھو کھلے پایوں کے اندر رکھ کراو پر سے گائے کی کھال منڈ ھدی ۔ اور اسے تھم دیا کہ جب تک امیر المونین کا انتقال نہ ہوجائے۔ وہ نہ اپنے آنے کی غرض بیان کرے اور نہ ان خطوط کی اطلاع کی محض کو بھی دے۔ جیا ہے وہ خود امیر المونین ہوں یا ان کے پڑاؤ کا کوئی دوسر المحض ہو جائے اس میں اس کی جان ہی جاتی رہے۔ البتہ جب ان کا انتقال ہوجائے تب وہ ہوخص کے نام کا خط اس کے حوالے کر دے۔ کم کر بین المعتمر کی اسیری:

برطوس آیا۔رشید کواس کے آنے کی اطلاع ہوئی۔انہوں نے اس کو بلاکر آنے کی وجہ دریافت کی۔اس نے کہا مجھے محمد نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں روزاند آپ کی کیفیت مزاج سے ان کواطلاع دیتار ہوں۔رشید نے پوچھا۔تمہارے پاس کوئی خط ہے۔اس نے کہانہیں۔رشید نے تھم دیا اس کے تمام سامان کی تلاشی کی جائے۔ گر تلاشی کے بعد بھی کوئی چیز بر آمر نہیں ہوئی۔رشید نے کہا سید ھے بیاد و۔ورنے خوب پڑاؤں گا۔اس پر بھی اس نے کسی بات کا قرار نہیں کیا۔اب انہوں نے اسے قید کردیا۔

بكربن المعتمر كے ل كا حكم:

جس رات کوان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فضل بن الربیع کو تھم دیا کہتم بکر بن المعتمر کے پاس جاؤ۔ اوراس سے دریافت کرو۔اگروہ اقر ارکر بے تو خیرور نہ اس کی گردن ماردو۔ فضل اس کے پاس آیا۔ اس نے پھراس سے اقر ارلینا جاہا۔ مگر اس نے کسی بات کا اقر ارنہیں کیا۔ استے میں ہارون پڑخی طاری ہوئی۔ جس کی وجہ سے عور ٹوں نے نالہ وشیون شروع کردیا۔ فضل نے اس گریہ کو سن کر بکر کے قل سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور جلدی سے ہارون کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد ان کوافاقہ ہوگیا۔ مگر اب وہ اس قدرضعیف ہوگئے۔ تھے اور موت کا احساس طاری ہو چکا تھا۔ کہ وہ بکر وغیرہ سب کو بھول بچکے تھے اس کے بعد دوبارہ ان پر الی غفلت طاری ہوئی کہ سب نے خیال کیا کہ اب وہ ختم ہوگئے گریہ کا ایک شور بریا ہوگیا۔

بكربن المعتمر كي فضل بن الربيع سے درخواست:

ا سے من کر بکر بن المعتمر نے عبداللہ بن ابی نعیم کے ہاتھ اپنا ایک رقعہ فضل بن الربیع کو بھیجا اور اس سے درخواست کی کہتم اس معاملہ میں عجلت نہ کرو ۔ میں تم کو بتا تا ہوں کہ میر سے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کے علم کی تم کو بھی ضرورت پیش آئے گی ۔ بکر حسین خدمت گار کے پاس قید تھا۔ جس وقت رشید کا انتقال ہو گیا فضل نے اس وقت بکر بن المعتمر کو بلا بھیجا اور پوچھا کیا ہے اس نے اس اندیشہ سے کہ مبادار شید زندہ ہوں راز کے ظاہر کرنے سے میری جان خطرہ میں پڑجائے اب بھی انکار ہی کیا۔

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ محمدالا مین

100

بكرين المعتمر كي ريا كي:

تاریخ طبری: جلدششم

البتہ جب استے تھے طور پر رشید کی موت کاعلم ہو گیا اور خودا سے دکھایا گیا تب اس نے کہا میر سے پاس امیر المومنین محمد کے متعدد خط ہیں۔ مگر جب تک میں حالت قیدو بند میں ہول میرے لیے ان کا اکا لنا جائز نہیں حسین نے تو اس کے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دیا مگرفضل نے اسے رہا کردیا۔

### امین کے امراء کے نام خطوط:

تب اس نے وہ خط لا کران کو دیئے۔ یہ خط پکانے کے برتنوں کے صندوتوں کے پایوں میں جن پرگائے کی کھال منڈھی تھی۔ بحفاظت رکھے تھے۔ اس نے برخوض کے نام کا خط اس کو دے دیا۔ اس میں ایک خط خود امین کا قلمی حسین خدمت گار کے نام تھا۔ جس میں اسے تھم دیا تھا کہ وہ بکر بن المعتم کو رہا کر دے۔ بکر نے وہ خط حسین کو دے دیا۔ ایک خط عبداللہ المون کے نام تھا جے بکر نے اپنی اسے تھم دیا تھا کہ وہ بکر بن المعتم کو رہا کر دے۔ بر سب نے صالح کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ یہ طوس میں نے اپنی بال میں کہ کہا۔ تاکہ اسے مامون کے پاس مروجھیج دے۔ اب سب نے صالح کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ یہ طوس میں اپنی آپ باپ کے ساتھ اور رسید کے ان سب لڑکوں میں جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ سب سے بڑا تھا۔ وہ اس وقت ان سب کے پاس آپ کیا اس نے سخت بی اس نے سخت برخ و فرخ کا باس آپ کیا اس نے اپنی موجود تھے انہیں اظہار کیا۔ اب لوگوں نے اس کے بھائی محمد کا وہ خط جو بکر لایا تھا دیا جولوگ ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہیں نے ان کی بخیر و تکھین کا ساراا تظام کیا۔ ان کے بیٹے صالح نے ان کی نماز جناز ہ ادا کی۔

#### امین کا مامون کے نام خط:

جبتم کومیرانط موصول ہوتم اس مصیبت پر جوامیرالمومنین کی موت کی ہم پر پڑی ہے سرکرنا۔موت وہ ہے جو بہر حال سب
کوآئے گی اورآئی ہے۔اس وقت تمہارے مجھ سے دور ہونے کا مجھے قلق ہے چونکہ اللہ نے امیرالمومنین کے لیے دنیا اورآ خرت میں
سے بہتر مقام آخرت کو پہند فر مایا اور ان کو دنیا و دین کا وا فر حصہ دینا چاہا اس لیے اس نے ان کو پاک کر کے اس دنیا ہے اٹھا لیا۔ ان
شاء اللہ اللہ ان کی سعی کو مشکور کرے گا۔ اور ان کے گنا ہوں کو بخش دے گا۔اب تم پوری دانائی اور ارادے کے ساتھ اپنی ہا ہے کہ
استحکام کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔ اور فور آ اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے اس کی حکومت کے لیے اور تمام مسلمانوں کی فلاح و بہود کے
لیے مستعد ہوجاؤ۔ ایسا ہرگز نہ ہونے دینا کہ امیرالمومنین کی موت کے صدمہ سے تم مغلوب ہوجاؤ۔ کیونکہ اس سے اجر ساقط ہوجاتا
ہے اور نتیجہ میں گرانی حاصل ہوتی ہے۔

میں زندگی اورموت ان کی دونوں حالتوں میں امیر المومنین کے لیے رحت ومغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ہم اللہ کے لیے ہیں اورو ہیں بلیٹ کرجا ئیں گے وہاں جس قدرا مراءنوج با قاعدہ اور خاص وعام لوگ ہوں اور ان سے اپنے بھائی کے لیے پھراپنے لیے پھر قاسم بن امیر المومنین کے لیے ای عہد کے مطابق جو امیر المومنین نے تبہارے لیے سب سے لے لیا ہے بیعت لے لواور سب کو یہ تنا دو کہ میر اطرز عمل بیر ہے گا کہ ان کی بھلائی کے لیے کوشان رہوں' ان کی ضروریات کو پورا کروں اور ان پر عطا' وا کرام کروں ۔ بیعت لیتے وقت جس محف کی اطاعت پرتم کوشیہ ہوائے تل کر کے اس کا سرمیرے پاس بھیج دواور اس کی کیفیت سے اطلاع دو کئی الیے محف کو بیمی معاف نہ کرنا۔ کیونکہ اس کے لیے جہنم اس دنیا ہے بہتر جگہ ہے۔

اپنے علاقوں کے تمام عمال کواوراپی سپاہ کے تمام سرداروں کوامیر المومنین کی موت کی اطلاع کھے جیجنا اوراس میں لکھ دینا کہ چونکہ اللہ نے ان کے لیے اس بات کو پہند نہیں کیا کہ ان کے اعمال حسنہ کا اجرصرف دنیا میں دے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کواپنی جونکہ اللہ نے ان کو اپنی وراحت سے بہرہ ورکر نے کے لیے ان کواپنی نے پاس بلالیا۔ اوران شاء اللہ وہ اپنی تمام جانشینوں کواپنی زیر قیا دت جنت میں لے جا کیں گے۔ ان جنت میں لے جا کیں گے ان کو حکم دینا کہ وہ اپنی سپاہ اور خاص و عام لوگوں سے حسب ہدایت نہ کورۃ الصدر بیعت لے لیس گے۔ ان کو تا کید کرنا کہ وہ اپنی سرحدوں کی پوری طرح حفاظت کریں اور دشمن کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ میر سے قلب کوان کے ساتھ خاص لگاؤ ہے۔ میں ان کی حاجت بر آری اور ان کے ساتھ احسان واکر ام کرنا چاہتا ہوں۔ یا در کھو کہ میں اپنی سپاہ اور اپنے مددگاروں کی تقویت میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا۔

جتنے مراسلےتم اپنے عاملوں کوارسال کروان سب کامضمون عام ہوتا کہ وہ علی الاعلان پڑھ دیا جائے اس طرح وہ مطمئن ہو جائیں گے اوران کی تو قعات بڑھ جائیں گی۔ اور میں تم کو تھم اورا ختیار دیتا ہوں کہتم اپنی سپا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ تم دور پاس ہویا تم سے دور ہو۔ حسب ضرورت اپنی صوابدید پر جو چا ہوسلوک کرواور بیا ختیارتم کو اس لیے ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ تم دور اندیش مصلحت بین اور صائب الرائے ہو۔ میں تم کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اور اس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تہماری وجہ سے میرے بازوقوی کر دے اور میری بات بنا دے کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کا م کوکرنا چا ہتا ہے اس کے تمام اسباب موافق بھی خود ہی کہم پہنچا تا ہے۔

یه خط بکر بن المعتمر نے شوال ۱۹۳ ه میں میرے سامنے اور میری ابلا کے مطابق لکھا۔

#### امین کا صالح کے نام خط:

بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ اللہ کے تھم اور علم کے مطابق اور اس قانون کے مطابق جواس کے خلفاء اولیاء انہیاء مرسلین اور ملا نکہ مقربین میں جاری ہے کہ محل شدیء ہالی آؤ وجھ ہوگا ہونے مقربین میں جاری ہے کہ محل شدیء ہالی آؤ وجھ ہوگا ہوئے والی ہے۔ اسی کو حکومت حاصل ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ امیر المومنین کا انقال ہوگیا۔ لہذا جسبتم کو میر ایپ خط موصول ہوتو اس پر اللہ کا شکر اواکر ناکہ اللہ نے اپنے آور ہوئے ہوئے کے لیے اور اپنے انبیاء علیم السلام کی مصاحب اور فاقت کے لیے امیر المومنین کو اپنے پاس بلالیا۔ آٹا لِلّٰہِ وَ إِنَّا الِلّٰہِ وَ اِنَّا اللّٰہِ وَ اِنْ اللّٰہِ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

امیرالمومنین کے بیٹوں' اہل بیت' موالیوں اور دوسرے خاص و عام متعلقین میں سے جولوگ وہاں ہوں ان سے معاہدہ کے مطابق جوامیر المومنین نے بیٹوں ' اہل بیت' موالیوں اور دوسرے خاص و عام متعلقین میں سے بعد کے مطابق جوامیر المومنین نے اپنی زندگی میں ترتیب دیا تھا محمد بن امیر المومنین کے لیے اس شرط پر کہ قاسم کے تقرر کا فنخ اور اثبات عبداللہ کے اختیار میں رہے بیعت لے وہم سب کے لیے اس شرط پر کہ قاسم کے عبد حکومت کے مطابق بیعت کی جائے اور تما م لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ لیے سعا دت و برکت اسی میں ہے کہ امیر المومنین کے عبد حکومت کے مطابق بیعت کی جائے اور تما م لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ

تا رخ طبرى: جلد شم المرابي عبانين + خليفه محمد الامين المرت عبانين + خليفه محمد الامين

میں ان کی اصلاح کرنا جا ہتا ہوں ان کی شکایات کور فع کروں گا۔ان کے حالات سے باخبرر ہوں گا۔ان کے یو میے اورعطاان کو دوں گااگراس بارے میں کوئی مفید فتنہ بریا کرے فوراً تم اس کوالیں سخت سزادینا جودوسروں کے لیے عبرت ہو۔

امیرالمومنین کی اولا دخادموں اور بیویوں کوفضل بن الرئیج کی گرانی میں دینا اورا ہے تھم دینا کہ وہ اپنی فوج اور متعلقین کے ساتھ ان سب کو لے کرروانہ ہو جائے فرودگاہ کا تمام انتظام اور گرانی عبداللہ بن مالک کے سپر دکرنا وہ ایسا شخص ہے کہ اس پر اس معاملہ میں پورااعتاد کیا جاسکتا ہے۔ نیز سب لوگ اسے پیند کرتے ہیں۔کوتوالی کی جو با قاعدہ جمعیت اور بے قاعدہ جمعیت وہاں ہو اس سب کواس کے تحت کردینا اور تھم دینا کہ وہ اس فرقہ کو پنی جمعیت کے ساتھ ملا لے اور دن اور رات میں ہروقت نہایت حزم اور مستعدی کے ساتھ فرودگاہ کی حفاظت کرتا رہے کیونکہ ہماری اس حکومت کے دشمن اور معانداس مصیبت کے موقعہ کو غذیمت سمجھ کر کہیں جارحانہ کا رروائی نہ کریں۔

حاتم بن ہر تمہ کواس کے موجودہ عہدہ پر برقر اررکھنا اورا میر الموشین کے محلوں کی گرانی کا تھم دینا جس طرح اس کے باپ کی و فاداری اورا خلاص ہمیشہ خلفاء کی نگاہ محود رہا ہے۔ اس طرح رہی ہی اپنے باپ کی طرح مطیخ اور مرید ہے۔ تمام خدمت گاروں کو تم دینا کہ وہ بھی اپنے اپنے متعلقین اور فرقوں کواس موقع پر حاسر کھیں۔ تا کہ حسب ضرورت ان کی خدمات سے کام لیا جاسکے۔ اسد بن بن بدین مزید کواپنے مقدمہ پر اور بچی بن معاذکو اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ ساقہ کشک مقرر کرنا اور ان کو ہدایت کر دینا کہ وہ دونوں بن یہ بیٹ متا بہاری رات میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ ہمیشہ شاہراہ اعظم پرسفر کرنا جرمنا زل مقررہ ہیں۔ ان سے ہرگز تجاوز نہ کرنا اس میں تم کو آرام ملے گا اسد بن بن یہ سے کہنا کہ وہ اسے خاندان یا فوجی عہد بیداروں میں سے کوئی وہاں موجود نہ ہوتو اس کی جگہتم کی دوسرے مناسب اور معتد علیہ محفی کو مقرر کر لینا کیونکہ میں سجمتا ہوں کہ کی ان میں سے کوئی وہاں موجود نہ ہوتو اس کی جگہتم کی دوسرے مناسب اور معتد علیہ محفی کو مقرر کر لینا کیونکہ میں سجمتا ہوں کہ کی موروں آر می کوئی دہاں مان کی شکل میں ہو۔ اسے اس طرح اس کے قبضے میں رہنے دینا اور تاوند تیکھتم میرے پاس نہ کہنے جاؤے ہوں سے کوئی تعرض نہ کرنا۔

میں نے ہربن المعتم کے ذریعہ جوہدایات تم کو جیجی ہیں وہ تم سے کہد دے گا۔ ان ہدایات پر حسب مقتفا وضرورت اپنی صوابد ید پر عمل کرنا۔ اگر تم اہل لشکر کو یومیہ یا عطا دینا چا ہوئة اس کی تقسیم فضل بن الربیع کی گرانی میں کرنا۔ تا کہ وہ اپنی صفانت اور ذمہداری پر رقم تقسیم کرے۔ سیا ہہ نویسوں کے ساشنے ہرایک رقم کا اندران سیا ہہ میں کرادے۔ بیکا مفضل کے متعلق اس لیے کیا جا تا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسی قتم کے اہم اور ذمہدارانہ فرائض کو انجام دیتار ہا ہے میرے اس خط کے پہنچتے ہی تم اسلیمل بن صبیح اور بکر بن المعتمر کو ڈاک کے ذریعہ میرے پاس روانہ کر دینا اور جہاں تم ہو میرے اس خط کے موصول ہوتے ہی بغیر کسی تا خیر اور مہلت بن المعتمر کو ڈاک کے ذریعہ میرے پاس روانہ کر دینا اور جہاں تم ہو میرے اس خط کے موصول ہوتے ہی بغیر کسی تا خیر اور مہلت کے تم اپنے تمام لشکر اور مال اور خز انوں کو لے کر میرے پاس آ نے کے لیے روانہ ہو جانا۔ اللہ ہر تکلیف کو تم سے دور رکھے اور تمہاری تائید کرے۔

اس خط کو بکر بن المغتمر نے میری املا کے مطابق میرے سامنے ماہ شوال ۱۹۲ھ میں لکھا۔

بارون الرشيداوراس كي جانشين + خليف محمد الامين

#### عصاومهرخلا فت کی روانگی بغداد:

تاریخ طبری: جلد <del>ش</del>شم

ہارون کے وفن ہونے کے بعد رجاء خدمت گارعصائے خلافت مبرخلافت اور چا در لے کران کی موت کی اطلاع دیتے وہاں سے روانہ ہوکر جمعرات کی شب میں یا دوسرے بیان کے مطابق بدہ کے دن بغداد آیا اور جو کیھے بغداد آ کراس نے کیاا ہے سیلے بیان کیا جا چکا ہے۔

# النحق بن عليه كي تقرير:

بیان کیا گیا ہے کہ جب ہارون کی خبر مرگ بغداد آئی' آخق بن عیسلی بن علی منبر پرتقر پر کرنے چڑھا۔اس نے حمدو ثنا کے بعد کہا۔ کہ اس وفت ہم کونہا بیت بخت مصیبت پیش آئی ہے اور اس کا نہایت ہی بہتر عوض ملا ہے ہمیں ایسے شخص کی موت کا صدمہ بر داشت کرنا پڑا ہے جس کی نظیر نہیں اوران کے عوض میں ہمیں ایساقتھ ملاہے کہاس کی بھی مثال نہیں ۔اس کے بعداس نے لوگوں کو ہارون کی موت کی اطلاع دی اوران کو بیعت کے لیے ترغیب وتح یص کی۔

# حسين بن مصعب اورفضل بن مهل كي تُفتكو:

فضل بن مهل نے بیان کیا ہے کہ اس سفر میں خراسان کے عما کد ہارون کے استقبال کوآئے تھے۔ان میں حسین بن مصعب بھی تھا۔ یہ مجھ سے بھی ملا اوراس نے کہا کہ ہارون تو دوایک دن میں مرجا ئیں گے محمد بن رشید کی بات کمزورمعلوم ہوتی ہے۔البتہ تمہارے آقاکے لیے اچھاموقع ملاہے۔لاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔میں نے اپناہاتھ بڑھایا اس نے مامون کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی اس کے چندروز کے بعدوہ پھرمبرے یاس آیااس وقت اس کے ہمراہ خلیل بن ہشام بھی تھا۔حسین نے مجھ سے کہا کہ بیمبرا بھتیجا ہے اس برتم بوری طرح اعتا د کرسکتے ہواس ہے بھی بیعت لےلو۔

#### مامون کی مراجعت مرو:

اس وفت مامون سمر قند کے ارادے سے مرو سے روانہ ہو کر خالد بن حماد کے قصر میں جومرو سے ایک فرسنگ پروا قع ہے خود پہلے آ گیا تھا۔اوراس نے عباس بن المسیب کو تھم دیا تھا کہ وہ تما م فوج کو لے کراس کی فر دوگا ہیں اس ہے آ ملے۔اسی اثناء میں خدمت گارائتی ہارون کی خبر مرگ لے کرعباس کے پاس آیا۔عباس کواس کا اس وقت آنا نا گوارگز را۔اس نے مامون کو جا کر اس کے آئے کی اطلاع دی۔ مامون مرو واپس آیا اور ابومسلم کے قصر میں جوبطور سرکاری محل کے استعال ہوتا تھا' آ کرمنبریراس نے رشید کی موت کی خبر سنائی ۔اینے کپڑے جاک کر لیے اور پھر منبر سے اتر آیا۔لوگوں میں مال بٹوایا۔محمد کے لیے اور پھراپنے لیے بیعت لی اورتما م فوج کوایک سال کی تخواه عطیه دی۔

#### امراادر سیاه کی مراجعت بغداد:

جب ان امراء ٔ سیاہ اور ہارون کے اولا دینے جوطوس میں تھے۔اپنے اپنے نام کے خط جومجمہ نے ان کو بھیجے تھے۔ بڑھے تو اب انہوں نے محمد کے ساتھ مل جانے کا باہمی مشورہ ہے تصفیہ کیا۔ اس موقع پرفضل بن الربیع نے کہا کہ میں تو اس فر ماں روا کو جو موجود ہے اس شخص کی خاطر جس کے متعلق معلوم نہیں کہ کیا ہوگا نہیں چھوڑتا اور اب اس نے سب کو کوج کا حکم دیے دیا۔تمام لوگ بغدادآ نے پرصرف اس کیے آ مادہ ہو گئے کہ وہ جا ہتے تھے کہا ہے اہل وعیال کے پاس چلے آئیں۔اس وجہ سے انہوں نے ان عہو و

تاریخ طبری: جلدششم

کامطلق لحاظ نبیں رکھا۔ جوان سے مامون کے لیے گئے تھے۔

اس کی اطلاع مرومیں مامون کوہوئی۔اس نے اپنے باپ کے ان امراء کوجوان کے ہمراہ تھے اپنے پاس بلایا ان میں عبداللہ بن ما لک' کیچیٰ بن معا ذ'هبیب بن حمید بن قحطبه' علا مارون کا مو لی عباس بن انمسیب بن زهیر'اس کا کوتو ال' ایوب بن ا بی تمیراس کا میر منثی تھے۔اس کے اعز امیں عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح اور ذوالر پاشین تھے۔ مامون کی نظر میں اسی کی سب سے زیادہ عظمت اوروقعت تھی۔اوروہی ان کاسب سے زیادہ معتبراور خاص آ دئی 💴 بیون نے ان کوتما م واقعہ کی اطلاع دی اورمشور ہ لیا۔ ذ والرياستين كي خط تجييخ كي تجويز:

دوسرے سب لوگوں نے تو بیمشورہ دیا کہ آپ خود دو ہزارشہ سواروں کو لیے جائیں اوران کو جالیں اور پلٹالائیں ۔اس کے لیے ایک جماعت نا مزد بھی ہوگئی۔ گر ذوالریاشین نے مامون ہے جا کر کہا کہا گرآ پ نے ان لوگوں کےمشورہ پرعمل کیا تو بیسب كسب محرك پاس چلے جائيں مح مناسب بيمعلوم ہوتا ہے كہ آپ ان كے نام ايك خطائصيں اسے اپنے نامه بركم ہاتھ مجيج ديں اس خط میں ان کوان کی بیعت کی ذرمدواری یا دولائی جائے اور کہا جائے کدوہ اس کا ایفا کریں ۔ اوران کوقف بیعت کی اس ذرمدواری ہے جوان براس د نیاوآ خرے، میں عائد ہوگی ڈرایا جائے۔

سهل بن سعد کی رواتگی:

ذ والریاشین کہتا ہے میں نے مامون ہے کہا آپ کے خط اور نامہ بر کا وہی اثر ہوگا جوآپ کے جانے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح بہر حال ان کاعندیہ معلوم ہو جائے گا۔اس کا م کے لیے آپ مل بن صاعد اپنے جمعد ارکؤ جسے آپ کی ذات سے بہت تو قعات ہیں اور جن کے حاصل ہونے کی اسے امیر بھی ہے بھیج دیجیے۔وہ ایبالمحض ہے کہ آپ کی خیرخواہی میں کوئی کوتا ہی نہ کرے گا۔ نیز آپ خدمت گارنوفل امیر المومنین کے مولی کو جو بڑاعقلمند ہے اس کام کے لیے بھیج دیں۔ چنانچہ مامون نے حسب مشورہ ایک خطالکھ کران دونوں کودے کرروانہ کر دیا۔ بیدونوں نیسا پور میں اس جماعت کے پاس جا پہنچے۔انہوں نے ابھی صرف تین منزلیں طے کی تھیں۔

## مہل بن سعدے بدسلو کی:

سہل بن ساعد کہتا ہے۔ جب میں نے نضل بن الربیع کو مامون کا خط دیا تو وہ کہنے لگا میں تنہا تو نہیں ہوں میں بھی جماعت کا ا یک فر دہوں ۔عبدالرحمٰن بن جبلہ نے نیز ہ تان کراہے میرے پہلو میں چھودیا اور کہنے لگا کہتم اپنے صاحب ہے جا کر کہہ دو کہا گرتم یہاں ہوتے تو میں تمہارے مندمیں نیز ہ کر دیتا۔ یہ ہی میرا جواب ہے نیز اس نے مامون کے لیے بخت الفاظ بھی استعال کیے۔ میں یہاں ہو۔ نے آ کرساراوا قعہ بیان کردیا۔ امران کا شکلو:

# فضل بن مہل اور مامون کی ً

ا ہے س کرفضل بن مہل نے مامون ہے کہاا چھا ہوا و ہلوگ چلے گئے ۔آ پ کوان کی طرف ہےاطمینان ہو گیالیکن ایک بات میں آپ کو کہنا ہوں اے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔اس سلطنت کی طاقت وشوکت منصور کے عہدے بڑھ کرکسی عہد میں نتھی مقنع نے جو اپنی ر بو بیت کامدی تھا۔ یا جیسا کہ دوسروں نے بیان کیا ہے کہ وہ ابومسلم کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا'ان کے خلاف خروج کیا۔ 1174

چونکہ اس نے خراسان میں خروج کیا تھا۔ اس وجہ سے خود منصور کے قیام گاہ میں بلچل پڑگی تھی مگر بہر حال اللہ نے اس فتنہ کوفر و کر دیا۔
اس کے بعد یوسف البرم نے جس کوبعض مسلمان کا فرسجھتے ہیں خروج کیا۔ اللہ نے اس کے فتنہ کوبھی فروکر دیا۔ اس کے بعد استاذ سیس نے جو کفر کا داعی تھا خروج کیا اس کے مقابلہ کے لیے مہدی رے سے نیسا پور تک آئے۔ مگر اللہ نے اس فتنہ سے سلطنت کو محفوظ رکھا۔
مگر اب جو پچھ میں کرنا چا ہتا ہوں وہ بڑی بات ہے۔ اچھا یہ تو بتا ہے کہ جب رافع کی بغاوت کی خبر در بار میں پنجی تو لوگوں پر کیا اثر تھا۔ مامون نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس خبر سے خت بریشان ہوگئے تھے۔

# فضل بن مهل كا مامون كومشوره:

فضل نے کہااب دیکھے کہ آگر آپ خروج کردیں اور آپ اپنے ناتھیال میں ہیں اور آپ کی بیعت کی ذمہ داری بھی ان پر لازم ہے تو اٹل بغداد کا کیا حال ہو۔ ذراا نظار بجیے اور اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کی خلافت کی حانت کرتا ہوں۔ مامون نے کہا میں اس تجویز کومنظور کرتا ہوں۔ اور اس کے متعلق تنام کام تمہار ہے ہیر دکرتا ہوں۔ ابتم اسے سرانجام دو۔ فضل بن ہمل نے کہا میں آپ سے سے طور پر ہیہ بات کہتا ہوں جس میں کوئی دھو کہ نہیں ہے کہ اگر عبداللہ بن مالک یکی بن معاذ اور دوسرے فلال اور فلال بڑے سپر سالار آپ کے لیے اس معاملہ کوسرانجام دینے کے لیے کھڑ ہوجا کیں تو دہ اپنی ذاتی ریا ست اور فوجی طاقت کی وجہ سے میر سے مقابلہ میں آپ کے لیے دیا دہ صود مند ہوں گے۔ اور جو شخص بھی اس کام کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور جب آپ کامقصود حاصل ہوجائے۔ اس وقت البتہ آپ خدمت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس بیعت کو جو ایس میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور جب آپ کامقصود حاصل ہوجائے۔ اس وقت البتہ آپ چاہیں میر سے ساتھ سلوک کریں۔ اس تجویز کے مطابق فضل نے ان سب امراء سے ان کے مکان پر جاکر ملا قات کی اور اس بیعت کو یا دیں اپنی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی درمیان مداخت کر ہے۔

#### فقها كودعوت حق:

فضل بن کے ہتاہے کہ میں نے آ کر مامون سے ساری سرگزشت بیان کی۔اس نے کہاتم ہی اس معاملہ کوسرانعجام دو۔ میں نے کہاآ پ بے سرت بھا ہے حدیث نی ہے۔اور قانون شریعت میں بہت اچھی واقفیت حاصل کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں جس قدر نتہ اہول ال کے سام سنت کا احیا سریں۔ روں پر بیٹھیں اور لوگوں کی مذہ پر سنت کا احیا سریں۔ روں پر بیٹھیں اور لوگوں کی مذہ پر سنت کا احیا سریں۔

## امراءوابل خراء إن سے حسن سلوك:

اب ہم نے اس تجویز پڑمل کیااور تمام فقہا کو دربار میں بلایا۔ امراء بادشاہوں اور شنرادوں کی تعظیم و تکریم کی۔ اگر کوئی تمیم ہوتا تو ہم کہتے کہ ہم تجھے کوموں کی بن عب کی جگہ تھے ہیں۔ یہانی سے کہتے کہ ہم تجھے کوموں کی بن عب کی جگہ تجھے ہیں۔ اس طرح ہم ہر قبیلہ کو اس کے کسی مشہور سردار سے نسبت دے کر پکارتے ہم نے کہ ہم تجھے کو قطبہ اور مالک بن الہیثم کی جگہ تجھے ہیں۔ اس طرح ہم ہر قبیلہ کو اس کے کسی مشہور سردار سے نسبت دے کر پکارتے ہم نے خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دیا۔ اس سے تمام خراسان خوش ہوگیا اور اہل خراسان کہنے لگے۔ کیوں نہ ہوآ خریہ ہمارا بھانچہ ہے اور رسول اللہ مکا تھے کہا کا بوتا ہے۔

علی بن اتحق کہتا ہے کہ جب محمد خلیفہ ہو گئے اور بغداد میں بالکل سکون ہو گیا تو اپنی بیعت کے دوسرے ہی دن سنچر کی مبع کو انہوں نے حکم دیا کہ شہر کے اندرابوجعفر کا جول ہے اس کے گر دچوگان اور دوسر سے کھیل تما شوں کے لیے ایک میدان بنایا جائے۔ ام جعفر کا بغد آدمیں استقبال:

[ |4|

اس سال ماہ شعبان میں ام جعفررقہ ہے ان تمام خزانوں کو لے کر جود ہاں اس کے پاس تھے بغدا دروانہ ہوئی \_اس کے بیٹے محدالا مین نے بغدا دکے تمام عما کداورا کا برکو لے کرانبار آ کراس کا استقبال کیا \_

#### مامون كالظهاراطاعت:

مامون خراسان اوراس کے تو ابع اور ملحقات کی امارت پر قائم رہا۔ رہے تک کا علاقہ اس کے تحت تھا۔ اس نے امین کواپنی اطاعت کا خطالکھا۔ اور بہت سے تحا نف ان کو بھیجے۔ اس کے بعد بھی مامون کے مسلسل خط جن میں محمد کی تعظیم و تکریم ہوتی تھی ان کے پاس آتے رہے اور مامون نے خراسان کے تحفے جس میں جواہرات 'ظروف مشک' جانوراوراسلجہ تھے۔ کثیر مقدار میں امین کو بھیجے۔ ہر شمہ کا سمر قند برحملہ:

#### شاه روم تقفو ركا خاتمه:

اس سال تقفورشا ہر وان کی جنگ میں مارا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہاس کا عہد حکومت سات سال ہوا۔اس کے بعد اس کا بیٹا استبراق اس کا جانشین ہوا۔ مگر چونکہ بیزخمی تھا اس لیے دو ماہ ہی زندہ رہ کرمر گیا۔اوراب اس کا بہنوئی میخائیل بن جور جس روم کا بادشاہ ہوا۔

# امير هج داؤ دبن عيسيٰ وعمال:

اس سال داؤ دبن عیسلی بن موسیٰ بن محمد بن علی والی مکد کی امارت میں حج ہوا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال محمد بن ہارون نے آپنے بھائی قاسم کوجزیرہ کی ولایت پر جس پراسے ہارون نے سرفراز کیاتھا بحال رکھا۔البتہ ثمزیمہہ بن خازم کوانہوں نے جزیرہ کا عامل مقرر کر دیا اورقنس بن اورسر حدی چھاؤنیوں پر بدستور قاسم کوبرقر اررکھا۔

# ۱۹۲<u>م کے واقعات</u>

# حمص میں شورش:

اس سال اہل حمص نے اپنے عامل ایحق بن سلیمان کی جھے محمد نے ان کا عامل مقرر کیا تھا مخالفت کی وہ ان سے خوف زوہ ہوکر سلمیہ منتقل ہو گیا۔محمد نے اس کو واپس بلالیا۔اور اس کی جگہ عبداللہ بن سعید الحرشی کو بھیجا۔اس کے ساتھ عافیہ بن سلیمان بھی تھا۔

تاریخ طبری جلد ششم از ارشیداوراس کے جانشین + خلیفه محمدالا مین

عبداللہ نے ہل جمع کے ٹی سربر آوردہ لوگوں کو قید کر دیا۔اوران کے شہر میں اطراف ہے آگ لگا دی۔اباہل جمع نے امان کی درخواست کی عبداللہ نے اسے منظور کرلیا چندروز کے لیے وہاں امن وامان ہو گیا۔ مگر پھرانہوں نے ہنگامہ ہریا کر دیا۔ تب عبداللہ نے ان کے گئ آ دمی قبل کردیئے۔

قاسم کی برطر فی:

اس محمد نے اپنے بھائی قاسم کواس تمام علاقہ شام قنسرین عواصم اور سرحدوں کی ولایت ہے جس پراس کے باپ نے اسے مقرر کیا تھا۔ برطر ف کر دیا اور اس کی جگہ خزیمہ بن خازم کو مقرر کیا۔اور قاسم کو تکم دیا کہ وہ مدینۃ السلام میں رہا کرے۔ اس سال محمد نے تکم دیا کہ تمام سلطنت میں منبروں پر اس کے بیٹے موسیٰ کے لیے اسے امیر کہہ کر دعا مانگی جائے۔ فضل بن الربیع کی ریشہ دوانی:

اس سال امین اور مامون نے باہم دوسرے ہے معاندانہ چال چلی۔جس سے ان کے تعلقات بگڑ گئے۔



باب۵

# امین و مامون کی جنگ

جب فضل بن الربیج طوس سے ان تمام عہد و پیان کو پس پشت ڈ ال کر جورشید نے اس سے مامون کے لیے تھے۔ ابین کے پاس عراق آگیا تو اب اے فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر اس کی زندگی میں خلافت مامون کول گئی تو اب وہ زندہ نہیں چپوڑ ہے گا۔ اس اندیشہ سے اب اس نے محمد کو بہکانا شروع کیا کہ آپ ولایت عہد سے مامون کو علیحدہ کر کے اس کے بجائے اپنے فرزندموئی کوولی عہد بنا کیں ۔ حالا نکہ خودا مین کا اراد و بیان تھا۔ بلکہ اس کے برخلاف وہ جا ہتا تھا کہ اس عہد ہ پیان کو جوان کے باپ نے اس سے اس کے بھائیوں عبداللہ اور قاسم کے لیے لیا ہے یوری طرح ایفاکر ہے۔

# فضل بن رہیع کی سازش:

گرفشل برابر مامون کی شان کواس کی نظروں میں کم کرتار بااوراس کی علیحدگی کی سازش میں لگار ہا۔ایک مرتبہ اس نے امین سے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کے معاملہ میں کس بات کا انتظار کررہے ہیں۔انہیں الگ کیجیےاصل میں تو ان دونوں سے قبل آپ لیے بیعت ہو پچکی تھی۔وہ تو یوں ہی آپ کے بعد کیے بعد دیگر اس آپ کی بیعت میں داخل کردیئے گئے ہیں۔اس مشورہ میں علی بن عیسیٰ بن ماہان اور سندی وغیرہ بھی فضل کے ہمنو اہو گئے اور ان سب نے مل کر مجمد کواس کی رائے سے پھیر دیا۔

# موسیٰ بن امین کے لیے امیر کالقب:

اس کے متعلق سب سے پہلی تدبیر جوفضل کے مشورہ سے امین نے کی وہ بیتھی کدا پنے تمام شہروں کے عاملوں کو بیتھم بھیجے دیا کہ آئندہ سے امیر المومنین کے لیے دعا کے بعد امیر کہہ کرموئ کے لیے بھی دعا کی جایا کرے۔ اور اس کے بعد مامون اور قاسم بن الرشید کے لیے دعا ہو۔

# قاسم كى علىحدگى كى مامون كواطلاع:

نصل بن انتخق بن سلیمان کہتا ہے کہ جب مامون کواس تھم کی اوراس بات کی کہامین نے قاسم کواس تمام علاقہ کی ولایت سے جس پراس کے باپ نے اسے مقرر کیا تھا علیحدہ کر کے اسے مدینۃ السلام میں رہنے کا تھم دیا ہے اطلاع ہوئی تو ہس نے مجھ لیا کہ پیخود اس کی علیحدگی کی ابتدائی تد ابیر ہیں اس نے محمد سے مراسلت بند کر دی اور فرامین سے اس کا نام خارج کر دیا۔ نہ

# رافع بن الليث كي امان كي درخواست:

ای زمانہ میں رافع بن اللیث بن نصر بن سیار کو مامون کی حالت اس کی حسن سیرت رحم و کرم اوراپنی رعایا کے ساتھ احسان اور شفقت کا حال معلوم ہوااس نے اپنے پچھ آ دمی امان طلب کرنے کے لیے ارسال کیے۔ ہر ثمہ نے اس کی درخواست فور أمنظور کر لی۔ رافع اپنی جائے پناہ سے نکل کر مامون کے پاس چلا آیا۔ ہر ثمہ اس کے بعد سمر قند میں مقیم رہا۔

تا ریخ طبری: جلدششم

## مامون کارا فع ہے حسن سلوک:

مامون نے رافع کی خاطر مدارات کی۔ جب ہر ثمہ نے رافع کا محاصرہ کیا تھا۔اس وقت ہر ثمہ کے ہمراہ طاہر بن حسین بھی تھا۔رافع کی معافی کے بعد ہر ثمہ نے مامون سے درخواست کی کہ بیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چا ہتا ہوں۔ مجھے ترک مستقر کی اجازت مرحمت ہو۔اجازت کے بعد دریائے بلخ کو جواس وقت بالکل نخ بستہ تھا۔اپنی فوج کے ساتھ عبور کر کے مروآیا۔عام طور پر اس کا استقبال ہوا۔مامون نے اسے اپنی فوج خاصہ کا افسر مقرر کر لیا۔

# عباس بن عبدالله عامل رے کی برطرفی:

اس تمام کارروائی کومحمہ نے بالکل ناپسند کیا اور اب مامون کے خلاف اس نے کارروائی شروع کی۔ سب سے پہلے یہ کیا کہ عباس بن عبداللہ بن مالک کوجو مامون کی جانب سے رے کا عامل تفاظم بھیجا کہتم رے کے نو اور درخت ہمارے پاس بھیج دو۔ اس براہ راست اے تھم دینے سے منشا یہ تھا کہ اس طرح اس کا امتحان کر لیا جائے کہ وہ کس کا ساتھ دیتا ہے۔ عباس نے امین کے تھم کی بجا آوری کی اور اس بات کو مامون اور ذوالر پاستین سے پوشیدہ رکھا۔ گر مامون کو خبر ہوگئی اس نے حسن بن علی المامونی کو اور اس کے ہمراہ رسمی کوڈاک کے ذریعے رہے بھیجا۔ اور عباس بن عبداللہ بن مالک کورے کے مل سے برطرف کر دیا۔

### امین کےسفراء کی مرومیں آید:

رسہی نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے گھوڑے ہے از نے نہ پایا تھا' کہ رے کے ایک ہزار مردمیرے پاس جمع ہوگئے تھے محمہ نے مامون کے پاس تین آ دمیوں کو اپناسفیر بنا کر بھیجا۔ ان میں ایک عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ تھا دوسراصالح صاحب مسلیٰ اور تیسرا محمہ بن عیسیٰ بن نہیک تھا۔ امین نے ان کے ہاتھ ایک خط بھی رے کے عامل کو بھیج دیا تھا۔ جس میں اسے تھم دیا تھا کہ وہ علانہ طور پر فوج اور اسلحہ کے ساتھ ان کا استقبال کر ہے۔ انہوں نے قومس نیسا پوراور سرخس کے والیوں کو بھی اسی قسم کے مراسلے کھے۔ اور ان سب نے امین کے احتام کی بجا آ وری کی ۔ اب وہ سفراء مروآئے۔ ان کو ہر قسم کا ساز وسامان اور اسلحہ مہیا کر دیا گیا تھا یہ مامون کے پاس عاضر ہوئے اور اسے امین کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ چا ہتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے موسیٰ کو اپنے پر مقدم کر دیں۔ اور یہ کہ انہوں نے عاضر ہوئے اور اسے امین کا لیہ بغیام پہنچا دیا کہ وہ چا ہتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے موسیٰ کو اپنے پر مقدم کر دیں۔ اور یہ کہ انہوں نے ناطق بالحق موسیٰ کا لقب مقرر کیا ہے۔ اصل میں ملی بن عیسیٰ نے امین کو اس بات کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اہل خراسان اس کو مانتے ہیں۔ مامون نے اس تجویز کو مستر دکر دیا۔

# عباس بن موسیٰ کی مامون سے گفتگو:

ذوالریاستین کہتا ہے کہ اس موقع پر عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ نے مامون سے کہا کہ آپ کواس تجویز کے قبول کرنے میں کیا پس و پیش ہے میرے داداعیسیٰ بن موسیٰ نے ولی عہدی سے علیحدگی اختیار کی ۔گراس سے ان کوکوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر میں نے اسے ڈانٹا۔ خاموش رہ تیرا داداان کے ہاتھ میں قیدی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی حالت بالکل مختلف ہے۔ یہ اس وقت اپنے نانھیال اور اپنے مریدین میں مقیم ہیں ہے

# ذوالرياستين كي عباس بن موسى ت كفتكو:

اس گفتگو کے بعد پیراشخاص در ہار ہے جلے گئے اور وہ متیوں علیحدہ علیحدہ فروکش کر دیئے گئے چونکہ عباس بن موسیٰ کی

ہوشیاری و ذکاوت کا مجھ پرخاص اثر پڑا تھا۔ میں نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ آپ کی فراست اور ہزرگ کا رپہ اقتضا ہے کہ آپ امام سے بہرہ ورہوں۔

( 100

ای زمانہ میں مامون کوامام کہدکر خطاب کیا جاتا تھا۔گر خلیفہ نہیں کہا جاتا تھا۔اوراس کی وجہ بیہوئی کہ جب اسے معلوم ہوا کہ محمد نے اسے ولایت عہد سے علیحدہ کر دیا ہے تو اس نے اپنالقب امام مقرر کیا حالا نکہ اس سے پہلے ہی محمد نے اپنے سفراء سے یہ بات کہددی تھی کہ مامون کالقب امام مقرر کیا گیا ہے۔

## عباس بن موسیٰ کی مامون سے بیعت:

اسی بناپرعباس نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرات نے اس کالقب امام مقرر کیا ہے۔ میں نے کہا تو اس سے کیا ہوا۔امام معجد کا ہوتا ہے۔اور قبیلہ کا بھی امام ہوتا ہے۔اگرتم اپنے عہد کا ایفا کروتو اس تبدیلی ہے تم کو کوئی ضرر نہیں اور اگر بدعہدی کرو گے تو وہ امام ہیں ۔اس کے بعد میں نے عباس سے کہا کہ میں تم کو امیر حج مقرر کروں گا اس سے بڑھ کرمعزز عبدہ اور کوئی نہیں ۔اس کے علاوہ مصر میں جہاں کی حکومت جا ہوتم کو دے دی جائے گی ۔تھوڑی ہی دیر میں میں نے اس سے مامون کی خلافت کے لیے بیعت لے لی۔اور اس کے بعدوہ برابردارالخلافت کی خبریں لکھتار ہا۔اور ہماری تحریک میں مشورہ دیتارہا۔

## على بن يجيٰ اورعباس بن موسىٰ كى ملا قات:

علی بن بچی الرحسی بیان کرتا ہے کہ مروجاتے ہوئے عباس بن موٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس سے مامون کی حسن سیرت اور ذوالریاسین کی حسن سیاست اور موقع شناسی کی تعریف کی تھی، گراس نے میر سے بیان کو باور نہیں کیا تھا۔ جب وہ مرو سے واپس ہوا تو پھر مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے پوچھا کیسا پایا۔اس نے کہا ذوالریاسین اس سے کہیں زیادہ ہے جیسا کہ تم نے پہلی مرتبہ مجھ سے بیان کیا تھا۔ میں نے کہا۔ کیا تم ہے مصافحہ کیا ہے۔اس نے کہا جی باں! میں نے کہا چھا آپ اپنا ہا تھ میر سے سر پر رکھ دیجیے۔

## مویٰ بن امین کی ولی عهدی کی بیعت:

وہ سفراء محمہ کے پاس پنچ اور انہوں نے ان سے کہد دیا کہ مامون نے آپ کی تجویز کورد کر دیا ہے۔فضل بن الریخ اور علی بن عیسیٰ نے امین پر سخت دباؤ ڈالا اور اصرار کیا کہوہ اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے لیں اور مامون کو ولایت عہد سے علیحہ ہ کر دیں فضل نے بہت سامال بھی امین کو دیا آخر کا رامین نے اپنے بیٹے موئی کے لیے بیعت کی الناطق بالحق اس کا نام رکھا۔ علی بن عیسیٰ کو اس کا اتا لیق مقرر کیا اور اسے عراق کا والی مقرر کر دیا۔سب سے پہلے بشیر بن السمیدع والی نے موئی کی بیعت کی۔اس کے بعد کے اور مدینہ کے والیوں نے وہاں کے چند خاص خاص لوگوں سے موئی کے لیے بیعت لی۔عوام کو ابھی بے خبرر ہے دیا۔اب فضل بن الربیع مدینہ کے والیوں نے وہاں کے چند خاص خاص کو گئی حیثیت سے بھی نہ نام لیا جائے اور نہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ بلکہ اس نے بی بھی سازش کی کہ مامون کا ذکر برائی سے کیا جائے۔

#### عهدنا موں كااتلاف:

فضل نے کعبہ کے ایک حاجب محمد بن عبداللہ بن عثان بن طلحہ کے ہاتھ مکے ایک خط بھیجا۔ جس میں اسے تکم دیا گیا کہ وہ ان

# www.muhammadilibrary.com

۱۴۶ ) بارون الرشيداوراس كے جانشين + امين و مامون كي جنگ

دونوں تحریروں کوجن کو ہارون نے لکھا تھا۔اور جس میں امین سے مامون کے لیے عبدو فالیا تھا۔اورا ہے کعبہ میں محفوظ کر دیا تھا لے آئے۔ میخض وہ دونوں معاہدے کے آیا۔اگر چہ کعبہ کے دوسرے حاجیوں نے اس پر اعتراض بھی کیا۔مگر اس نے ان کی ہالکل پروانہ کی اوراب خودان کواپنی جان کا اندیشہ ہوا۔امین نے دودونوں معاہدےاپنے قبضے میں کر لیے۔لانے والے کوہیش بہاصلہ عطا كيا۔اورمعامدوں كوجياك كركے يار ويار وكر ديا۔

امین کا مامون کوایک ضلع سے دستبر داری کا حکم:

قبل اس کے کدامین اور مامون میں علانیہ مخالفت ہو۔امین نے مامون کولکھا تھا کہتم خراسان کے فلاں ضلع ہے میرے حق میں دستبر دار ہوجاؤ۔اور میں اپناعامل وہاں مقرر کر دوں گا۔اورتم اس بات کومنظور کرو کہ میں کسی شخص کوعامل پیڈمقرر کر تے تمہارے یا س متعین کردوں بلکہ وہتمہاری تمام خبریں مجھے لکھتار ہے۔

فضل بن سهل کا مامون کومشوره:

اس خط سے مامون بہت رنجیدہ ہوااس نے فضل بن سہل اور اس کے بھائی حسن کواس معاملہ میں مشورہ لینے کے لیے طلب کیا۔فضل نے کہا بیہمعاملہ بہت اہم ہے۔آپ کے راز دار پیرواوراعز ایہاں موجود ہیں چونکہ وہی لوگ ہمیشہ مشاورت میں شرکت کرتے ہیں ۔اوران کے بغیر کسی معاملہ کا تصفیہ ہوا تو بیہ نہ صرف خلاف مصلحت ہوگا بلکہ اس سے بیہ بات ظاہر ہوگی کہ ان پر اعتاد نہیں کیا گیا۔آئئدہ جورائے عالی ہو۔

حسن نے کہامناسب میہ ہے کہ جن لوگوں کے خلوص پرآپ کواعمّاد ہو۔ان سے آپ مشورہ لیجے نیز ایسے دشمنوں کی برائی ہے بھی جن سے کوئی بات بوشیدہ نہیں روسکتی ۔اسی طرح حفاظت کی جاسکتی ہے کہان کومشور و میں شریک کرلیا جائے۔

مامون کی مجلس مشاورت:

مامون نے اپنے خاص امراءاور سرداروں کوطلب کیا اور ان کوامین کا خطیرٌ ھے کر سنایا۔سب نے کہا کہ خباب والا ایک نہایت اہم اورخطرناک معاملہ میں مشورہ طلب کرتے ہیں اس لئے ہم گواس پر کا فی غوروخوض کرنے کی مہلت عطا ہو مامون نے کہاتمہاری رائے صائب ہے۔ بے شک دوراندلیثی اورا حتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ میں اس کے لیے تین دن کی مہلت دیتا ہوں \_مہلت کے بعد وہ سب کے سب پھر جمع ہوئے۔ان میں سے ایک نے کہا آپ دومشکلوں میں گھر گئے ہیں۔اگر آپ آئندہ کے خطرات سے بیخنے کے لئے اس وقت کے مشورے کو گوارا کرلیں تو میں اسے نلطی نہ جھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ جب کہ معاملہ خطر ناک ہوتو اس وقبت مدعی مقابل کے مطالبہ کا ایک جزوشلیم کر لینا اس سے زیادہ مناسب ہے کہا نکار کر سے کھلی ہوئی عداوت اپنے سرلی جائے۔ایک دوسر کے خص نے کہا کہ جب آئندہ کے واقعات کا آپ کو علم نہیں ہے تو مناسب پیہے کہ جو چیز آج آپ کومیسر ہے اس کواچھی طرح ا پنے قبضہ اقتدار میں رکھیں کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آج آپ کی بات بگڑ گئی تو کل اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ایک اور مخص نے کہا کہا گران مطالبات کوشلیم کرنے کی صورت میں آپ کوآئندہ کے لئے برے نتائج کا اندیشہ ہے تو اس میں کم از کم پیربات تو ہے کہ ہم جماعت کی تفریق سے نگے جائیں گے ورنہ فساد ہو جائے گا اوراس کے نتائج اس سے کہیں زیادہ شدید ہوں گے اور ایک شخص نے کہا میں سلامتی کے طریقہ کوچھوڑ نامنا سب نہیں سمجھا۔ ثنایداس صورت میں ہمیں اطمینان نصیب ہوجائے۔ ہارون الرشیداوراس کے جانشین+امین و مامون کی جنگ

104

تا ریخ طبر ی: جلد<sup>شش</sup>م

#### حسن کاامراء کی آراء ہے اختلاف:

حسن نے کہا میں اس بات کوشلیم کرتا کہ آپ حضرات نے رائے زنی میں پورنے نفگراور تشخیص سے کام ایا ہے۔ مگر میری رائے آپ کے مخالف ہے۔ مامون نے کہاتم ان سے مناظر ہ کرو۔ حسن نے کہاجی ہاں اس لئے تو پیجلس قائم کی گئی ہے۔ حسن کا امراء سے مناظر ہ:

اب حسن نے سب کوخاطب کر کے کہا۔ کیا آپ حضرات اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ڈھر نے جومطالبہ کیا ہے۔ اس کا است حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بال ہم اس بات کوجانتے ہیں۔ اوراس وجہ سے اس بات کا حمّال ہے کہا گر مامون نے ان کی بات نہ مانی تو اس کوضرر پہنچ گا۔ حسن نے کہا۔ کیا آپ لوگوں کو اس بات پر پورااعتاد ہے کہا گرامین کا بیہ مطالبہ مان لیا جائے تو وہ آئندہ اس سے تجاوز کرکے کوئی دوسرامطالبہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اس بات کا اعتماز نہیں ۔ البتہ ہمارا خیال ہے کہ شاید بات اس پر خمّ ہو جائے اور جو خطرہ اور اندیشرتم کو ہے وہ دقوع پر برنہ ہو۔ حسن نے کہا فرض کرو کہ اس بات کے بعد کوئی اور مطالبہ کر بے تو کیا ہوگا۔ کیا آپ اس سے کہا گراس سلیم کے بعد کوئی بات رونما ہوئی تو اس وقت ہم اس کا اس طرح مقابلہ اور مدافعت کریں گے۔ جس طرح تم اب ابتداء ہی میں کرنا حواقب میں کوئی بات رونما ہوئی تو اس وقت ہم اس کا اس طرح مقابلہ اور مدافعت کریں گے۔ جس طرح تم اب ابتداء ہی میں کرنا حواج ہو۔ حسن نے کہا یہ بات آپ کے خلاف مرضی پیش آگے تو اسے آپ آئے تندہ کے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ قبول ہی کرلیں ۔ اور کوئی بات آپ کے خلاف مرضی پیش آگے تو اسے آپ آئے تندہ کے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ قبول ہی کرلیں ۔ اور آخ کے کامینان کوکل کے لیے خطرات پیدا کر کے آلودہ نہ کریں۔

### فضل بن شہل کی تجویز:

مامون نے فضل سے پوچھا کہ اس اختلاف رائے میں تمہارامشورہ کیا ہے اس نے کہا۔ جناب والا! اللہ ہمیشہ آپ کو کامیاب کرے کیا محمہ کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہوسکتا ہے کہا گر آپ اس وقت اس کے مطالبہ کو مان لیں۔ اپنی قوت سے دستبر دار ہو کر اسے اور طاقتور کر دیں تو وہ اس طاقت کو آپ کے مقابلہ میں بروئے کار نہ لائے گا۔ اور کیا مختاط اور دورا نہ لیٹ آ دمی ذرا سے موجودہ فائدہ کی خاطر اپنے مستقبل کو خطرہ میں ڈالتا ہے اس کے برخلاف ایسے مواقع پر حکمانے بید مشورہ دیا ہے کہ موجودہ مصیبت کو آئندہ کی بہودی کے لیے برداشت کر لینا چا ہے۔ مامون کہنے لگا۔ تم نے بالکل سے کہا ہے۔ جن لوگوں نے نفع عاجل کو آئندہ کی فلاح پر ترجیح دی اور اسے اختیار کیا۔ انہیں کی عاقب بربادگئ ۔ چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہویا دین کا۔ اس پر دوسرے تمام لوگوں نے کہا۔ ہم نے اپنی عقل کے مطابق رائے دے دی ہوراللہ مناسب اور سے حیاب کی تائید کرے گا۔

#### مامون کاامین کے نام خط:

مامون نفضل سے کہا۔ تم میری طرف سے امین کو جواب لکھواس نے کہا مجھے امیر المومنین کا خط ملا:

''امیر المومنین نے اس میں مجھ سے بیرمطالبہ کیا ہے کہ میں بعض مقامات سے جن کے نام جناب نے لکھ دیئے اور جن کی حکومت صراحة رشید نے اپنے عہد نامے میں میر ہے تفویض کی ہے آپ کے لیے دستبر دار ہو جاؤں۔امیر المومنین نے جو محکومت صراحة رشید نے اپنے عہد نامے میں میر المومنین نے جو محکومت میں ہے۔اس کے مفاد عامہ کومیں محکومت کے معاد عامہ کومیں معلوم کی بیارے دائی کے مفاد عامہ کومیں

اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس رکھتا ہوں۔ اگر بیتمام باتیں اس عہد نا ہے اور میثاق میں صاف طور پر مذکور نہ ہوتیں اور مجھ پر ایک خطرناک دشمن کی گلہداشت فتنہ پر وازعوام کی حفاظت اور الیی نوج ہے جس کی وفا داری پر بغیر مال خرچ کے اور احسان وافضال کے اعتاد نہیں کیا جا سکتا ہوسابقہ پڑتا تو اس وقت بھی مصالح عامہ اور اطراف سلطنت کے استحکام اور انفبارا کے لیے امیر المونین کے لیے لازمی ہوتا کہ وہ خود ہی ان مقاصد کے لیے بدر لیغ دولت خرچ کرتے نہ بید کہ الثاوہ مجھ سے ایساسوال کرتے ہیں جو صریحی میر احق ہے۔ اور جس کے عہد نا مے نے تو ثیق کر دولت خرچ کرتے نہ بید کہ الثاوہ مجھ سے ایساسوال کرتے ہیں جو صریحی میر احق ہے۔ اور جس کے عہد نا مے نے تو ثیق کر دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر امیر المونین کو یہاں کی اصل حالت کاعلم ہوتا جس کاعلم مجھے ہے تو وہ مجھ ہے ہی اس قسم کا سوال نہ کرتے بھر بھی مجھے بھرتا ہوں کہ ایس سے کہ ان شاء اللہ میر سے اس بیان کے بعدوہ میر سے اس عذر کو قبول کر لیں گئے ۔ مامون کی خراسان کی نا کہ بندی:

مامون نے خراسان کی سرحد پراپنے چوکیدار مقرر کردیئے ان کی اجازت کے بغیر کوئی پیامبر عراق سے خراسان میں نہیں آ سکتا تھا۔ بیع بدیدار مسافر کے ساتھا پنے خاص معتمدین کو مقرر کردیئے تا کدوہ اس کی دکھیے بھال کرتے رہیں۔اس طرح کسی شخص کواس بات کا موقع نہ تھا کدوہ یہاں کی کوئی خبر معلوم کرے یا اپنا کوئی اثر قائم کرے۔ یا ترخیب اور دھمکی ہے کسی کواپنے ساتھ ملا کے دیا کسی سے کوئی پیام کیے۔ یا خط دے سکے۔اس کا نتیجہ بیہوا کہ خراسان میں اس نا کہ بندی سے بیموقع ہی نہیں ملا کہ ترخیب و تحرف ان تحریص یا دھمکی ہے کسی کو بھی مامون کی مخالفت پر آمادہ کیا جاتا۔ تمام ناکوں پر معتمد علیہ چوکیدار مقرر کر دیئے گئے تھے۔ صرف ان لوگوں کو خراسان آنے کی اجازت ملتی جن کا جال چلن غیر مشتبہ ثابت ہوتا اور جواس بات کی تصدیق اپنے پر وانہ راہ داری ہے کر دیئے کہ دہ اپنے گھروا پس آرے ہیں۔ یا کسی مشہور اور الیے بخطر تا جرکوا جازت مل جاتی جس کا رویہ اور مسلک مشتبہ نہ ہوتا۔ ان کے ساتھ ہو یا محض اپنے کو مسافر اور راہ گیر بتا کیں۔ سفر کرنے اور کے علاوہ اور دوسرے تمام لوگوں کو چاہے سامان تجارت ان کے ساتھ ہو یا محض اپنے کو مسافر اور راہ گیر بتا کیں۔ سفر کرنے اور خراسان کے شہروں میں آنے جانے سے روک دیا گیا۔ نیزتمام خطوں کو کھول کر پڑھا جاتا تھا۔

امین کے سفر اکی روائی :

مامون کے اس انکار کے بعد اتمام جت کے لیے محمہ نے ایک جماعت کوخراسان بھیجا تا کہ پہلے وہ خود وہاں کی حالت کا مشاہدہ کرلیں۔اس کے بعد ان سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے طرفداروں میں عطائقتیم کریں اور خالفین کومحروم کردیں۔اور وہاں سے آ کر جو بات یہ جماعت رے کی حد پر پہنچی وہاں سے آ کر جو بات یہ جماعت رے کی حد پر پہنچی وہاں انہوں نے تاکہ بندی اور روک تھام کے تمام انظامات کو مکمل پایا۔ نا کہ داروں نے ہر طرف سے ان کو گھیرلیا۔اور سفر اور اقامت دونوں حالتوں میں سایہ کی طرح ساتھ ساتھ در ہے۔کہ سی طرح ان لوگوں کو بیموقع ہمدست نہ ہوسکا کہ وہ خود کس سے پچھ کہتے یا ان سے کوئی بات کرتا۔ان کے آنے کی اطلاع مامون کوئی گئی۔انہوں نے تھم دیا کہ ان کومرولا یا جائے۔حالت نظر بندی میں وہ جماعت مرولائی گئی گراس تمام سفر میں نہ کوئی خبران کو معلوم ہوئی اور نہ انہوں نے کسی سے کوئی بات کی۔

امین کی سفیروں کو ہدایات:

وہ بھی ظاہر کر دیں ۔حکومت کے وفا داروں کو مامون کی مخالفت کی دعوت دیں۔ان کوخوب روپید دیں بڑی بڑی حکومتوں 'جا گیروں اور مکا نات کے دینے کا ان سے پختہ وعدہ کریں۔مگریہاں آ کر دیکھا کہ ہر چیز پرقید و بند ہے کہ ان میں سے کسی بات کے سرانجام دینے کا ان کوموقع ندل سکا۔اس مجبوری کی حالت میں وہ آستانے پہنچ گئے۔

ان کے ہاتھ امین نے جو خط مامون کے نام بھیجاتھا وہ پیہے۔

#### امین کا مامون کے نام خط:

امابعد! اگر چدامیر المومنین رشید نے وہ تمام علاقہ جس پرتم حکمران ہوصرف تم کو دیا ہے اور صوبہ جبل کواسی لیے تمہارے تفویض کیا ہے کہاس سے تمہاری حکومت کی تقویت ہوا ورتمہاری ست محفوظ رہے:

'' گراس سے بیلاز مہیں آتا کہ اس علاقہ کی وہ آمد نی جواخراجات کے بعد فاضل بچا ہے بھی تم اپنے قبضہ میں رکھو۔
تہمار سے علاقہ کی آمد نی وہاں کے اخراجات کے بعد فاضل بچا ہے بھی تم اپنے قبضہ میں رکھو۔ تمہار سے علاقہ کی آمد نی
وہاں کے اخراجات اور غیر معمولی واقعات کے لیے کافی ہے۔ گراس کے بعد بھی تم فاضل رقم کو لے لیتے ہواس کے
علاوہ ایک دوسرا نہا بیت ہی زر خیز اور سیر حاصل علاقہ تمہاری سمت میں شامل کیا گیا ہے۔ جس کی تم کو قطعی ضرورت نہیں
اس لیے مناسب بیہ ہے کہ وہ علاقہ ہمیں واپس دے دیا جائے۔ میں نے اس معاملہ کے لیے تم کو خواکھا تھا۔ اور اس میں
یہ بھی خواہش کی تھی کہ تم ہمارے ایک پر چنولیس کو اپنے ہاں رہنے دوتا کہ وہ ہمیں تمہاری سمت کی ضروری خبروں سے
اطلاع ویتار ہے۔ گرتم نے ہماری ان خواہشوں کورد کردیا۔ اب اگرتم کو اپنی رائے پر اصرار ہے تو ہم کو اس کا حق ہے کہ تم
سے اس معاملہ میں باز پرس کریں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے اراوے سے باز آجاؤ اور تب ہم بھی تم سے مطالبہ نہیں کریں
گے۔ ان شاء اللہ'۔

#### مامون كاامين كوجواب:

یہ خط بر حکر مامون نے اس کے جواب میں امین کولکھا:

" مجھے امیر الموشین کا خطر موصول ہوا۔ اگر وہ خط کسی نامعلوم بات کے متعلق ہوتا تو میں اس کو بتا دیتا۔ ایک غیر حق بات کا سوال ہی کیوں ہو۔ اس کے انکار ہے مجھ پر کوئی ذمہ داری عائز نیس ہوتی۔ جن لوگوں کو منصف ہونا چاہئے۔ جب وہ انصاف نبیس کرتے تو عام طور پر بیہوتا ہے کہ دونوں حریف درجہ انصاف سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور جب وہ مختص جسے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہو' دیدہ و دانستہ اراد تا انصاف سے تجاوز کر جائے تو پھر کیار ہا۔ بھائی صاحب میں آپ کا مطبع اور فرما نبر دار ہوں آپ کی خوشنودی کا خواہاں ہوں۔ اللہ نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے اور جس حال میں مجھے رکھا ہے دونوں پر دل سے خوش ہوں۔ والسلام'۔

#### مامون کی امنی سفرا کو ہدایت:

خط لکھنے کے بعد مامون نے امین کے سفراء کوطلب کر کے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے جس معاملہ کے متعلق مجھے خط لکھاتھا میں نے اس کا جواب لکھ دیا ہے۔اسے تم ان کو دے دینا اور زبانی کہد دینا کہ جب تک اپنے حق کی حفاظت کے لیے میں بالکل ہی مجبور نہ ہوجاؤں گابرابر آپ کامطیع ومنقا در بوں گا۔ جب و ہاوگ جانے سکے تو مامون نے پھر کہا۔ بساھبوجو ہات آپ نے دیکھی اور سنی ہے امید ہے کہ آپ سے دیانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیں گے۔ جو پیام آپ ان کے خط میں لائے ہیں اس سے مجھے اندایشہ ہے کہ شاید آپ بھارے پیام کوصدافت کے ساتھ ان تک نہ پہنچا کمیں۔

#### امنی سفارت کی مراجعت عراق:

وہ لوگ بلٹ کرعراق آ گئے۔ مگران کوکوئی بات الی نہیں ملی جوہ ہ مامون کے خلاف امین سے کہدیکتے۔اوران کو پیمحسوس ہوا کہ وہ دونوں پورے ارادے اور تفکر کے بعدا پنی دانست میں اپنے حق پر جے ہوئے ہیں جب مامون کا جواب امین کوموصول ہوا' اسے پڑھ کروہ فرطغضب سے بے قابوہو گئے اور اب انہوں نے بیٹھم دیا جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مامون کے لیے اب نماز کے بعد دعانہ مانگی جائے۔

## امین کا مامون کے نام خط:

نیز انہوں نے بیدوسرا خط مامون کولکھا:

''اما بعد! بجھے تمہارا خطال گیا۔معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی بے شار نعمتیں جوتم پر نازل کی ہیں تم ان کو برباد کردینا چاہتے ہو۔ اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں ڈال دینا چاہتے ہو۔اس سے توبی بہتر ہوتا کہ تم میری اطاعت ہی کوچھوڑ دیتے۔ جو پچھ میں نے لکھا ہے اس میں تمہارا بھی نفع ہے۔ کیونکہ بہر حال اس فاضل رقم کا فائدہ تمہاری تمام رعایا پر بکساں مرتب ہوگا۔اور اس سے بیشتر تمہاری سلامتی اور عافیت مقصود ہے۔ تم اپنی رائے سے اطلاع دومیں ان شاء اللہ اسی پر عمل کروں گا''۔

#### ذي الرياستين كامامون كومشوره:

ای زمانے میں مامون نے ذک الریاسین سے کہا کہ میر ہے تمام اہل وعیال اور وہ مال جورشید نے صرف مجھ کو گھر کے سامنے عطاکیا ہے۔ جن کی مقدار ایک کروڑ ہے اور جس کی اب مجھے ضرورت ہے سب محمد کے ہاں ہے اب بتاؤاس معاملہ میں کیا تدبیر کی جائے ۔ کہ مجھے مل جائے ۔ مامون نے اس بات کو گئی مرتبہ اس سے کہا۔ اس پر اس نے کہا بے شک آپ کواس رقم کی ضرورت ہے۔ نیز اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے اہل وعیال آپ کے پاس ہوں۔ مگر مشکل میہ ہے کہا گرآپ اس معاملہ کے متعلق ان کو تخکمانہ لہجہ میں کچھ کھیں اور اسے وہ نہ مانیں تو اس کے معنی میہوں گے کہآپ نے عہد کی خلاف ورزی کی اور تب مجبوراً آپ کوان سے لڑا کر بڑجائے گا۔ اور میں اس بات کو کسی طرح پہند نہیں کرتا۔ کہا ختلاف کی ابتداء آپ کی جانب سے ہو۔ اس لیے مناسب میہ کہ آپ ان کوایک خط کھیں۔ اس میں اپناخی مانگیں اور درخواست کریں کہوہ آپ کے ہوئی بچوں کو یہاں بھی دیں۔ اس وقت ان کا س خواہش سے انکاران کی طرف سے عہد کی صریحی خلاف ورزی ہوگی ۔ اگرہ وہ آپ کی درخواست مان لیس تو بہت اچھا ہے سب کی سلامتی اور عافیت اس میں ہے اور اگر رد کر دیں تو اس وقت آپ پر بیا لزام عائد نہیں ہوسکتا۔ کہ آپ نے با وجائر آئی اپنے سرلی۔ کی سلامتی اور عافیت اس میں ہوسکتا۔ کہ آپ نے باوجائر آئی اپنے سرلی۔ اگر اجازت ہوتو یکی کھی دول۔

#### مامون کاامین کے نام خطہ

ینانچداب اس نے مامون کی طرف سے بہ خط املین کولکھا:

''امابعد! جب امیرالمومنین کواپی رہایا کا اس قدر خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ نصرف انساف کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ احسان وا کرام کرتے ہیں تواس بت کی زیدہ توقع ہے کہ وہ اپنے بحائی کے ساتھ ایک فوق ہے کہ بلوک کریں گے۔ جس خطرنا کسر حدی علاقہ بیں مقیم ہوں۔ امیرالمومنین اس ہے بخو بی واقف ہیں۔ بخصائی فوق ہے کہ جب وہ کے متعلق پدیقین ہے کہ جب وہ وہ چاہد بدی کرکے میری طاعت جیوڑ دے۔ میرے پاس خربی قلت ہے ہے۔ میرے اہل وعیال اور مال سب امیرالمومنین کے بال ہا وراگر چہمیرے متعلقین امیرالمومنین کی حفاظت وعنایت کے سامیعیں جوان کے لیے بمنزل باپ کے ہیں آرام ہے ہیں۔ گر پھر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ میرے پاس اور میری نگرانی میں آ جا کیں۔ نیز مجھے یہاں کے انتظامات کے لیے مال کی ضرورت ہے میں نے اپنے آ دمی 'اپنے متعلقین اور مال کو یہاں لانے کے لیے بھی دیئے ہیں۔ امیرالمومنین مناسب خیال فرما کیں تو فلاں مخص کورقہ جانے کی اجازت مرحمت فرماویی۔ تاکہ وہ میرا مال وہاں ہے بھی وا دے۔ نیز تھم صادر فرما کیں کہ اس کا میں سرکاری طور پراس شخص کی مدد کی جائے اور اس کی راہ میں کوئی وشواری نہ پیدا کی جائے۔ اگر امیرالمومنین میری اس درخواست کے خلاف بھی تھم صادر فرما کیں گے وراس کی راہ میں کوئی وشواری نہ پیدا کی جائے۔ اگر امیرالمومنین میری اس درخواست کے خلاف بھی تھم صادر فرما کیں گے۔ تب بھی میں اسے برداشت کروں گا۔ والسلام'۔

#### امین کا مامون کو جواب:

#### محدیے مامون کولکھا:

''ا مابعد مجھے تمہارا خط ملا۔ اس میں تم نے ہمارے اس طرز عمل اور سلوک کا ذکر کیا ہے۔ جوہم تن کے ماسواا پنی رعایا اپنے اقر ہا اور بھائی کے ساتھ روار کھتے ہیں۔ اور تم نے اپنے پرخطر سرحدی علاقہ میں قیام اور اس کی وجہ سے اپنی حکومت کی تقویت کے لیے اس مزید مال کی ضرورت ظاہر کی ہے۔ جواللہ کے مال میں سے تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اور اس کے اور اپنے اہل وعیال کے لیے جانے کے لیے جوہمارے ہاں ہیں تم نے اپنے آدی بھی بھیج دیے ہیں۔ ہماری رعایا اور اپنوں کے ساتھ جس طرز عمل کا ذکر تم نے کیا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں مگر جس مال کے لیے تم نے کلھا ہے اس کی ہمیں مسلمانوں کے معاملات میں استحکام کے لیے خورضرورت ہے۔ اور اس لیے اس کے ہرموقع خرچ کا ہمیں زیادہ حق ہے۔ اور چونکہ اس سے عام طور پر تمہاری رعایا مستفید ہوگی اس لیے بالوا سطاس کا نفع تم کو بھی پنچے گا۔ اپنے اہل و عیال کے بھیجنے کے متعلق جوتم نے خواہش کی ہے اس کے متعلق اگر امیر المومنین مناسب سمجھیں گے تو تمہاری خواہش کو بیر راکر دیں گے اگر چوہ وخودا پی تر ابت اور تمہارے خطریات کو بیش نظر رکھ کرید مناسب نہیں سبجھتے کہ ان کواشخ طویل سفر کی زحمت دی جائے ۔ کیونکہ اس طرح وہ ہم سے جدا ہو جائمیں گے اگر ہماری رائے ہوئی تو ان شاء اللہ ہم خودان کوا پنے معتمد علیہ لوگوں کے ساتھ تھ تمہارے یاں جھے جو السلام''۔

کی زحمت دی جائے ۔ کیونکہ اس طرح وہ ہم سے جدا ہو جائمیں گے اگر ہماری رائے ہوئی تو ان شاء اللہ ہم خودان کوا پنے معتمد علیہ لوگوں کے ساتھ تمہارے یاں بھیجے دیں گے۔ والسلام''۔

## امین کے طرزعمل پر مامون کی ناراضگی:

اس خط کو پڑھ کر مامون نے کہاوہ ہماراحق غصب کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہان کا ارادہ یہ ہے کہاں طرح ہماری طاقت کو گ کمزور کرکے پھروہ ہماری مخالفت پرعلانیہ کمر بستہ ہوجائیں۔ ذوالریاشین نے اس سے کہا۔ کیا یہ بات سب کومعلوم نہیں ہے کہ رشید نے یہ مال سب کے سامنے ان کے پاس جمع کر دیا تھا اور میں نے بھی اے سب کے سامنے بھل مائنڈ کچھ مدت کے لیے اپنے قبضے میں لیا تھا اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پر قبضہ نہ کریں گے۔ اس لیے بھی اس بارے میں زیادہ اصرار نہ کریں ۔ اور اس بات کی تو قع رکھیں کہ وہ کوئی حرکت الیں نہ کریں گے جس کی وجہ ہے آپ علان نیے طور پر ان کے مخالف ہوجا کیں ۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اعتاد کو ہاتھ ہے نہ جانے دیں اور جھگڑے کو مٹا کیں اگر اس کے بعد بھی وہ اس کے لیے آ مادہ ہوں تو اس کی ذمہ داری اللہ کے ہاں ان کے سررہے گی ۔ اور آپ چونکہ بے قصور ہوں گے اس لیے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔

مامون کے اکابر بغداد کے نام خطوط:

اب مامون اورفضل کواس بات کا پورایفین ہوگیا کہ اس خط کے بعد امین ضرور کوئی الی بات کریں گے جس سے باخبر رہنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کام کے لیے اپنے کسی معتمد علیہ کومقر رکیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس معاملہ میں اب جو کارروائی کریں گے اپنے ذی اثر اور باوجا ہت طرفداروں اور ان کوگوں ہے جنہوں نے بنی عباس کی حکومت کوقائم کرنے میں ابتداء میں خاص خد مات انجام دی ہیں۔ ضرور مشورہ لیس گے اور ان کی تائید حاصل کریں گے۔ اس کارروائی کو غیر مؤثر کرنے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے خاص آ دمی کے ہاتھ دار الخلاف بغداد کے اعیان واکا برکے نام ایک خطاکھا جائے تا کہ اگر محمد مامون کوولی عہدی سے برطرف کرنے گے تو وہ مخص اس خط کوان لوگوں کودے دے اور جولوگ اس معاملہ میں امین کے ہمنوا ہوں ان کی اطلاع دے اور اگر امین اس معاملہ میں امین کے ہمنوا ہوں ان کی اطلاع دے اور اگر امین اس معاملہ میں کوئی اور کارروائی نہ کریں تو وہ اس خط کوا پنے ڈیے میں محفوظ رکھے اور کسی کونہ دے۔ مامون نے اس شخص ہے کہا کہ تم جلدی بغداد بی بخوا ہوں جائے ہی بیہ خط سب کودے دیا۔

جوخط مأمون نے اینے قاصد کے ہاتھ بغداد بھیجا تھا۔اس کامضمون بیہے:

"ابابعد! مسلمانوں کی مثال اعضائے بدن کی ہے۔ اگر کسی ایک عضوکو کوئی تکلیف پنچی ہے تو اس ہے تمام اعضائے بدن متاثر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کوکوئی تکلیف پنچی تو اس کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑھے گا۔ خاص کر اگر کسی ایسے مخض کو جوان کے قانون شریعت کو قائم کرتا ہے اور ان کو آخرت کے عواقب ہے ڈرا کر اس کے لیے سمی کو اگر میں ایسے مخض کو جوان کے قانون شریعت کو قائم کرتا ہے اور ان کو آخرت کے عواقب میں اختل و اس کا اثر بدرجہ اولی تمام مسلمانوں کو ہوگا چونکہ ائمہ کا مرتبہ تمام امت ہیں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی وجہ ہے ان کی تکلیف بھی سب پراثر کرے گی۔ ہم نے ایک خبرسی ہے کہ اس کا ظہار خود تم پر عنظریب ہوجائے گا اور وہ بیہ ہے کہ دو محرے کے ساتھ بے وفائی کا عزم کر لیا ہے۔ البتہ اگر تمام مسلمان محض اللہ کے لیے اپنی اعانت اور تائید کو خصوص کر دیں تو شاید وہ ایسا کرنے ہے باز رہے۔ تم کو اپنے قیام کی وجہ ہے تمام باتوں کوخود دیکھنے اور سننے کا موقع ہے۔ اور پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کی بات مات ہوں اور اگر علانیہ طور پر کسی اندیشہ کی وجہ ہے تم کو ہماری جمایت کے اظہار کا موقع نہ ہوتو تم خاموش رہ عنا ہم خاروں باتوں کے ہاتھ ہوتی کو اپنے اوپی منا ہوتی کے اس طرح تم کو دنیا و آخرت دونوں جگہ حصہ ملے گا۔ اور اگر دونوں باتوں کے ہاتھ ہے نکل جائے کا مزردی سمجھیں گے اس طرح تم کو دنیا و آخرت دونوں جگہ حصہ ملے گا۔ اور اگر دونوں باتوں کے ہاتھ سے نکل جائے کا اندیشہ ہوتو تم از کم ایک کی ضرور تی ہمیں گھود پر ہمارے پیا مبر

100

ے کہدریناوہ ہمیں لکھدے گا''۔ مامون کے قاصد کی بغداد میں آمد:

مامون نے دارالخلافہ کے دوسر سے بھا کداوراشراف کواس مضمون کا خطاکھاتھا۔ جب یہ پیامبر بغداد پہنچاای زمانے میں امین نے جمعہ کے خطبہ میں مامون کے لیے دعا کرنے کی ممانعت کی تھی۔ مامون نے انہیں لوگوں کوخط لکھے تھے۔ جن پراسے پورااعتادتھا۔ ان میں سے بعض نے توقطعی کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ زبانی بھی جواب میں کچھ نہیں کہا۔ پھھا ہے بھی تھے جنہوں نے اس کے خطاکا جواب دیا ایک نے لکھا جھے آپ کا خطا ملاحق اور صدافت کچھا لیی جمت سے جوابی آپ دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کو خیر باد کہے گا تو خود حق اس کے خلاف جمت سے بڑھ کر خسارہ میں اور کون ہوسکتا تو خود حق اس کے خلاف جمت سے بڑھ کر خسارہ میں اور کون ہوسکتا ہے۔ وہ شخص بالکل کھلے ہوئے نقصان میں ہے جو عاقبت کے فائدہ کو یہاں بھی نکبت اور تکلیف وہ وہ اقعات کوا ختیار کر کے ضائع کر رہا ہے چونکہ میں اپنے آپ کو ہر طرف سے خطرات سے مصور یا تا ہوں اس لیے جناب والا سے میری استدعا ہے کہ جناب والا میری سلامتی جان کی خاطراب آئندہ اس معاملہ میں مجھ ہے کوئی مزید خواہش نہیں کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

اس پیامبر نے جو بغدا دبھیجا گیا تھا مامون اور ذوالریاستین کو پیخط و ہاں کے واقعات کے متعلق لکھا:

''ا مابعد! میں بغداد آیا آپ کے بھائی نے آپ کی مخالفت کا اعلان کردیا ہے میں نے وہ خط پنچادیئے میں نے محسوس کیا کہ اکثر آدمی اپنا دلی راز ظا ہر نہیں کرنا چاہتے عام رعایا کی یہ کیفیت ہے کہ ان کو قبول کے سواکوئی چارہ نہیں ۔اس لیے جو تھم ہوتا ہے اسے وہ برداشت کرتے ہیں۔خودامین کا یہ حال ہے کہ اس کی اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے نہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ خوداس کارروائی کی مخالفت کرے اور نہ وہ خودشا بدول سے اسے پیند کرتا ہے۔ جولوگ پس پردہ اس کارروائی کے روح رواں ہیں۔وہ چاہئے ۔تا کہ اس کارروائی کے روح رواں ہیں۔وہ چاہئے ۔تا کہ اس تخار نہ کے جیا۔

# امراء ہے امین کاحسن سلوک:

جب سعید بن ما لک بن قادم عبدالله بن حمید بن قحطبه عباس بن لیث امیر المومنین کا مولی منصور بن افی مظهراورکشیر بن قادره مامون کی فرودگاه سے امین کے پاس آ گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت لطف ومہر بانی برتی ۔ ان کواپنا تقر ب عطا کیا۔ اور ان میں سے جس نے چھ ماہ کی عطالے لی تھی۔ اسے بارہ ماہ کی عطا مزید دی اور خود عطامیں خاص اور عام سب کے لیے اضافہ کیا۔ اور جن لوگوں نے چھ ماہ کی عطانہیں لی تھی ان کواٹھارہ ماہ کی عطادی۔

امین کی مامون کے متعلق کیجی بن سلیم سے گفتگو:

جب امین نے مامون کی علیحد گی کا ارادہ کیا تو انہوں نے بچلی بن سلیم کواس معاملہ میں مشورہ لینے کے لیے طلب کیا۔اس نے عرض کیا۔ جب کدرشید نے اپنے عہد نامے میں اس کی ولایت عہد کے لیے نہایت رائخ اور پختہ عہد و بیان سب سے لے لیے ہیں تو اس کی موجود گی میں بیا م کیوکر ہوسکتا ہے۔امین نے کہا مامون کے متعلق رشید نے جورائے قائم کی وہ فوری تھی۔ بیتو محض جعفر بن

www.muhammadilibrary.com

یجیٰ نے اپنی خوشامداور جادو بیانی ہے ان کواپیاموہ لیا کہانہوں نے بغیرغور وفکر کے ہمارے لیے اپیابڑا درخت بودیا کہجس کو پیخ و بنیاد ہے اکھاڑے بغیراب نہ ہم اپن حکومت سے نفع حاسل کر شکتے ہیں اور نہ ہماری حکومت یا کدار ہوسکتی ہے جب تک اسے صاف نہ کرد باجائے مجھےاطمینان ہیں ہوسکتا۔

ہارون الرشیداوراس کے جائشین+ا مین و مامون کی جنگ

یخی بن سلیم کی تبحویز:

تا ریخ طبری: جلد ششم

لیجی نے کہاا گرامیرالمومنین اس بات کا تصفیہ کر چئے ہیں کہاہے برطرف کردیا جائے تو مہر بانی فرما کرابھی اس ہے علانیہ اس طرح اظہار نہ سیجیے کہلوگ اس کو ناپیندیدہ نگاہوں ہے دیکھیں اور براسمجھیں ۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ ایک حصہ نوخ اور ایک ایک سپہ سالا رکو پہلے اپنے پاس بلا ہیئے اسے انعام واکرام ہے اپنا ہم خیال بنا ہیئے۔ مامون کے جوخاص آ دمی اورمعتدین ہیں ان کوکسی طرح اس سے جدا سیجیےان کو مال اور حکومت کی ترغیب وتحریص سیجیے جب پہلے اس طرح آپ اس کی قوت کوتو ڑ دیں اور اس کے خاص آ دمیوں کوئلیجدہ کرلیں۔ پھرآپ اسے تھم دیں کہ وہ آپ ہے آ کر ملے۔اگروہ آ جائے تو اس وقت جو آپ جا ہتے ہیں اس کے ساتھ کریں اورا گرآنے سے انکار کرے تو اس وقت جب کہ اس کی طاقت کمزور ہو پچکی ہوگی ۔اس کے باز و جھک گئے ہوں گے ۔اس کا پاید کمزور ہوچکا ہوگا اس کی عزت جا چکی ہوگی۔ آیا ہے نہایت آسانی سے زیر کرلیں گے۔

يحيٰ كى تجويز ہے امين كى مخالفت:

محد نے کہامیں کوئی معاملہ اس طرح نہیں کرتا۔ جس طرح تمہاری زبان تنوار کی طرح چل رہی ہے۔تم چرب زبان مقرر ہو صاحب رائے نہیں ہوئم اس رائے سے باز آؤ اور ہمارے مخلص اور دانا بزرگ وزیر سے جا کرملو۔ اور اپنی سیاہی اور قلم لے جاؤ تا کہوہ تم سے کام لے سکے۔ بچیٰ نے کہاا گرمیں اس کے پاس گیا توالبته صدافت اورخلوص اس کے سامنے آئے گا۔ورنہ جس رائے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہل بھی ہے اور دھوکہ باز منافق بھی ۔ پچھروز کے بعدیجیٰ کواپنی بات یاد آئی اوروہ فوراُاس کے باس سے بھاگ گیا۔

فضل بن رہیج کی ایک سر دار سے گفتگو:

سہل بن ہارون کہتا ہے کہ فضل بن مہل نے بغداد کے اپنے بعض خاص معتدعا یہ سر داروں اور عما کد سے بیرساز ہاز کی کہوہ روزانہ وہاں کی خبریں اے لکھتے ہیں۔ چنانچہ جب امین نے مامون کو ولی عبدی سے برطرف کرنے کاعزم بالجزم کرلیا تو فضل بن الربیع نے ان لوگوں میں ہےا یک شخص کواس معاملہ میں مشور ہ کے لیےا پنے پاس بلایا۔اس نے کہا میں اس بات کو براسمجھتا ہوں مامون کے ساتھ ہے وغائی کروں اوراس کے لیے جوعبد میں نے کیا ہےا سے تو ڑ دوں ۔ابیانہیں کروں گافضل نے کہاتمہارااعتر اض معقول ہے مگراب خود مامون نے ایک حرکت کی ہے کہ اس سے رشید کا وہ عہد جوانہوں نے اس کے لیے لیا تھا۔ کا لعدم ہو گیا۔اس نے پوچھا کیااس کاقصوراس معاملہ میں عوام کے نز دیک اس طرح پایڈ ہوت کو پنچے گیا۔ جس طرح اس کی ولایت عہد کی بیعت جس کی تجدید کا حال سب کومعلوم ہے۔فضل بن الربیع نے کہاایہا تو نہیں اس شخص نے کہا فرض کرو کہای نے خلاف معاہد ہ کوئی بات کی ہے مگر جب تک اس کاعلم عام نه ہوجس کی وجہ سے نقض عہد ہو سکے۔ کیااس صورت میں عوام کے نز دیک آپ کانقض عہد کرنا ضروری سمجما جائے گا۔فضل بن الربیج نے کہاہاں اس پراس شخص نے بلندآ واز ہے کہااللہ اللہ آئے ایباسابقہ مجھے بھی پیش نہیں آیا تھا۔ یہوہی

فعنل بن الربیج دیرتک سر نیچا کیے سوچنار ہا اور پھر اس نے سراٹھا کر کہا۔ میں اس بات کوتنگیم کرتا ہوں کہ تم نے اپنی تجی رائے مجھ سے بیان کر دی اور بہت خوبی کے ساتھ اپنی امانت سے عہدہ برآ ہوئے۔ مگر یہ بناؤ کہ اگر ہم رائے عامہ کوکسی طرح سے اپنے ساتھ کرلیں اور ہمارے شیعہ اور ہماری فوجیں ہمارے ساتھ ہوجا کمیں تو پھر تمہاری رائے کیا ہے اس نے کہا یہ آپ کیا فرماتے ہیں جس طرح عوام نے مامون کے لیے بیعت کی ہے ای طرح آپ کی فوجوں نے جو عوام ہی پر مشمل ہے اس کے لیے بیعت کی ہے اور ان کے دلوں میں وہ عہد و فاراس نے ہو چکا ہے اگر وہ اپنے ضمیر کے خلاف ظاہر میں اس معاملہ میں آپ کے ساتھ بھی ہوجا کمیں تب بھی ان کی و فاداری پر بھروسہ نہیں کیا جا ساتھ ہو کہ اس کے خلوات فام اور فہم پر بھنی ہو۔ فضل بن الربیع نے کہا اس تحرک کی کی صورت میں جو منافع ان کو حاصل ہوں گے ان کی توضیح اور تشرح کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں ۔ اس نے کہا تب بھی اس وقت تو با دل نخواستہ وہ آپ کی بات مان لیس گے۔ مگر جب ان کے خلوص سے کام لینے کی ضرورت داعی ہوگی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ س گے۔

# سر دار كافضل بن الربيع كومشوره:

فضل بن الربیع نے بوچھا۔ عبداللہ کی فوجوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا وہ دل ہے اس کے ساتھ ہیں اور اس

کے لیے قولا وفعلا پہلے ہے کوشش کی گئی ہے۔ فضل نے بوچھا اس کی عام رعایا کے متعلق تم کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہمیشہ ہے
امتحان کے وفت اس کا طرز عمل ایسار ہا ہے کہ جس پر افسوس نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اس بنا پر بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاسکتی کہ

اس وقت تو وہ اپنی مل ومتاع کے پاس ہیں اور ان کو یہ بھی تو تع ہوگی کہ اس کی وجہ ہے ان کو مال اور معیشت میں فراغت حاصل ہو

گی۔ وہ اپنی موجودہ خوش حالی کی ضرور مدافعت کریں گے اور اس بات سے ضرور خاکف ہوں گے کہ کہیں فتنہ وفساد کی وجہ ہے ان پر مصیبت نازل نہ ہو۔ موجودہ حالات میں اس بات کی کا میابی کی کوئی تو تع نہیں ہے کہ ہم اس کے علاقہ کے سربر آ وردہ لوگوں کو اس کا لف بنادیں۔ اور اس چال سے اس کا مقابلہ کریں۔ اس کے حسن انظام اور معدلت گستری کی وجہ سے چونکہ وہاں کے تمام کمزور افر اور رعایا اس سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے اس کا بھی موقع نہیں کہ علانہ یطور پر اس سے لڑنے کے لیے اس پر چڑھائی کی جائے۔ رہے طاقتور افراد میکشمنل ہوا کرتا ہے۔

مجائے۔ رہے طاقتورافراد ملک کو اس کے خلاف کوئی وجہ شکایت اور مخالفت نہیں۔ یہاں بیا ہیں قابل کھا ظ ہے کہ رعایا کا سواد اعظم کمزور اور دنا تو اس افراد میشمنل ہوا کرتا ہے۔

فضل کہنے لگا۔ تم نے الیی تقریر کی ہے جس سے سی کارروائی کا موقع ہی نہیں رہا۔ تہمار سے بیان کے مطابق نہ اس کی فوجوں کواپنے ساتھ ملایا جا سکتا اور نہ یہاں سے اس کے مقابلہ پر کوئی فوج بھیجی جا سکتی ہے اس سے بڑھ کرتم نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی خالفت کے لیے ہماری فوج میں کمزوری ہے اور اس کی فوج طاقتور ہے۔ گراب کیا ہوسکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ امیر المومنین جس بات کواپنا حق سمجھتے ہیں اس کے ترک کرنے پر آمادہ ہوں گے اور اب تک اس معاملہ میں جو کارروائی ہو چکی ہے اس کے ہوتے بوئے نہ میں خود اس بات بر آمادہ ہوں کہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے۔ بسااوقات معاملات کا ابتدائی رخ بھیا نک اور پر خطر معلوم بوئے نہ میں خود اس بات بر آمادہ ہوں کہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے۔ بسااوقات معاملات کا ابتدائی رخ بھیا نک اور پر خطر معلوم

IDY :

ہوتا ہے مگران کا انجام نیک اور مفید نکاتا ہے۔اس کے بعدوہ دونوں جدا ہوگئے۔

#### مامون کے قاصد کا خط:

چونکہ فضل بن الربیج نے سرحد کی نا کہ بندی کر دی تھی تا کہ کوئی خط ادھر سے سرحد پار نہ جا سکے۔ اس وجہ سے مامون کے فرستادہ قاصد نے انک عورت کے ہاتھا پنا خط روا نہ کیا۔ اس خط کواس نے پالان کی ایک لکڑی میں سوراخ کر کے بحفاظت رکھ لیا۔ اوراپنے صاحب برید کولکھا کہ جس قد رجلد ممکن ہوا سے مامون کے پاس پہنچا دے وہ عورت المین کی سرحدی چو کیوں سے اس طرح گزرتی چلی گئی جس طرح کوئی راہ گیرا کیک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا تا ہے۔ اس کی ہیئت کی وجہ سے نہ سی کواس پرشبہ گزرانداس کی جامہ تلاثی کی گئی اس طرح مامون کو دار الخلاف کی جواطلاع موصول ہوئی وہ ان اطلاعات کے بالکل موافق تھی جواسے دوسرے خطوط کے ذرایعہ سے لی چکی تھی۔ جب ہر طرح اسے اپنی اطلاعات کی تصدیق ہوگئی تو اس نے ذوالر پاسین سے کہا کہ ان اطلاعات سے حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ وہ کیا کرنا چا ہتے ہیں۔ ابتدائی آ ثار بعد میں آ نے والے واقعات کا پیتہ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ وہ کیا گزا چر نہمیں شیریں ملے۔

## طاہر بن حسین کورے جانے کا حکم:

جب مامون کے لیے دعاترک کی گی اور یہ بات صحیح طور پرمعلوم ہوگئی کہ امین اے علیحہ ہ کر دینا چا ہتا ہے تو سب سے پہلے جو
کا مضل بن ہل نے کیا بیتھا کہ اس نے تمام سپا ہیوں کہ جن کو اس نے پہلے سے رے کے چاروں طرف پھیلار کھا تھا۔ اس فوج کے
ساتھ مل جانے کا تھم دیا جو با قاعدہ طور پر رے میں متعین تھی۔ ان کثیر التعداد فوجوں کی موجود گی ہے ان علاقوں میں قبط پڑگیا۔ ان کی
سر پر اہی کے لیے اس نے ہر درہ اور نا کہ سے اس قدر سامان معیشت جانوروں پر بار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا کہ ہر ضروری شے
ان کو وہیں میسر آگئی۔ بیتمام فوجیس سرحد پر پڑی رہیں۔ اس سے آگے نہ بڑھیں۔ گراپنے اس طویل قیام کے زمانے میں انہوں
نے کسی مسافریا دوسر سے مخص کو مطلقا نہ چھیڑا۔ اور نہ ستایا۔ اس کے بعد فضل بن سہل نے طاہر بن الحسین کو اس کے ماتحت سر داروں
اور سپاہ کے ساتھ درے جانے کا تھم دیا۔ طاہر مسلسل طے منازل کرتا ہوارے پہنچا اور وہیں اس نے اپنا پڑاؤڈال دیا۔ اس نے رہے
اور سپاہ کے ساتھ درے جانے کا تھم دیا۔ طاہر مسلسل طے منازل کرتا ہوارے پہنچا اور وہیں اس نے اپنا پڑاؤڈال دیا۔ اس نے رہے

## عصمه بن حماد کی روانگی ہمدان:

امین نے عصمہ بن حماد بن سالم کو ایک ہزار فوج کے ساتھ ہمدان بھیجا۔ اسے حکم دیا کہ وہ وہیں مقام کر دے اور حسب ضرورت صوبہ جبل کی جنگی کا رروائیوں میں وہی سپہ سالار ہے۔اسے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے مقدمۃ الحیش کوسادہ بھیج دے۔ امین نے اس کے بھائی عبدالرحمٰن بن حماد کواس کی جگہا پی فوج خاصہ کا افسر مقرر کرلیا۔

#### امین کے عمال:

اب فضل بن الربیج اورعلی بن عیسی امین کواور زیادہ مامون کی علیحد گی اور اپنے بیٹے موسیٰ کے لیے بیعت لے لینے پر بھڑ کا نے اور ابھار نے لگے چنا نچہ اسی سال انہوں نے اسے اپناولی عہد مقرر کر کے علی بن عیسیٰ بن ماہان کواس کا اتالیق اور دارو فیہ مقرر کیا جمد بن عیسیٰ بن نہیک کواس کی فوج خاصہ کا افسر مقرر کیا۔عبد اللہ بن عبیدہ کواس کا افسر خراج اورعلی بن صالح صاحب المصلی کواس کا میرمنشی

تا ریخ طبری: جلدششم

مقرر کیا۔

# ميخا ئيل شاه روم پرحمله:

اس سال رومیوں نے میخائیل شاہ روم پراچا نک حملہ کر دیا اس نے بھا گ کر جان بچائی اور رہبا نیت اختیار کرلی۔اس نے دوسال حکومت کی اور اس کے بعد لیون الفائدروم کا بادشاہ ہوا۔

## امارت خمص برعبدالله بن سعيد كاتقرر:

اسسال امین نے آخق بن سلیمان کوعم سے واپس بلالیا اور اس کی جگہ عبداللہ بن سعید الحرثی کومقرر کیا۔ اس کے ہمراہ عافیہ بن سلیمان بھی تھا۔ عبداللہ نے وہاں کے بہت سے سربراہ لوگوں کوئل کر دیا۔ اور دوسروں کوقید کر دیا۔ اس نے چاروں طرف سے ان کے شہر میں آگ لگا دی اب انہوں نے امان کی درخواست کی ۔عبداللہ نے ان کی درخواست قبول کی ۔ چندروز تو وہ لوگ امن وسکون سے بیٹے مگر پھر شورش بریا کر دی۔ اس مرتبہ عبداللہ نے ان کے بہت سے آدمیوں کوئل کر دیا۔

# <u> 19۵ھ کے داقعات</u>

اس سال امین نے ان درہم و دینار کا چلن موقوف کر دیا۔ جو ۱۹۳۳ھ میں اس کے بھائی مامون کے لیے خراسان میں مصروب ہوئے تھے اور اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ مامون نے بیچکم دے دیا تھا کہ اب ان میں امین کا نام ثبت نہ کیا جائے ۔ان سکوں کور باعیہ کہتے تھے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ چلتے نہ تھے۔

## مامون وقاسم کے لیے دعا کی ممانعت:

اس سال امین نے اپنی تمام سلطنت میں مامون اور قاسم کے لیے منبروں پر دعا بند کرادی اور حکم دیا کہ خودان کے بعدان کے بیٹے موسیٰ کے لیے دعا کی جایا کر ہے۔ اس وقت موسیٰ بالکل صغیرین تھا۔ ناطق بالحق اس کا نام تجویز کیا گیا۔ بیسب با تیل فضل بن الربیع کے مشورہ سے ہوئیں۔ جب مامون کو اس کی اطلاع کمی اس نے امام الہدیٰ اپنا نام رکھ لیا اور یہی لقب اب تحریر میں بھی لکھا جانے لگا۔

# على بن عيسلى كى ولايت صوبه جبل:

اس سال کیم رئیج الآخرکوامین نے علی بن عیسی بن ماہان کوتما مصوبہ جبل کا جس میں نہاوند ہمدان مقتم اوراصفہان شامل تھے۔ والی عام مقرر کر کے روانہ کیا۔ اس صوبہ کے تمام جنگی اور خراج کے معاملات سب اس کے تفویض کیے اور بہت ہے دوسر نے فوجی امراء بھی اس کے ساتھ بھیجے۔ دولا کھ دینارا سے اور پچاس ہزاراس کے بیٹوں کو دیئے۔ جوفوج ساتھ بھیجی تھی اسے انعام واکرام سے مالا مال کردیا۔ دوہزار مرضع تلواریں اور چھ ہزاریار ہے خلعت میں اسے دیئے۔

#### امین کے فرمان کا اعلان:

مر جمادی الآخر جعد کے دن انہوں نے اپنے تمام اہل بیت موالی اور دوسرے امرا کوشاسیہ کے مقصور ہ میں طلب کیا جمعہ کی نماز پڑھ کرمقصور ہ میں آئے ۔اوراینے بیٹے مویٰ کوان سب کے سامنے محراب میں بٹھایا۔اس وقت ان کے ساتھ فضل بن الربیج اور دوسرے تمام مدعو حاضرین موجود تھے۔فضل نے امین کی طرف سے ایک فر مان پڑھ کر سنایا جس میں اپنی اس حسن رائے کا ذکر تھا جو
وہ ان کے متعلق رکھتے ہیں۔اور وہ حق جتایا تھا جوخود ان کا ان پر ہے کیونکہ ابتداء میں صرف تنباانہیں کے لیے بیعت کی گئی تھی۔ جس کا
ایفا اب تک ان کے لیے ضرور کی ہے۔ نیز بیہ بتایا گیا تھا کہ عبداللہ نے اپنالقب امام مقرر کر کے اور اپنے لیے دعوت دے کراپنی خود
مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے ان سے سلسلہ مراسلت بھی بند کر دیا ہے اور سکوں اور فرامین سے ان کا نام تک خارت کر دیا ہے۔
اس نے جو کچھ کیا ہے یا جن شرا لط کا مدعی ہے ان میں سے سی کا بھی اسے حق نہ تھا۔ اس کے بعد اس فر مان میں ان کی اطاعت کرنے اور ان کی بیعت پر قائم رہنے کے لیے ترغیب وتح بیص کی گئی ہے۔
اور ان کی بیعت پر قائم مرہنے کے لیے ترغیب وتح بیص کی گئی ہے۔

سعيد بن الفضل وفضل بن الربيع كي تقارير:

جب وہ فرمان پڑھا جا چکا تو سعید بن الفضل خطیب نے کھڑے ہوکراس کے فرمان کے مضمون کی تائیداور تصدیق کی۔اس کے بعد فضل بن الربیج نے بیٹھے ہوئے ایک طول طویل تقریر کی جس میں اس نے بیکھا کہ امیر المومنین محمد الامین کی موجود گی میں کی دوسرے کوا مامت یا خلافت کا کوئی حق نہیں ہے۔اوراللہ نے عبداللہ وغیرہ کا اس میں کوئی حصہ نج و مقررہ نہیں کیا ہے اس معاملہ میں نہیں امین کے اہل بیت میں سے کسی شخص نے نہ اور دوسروں نے ایک لفظ زبان سے نکالا۔البتہ محمد بن عیسی بن نہیک اور نوج خاصہ کے بعض دوسرے سربراہ لوگوں نے بچھ کہا۔اپی اس تقریر کے دوران فضل بن الربیع نے ریبھی اعلان کیا کہ اے اہل خراسان امیر موسی بن امیر المومنین نے اپنے ذاتی مال میں سے تین کروڑ درہم تم میں تقسیم کرنے کا تھم دیا ہے۔اس کے بعد سب لوگ چلے گئے۔

علی بن عیسیٰ نے امین ہے آ کر کہا کہ خراسانیوں نے مجھے لکھا ہے کہا گر مامون کے خلاف جارحانہ کارروائی کروں تو وہ سب کے سب میر بے ساتھ ہوجائیں گے۔

اس سال علی بن عیسی مامون کے خلاف لڑنے کے لیے رے روانہ ہوا۔

## على بن عيسلى كى پيش قدى:

10 / جمادی الآخر 190 ھے جعہ کے دن شام کونماز جعہ سے عصر تک علی بن عیسیٰ مدینۃ السلام سے اپنی اس فرودگاہ کو جونہروان پر قائم کی گئی تھی روانہ ہو گیا۔اور وہاں اس نے نقریباً چالیس ہزار فوج کے ساتھ قیام کیا۔ یہ اپنے ساتھ چاندی کی ایک زنجیر بھی لے گیا تھا۔ کیونکہ اسے بیزعم تھا کہ وہ اس سے مامون کوقید کرے گا۔ میں چراتیں باقی تھا۔ کیونکہ اسے بیزعم تھا کہ وہ اس سے مامون کوقید کرے گا۔ میں چراتیں باقی تھیں کہ خودامین علی بن عیسیٰ کے ساتھ نہروان تک آئے اوران فوجوں کا جوعلی بن موسیٰ کے ساتھ جارہی تھیں باقاعدہ معائنہ کیا۔اس دن کا بقیہ حصدانہوں نے نہروان میں بسر کیا۔اور پھر مدینۃ السلام واپس آگئے۔

#### علی بن عیسیٰ کی ہمدان میں آ مد:

علی تین دن تک نهروان میں شہر کراپی منزل مقصود کی طرف نهروان ہے روانداور مسلسل کوچ کرتا ہوا ہمدان پنچا اور وہاں اس نے عبداللد بن حمیدین قبطبہ کو ہمدان کا والی مقرر کیا۔اس اثنا میں انہوں نے عصمہ بن حماد کو بیتھم بھیجا تھا کہ وہ خودتو اپنے بچھ خاص آ دمیوں کے ساتھ والیس آ جائے اور اپنی بقیدنوج اور دوسرے مال ومتاع اور اسلحہ کوئی بن عیسلی کے حوالے کر دے۔انہوں نے ابوولف قاسم بن عیسلی کوبھی تھم بھیجا کہ وہ اپنی تمام جمعیت کے راتھ علی بن عیسلی سے جاسے ۔انہوں نے بلال بن عبداللہ الحضر می کواس کے ساتھ کیااوراس کا منصب مقرر کیا۔اس کے بعدانہوں نے عبدالرحمٰن بن جبلۃ الا نباری کو دینور کا والی مقرر کر کے حکم دیا کہتم اپنی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوجاؤ۔اوراس کے ہمرادانہوں نے وہ دوکروڑ درہم بھی بھیج دیئے۔ جواس سے پہلے بی اس کے پاس بھیج دیئے گئے تھے۔ علی بن عیسلی کی روانگی رے:

سر میں عبدالرمن کے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہمدان سے روانہ ہو گیا۔ یہ بورے بندوبست کے ساتھ رسے پہنچا۔ وہاں طاہر بن الحسین نے چار ہزار سے بھی کم فوج کے ساتھ جس کی کل تعداد تین ہزار آ ٹھ سوبیان کی گئی ہے اس کا مقابلہ کیا۔ طاہر کی چھاؤنی سے تین شخص علی بن عیسیٰ کا تقر ب حاصل کرنے اس کے پاس چلے آئے۔ علی نے ان سے بوچھاتم کون ہواور کہاں کے باشند سے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا میں آپ کے بیٹے عیسیٰ کی فوج کا جے رافع نے قبل کر دیا ایک سپاہی ہوں علی نے کہا: خوبتم تو میری ہی فوج کے ہو۔ اور پھر اس کے علم سے دوسوکوڑے اس کے مارے گئے۔ اس کے علاوہ دوسرے دوشخصوں کے ساتھ خوبتم تو میری ہی فوج کے ہو۔ اور پھر اس کے علم طاہر کی تمر طاہر کی تمام فوج میں پھیل گئی۔ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس سے متنفر ہوگئے اور اب اس کے مقابلہ کے لیے زیادہ عزم سے تل گئے۔

# ما مون کی خلا فت کی دعوت:

احمد بن ہشام طاہر کا صاحب شرط بیان کرتا ہے کہ ابھی ہمیں اس بات کی اطلاع نہیں ملی تھی کہ مامون نے اپنی خلافت کا اعلان کردیا ہے کہ ہماراعلی بن عیسیٰ سے مقابلہ ہو گیا۔ میں نے طاہر سے کہا کہ جس تزک اورا خشام سے ملی آیا ہے وہ تہارے سامنے ہے۔ اگر ہم اس سے لڑنے سے برآ مد ہوں اور وہ رہے کہ میں امیر المومنین کا عامل ہوں اور ہم کواس کا اقر ارکر ناپڑ ہے گا تب ہم کس منہ سے اس سے لڑ سکیں گے۔ طاہر نے کہا اس باب میں اب تک مجھے کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس معاملہ کو تم مجھ پر چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا جو تہاری سمجھ میں آئے کر لو۔ میں اس وقت منبر پر چڑ ھا اور میں نے محمد کو خلافت سے برطر نے کر کے مامون کی خلافت کی دعوت دی۔

# طاهر بن حسين كاقسطانه مين قيام:

اوراب ہم اسی دن یا دوسرے دن سنچر ماہ شعبان ۱۹۵ ھو وہاں سے چل کر قسطانہ آئے۔ بیہ مقام رے سے عواق کی سمت میں پہلی منزل ہے۔ اس وقت علی بن عیسیٰ مشکو بہہ نام ایک صحرا تک آپنچا تھا اوراب ہمارے اوراس کے درمیان سات فرسنگ کا فاصلہ تھا۔ ہم نے اپنے مقدمۃ الحبیش کواورآ گے بڑھا دیا کہ اب وہ علی سے صرف دو فرسنگ پر رہ گیا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جب فاصلہ تھا۔ ہم نے اپنے مقدمۃ الحبیش کواورآ گے بڑھا دیا کہ اب وہ علی نے محسوں کیا کہ بیتو واقعی جنگ پر تلا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا طاہرات دیجھے گا اسی وقت اس کے سامنے سرتسلیم خم کردے گا۔ مگر جب علی نے محسوں کیا کہ بیتو واقعی جنگ پر تلا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیتو ہے آب و گیاہ صحرا ہے۔ یہاں پڑاؤڑ النامنا سب نہیں ہے۔ اس خیال سے وہ طاہر کی بائیں جانب ہوکرا ایک ہائے میں جس کا نام بنی الزاری کا ہائے تھا 'آگیا۔ ہمارے ساتھ ترک تھے ہم ایک نہر کے کنارے اتر پڑے علی بھی ہم سے قریب ہی فروش ہوا۔ ہمارے اور اہل کے درمیان ٹیلے اور پہاڑیاں واقع تھیں۔

علی بن عیسلی کی رے پر قبضہ کی افواہ:

بارون الرشيداوراس كے جانشين + امين و مامون كى جنگ

تاریخ طبری: جلد مشتم ۱۲۰

لیا ہے۔ میں اسی شخص کے ساتھ شاہراہ پر آیا۔اسے غور ہے دیکھا۔اور پھر میں نے کہادشن کا راستہ تو یہی ہے۔ مگریہال کسی جانور کا نشان قدم معلوم نہیں ہوتا۔اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہاس راہ سے اب تک کوئی گز رانہیں ہے۔

طاہر بن حسین کا جنگ کی تیاریاں کرنے کا تھم:

میں نے طاہر کو آ کر بیدار کیا۔ اس ہے کہا نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا ہاں پڑھتا ہوں اس نے پانی منگوایا۔ اور نماز کی تیار ک کرنے لگا۔ میں نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ ضبح ہوگئی اس نے مجھ سے کہا سوار ہوکر چلو۔ اب ہم شاہر اہ پر آ ئے اور تھہر گئے۔ طاہر نے کہا کیا تم ان ٹیلوں کے آ گے جاسکتے ہو۔ ہم ٹیلوں پر سے ہوتے ہوئے ایسے مقام پر آ ئے جہاں سے ملی بن عیسیٰ کی فرودگاہ ہمارے سامنے تھی ہم نے ویکھا کہ اس کی فوج اسلحہ لگار ہی ہے۔ طاہر نے کہا کہ الٹے قدم واپس چلو ہم اپنی فرودگاہ آئے۔ اس نے خروج کا تھم دیا۔ میں نے فور آمامونی حسن بن یونس المحار بی اور سہی کو بلا کر کہا کہ اب چلو وہ سب جنگ کے لیے بر آمد ہوئے۔ مامونی میں معدب میسرہ پر تھے۔

### على بن عيسى كاحمله:

دوسری طرف سے علی بن عیسی اپنی کشیر التعداد نوج کے ساتھ مقابلہ پر برآ مدہوا۔اسلحہ اورسونے کی چبک سے تمام میدان سنہرا اور رو پہلا ہور ہاتھا۔اس کے میمینہ پر حسین بن علی تھا۔ جس کے ساتھ ابوولف قاسم بن عیسیٰ بن ادریس متعین تھا اوراس کے میسرہ پر کوئی دوسراسر دار متعین تھا۔اب انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں شکست دی یہاں تک کہوہ ہمارے فرودگاہ میں گھس آئے۔گراسی وقت طاہر نے اپنی فرودگاہ سے نکل کران پر حملہ کیا اور ان کو مار بھگایا۔

## احدين مشام كي حكمت عملي:

طاهر بن حسين كاحاتم برحمله:

ر مان المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي

لیتے ہیں۔اس کے بعد ہی اس کی فرودگاہ سے عباس بن اللیث مہدی کا موٹی اور جس کا نام حاتم الطائی تھا میدان جنگ میں نکل کر آئے طاہر نے اس پر حملہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے نلوار کے قبضے کو مضبوطی سے پکڑ کرایک ایسی ضرب لگائی کہ اسے زمین پر گرا دیا۔ داؤ دسیاہ نے علی بن عیسی پر حملہ کیا۔اور اسے زمین پر گرادیا۔وہ علی کو پہچا نتا نہ تھا اس روزوہ ایک ایسے گھوڑے پر سوار تھا جس کے یاؤں کمیت رنگ کے تھے۔ یہ گھوڑ ااسے امین نے دیا تھا۔ حالانکہ جنگ میں ایسے گھوڑ وں کو براسیجھتے ہیں اور اسے شکست کی علامت

على بن عيسى كاقتل:

علی کوز مین پرگرا کے داؤ دیے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کا کا متمام کر دیں اس پر طاہر الصغیر نے جس کا نام طہر بن التا جی ہے اس سے یو چھا کیا تم علی بن عیسیٰ ہوعلی نے اس خیال سے کہ بیر میرانا من کر مرعوب ہوجائے گا۔اور مجھ پر وار نہیں کر ہے گا۔ کہ دیا کہ ہاں میں علی بن عیسیٰ ہوں اتنا سنتے ہی طاہر بن الصغیراس پر چڑھ بیشا اور اس نے تلوار سے انے ذکح کر ڈالامحمہ بن مقاتل بن صالح نے اس میں علی بن عیسیٰ ہوں گا اس میں تو اسے کا میا بی نہیں ہوئی مگر اس نے اس کی داڑھی کا ایک مٹھ نوچ لیا اور اس کو طاہر کے پاس سے جت یہ کی کہ مرمیں لوں گا اس میں تو اسے کا میا بہالا وار فتح کا سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی سب ہوا۔اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلے۔

على بن عيسى كى بسيا كى:

علی کے تیرانداز ہم پر تیر چلانے کے لیے آمادہ ہوئے جھے بھی اب تک اس کے قبل کاعلم نہیں ہوا تھا۔ اسے میں شور مجا کہ سردار مارا گیااب کیا تھاعلی کی فوج بھا گی اور ہم نے دوفر سنگ تک اس کا تعاقب کیا۔ بارہ مرتبہ وہ ہماری مقاومت کے لیے شہر ہے گر مرتبہ ہم نے ان کو مار بھگایا۔ طاہر بن التا جی علی بن عیسیٰ کا سر لیے ہوئے میر بے قریب آیا میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کیونکہ علی کا ارادہ تھا کہ وہ میر سے سرکواس منبر پرنصب کر ہے جس پرامین کی خلافت سے علانیے طور پرانکار کیا گیا تھا۔ اس نے بیھی تھم دیا تھا کہ رہے میں اس کے لیے دن کا کھانا تیار کیا جائے۔ میں شکست خوردہ فوج کے تعاقب سے بلیٹ آیا۔ علی کا ایک تھیلا مجھے ملا اس میں ایک نے میں سات سوتھیلیاں در ہموں نے میں سات سوتھیلیاں در ہموں سے ملیں۔ ہرتھیلی میں ایک ہزار در ہم تھے۔

بخاری جماعت کی شراب نوشی:

ہم نے دیکھا کہ وہ نجاری جماعت جس کواس نے گالیاں دی تھیں کئی خچر جن پرصندوق بار تھے۔ای خیال سے کہ ان میں مال ہوگا لیے ہوئے ہے۔اب انہوں نے شراب کے مال ہوگا لیے ہوئے ہے۔اب انہوں نے شراب کے شیشے آپس میں تقشیم کر لیے اور کہنے لگے کہ چونکہ آج ہم نے بڑی محنت کی ہے آؤ شراب پیکس۔

على بن عيسلي كي لاش كاحشر:

میں طاہر کے خیبے میں آیا وہ میری اس تاخیر ہے مغموم تھا۔ دیکھتے ہی کہنے لگا۔ بیثارت ہو۔ بیغلی کا سرموجود ہے۔ جیتے غلام میں طاہر کے خیبے میں آیا وہ میری اس تاخیر ہے مغموم تھا۔ دیکھتے ہی کہنے لگا۔ بیثارت ہو۔ بیغلی کا سرموجود ہے۔ جیت 1

کے دونوں ہاتھوں کو پیروں سے باندھ دیا تھا۔ جس طرح کہ گدھے کوا ٹھاتے ہیں طاہر کے پاس لائے۔اس کے تکم سے اسے کمبل میں لپیٹ کرایک تنویں میں ڈال دیا گیا۔طاہر نے اس فتح کی بشارت ذوالریاشین کولکھ بھیجی۔اگر چہ جہاں ہم تھے۔ وہاں سے مرو تقریبا دوسو بچاس فرسنگ کے فاصلہ پرتھا۔ مگرط ہر کا خطصرف جمعہ کی رات اور اتوار اتوار کی رات کوچل کراتوار کے دن مرو پہنچ گیا۔

### مامون كي خلا فت كااعلان:

فوالریاسین کہتا ہے کہ جس روزہم کواس فتح کی خوشخری کی ہے اس دن ہم نے ہر ٹمہ کو پورے ساز وسامان کے ساتھ طاہر کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ وہ اس دن اپنے کام پر چلا گیا۔ خود مامون نے بھی کچھ دوراس کی مشابعت کی۔ میں نے مامون سے کہا کہ اب یہ بات بہت ضرور کی ہوگئ ہے کہ آپ کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے۔ کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ نقریب یہ تجویز آپ کے سامنے لائی جائے گی کہ دونوں بھائیوں میں مصالحت کرادی جائے۔ البتہ جب آپ کے خلافت کا با قاعدہ اعلان ہو چکا ہوگا۔ اس وقت آپ کے خلافت کا با قاعدہ اعلان ہو چکا ہوگا۔ اس مقاملہ میں بڑھا دیا ہے اسے واپس کر دیں۔ یہ کہ کرمیں ہر ٹمہ اور حسن بن سہل بڑھے اور ہم نے ان کوخلیفہ کہہ کرسلام کیا۔ اب کیا تھا ان کے تمام شیعوں نے ان کی فور آبیعت کر لی۔

## علی بن عیسیٰ کے قل کی مامون کوا طلاع.

میں ہر ممہ کوچھوڑ کراپنے گھروا پس آیا۔ چونکہ اس کے سامان سفر کی تیار کی میں مصروفیت کی وجہ سے میں تین دن سے سونہ سکا تھا۔ اس لیے آج بہت بی تھا ماندہ تھا۔ استے میں میر ہے خدمت گار نے آ کر کہا کہ عبدالرحمٰن بن مدرک حاضر ہے۔ یہ عامل پیٹے تھا۔ ہم پہلے سے منتظر تھے کہ کوئی نہ کوئی خط آتا ہوگا چا ہے اس میں جو خبر درج ہووہ ہمار ہے موافق ہویا مخالف ۔ وہ کمرہ میں آکر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا کہا گئے ہے۔ اس نے کہا گئے گئے ہے۔ اس کی عمر میں ہرکت دے آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر ہے۔ میں آپ کو یہ خط کھر ہا ہوں اور علی بن عیسی کا سرمیر سے سامنے بڑا ہے۔ اس کی برکت دے آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر ہے۔ میں آپ کو یہ خط کھر ہا ہوں اور علی بن عیسی کا سرمیر سے سامنے بڑا ہے۔ اس کی برگھی میری انگی میں۔ والحد دللہ دب العلمین.

میں فوراً تنہا امیرالمومنین کے قصر کی طرف لیکا۔ میں قصر کے احاطہ میں پہنچ چکا تھا' تب میراغلام میرے پاس پہنچا۔ میں نے مامون کوجا کراس فتح کی بیثارت دی اوروہ خطر پڑھ کرسنایا۔

## علی بن عیسلی کےسر کی تشہیر:

انہوں نے اس وقت اپنے تمام اہل ہیت 'فوجی امراء اور دوسر ہے تما کداورا کابر کواپنے پاس طلب کیا۔ دربار میں پہنچ کرسب نے ان کوخلیفہ کہدیر سلام کیا۔منگل کے دن علی کا سربھی آ گیا اورا سے خراسان میں گشت کرایا۔

# علی بن عیسیٰ کے قل کی امین کوا طلاع:

ایک شخص بیان کرتا ہے کہ جب علی بن عیسلی کے قبل کی خبر امین کو ملی جواس وقت دریا کے کنارے مجھلی کے شکار میں منہمک تھے۔انہوں نے خبر رسال سے کہا کہ اس کا ذکر ابھی مت کرو۔کوٹر نے دومجھلیاں پکڑلی ہیں اور میں نے ابھی ایک بھی نہیں پکڑی ہے مطامہ کو ایک مصل شمی اس فتح سے پہلے کا کہ جو تنا ہے علی سریانا یہ یا گیا، علی کی فیری کو تیے اور مال خرید ہے گیا۔ www.muhammadilibrary.com

تا ریخ طبری: جلد ششم (۱۹۳ میلان) بین او مامون کی جنگ (۱۹۳ میلاوراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ

کے ساتھ عقیدت مندی کی وجہ سے طاہراس کے سامنے تھم بھی نہیں سکتا۔ مگر جب وہ مارا گیا تو اب بیہ بالکل کھویا گیا اور کہنے لگا بخدا! طاہراییا جوانمر دے کہا گروہ صرف اکیلا ہوا ورملی اپنی ساری فوج کے ساتھ بھی ہووہ اس سے ضرور لڑے گا۔ یہاں تک کہوہ غالب آ جائے یا مارا جائے۔

مامون کی املاک پر قبضہ:

علی کی نوخ کے ایک خص نے جونہایت بہادراور جری تھا اس کا مرثیہ کہا۔ جب اس کے قبل کی اطلاع امین کو اور فضل کو بغداد میں ہوئی' نے مامون کے خادم نوفل کو جو بغداد میں اس کا و کیل' خازن' اہل وعیال کا نگراں اور تمام اس کی جائداد کا مختار عام تھا۔ امین کی طرف سے بلا بھیجا اور پھر اس سے وہ ایک کروڑ درہم جورشید نے مامون کوعطا کیے تھے۔ لے لیے' نیز مامون کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائداد پر جوسواد میں تھی ۔ قبضہ کر کے اس پر اپنے کارند مے مقرر کردیئے اور عبدالرحمٰن الا نباری کو پوری طاقت اور ساز وسامان کے ساتھ طاہر کے مقابلہ کے لیے روانہ کردیا۔ یہ بغداد سے روانہ ہوکر ہمدان آگیا۔

امین کی حکمت عملی پرعبداللد بن خازم کی تقید:

اس موقع پر عبداللہ بن خازم نے یہ بات کہی کہ امین اپنی الٹی اور بے ہنگام تدبیروں سے پہاڑوں کواپنی جگہ سے ہٹانا اور نو جوں کو ہزیمت دینا جا ہتا ہے۔ حالا نکہ یہ بھی نہ ہوگا۔اس پر پہلے کے کسی شاعر کی میہ بات صادق آتی ہے۔ جس گلہ کا چروا ہاتو ہے وہ تو تیاہ ہوکرر ہے گا۔

## امین کے متعلق ایک شاعر کے اشعار:

جب امین نے اپنے بیٹے موں کو اپناولی عبد خلافت بنایا اور علی بن عیسیٰ کور ہے بھیجا تو بغداد کے کسی شاعر نے امین کے سراپا لہوولعب میں انتہاک' امور جہانبانی سے غفلت اور علی بن عیسیٰ اور فضل بن الربیع کے ان کے مزاج میں درخور اور اقتد ارکود مکھ کریپہ قصدہ کھا:

اضاع السحلافة غيش البوزير تَيْرَجَبَهُ: ''وزيرِ كي نمك حرامي مثير كي ناداني اورامام وقت كفق وفجور مين انهاك نے خلافت كوتباه كرديا''۔

امین نے جبا پنے سفراء کے ذریعہ مامون کووہ خط بھیجا جس میں اس سے کہا گیا تھا کہتم میرے بیٹے موٹ کے لیے بیعت کر لو یق مامون نے اس خط کا جواب یہ دیا تھا:

''ا مابعد! مجھے امیر المومنین کا خط ملا۔ اس میں آپ نے میری اس منزلت سے انکار کیا ہے۔ جومیر ہے آباء کی دی ہوئی ہے۔ آپ چا ہے ہیں اس حق کی خلاف ورزی کروں جوسب کو معلوم ہے۔ اگر آپ انصاف سے کام لیتے اور اسے نہ چھوڑتے تو آپ کی بات اور ہوتی ۔ اور اگر اس وقت میں آپ کی اطاعت سے سرتا بی کرتا تو میری بات گرجاتی۔ مگر اب تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میں بدستور آپ کا عقیدت کیش نیاز مند ہوں ۔ اور آپ حق اور انصاف کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔ آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ اپنے ذاتی اغراض سے اعراض کر کے حق اور انصاف پر کاربند ہوں اس کے بعد اگر ہیں۔ حق پر قائم رہوں گا تو آپ کوم کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہونا چا ہے اور اگر میں اس کے خلاف

140

ورزی کروں گا تو اس وقت آپ اپنی کارروائی میں حق بجانب ہوں گے۔ آپ نے اپنے خط میں اطاعت کی خو بی اور مخالفت کی برائی کہمی ہے۔ میں خوداس بات ہے اچھی طرح واقف ہوں کہ حق کی مخالفت کر کے کوئی شخص نہ بچا۔ البتہ جو حق پر قائم ہے اسے پچھاندیشہ نہیں۔ والسلام''۔

### مامون کاعلی بن عیسلی کے نام خط:

''امابعد! تم وہ ہوجس نے ہماری استح کے کوکامیاب بنایا ہے۔ تم اور تمبارے اسلاف ہمیشہ ہے ہماری خلافت کی حفاظت اور تائید کرتے رہے ہیں۔ تم اس جاں شاری کواپنے او پرائمہ کاحق ہمجھتے رہے ہو۔ تم نے ہمیشہ جماعت کے نظام کو برقر ادر کھا ہے۔ اور طاعت میں جاں شاری کی ہے۔ اپنے مخالفوں کوشل کیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی مد دو جمایت کی ہے۔ اپنے ائمہ کوتم نے ہمیشہ اپنے آباءاورا پی اولا د پر ترقیح دی ہے اور شدت اور راحت ہر حالت میں ان کے ساتھ دیا ہے۔ تم نے ہمیشہ اجتماع اور اختر ان کواپنی تباہی اور بربادی' جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ ااسے تم نے ہمیشہ اجتماع اور اختر ان کواپنی تباہی اور بربادی' جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ ااسے تم نے ہمیشہ اجتماع وہ لوگ ہوجن کے ذریعہ اللہ نے اپنا انقام ہمارے دشمنوں سے لیا ہے۔ کتنے ہمارے دشمن ہیں جن کوتم نے قبل کر کے میدان میں بغیر خبر گیری کے درندوں کا لقمہ بنادیا کہ اب ہوا کیں ان پر افسوس کر رہی ہیں۔ تم باری انہیں جان شاریوں اور کارگز اریوں کی وجہ سے انکمہ نے تم کو وہ اعلی اور اشراف درجہ اور مرتبہ عطاکیا۔ جس پر آئ تم فائر ہو۔ نیز خلافت کے تمام معاملات میں وہ سب کے سبتم پر اعتاد کلی رکھتے اور تم کو ہر بات میں پیش بھی رہے تھے۔ اس وجہ سے امور خلافت میں جواعتاد اور مرتبہ تم کو حاصل ہو وہ کی دوسرے کوئیس بلکہ تم ہی اس کے بیش رکھتے تھے۔ اس وجہ سے امور خلافت میں جواعتاد اور مرتبہ تم کو حاصل ہو وہ کی دوسرے کوئیس بلکہ تم ہی اس کے مربر او کاراور منصر مکلی ہو۔

تمام توم میں تمہارامر تبدیہ ہے کہ اگرتم تھم دو کہ پاس آؤوہ پاس آجا کیں گےتم کہوآ گے بڑھوہ آگے بڑھ جا کیں گے۔
تم رکوہ ہی رک جا کیں گا ور کھڑے رہیں گے۔ اس خیرخواہی اور جان شاری کی وجہ سے تمہاری عزت اور وقعت دن دونی اور رات چوٹی بڑھتی رہی ۔ اور اس طرح ترقی کرتے تم آج اپنے اس موجودہ مرتبہ پر فائز ہو۔ تمہاری زندگی کا بیشتر حصہ گزر چاہے اور اب خاتمہ کا وہ زمانہ آیا ہے جس میں اس بات کا انظار ہوتا ہے کہ بیز مانہ بھی خیروخو بی سے گذر جائے ۔ تاکہ اس کی وجہ سے تمام گذشتہ کا رگز اریاں مقبول اور معروف ہوجا کیں ۔ ور نہ اگر آخر زمانے میں کوئی لغزش ہوجاتی ہے واس کی وجہ سے تمام عمر کی خدمات پر پانی پھر جاتا ہے۔ گراس وقت تم نے اپنے آتایان نعت اور ادا کین امامت کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کہ جس عہد و بیان کوتم نے خود دو مروں سے منعقد کرایا تھا خود تم اب اس کوتو ٹر رہے ہو۔ وہ عبد صرف خواص تک محدود نہ تھا۔ بلکہ عوام الناس سے بھی نہایت ہی راسخ وعدوں اور غلظ قسموں کے ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ہماری بات گر جائے گی۔ تمام تو م میں تفریق پیدا ہوجائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ہماری بات گی اور ہمارے اسلاف کی تمام محت اور کا وش بر با دہوگی۔ پھر جب تمہارے اولیا نے نعت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہمارے اسلاف کی تمام محت اور کا وش بر با دہوگی۔ پھر جب تمہارے اولیا نے نعت ہی بر ادبو جائم کی گی گر جائے گی اور ہمارے اسلاف کی تمام خوت اور کا وش بر با دہوگی۔ پھر جب تمہارے اولیا نے نعت ہی بر ادبو جائم کی گی گیں ہیں گر خوالے کا فرائی کا شرخ خود کو تر کی ہوگی ساری بوگا۔

اور یہ بات کچھالیی نہیں ہے کہ اس کے لیے تم ہے استدعا اور درخواست کی جائے بلکہ بیتو حق ہے جس کا ایفا تمہاری عزت اور شرافت کی بقاکے لیے ضروری ہے۔ نیز پھراس کا ثو اب اللہ کے یہاں ہے بھی تم کو ملے گا اور وہ اہل امامت بھی جس کے حق کے استقرار کے لیے تم ایسا کرو گے تمہاری اس حق پرتی کا تم کو بہت زیادہ صلہ اور انعام دے گا۔ اگر تم وہاں اپنے قیام کی وجہ سے کوئی بات نہ کہہ سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہوتو ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر ہو کر آزادی سے اپنی کوئی رائے قائم کر سکو۔ یا اس شخص کے پاس آ جاؤ جو تمہاری کارگز اریوں کا اعتراف کرے اور جوعزت اور ثروت تم کو اب حاصل ہے۔ وہی یہاں بھی تم کو حاصل ہوگی۔

میں اس کے لیے تم سے اللہ نے سامنے وعدہ کرتا ہوں اور اس کوضامن قرار دیتا ہوں۔ جس کی صانت بالکل کانی ہے۔
اگراپنی جان کے خوف سے تم ایسانہ کر سکتے ہوتو کم از کم بیتو کرو کہ زبان سے اس تحریک میں جس کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف کی جارہی ہے کوئی حصہ نہ لو۔ اس سے بیتو ہوگا کہ دوسر سے اشخاص بھی اس طرز عمل میں تمہاری اقتدا کریں گے۔ اور تمہاری علیحدگی سے خود بھی علیحدہ ہوجا کیں گے۔ تم اپنی رائے سے مجھے مطلع کرومیں ان شاء اللہ اسے یا در کھوں گا'۔

# ذوالرياسين كافضل بن الرئيِّ ك مشير خاص كومشوره:

علی نے پیدخط محمد کولا کر دیااب کیا تھا جس قدراشخاص استح کی میں پیش پیش سے انہوں نے امین کواور جوش دلا ناشروع کیا اوراس کی آتش غضب کو تیز کر دیا۔ خوداس کے مزاج کی افتاد نے ان کے منصوبوں میں ان کی مدد کی۔ مگر چونکہ فضل بن الربیج ہی تما م امور کا سربراہ کلی تھا اس وجہ سے طے بیپایا کہ اس سے مشورہ لیا جائے 'دوسری طرف ذوالریاستین نے اپنے اس خاص آدمی کو جوفضل کا مشیر خاص تھا لکھ دیا تھا کہ اگر آخر وہاں یہی طے ہو کہ ہم سے جنگ کی جائے تو تم بیکوشش کرنا کہ ہمارے مقابلہ میں علی بن میسلی کو امیر بنا کر بھیجا جائے۔ ذوالریاستین نے بیتجویز اس لیے کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اہل خراسان علی کواس قدر برا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے عوام تک اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔

فضل کے مثیر خاص کی تجویز:

فضل نے حسب عادت اس شخص ہے مشور ہ لیااس نے کہا کہ اگراس کا م پرعلی بن عیسیٰ کومقرر کیا جائے تو نہایت ہی مفیداور

مناسب ہو کیونکہ ایک زمانہ تک و ہاں کا والی مقرر ہونے کی وجہ ہےتمام خراسان میں اس کا اثر قائم ہےاس کے علاوہ اس کی کریم ا النفسی اورا حسانات کی وجہ ہے تمام خراسان اسے مانتا ہے۔اس ہے بہتر آ دمی اس کام کے لیےمیسرنہیں ۔ نیز و دان لوگوں میں ہے۔ جنہوں نے صحیح معنوں میں بی عباس کی تحریک خلافت کو کامیاب بنایا ہے اور سب سے پہلے جن لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے ان کی یاد گار ہے۔اسمشور ہ کی بناپرسب نے علی بن عیسلی کواس کا م کے لیے منتخب کیااور جو پچھاس کا نتیجہ ہواوہ طاہر ہے۔ بعلاوہ اس با قاعد ونوج کے جو مامون کی حمایت میں علی ہے لڑی ۔ اہل خراسان کے بہت سے عوام محض علی کے ان مظالم کا انقام لینے جواس نے ا پیغ عہد ولایت میں ان پر کیے تھے۔ مامون کے ساتھ ہو گئے ۔سوائے چندان کمز ورقلب اشخاص کے کہ خود جن کے ساتھ یاان کے اسلاف کےساتھ علی نے کوئی احسان کیا تھا۔تمام اہل خراسان اس کی مخالفت میں ہم خیال تھے'اوراس وجہ ہےاہے ہزیمت ہوئی اور وه مارا گیا به

# امین اورعبدالله بن خازم کی گفتگو:

امین کا مولیٰعمر بن حفص کہتا ہے۔ چونکہ میں ان کے ملاز مین خاص میں تھا۔اس دجہ سے میں ہرونت ان کی خدمت میں جلا جاتا تھا۔ ایسےاوقات میں بھی چلا جاتا تھا۔ جب کہ کوئی دوسراان کے پاس نہ جا سکتا اسی زمانہ میں ایک مرتبہ آ دھی رات کوان کی خدمت میں گیا۔ شمع سامنے رکھی تھی۔اور وہ کسی فکر میں منہمک تھے۔ میں نے سلام کیا۔انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔اس سےمعلوم ہوا کہ و وکسی اہم امرسلطنت کی تدبیر میں مشغول ہیں ۔ میں خاموش ان کےسرا ہنے گھڑا ہو گیا۔رات کا بیشتر حصہاسی طرح گزر گیا۔ اب انہوں نے سراٹھا کر مجھے دیکھا۔اور کہاعبداللہ بن خازم کو بلالاؤ۔ میں اس کے پاس گیا اوراسی وفت اے ان کی خدمت میں لے آیا۔اب ان میں مناظرہ ہونے لگا۔تمام رات اس میں ختم ہوگئی۔ میں نے عبداللد کو پیہ کہتے سنا کہ امیر المومنین میں اللہ کا واسطہ دے کرآ پ سے درخواست کرتا ہوں کہ آ پ اس الزام ہے بجیب کہ سب سے پہلے خلفاء میں آ پ ہی عہد شکنی کریں اوراین قشم کا کچھ لحاظ نہر کھیں اورا بنے پیشر وخلیفہ کے فیصلہ کو کالعدم کر دیں۔امین نے کہا خاموش رہو' عبدالملک کی جوتم سے کہیں زیادہ سمجھدار دور اندلیش اورصائب الرائے تھا بہ رائے تھی کہ دونرایک گلہ میں جمع نہیں رہ سکتے ۔

#### امین کی مامون ہے بیزاری:

امین فضل ہے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کی موجود گی اور مخالفت میں زندگی کا کچھ لطف نہیں ۔اورا سے ملیحد ہ کیے بغیر جار ہ نہیں ۔ فضل ان کےاس خیال میں ان کی تائید کرتا تھا اور وعد ہ کرتا تھا کہ و ہاس کا م کوکر دےگا ۔امین کہتے تھے کب کرو گے جب مامون تمام خراسان اوراس کے ملحقہ علاقوں پر پوری طرح قابض اورمتصرف ہوجائے گا کیااس وقت کرسکو گے۔

#### خزیمه بن خازم کی امین سے درخواست :

امین کا ایک اور خدمت گار بیان کرتا ہے۔ کہ جب انہوں نے مامون کی علیحد گی اور اپنے بیٹے کوولی عہد بنانے کا ارادہ کیا تمام بڑےامراءجمع ہوئے انہوں نے ہرایک ہےفرداً فرداً بنی خواہش ظاہر کی۔اکثر نے اس کے ماننے ہےا نکار کیا۔البتہ بعض لوگوں نے بھی بھی ان کی تائید بھی کی ۔اب انہوں نے خزیمہ بن خازم ہےمشورہ کیااس نے کہا: جناب والا جس نے آپ کوغلط باور وروستان کا با این کا این کا این کا با این کا با این کا این کا این کا این کا این کا این کا این کا این کا این کا

ہے کہ آپ اپنے امرارے عساکر کو مامون کی نلیحدگ کے لیے ترغیب ند دیں کل یہی آپ کو نلیحد وکر دیں گے۔ آپ ان کو بدعہدی پر اغوا نہ کریں بیضرور آپ کے ساتھ بھی ہے وفائی کریں گے۔ کیونکہ جوخود غدار ہوتا ہے۔ لوگ اس کا ساتھ بھوڑ دیتے ہیں جوخود بدعہدی کرتا ہے وہ ہمیشہ نا کا مرہتا ہے اس کے بعد علی بن عیسیٰ بن ماہان بڑھا اسے دیکھ کرامین مسکرائے اور کہنے لگے گریہ ہمارے اس تحریک کرتا ہے وہ ہمیشہ نا کا مرہتا ہے اس کے بعد علی بن عیسیٰ بن ماہان بڑھا اسے دیکھ کرامین مسکرائے اور کہنے لگے گریہ ہمارے اس تحریک کے بانی مبانی اور اس سلطنت کے رکن رکین اپنے امام کے منشاء سے سرتا بی نہیں کریں گے اور ان ٹی جاں شاری میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے علی کو اپنے تقرب کا وہ درجہ عطا کیا جو کسی دوسرے کو انہوں نے نہیں دیا تھا اور اسی وجہ سے کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے اس نے مامون کی نلیحدگ کے لیے امین کی رائے کا اتباع کیا اور ان کی جمایت کے لیے آ مادگی ظاہری۔ امین کو مامون کی ول جو کی کامشورہ:

ابوجعفر کہتے ہیں۔ جب امین نے مامون کی علیحدگی کا ارادہ کیا تو فضل بن الربیع نے ان سے کہا کہ آپ اس کو نگ نہ کریں۔
ممکن ہے کہ وہ خود ہی بغیر کسی خدشے کے آپ کی اس خواہش کو مان لے اور اس طرح آپ اس کی مخالفت اور جنگ کی مشقت سے نیج
جا کیں۔امین نے کہا میں کیا کروں۔اس نے کہا آپ اسے ایک خط کھیں اس میں اس کی دل جوئی کریں اور کوشش کریں کہ اس کی
وحشت دور ہو۔اس کے بعد اس سے درخواست کریں کہ وہ اپنے علاقہ سے آپ کے لیے دست کش ہوجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس
کے خلاف بڑی فوجوں کے بھیجنے اور سازشیں کرنے سے پیاطریقہ زیادہ مؤثر اور مفید ہوگا۔امین نے کہا بہتر ہے۔تم اپنی صوابد بدکے
مطابق اس معالمہ میں جومناسے مجھوکرو۔

اسلعیل بن مبیح کی مامون کی طلی کی تجویز:

مگر جب اسلیل بن مبیج مامون کوخط لکھنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ سے
میر کا کرر ہے ہیں۔ آپ کا اس سے بیدرخواست کرنا کہ وہ اپنے مقبوضات سے آپ کے لیے دستبر دار ہو جائے ۔ فوراً اس کے دل
میں آپ کی طرف سے خطرہ اور بدگمانی پیدا کر دے گا۔ اور وہ آئندہ کے لیے متنبہ ہو جائے گا۔ میری رائے بیہ ہے کہ بجائے اس کے
آپ اسے بیکھیں کہ میں جا ہتا ہوں کہ تم میر سے باس رہوتا کہ امور سلطنت میں تم سے مددلیا کروں۔ اس لیے تم بیماں آ جاؤ بینہایت
ہی موثر اور مفید طریقہ کا رہے۔ کیونکہ آپ کے تھم کی اطاعت میں اسے ضرور آپ کی خواہش کو ماننا پڑے گا۔ فضل نے کہا ہے شک
امیر المومنین یہی رائے نہایت مناسب ہے۔ امین نے کہا اچھا تو وہ اسی مضمون کا خطاکھ دے۔

### مامون کی طلمی کا خط:

چنانچہ اسلمعیل ابن مبیح نے امین کی طرف سے بیخط مامون کولکھا:

تمام مسلمانوں کونفع ہوگا۔لیکن اب امیر المومنین اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ تہمارے قیام خراسان کے مقابلہ میں جہاں کہتم اپنے اہل ہیت سے ہالکل علیحدہ پڑئے ہو۔اورامیر المومنین سے بھی دور ہو۔ بیزیادہ مناسب ہے کہتم ان ک پاس آ جاؤ۔ تہمارے پاس آ جائے سے سرحدوں کی زیادہ انجھی طرح حفاظت ہو سکے گی نوح کی حالت بھی درست رہے گی۔خراج کے وصول ہونے ہیں بھی سہوات ہوگی اورعوام پراس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔امیر المومنین بی بھی چاہے ہیں کہوہ تم سے تمام امور سلطنت میں مشورہ اور مددلیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہوہ اپنے مولی کو تمہارے علاقوں پر تمہارا قائم مقام مقرر کردیں۔ اس طرح کہوہ پر بات میں تمہارا ماتحت رہے اور تمہارے ادکام نافذ کر ہے۔ تم اللہ کا نام لے کرنہایت اطمینان و دلجعی و خوثی اور آیندہ کے متعلق اپنے لیے نہایت عمدہ تو قعات کودل میں لیے ہوئے ہمارے پاس چلے آؤاور اطمینان کو کہ یہ کارروائی نہایت ہی مفید ہے۔اور اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ کیونکہ تم ہی سب سے زیادہ اس بات کے اہل ہو کہ امیر المومنین اس سے امور سلطنت میں مشورہ اور مددلیں۔ اور اپنی فرماں روائی میں اسے شریک کریں۔ اس لیے کہ اس میں ان کے خاندان اور ان کے منصب جالیا ہی فلاں اور سلطن ہے۔والسلام''۔

### امین کے سفرا کی روانگی:

امین نے یہ خط عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی 'عیسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر' محمد بن عیسیٰ بن نہیک اور صالح صاحب المصلی کو دیا اور حکم دیا کہتم لوگ اش خط کو مامون کے پاس لے جاؤ اور ہمارے مقصد کے حاصل کرنے اور تمام معاملات کو روبراہ لانے کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں ہوا۔

# عباس بن موسیٰ کی تقریر:

اس خط کو لے کریے جماعت خراسان روانہ ہوئی جب بیدہ ہاں پیچی مامون نے اس کو ہار بیاب کیا۔ اس نے امین کا خط اور ورسرے تحاکف مامون کو دیئے۔ سب سے پہلے عباس بن موئی بن عیسی نے تقریر شروع کی ۔ خدا کی حمد د شاہ کے بعداس نے مامون سے کہا۔ جناب والا آپ کے بھائی خلافت اور جہانبانی کے بوجھ سے دبے جارہ ہیں۔ اگر چدان کی نیت ہمیشہ بھلائی کی ہے۔ گر ان کے وزراءاور دوسر سے اعوان اور انصار دیانت اور صدافت کے ساتھ ان کو مد ذہیں دیتے ان کے علاوہ خودان کے اہل بیت میں کوئی ایسانہیں ہے جس سے مانوس ہوں۔ آپ البتدان کے بھائی ہیں وہ اس بات پر مجبور ہیں کدآپ سے امور سلطنت میں مشورہ اور مدد لیس۔ اور آپ کواپنی فرما فروائی میں شریک کریں۔ چونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی مدد کرنے سے پہلو تھی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ہم اس کام کے لیے آپ کو پھلا نانہیں جا ہتے اور نہ ہم اس خوف سے کہ آپ ان کے مخالف ہوں گے آپ کو طاعت اس وجہ سے ہم اس کام کے لیے آپ کو پھلا نانہیں جا ہتے اور نہ ہم اس خوف سے کہ آپ ان کے مخالف ہوں گے آپ کو طاعت کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اگر آپ ان کے پاس چلے جا کیں گے تو اس سے آپ دونوں کی با ہمی محبت کا اظہار ہوگا نیز اس سے ان کی دولت وسلطنت کو بڑا فا کدہ پہنچ گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں۔ اس طرح نصر ف

( 149

آپ ایک حق پورا کریں گے بلکہ اس میں صارحم ہے۔سلطنت کی بھلائی ہے۔اور خلافت کی عزت افزائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کام بنائے اوراس معاملہ میں جورائے آپ کی ہو۔اس کے نتائج آپ کے لیے بہتر اورمفید ہوں۔

#### عييلي بن جعفر كا خطاب:

عیسی بن جعفر بن ابی جعفر نے کہا۔ جس طرح اس معاملہ میں جناب والا کے سامنے طویل تقریر کرنا خلاف دانائی ہے اس طرح امیر المومنین کے حق قر ابت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی تعریف میں کوتا ہی کرنا قابل گرفت ہے اللہ آپ کی عزت افزائی کرے آپ المومنین کے پاس نہیں جیں۔ مگران کے دوسرے اہل بیت کی موجود گی نے ان کو آپ ہے مستعنی نہیں کیا۔ وہ آپ کی ضرورت کو محسوس کرتے اور بھتے ہیں کہ کوئی دوسرا'ان کے پاس آپ کی جگہ نہیں لے سکتا اور بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپ پر بیت ہے کہ جناب والا امیر المومنین کے حسب منشاء ممل ہیرا ہوں اور اس طرح ان کی خوشنودی تقرب اور محبت حاصل کریں۔ اگر آپ ان کے پاس چلیں گے تو بی آپ کا احسان بھی ہوگا اور اس سے آپ کو نقع بھی بہت ہوگا اور اگر آپ ان کے پاس چلیں گے تو بی آپ کا حسان بھی ہوگا اور اس سے آپ کو نقع بھی بہت ہوگا اور اگر آپ نے جا رہے نہ جا کیں سے تارے نہ جا کیں مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔

#### محربن غیسی کی مامون سے درخواست:

محدین عیسیٰ بن نہیک نے کہا۔ جناب والاتو خود ہی امیر المومنین کے تق اور مسلمانوں کے مفاد عامہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کا احساس رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ طول طویل تقریروں اور خطبوں سے آپ کی نیت اور منشاء کو زیادہ سریع الحس کروں۔ چونکہ امیر المومنین کے پاس جومشیر اور مصاحب ہیں۔ ان سے ان کا کام اب نہیں چلتا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمام امور سلطنت میں آپ سے مدداور مشورہ لیں۔ اگر آپ امیر المومنین کی اس خواہش کومنظور کرلیں گے تو بیا ایک بہت بڑی نمیت ہوگی۔ جس سے آپ کی تمام رعایا اور اہل بیت مستفید ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالی امیر المومنین کے لیے کوئی دوسری صورت پیدا کردے گا۔ اور اس سے امیر المومنین کے آپ کے ساتھ حسن سلوک یا اس ، عناد میں جو ان کوآپ کی وفا داری اور خلوش پر ہے کوئی کی نہیں ہوگی۔

# صالح كامين كے خط كى تائيد ميں تقرير:

صالح نے کہا جناب والا! خلافت کا بار نہایت گراں ہے اور مددگار بہت ہی کم ہیں۔ اور جولوگ آپ کے خاندان اور آپ کی اس خلافت کے کہا جناب والا! خلافت کا بار نہایت گراں ہے اور مددگار بہت ہی کم ہیں۔ آپ امیر المومنین کے اپنے بھائی ہیں اور چونکہ آپ ولی عہد اور ان کی حکومت اور سلطنت میں شریک اور سہیم ہیں اس وجہ سے امور سلطنت کی خوبی یا برائی کا اثر آپ دونوں پر یکسال مرتب ہوگا۔ اسی بنا پر چونکہ ان کواس بات کا اعتماد کا مل تھا کہ آپ امور خلافت میں ان کی مدد کریں گے انہوں نے آپ کو خط لکھا۔ اگر آپ ان کی بات مان کر ان کے پاس چلے جائیں گے تو اس سے خلافت کو عظیم الثان فائدہ پنچے گا اور عام مسلمانوں اور ذمیوں کو اطمینان اور دلجمعی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیشہ جناب والا کے تمام کام بنا تارہے آپ کی خواہشوں کو بار آ در کرے اور آپ کے لیے مفید کا موں کو سرانے ام پہنچا ہے۔

#### مامون كاسترائے خطاب:

اب مامون نے تقریر شروع کی۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا۔ آپ حضرات نے امہر المومنین کا جوحق میر ہے ساسنے وضاحت سے بیان کیا ہے ہیں اس سے انکار نہیں کرتا اور خدان کی اعافت کرنے اور ذرمہ دار یوں میں نثر کت کرنے سے بہاوتہی کرتا ہوں میں خود چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کے فرمان کی اطاعت کروں اور ان کی دلی خواہش کے مطابق ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مگر سی حج رائے کا فی غور و فکر کے بعد بی قائم کی جاسکتی ہے اور اس کی کوشش خلوص نیت پرشاہد ہوتی ہے امیر المومنین نے جوخواہش مجھ سے کی ہے۔ اس سے عراض کر کے میں پیچھے سے کی ہے۔ اس سے عراض کر کے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور نہ فور ابخیر سوچ سمجھے اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ایسے سرحدی علاقہ میں بہوں جو بیاں بی جھوڑ دوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس جوں جو بیات کی دوجہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ایسے سرحدی علاقہ میں بوجا کہ سے فوج اور دوں اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکوں تو سے وج اور اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکوں تو سے اس طرح میری اپنی خواہش جو امیر المومنین کا ہاتھ بٹانے 'ان کی اعافت کرنے اور ان کے ارشاد کی بجا آور کی ہوت ہوجاتی ہو ہاتی ہو اس کے بیاس معاملہ پرغور کروں اور ان شاد میں بہی رائے قائم کروں گا کہ ان کے پاس ہوں۔ اس کے بعد اس نے عظم دیا کہ اس معاملہ پرغور کروں اور ان شاء اللہ میں بہی رائے قائم کروں گا کہ ان کے پاس چول داس کے بعد اس نے عظم دیا کہ اس وقت تو آب حضرات جائے تا کہ میں اس معاملہ پرغور کروں اور ان شاء اللہ میں بہی رائے قائم کروں گا کہ ان کے پاس

# مامون کی پریشانی:

خط پڑھ کر مامون کے ہوش وحواس جاتے رہے۔وہ خطاس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ پچھ بھے میں نہیں آتا تھا کہ کیا کر ہے۔فضل بن مہل کر بلا کرا سے خط سنایا اور پوچھا کہ اس معاملہ میں تمہاری رائے کیا ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی جگہ تھم سے رہیں اور ہمیں خطرہ میں نہ ڈالیس اور بیآ پا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مامون نے کہا یہ کیونکر ممکن ہے۔ کہ میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں اور امین کا مخالف ہوجاؤں۔ بیشتر فوجی سردار اور سپاہ ان کے ساتھ ہے۔ تمام رو پیا اور خزاندان کے قبضے میں ہیں انہوں نے رو پے سے تمام بغداد کو اپنا کرلیا ہے۔ دنیارو پے کی ہے اس کے سامنے سب بھک جاتے ہیں اور اس کے سامنے کسی کو اپنے عہدو بیان کے ایفا کا خیال نہیں رہتا۔

# فضل کی بغداد جانے کی مخالفت:

فضل نے کہا جب تعلقات خراب ہوجا ئیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی تفاظت کی تد ابیرا ختیار کی جا ئیں ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ امین آپ کے ساتھ بدعہدی کر کے آپ کو آپ کے مما لک ہے بے دخل کر دے گا۔ اس لیے مناسب سے ہے کہ آپ اپنی فوج اور اپنی رعایا میں قیا م کریں تا کہ اس کی طرف ہے آپ کی مخالفت میں کوئی بات رونما ہوتو آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اب یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دیانت داری اور ایما نداری کے صلہ میں آپ کو فتح عطا فر مائے تو بہت ہی اچھا ورنہ بیتو ہوگا کہ آپ عزیت کی موت مریں گے اور اپنے ہاتھ اپنے کو تشمن کے حوالے نہ کریں گے۔ کہ وہ پھر جس طرح چاہے آپ کے متعلق فیصلہ کرے۔

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+امین و مامون کی جنگ

تا ریخ طبری: جلد ششم

#### مامون کا خا قان ہے پناہ کینے کاارادہ:

مامون نے کہا آگر یہ معاملہ مجھے ایسے وقت پیش آیا ہوتا کہ میرے پاس میری تمام نوج ہوتی اوراس ملک میں امن وامان ہوتا تو اس کا مقابلہ اوراس کی مدافعت میرے لیے بالکل مبل ہوتی ۔ مگراس وقت مشکل ہیے کہ خراسان میں عام بے چینی اوراضطراب کھیلا ہوا ہے جیغو یہ نے ہماری اطاعت سے انحراف کردیا ہے ۔ خاقان تبت نے خراج روک لیا ہے ۔ شاہ کا بل خراسان کے اس علاقہ پر جواس کے ملک سے ملحق ہے عارت گری کے لیے تیار ہے ۔ شاہ اتر اربندہ نے مقررہ خزاج کے دینے سے انکار کر دیا ہے ۔ مجھ میں اتی طاقت نہیں کہ میں ان معاملات میں کسی ایک کوبھی سیدھار سکوں ۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ امین نے مجھے اس لیے طلب کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بدعہدی کرنا چا ہتا ہے ۔ ان تمام مشکلات کاحل صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس سب کوچھوڑ کر سروست خاقان ملک الترک کے پاس چلا جاؤں اور اس کے پاس اس کے ملک میں پناہ گزیں ہوجاؤں ۔ مجھے بیتو قع ہے کہ خاقان مجھا مال دے دےگا ۔ اور جو شخص مجھے پر جبریا مجھے ہے کہ خاقان مجھا مال دے دےگا ۔ اور جو شخص مجھے پر جبریا مجھے ہے کہ خاقان مجھا مال دے دےگا ۔ اور جو شخص مجھے پر جبریا مجھے ہے کہ خاقان معمون کے باس جلا جاؤں اور اس کے پاس اس کے ملک میں پناہ گزیں ہوجاؤں ۔ مجھے بیتو قع ہے کہ خاقان مجھا مال دے دےگا ۔ اور جو شخص مجھے پر جبریا مجھے ہے کہ خاتا سے وہ مجھے بیائے گا۔ ۔

# فضل بن بهل کی تجویز:

فضل نے کہاجنا بوالا بدعہدی کا متیجہ بہت ہی براہوا کرتا ہے اسی طرح ظلم وزیادتی کے انجام بدسے بھی بے خون نہیں رہنا چا ہیے بسااوقات کمز وراور مغلوب غالب اور طاقتور ہوگئے ہیں۔ کامیا بی قلت وکثرت پڑئیں ہے۔ موت کی تکلیف ذلت کی تکلیف ہے۔ ہماں بات کو ہرگز مناسب نہیں ہجھتا کہ آپ اپنی سلطنت 'تمام امرائے عسا کر اورا پی فوج کو چھوڑ کر تنہا سربے جسد کی طرح مجمد کے پاس جا کراس کے سامنے سراطاعت خم کر دیں۔ اور بغیر جدو جہد کیے اس کے مقابلہ پر جنگ میں داومروائگی دیئے بغیر خود کو اس کے حوالے کر دیں۔ اس وقت آپ بھی منجملہ اور رعایا کے ایک شخص ہوجا نمیں گے کہوہ آپ کے ساتھ جس طرح چاہد گا سے کا ملکوں پر فر ماں روامقر رکر دیں اور وعدہ کریں کہ مسردوسرے باوشا ہوں کے مقابلہ میں آپ ان کی مد دبھی کریں گے شاہ کا بل کو خراسان کے تھا فرور میں دوسرے بھی جینو بیاور ضافان کے دوہ خود خوق ہے اس بات کو قبول کا بل کو خراسان کے تھا نف اور میو کہ ہے دیجے اور کہیے کہ مصالحت کرے۔ آپ دیکھیں گے کہوہ خود خوق ہے اس بات کو قبول کرے گا۔ شاہ از اربندہ کو لکھے کہ اس سال کا خراج ہم اپنی طرف سے بطور صلاتم کو معان کیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی خرف تو بیت اس بات کو تبول میں اس کے بعد آپ اپنی کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی مورف تو بین اللہ در نہ اس وقت بھی آپ کے لیے بیمو تع رہے گا کہ آپ خاقان کے پاس چلے جا میں۔

#### فضل کی تبویز ہے مامون کا اتفاق:

فضل کی تقریر کا مامون پر بیاثر ہوا کہ اس نے اعتراف کیا کہ واقعی مصلحت یہی ہے جوتم کہتے ہواور اس سے کہا کہ اب تم اپنی صوابد ید کے مطابق اس معاملہ میں جو چا ہو کر و ۔ انہوں نے نافر مان با دشاہوں کے نام اسی مضمون کے خطوط بھیج و بیئے ۔ انہوں نے مامون کی تمام خواہشوں کو تسلیم کرلیا اور پھراطاعت کا اقرار کیا ۔ جس قدر فوجی سر دار اور فوجیس مروسے باہر پھیلی ہوئی تھیں ان سب کو مامون نے اپنے پاس بلالیا اور طاہر بن الحسین کوجو مامون کی طرف سے رے کا عامل تھا تھم بھیجا کہ وہ اپنے علاقے کی اچھی طرح نگر ابنی اور حفاظت کرتا رہے ۔ اپنی منتشر جماعتوں کو اپنے پاس جمع کر کے فوج اور اسلحہ کے ساتھ ہروقت اچا تک حملہ یا کسی

141

(121)

حادثہ کی مقاومت کے لیے تیارر ہےاورا اُب مامون پوری طرح اس بات کے لیے مستعد ہو گیا کہ وہ امین کوخرا سان میں مداخلت نہ کرنے دیے۔

# فضل بن مهل كى پيشين كوئى:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خطآنے کے بعد مامون نے نصل بن سہل کو بلایا اور امین کے معاملہ میں اس سے مشور ہ لیا اس نے کہا آج آپ مجھے غور کرنے کی مہلت ویں کل صبح اپنی رائے عرض کروں گا۔ رات بھروہ سوچتار ہا۔ صبح آ کر کہا میں نے ستاروں کو دیکھا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی جینیں گے۔ اور آخر میں آپ کو کا میا بی ہوگی۔ اس پیشین گوئی نے مامون کو اپنی جگہ تھر ادیا۔ اور اب وہ امین کے مقابلہ میں پورے عزم اور ارادے اور اطمینان قلب کے ساتھ آ مادہ ہوگئے۔

#### مامون كاامين كوجواب:

خراسان کے تمام انتظام کوٹھیک کرے مامون نے امین کے خط کا میہ جواب لکھا:

'' جھے امیر المومنین کا خط موصول ہوا۔ دوسروں کی طرح میں بھی آپ کا ایک عامل اور مددگار ہوں۔ امیر المومنین رشید
نے جھے تھم دیا تھا کہ میں اس سرحد پر قیام کروں اور امیر المونین کا جو دشمن ان کے خلاف کوئی کا رروائی کرنا چاہے اس کی
مدافعت کروں ۔ میں اس کا یقین کا مل رکھتا ہوں کہ میر ایہاں قیام رکھنا امیر المونین اور تمام مسلمانوں کے لیے اس بات
ہے کہیں زیادہ مفید ہے کہ میں خراسان چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں۔ اگر چہذاتی طور پرمیر اول بھی یہی
جا ہتا ہے کہ میں آپ کی قربت سے مسرور ہوں اور اللہ تعالی نے جو تعتیں جناب کوعطافر مائی ہیں۔ ان کومشاہدہ کروں
ہمتر ہیہے کہ آپ مجھے یہیں رہنے دیں اور آنے ہے معاف رکھیں'۔

اس خط کولکھ کرانہوں نے امین کے وفد کو بلا کرائے ان کے حوالے کیا۔ ان کو بیش بہاانعام اور خلعت سے سرفراز کیا۔خود امین کو بھی خراسان کی بہت میں ہرفتم کی نا در اشیاء تحفقًا ان کے ساتھ بھیجیں اور کہا کہ آپ حضرات میرے معالطے کو بخو بی ان کے سامنے بیان کریں اور میری مجبوریاں بتا دیں۔

#### خراسان اوررے کے مابین ٹاکہ بندی:

مامون کا خطر پڑھکرامین نے مجھلیا کہ وہ بھی ان کے پاس نہیں آئے گا۔اس نے عصمہ بن حماد بن سالم اپنی فوج خاصہ کے سپر سالا رکو بلا کر تکم دیا کہ تم ہمدان اور رے کے درمیان جا کرنا کہ بندی کر دو۔کس تاجر کوکسی قشم کا اسباب معیشت خراسان نہ لے جانے دو۔اور ہر شخص کی جامہ تلاثی لوتا کہ خط کے ذریعہ سے یہاں کی کوئی خبر مامون کونیل سکے۔

## خراسان پرفوج کشی:

میں ۱۹۲۱ ہے میں ہوا پہلے بیا نظام کیااس کے بعداب انہوں نے خراسان پرفوج کشی کا ارادہ کیا علی بن عیسیٰ بن ماہان کوطلب کر کے اس کو پچاس ہزارفوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس میں بغداد کے شہسوار اور پیا دے دونوں طرح کے سپاہی تھے۔ فوج کا دیوان بھی اس کے سپر دکر دیا گیا۔ اسے میافتیار دیا کہ وہ اپنی صوابد بد پر جسے جا ہے عہدہ کی ترقی دے۔ اور جسے جا ہے اس پانے والے والوں میں شامل کر دے سے شار اسلحہ اور پر بھی اسے دیا۔ اور اسے یونی مامون کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئی۔

تا ریخ طبری: جلدششم

# ز بیده کی علی بن عیسیٰ کو مدایات:

خراسان جاتے ہوئے تا ہو ہے علی ام جعفر کوسلام کے لیے حاضر ہوا۔ زبیدہ نے اس سے کہا۔ علی دیکھوا گرچا میر المومنین میری اولا د
ہیں 'جھے عبداللہ کا بھی بہت خیال ہے۔ اور میں اس بات سے ذرتی ہوں کہ مبادا اسے گزند پہنچ ۔ میرا بیٹا باوشاہ ہے محض خواہشات
نفسانی کی وجہ سے وہ جا بتا ہے کہ اپنے بھائی کی سلطنت پر بھی قبضہ کر ہے اور اسے چھین لینے کے لیے وہ اب عبداللہ پر حملہ کر رہا ہے۔
حالا نکہ کریم خود تکلیف برداشت کرتا ہے دوسروں کوئیس ستا تا۔ بلکہ دوسرے اس سے نفع اٹھاتے ہیں ۔ تم عبداللہ کے ساتھ اس کے
باپ اور بھائی کے مرتبہ کو بیش نظر رکھ کر برتاؤ کرنا۔ اس کے ساتھ خت کلامی نہ کرنا۔ کیونکہ تم مرتبے میں اس کے برابز نہیں ہو۔ اس پر
غلاموں الیی ختی نہ کرنا۔ اسے نہ قید کرنا اور نہ تکلیف وینا۔ کسی چھوکری یا خادم کو اس کی خدمت سے علیحہ و نہ کرنا۔ اسے شتا ب روی کی
تاکید نہ کرنا۔ اس کے برابر نہ چلنا اس سے قبل گھوڑ ہے پر سوار نہ ہونا بلکہ بغیر اس کی رکا ب نفا ہے خودگھوڑ ہے پر سوار نہ رہنا۔ اگر وہ تم
کوگالیاں د ہے تو برداشت کر لینا۔ اگر واربھی کر ہے تو اس کا جواب نہ دینا یہ کہہ کر زبیدہ نے اسے جاندی کی ایک جھکٹری دی اور کہا
کہا آوری کروں گا۔

کواگیا ان دے اور کا گوا۔

کواگیا کی کہا جیسا آپ نے ارشاوفر مایا ہے میں بوری طرح اس کی بھی کوری کروں گا۔

# مامون کی ولی عهدی کی برطر فی کا اعلان:

امین نے علانیے طور پر مامون کوولا بت عہد سے برطرف کر کے اس کے بجائے اپنے بیٹے موٹی اور عبداللہ کواپناولی عہدم تررکر کے اس کے لیے خراسان کے علاوہ تما مسلطنت میں بیعت لے لی اور انہوں نے اس موقع پر اپنے بنی ہاشم دوسر ہے امراء اور فوج کو نفذ وجنس کی شکل میں بیش بہاانعام اور صلے دیئے ۔موٹی کا لقب ناطق بالحق اور عبداللہ کا لقب القائم بالحق رکھا۔ اس کے بعد علی بن عیسیٰ کے شعبان ۱۹۵ھ کو بغداد سے روانہ ہوکر نہروان پر فروکش ہوا۔خودامین نے اس کی مشابعت کی دوسر ہے امراء اور فوجیس سوار ہو کرچلیں ۔ان کے لیے بازار لگا دیئے گئے ۔مزدور اور معمار بھی ساتھ کیے گئے کہا جاتا ہے کہ علی کی فرود گاہ اپنے قیموں اور دوسر سے کو گئی گئی ہوا۔خودامین کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی ایسی چھاؤنی نہیں لاوکشکر کی کثر ت کی وجہ سے ایک فرسٹک کی تھی بغداد کے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی ایسی چھاؤنی نہیں دیکھی جس میں اس فدر آ دمی ہوں استے عمدہ جانور ہوں اس فدراع کی اسلحہ ہوں اور اس کا دوسر اساز وسامان اس فدر کمل اور بہتر ہو۔ امین کی علی بن عیسیٰ کو مدایا ہے:

بغداد کے باب خراسان سے گزر کرامین سواری ہے اتر کر پیادہ ہو گئے اور اب انہوں نے علی بن عیسیٰ کو ہدایت دینا شروع کیں اس سے کہااپنی فوج کورعایا پرظلم نہ کرنے دینا۔ دیبات کے لوگوں پر غار گری نہ کرنے دینا۔ درخت نہ کا شخے دینا۔ ورتوں کی عصمت دری نہ کرنے دینا۔ کی بن علی کورے کا والی مقرر کر کے اس کے ساتھ زبر دست فوج متعین کر دینا اور اسے تھم دینا کہ وہ رب کی آمدنی سے اپنی سیاہ کی معاش اوا کرتا رہے۔ جس جس ضلع سے تم آگے بڑھتے جاؤو ہاں اپنے کسی شخص کو عامل مقرر کرتے جانا۔ اہل خراسان کے جو سیاہی یا سردار تمہار سے پاس آجا ئیں ان کی بہت تعظیم و تکریم کرنا۔ ان کو خوب انعام دینا ایک بھائی کی خطاکا مواخذہ اس کے دوسرے بھائی سے نہ کرنا۔ اہل خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دینا۔ کسی ایسے شخص کو معافی نہ دوینا جس نے تمین کو فی نہ دوینا جس نے تعین کرنے کی نہ دوینا کو نہ دوینا کے دوینا جس نے تمین کو فی نہ دوینا کی دوینا کے خوب کو نہ کو نہ دوینا کے دوینا کے دوینا کی دوینا کی دوینا کی دوینا کی دوینا کے دوینا کی دوینا کی دوینا کو نہ دوینا کی دوینا کے دوینا کی دوینا کو نہ دوینا کو نہ کرنے کی دوینا کے دوینا کی دوینا کی دوینا کی دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کی دوینا کے دوینا کی دوینا کرنا کے دوینا کی دوینا کے دوینا کے دوینا کی دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کہ دوینا کے دوینا کی دوینا کی دوینا کے دوینا کرنا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کی دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کی دوینا کی دوینا کے دوینا کی دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کو دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دوینا کے دو

14

۔ دن کی اجازت دینااور جباسے تم یہاں روانہ کرنا تو اپنے بہت ہی معتمد علیہ اشخاص کی تگرانی میں بھیجنا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان کے اغوا سے وہ تم سے سرکش کر جائے۔اس وفت تمہاری کوشش یہوکہ تم اسے کی طرح ٹرفقار کرلو۔ا ٹروہ خراسان کے کسی علاقہ میں بھاگ کر چلا جائے تو تم خوداس کے لیے جانا۔ جو ہدایات میں نے تم کو دی بیس تم اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہو؟ اس نے کہا ہی ہاں امیر المومنین ۔امین نے کہااللہ کی برکت اور مدد تمہارے ساتھ رہے، جاؤ۔

على بن عيسلي كوايك منجم كامشوره:

بیان کیا گیا ہے کہ کی کے خیم نے اس ہے آ کر کہا کہ بہتر ہوتا کہ آپ خراسان روانہ ہونے میں اتنا انتظار کرتے کر چاندا چھے خانوں میں آ جا تااس وقت چاند پرخوست ہے اور سعادت نہیں ہے مگر علی نے اس بات کی بالکل پروانہ کی۔ اپنے غلام سعید ہے کہا کہ مقدمة الحیش کے سردار ہے جا کر کہو کہ وہ کو چ کے لیے نقارہ پر چوب مارے۔ اور اپنا نشان آ گے بڑھائے۔ ہم چاند کے سعدو خس کو نہیں جانتے ہم صرف بیجانتے ہیں کہ جو ہم سے لڑے گا ہم اس سے لڑیں گے جو ہم سے لے وا آتی کا خواہش مند ہوگا ہم اس سے لئر یس کے دون سے اپنی تلوار کو سیراب کریں گے۔ جب ہم نے جنگ میں کوری طرح فابت قدم رو کردشمن کے مقابلہ کی ٹھان لی ہے تو چاند کی خوست کو ہم پھوئییں جانتے۔

على بن عيسلى كى نخوت وتكبر:

ایک وہ مخص جواس مہم میں علی کے ہمراہ تھا۔ بیان کرتا ہے کہ جب وہ حلوان سے گزرگیا تو اسے خراسان سے آنے والے قافلے ملے۔ اس نے ان سے خراسان کی خبریں پوچھنا شروع کیں تا کہ اہل خراسان کی پچھ حالت معلوم ہو۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ طاہر رے میں فروکش ہے۔ اپنی فوج کی تعلیم و تربیت اور سامان جنگ کی اصلاح کر رہا ہے۔ بین کرعلی ہنسا اور کہنے لگا بی طاہر ہے کیا۔ میری شاخ کی ایک شہنی اور میری آگ کا ایک شرارہ ہے۔ اسے فوج کی قیادت سے اور جنگوں سے کیا سرو کار۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے مڑکر کہا۔ جس وقت ہم نے ہمدان کی گھاٹی کو عبور کر لیا اور اسے اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس طرح ہمارے سامنے سے اکھڑ جائے گا۔ جس طرح تیز آندھی کے جھو تھے سے کوئی ورخت اکھڑ ہے جاتا ہے۔ بھیڑ کے بچے مینڈ ھے کی مگر نہیں سامنے سے اکھڑ جائے گا۔ جس طرح تیز آندھی کے جھو تھے سے کوئی ورخت اکھڑ ہے جاتا ہے۔ بھیڑ کے بچے مینڈ ھے کی مگر نہیں سہار سکتے اور لومڑیاں شیر کے سامنے نہیں تھم سکتیں۔ اور اگر ایسا ہی طاہر مرد بن کراپنی جگہ شہر ارہے تو د کیو لین کہ سب سے پہلے وہی تلواروں کی دھاروں اور نیز وں کی انبوں کا نشا نہ سبنے گا۔

على بن عيسني كوطا هركي جنگي تياريوں كي اطلاع:

یزید بن الحارث کہتا ہے کہ جب علی ہمدان کی گھاٹی پر پہنچا تو یہاں بھی خراسان کا ایک قافلہ وہاں ہے آتا ہوا اسے ملا۔ اس نے بوچھا کوئی خبر بیان کرو۔ انہوں نے کہا طاہر رے میں مقیم ہے اس نے جنگ کا ساراا نظام ممل کرلیا ہے۔ وہ گڑائی کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ خراسان اور اس کے مصلہ اضلاع سے برابر اس کے لیے کمک پہنچ رہی ہے۔ روز انداس کی طاقت اور سپاہ کی تعداد میں اضافہ ہور ہاہے۔ اور تمام سپاہی یہی جمھتے ہیں کہ وہی خراسان کے جیش کا مالک ہے لی نے بوچھا کیا کوئی اور نامی خراسانی بھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں آیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہاں ایک عام بے چینی ہے اور سب لوگ (120)

تا ریخ طبری: حبلد ششم

علی بن عیسیٰ کے دیلم' طبرستان وغیرہ کے حکمرانوں کے نام خطوط وتحا ئف:

یون کرعلی نے اپنی فون کو حکم دیا کہ وہ قبلت کے ساتھ طے منازل کرے کیونکہ معلوم ہوتا ہے جارے دہمن کا انتہائی مقام پیش قدمی رے ہے۔ اگر ہم رے کواپنے چھے چھوڑ کرخراسان کی سٹ ان سے آگنگل گئے تو اس سے ان کے حوصلے بہت ہوجا کیں گے ان کا ساراا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ اور ان کی تمام جماعت پراگندہ ہوجائے گی۔ اس کے بعد اس نے دیلم 'جبل 'طبرستان اور اس کے ساتھ ان کو بہت پھھانوں موائدہ ہوجائے گا۔ اور ان کی تمام جماعت پراگندہ ہوجائے گا۔ اور ان کی تمام جماعت پراگندہ ہوجائے گی۔ اس کے بعد اس نے دیلم 'جبل 'طبرستان اور خملی اور خمی ان کو بہت پھھانوں موائدہ ہوجائے گا۔ اس کے معلوں کی فرمال رواؤں کو خط لکھے ان کو بہت پھھانوں موائدہ کی مدد کے لیے اپنے علاقوں سے نہ گزر نے دو۔ ان بادشا ہوں نے اس کی رہے بات مان لی۔ ان بادشا ہوں نے اس کی رہے بات مان لی۔

علی بن عیسی کا سر دار مقدمة انجیش کی رائے ہے اختلاف:

اب علی بڑھتا ہوارے کی سرحد میں داخل ہو گیا۔اس کے مقدمۃ انحیش کے سردار نے آ کراس ہے کہا کہ بینہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا اپنے مخبراس علاقے میں پھیلا دیں۔طلائع مقرر کرلیں اور پڑاؤ کے لیے کسی مناسب مقام کا انتخاب کر کے وہاں فروکش ہوجائے۔اور کسی قتم کا دغد غدان کے وہاں فروکش ہوجائے۔اور کسی قتم کا دغد غدان کو فدر ہوں اوراپنے پڑاؤں کے گردخند ق بنائیں تاکہ آپ کی فوج بے خوف وخطر فروکش ہوجائے۔اور کسی کہ اس کو فدر ہاں سے ان کواطمینان اور دل جمی حاصل ہوگی۔ جو نہایت ضروری ہوں علی نے کہا کیا گہتے ہوطا ہراییا جوانم دنہیں کہ اس مقابلہ کے لیے بیحفاظتی تدابیر ضروری ہوں۔ان دوشکلوں میں سے ایک شکل ہوگی کہ یا تو وہ رے میں قلعہ بند ہوجائے گا۔اس طرح خود اہل رے اے بیگت لیں گے اور ہمیں اس کے مقابلہ پر کوئی کارروائی ہی نہیں کرنا پڑے گی اور اگر ہمارے رسالے اور ہماری فوجیں اس کے مقابلہ پر کوئی کارروائی ہی نہیں کرنا پڑے گی اور اگر ہمارے رسالے اور ہماری فوجیں اس کے قریب جا پہنچیں تو وہ رے کوچھوڑ کرنو کدم بھاگ نکلے گا۔

یچیٰ بن علی کی تجاویز کی مخالفت:

یکی بن علی نے اس ہے آ کر کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام پراگندہ جماعتوں کواکھا کرلوں۔ کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ آپ پر شب خون پڑے گا۔ اور آپ رسالہ کو جب تک کہ ان کی تعداد کافی نہ ہوا ہے پاس ہے ادھرادھر نہ جیجیں نو جوں کا انتظام تساہل ہے نہیں ہوتا۔ اور لڑا کیاں فرصت اور موقع طلبی ہے سرنہیں ہوا کرتیں۔ دوراندلیثی میہ ہے کہ آپ ہروفت چوکے ریاں۔ اور بیدنہ کہیے کہ طاہر مجھ سے لڑنے آیا ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک چنگاری بھڑک کر شعلہ بن گئی ہے۔ اور ایک چھوٹے سے چشمہ سے جب ففلت اور بے اعتمانی کی گئی وہ ایک بڑا اسمندر بن گیا۔ ہماری نو جیس طاہر کے قریب بہنچ چکی ہیں اگر وہ بھا گئے والا ہوتا تو اب تک بھی کا اور بے اعتمانی کی گئی وہ ایک بڑا سمندر بن گیا۔ ہماری نو جیس طاہر کے قریب بہنچ چکی ہیں اگر وہ بھا گئے والا ہوتا تو اب تک بھی کا ور جہ ہو کہ طاہر موجود ہو وہاں وہ نہیں ہے جب جو انمر دوں کا مقابلہ ان کے ہرابر والوں سے ہوتا ہے۔ تب وہ جوش میں آتے ہیں اور صرف اپنے ہمسروں کے مقابلہ پر جنگ میں مستعدی اور جدو جہد کیا کرتے ہیں۔ بہتے کیا۔ اس کے لیے میں کہا کروں۔

طاہر کورے میں قیام کامشورہ:

عبداللہ بن مجالد کہتا ہے کہ خراسان بڑھتے ہوئے علی رہے سے دس فرسنگ فاصلہ پر آ کر فروکش ہوا۔اس وقت طاہر رہے میں تنا جس کی اس نے اچھی طرح سے در ند کہ اور ناکہ بڑی کھی تھی ۔ در علی سے لاٹ کے لیے باکل جی تنا یعلی کے ذبیش

ہونے کے بعداس نے مصاحبین سے مشور ہالیا ۔ کہ کس طرح علی کا مقابلہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا آپ شہررے میں قیا م کریں ۔ اور یہیں ہے حتی المقدوراس وقت اس ہے کسی فیصلہ کن لڑائی ہے بیجیتر ہیں۔ جب تک کہ خراسان سے مزیدرسالہ آپ کی کمک کوآ ئے اور کوئی دوسرا سیدسالا ربھی آئے جسے آپ اپنی جگہ علی ہے لڑنے کے لیے متعین کریں۔ان لوگوں نے بیجھی کہا کہ شہررے کے اندر قیام کرنے ہے آپ کواور آپ کی سیاہ کو بہت آ رام ملے گا۔ یہاں رہ کرہم سب کوتمام ضروریات زندگی بہت آ سانی ہے ہدست ہوجا کیں گی۔ نیزسروی کی تکلیف ہے بھی حفاظت رہے گی اور اگرخو دشہر میں ایک پرلڑ ائی آپڑی تو اس وقت ہم شہر کے م کا نات کی حفاظت میں اپنا بچاؤ کر کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ آپ کے پیچھے سے کوئی اور امدادی سیاہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔

# طاہر کی رے میں قیام کی مخالفت:

طا برنے کہا: میری رائے تمہاری اس رائے ہے بالکل مخالف ہے۔ اہل رے علی سے مرعوب ہیں ۔ ان کے دلوں میں علی کی ہیت وسطوت جاگزیں ہے یتم خود جانتے ہوائی کے ہمراہ عرب کے بدوی کوہتانوں کےلٹیرےاور دیہات کےاچکے ہیں۔ مجھےٰ میہ اندیشہ ہے کہ اگروہ ہمارے قیام رے کی حالت میں یہیں ہم پرحملہ آور ہوا تو اس کے خوف سے خودیہاں کے باشندے ہم پراٹھ کھزے ہوں گے۔اوراس کی حمایت میں ہم سےلڑنے لگیں گے۔

## طاہر کی تجویز:

علاوہ بریں بیربات بھی سمجھ لو کہ جو جماعت خودایئے گھروں میں سہی ہوئی ہو۔ اور خوداس کی فرود گاہ پرحملہ کیا جائے ۔وہ جماعت ضرور بز دل اورنگمی ہوجاتی ہے۔اس کا وقار جاتار ہتا ہے۔اوراس کا دشمن اس پر چیرہ دست ہوجاتا ہے۔اس وقت اس کے سوااور کوئی بات مناسب نہیں کہ شہر رے کواینے عقب میں چھوڑ کر آ گے بڑھ کر مقابلہ کریں ۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو خیرور نہ اس وقت ہم پسپا ہوکرشہر میں چلے آئیں گے۔اوراس کی گلی کوچوں میں لڑیں گے اور قلعہ بند ہوکراس وقت تک اس کی مدافعت کرتے ر ہیں گے جب تک كخراسان سے ہمارى مدد كے ليے اور فوج آئے۔

# طاہر کی رہے ہے روائگی:

اس پرسب نے کہا بے شک یہی رائے مناسب ہےاب طاہر نے اسی فیصلے کے مطابق اپنی فوج میں کوچ کا اعلان کر دیا اور و ہاں سے چل کر انہوں نے رہے ہے یانچے فرسنگ کے فاصلہ پر کلواص نام ایک گاؤں میں آ کر پڑاؤ کیا یہاں محمہ بن العلانے اس ہے آ کر کہا کہ جناب والا آپ کی فوج وشمن کی سیاہ ہے مرعوب ہوگئی ہے ان کے دلوں میں اس کا خوف اور رعب جا گزین ہے۔ مناسب پیہے کہ آپ اپنے پڑاؤ میں رہ کر د فاعی جنگ کریں ۔البتہ جبُ اس طرح آپ کے سپاہی ان کی خوبو سے واقف ہو کران کو یر کھ لیں ۔اورکوئی راہ ان کے خلاف پیش قدمی کی مل جائے ۔تب آپ خودان پر جارحانہ کارروائی کر سکتے ہیں۔

### طاہر کا فیصلہ کن جنگ کا ارادہ:

و طاہر نے کہا میں پچھے کم تجربہ کا راورمختا طنہیں ہوں میری فوج کم ہے دشمن کی تعدا دبہت زیا دہ ہے۔اگر میں فیصلہ کن لڑائی کوٹالتا  (144)

تحریص سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔اوراس طرح میرے اکثر ساتھی مجھ سے علیحدہ ہوجا کیں گے۔اور جو ہمارے ساتھ پامر داور دلیر ہیں وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میں تو اب یہ کرتا ہوں کہ اپنی پیدل سپاہ کوان کی پیدل سپاہ سے اپنے رسالہ کوان کے رسالہ سے بھڑ ادوں ۔اوراپنی فوج کی طاعت اور و فا داری پر پورا بھروسہ کر کے کامیا بی یا شہادت کا استقلال کے ساتھ منتظر رہوں۔ اگر ہمیں فتح و کامیا بی حاصل ہوئی تو فہوالمرا داوراگر دوسری صورت پیش آئی تو میں کوئی پہلا ہی آ دمی نہیں ہوں جولڑا ہواور مارا گیا ہو۔ اور پھر شہادت کا اجر جوالقد کے یہاں ملے گاوہ بہت اعلیٰ اور افضل ہوگا۔

علی بن عینی کی فوجی ترتیب:

علی نے اپنی فوج ہے کہا کہ تم فوراً دشمن پرحملہ کردو۔ چونکہ وہ بہت کم ہیں۔ اس لیے اگر تم ایک دم ان پردھاوا کردوگے تو وہ تہہاری تلواروں کی ماراور نیزوں کے وار کے سامنے شہر نسکیں گے۔ اب اس نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے میمینہ اور میسرہ اور قلب میں تقسیم کر کے مرتب کیا۔ دس نشان بنائے۔ ہرنشان کے ساتھ ایک ہزار سپاہی متعین کیے ایک نشان کو میدان جنگ میں بڑھایا۔ ہرنشان کے درمیان سوگز کا فاصلہ چھوڑا۔ ان جماعتوں کے سرداروں کو تھم دیا کہ جب آگی جماعت سے دشمن کی جنگ ہواوروہ دریے تک ہرنشان کے درمیان سوگز کا فاصلہ چھوڑا۔ ان جماعتوں کے سرداروں کو تھم دیا کہ جب آگی جماعت آگے بڑھ کر دشمن سے لڑئے کرم ہوجائے تو اس کے بجائے اس کی متصلہ دوسری جماعت آگے بڑھ کر دشمن سے لڑنے کے اس نے زرہ بکتر اور گئی کو ذرادم لینے اور جنگ کے لیے دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آ رام کرنے کے لیے پیچھے ہٹالائے۔ اس نے زرہ بکتر اور خودوالوں کونٹا نوں کے آگے متعین کیا۔ اورخود قلب فوج میں اپنے نہایت دلیراور شجاع جو انمر دوں کے جھر مٹ میں شہر گیا۔ طاہر بین حسین کا فوج سے خطاب:

طا ہر بن انھیں نے بھی اپنی فوج کوئی دستوں میں تقلیم کر کے ان کے پر ہے جمائے بھروہ ایک ایک سرداراور اس کی جماعت

کے پاس آ بااور کہا۔ اے اللہ والو! اے وفا شعار شکر گزارو! تم ان غداراور بے ایمانوں کی طرح نہیں ہوجنہوں نے اس عبدو پیان کو

تو ڑ ڈالا ہے جس کی تم نے اب تک حفاظت کی ہے۔ انہوں نے اس بات کوذکیل کیا ہے جس کی تم نے تعظیم کی ہے۔ اور اس وعدہ کی

ظاف ورزی کی ہے جس کوتم نے پوراکیا ہے۔ ان کا مقصد باطل ہے۔ وہ بدعہدی اور جہالت کے لیے لڑر ہے ہیں بیضرور مارے اور

لوٹے جا کیں گے۔ اگر تم آ تکھیں بند کر کے میدان جنگ میں ثابت قدم رہے تو مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی اپناوعد ہ نصرت پورا

کرے گا اور عزت ونصرت کے تمام درواز ہے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اس لیے تم ان باطل پرستوں اور دوزخ کے کندوں سے

اپنے دین کی خاطر نہایت بہادری سے لڑو۔ ان کے باطل سے اپنے حق کو بچاؤ۔ بیصرف ایک گھنٹہ کی بات ہے۔ پھر تو اللہ تعالی

تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی کردے گا اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس نے نہایت جوش وخروش کے

ساتھ بلند آ واز کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ اے صدق اور وفا کے حامیوں! خبردار ثابت قدم رہنا اور اپنی پوری غیرت اور حمیت کے

ساتھ بلند آ واز کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ اے صدق اور وفا کے حامیوں! خبردار ثابت قدم رہنا اور اپنی پوری غیرت اور حمیت کے

ساتھ الند آ واز کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ اے صدق اور وفا کے حامیوں! خبردار ثابت قدم رہنا اور اپنی پوری غیرت اور حمیت کے

ساتھ لانا۔

#### جنَّك كا آغاز:

دونوں حریف ایک دوسرے کے مقابل بڑھے۔اہل رے بھی ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے شہر کے دروازے بند کر پے سان آقی میں نے ایک ایک کی ایک کا ایک مقابل بڑھے۔اہل رے بھی ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے شہر کے دروازے بندکر

تا ریخ طبری: جلد ششم امون کی جنگ اون الرشیداوراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ تمہارے عقب میں ہیں ساز باز نہ کر سکے۔اوراب صرف انتہائی جدو جہداور جنگ میں ثابت قدمی تم کو بیاسکتی ہے۔ دونوں خریق ستحتم گھا ہو گئے اور بڑے زور کی لڑائی ہونے گئی ۔ مگر دونوں فریق اپنی اپنی جگہ جے رہے کسی کا قدم نہیں ؛ گمگایا ۔ علی کے میسنہ نے طاہر کے میسرہ پرحملہ کر کے بری طرح پاش یاش کر دیا۔ نیز اس کے میسرہ نے طاہر کے میمنہ پرحملہ کر کے اسے بھی اس جگہ ہے ہٹا دیا۔اس پرطاہر نے اپنی فوج ہے کہا کہ جس طرح ہو سکے اپنی انتہائی شجاعت اور بسالت کے ساتھ دشمن کے قلب والے دستوں پر حمله کرواگران میں سے ایک نشان کوبھی تم نے پسپا کر دیا تواس کے آ گے بڑھے ہوئی جماعتیں خود بخو دعقبی جماعتوں کے پاس میٹ

# طاہر کاعلی بن عیسیٰ کی فوج کے قلب برحملہ:

چنانچےطا ہر کی سیاہ پہلے تو نہایت ہی ثابت قدمی اور یامر دی ہے ملہ آ وروں کے سامنے ڈٹی رہی اور پھراس نے خودعلی کی فوج کے قلب کے آگے بڑھے ہوئے نشانوں پرحملہ کیا۔ان کو پسپا کر دیا اوران کے بہت ہے آ دمی قمل کر دیئے۔اس کا اثریہ ہوا کہ وہ نثان ایک پرایک پلنے اور اس طرح علی کامیمنداین جگہ ہے اکھڑ گیا۔ جب طاہر کے ہزیمت خور دہ میمنداورمیسر ڈنے اپنے ساتھیوں کی بیرکارگزاری دیکھی وہ اپنے مقابل پربلیٹ پڑے اوران کو مار بھگایا۔ جبعلی تک بینوبت بینچی اس نے اپنے سور ماؤں کولاکار نا شروع کیا۔کہاں ہیں تاجے وکلاہ والے۔اےشریف زادو!میرے پاس آ کرتھہرو۔پسپائی کے بعد جوابی حملہ کرو۔ جنگ میں کا میابی صرف استقلال اور یامردی سے ہوتی ہے۔

### على بن عيسيٰ كا خاتمه:

ا تنے میں طاہر کے کسی سیا ہی نے اپنے تیر سے علی کونشا نہ بنایا اور اس کا کا متمام کر دیا۔اب کیا تھا۔طاہر کی فوج نے ان کو بے دریغ قتل اوراسیر کرنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہرات نے آ کر بھا گئے والوں اور پکڑنے والوں کوایک دوسرے سے علیجد ہ کردیا۔ فاتحول کو بے شار دولت ملی ۔ طاہر نے علی کی سیاہ میں منا دی کر دی جوہتھیار ڈال دیے گا۔وہ مامون ہے۔اس وعدہ معانی کے ساتھ انہوں نے ہتھیا رر کھ دیئے۔اوراپنے جانوروں سے اتر آئے۔ طاہرشہر کے میں واپس آگیا۔اوراس نے جنگی قیدی اور مقتولین کے سر مامون کے پاس بھیج دیئے۔

# عبدالله بن على بن عيسلي كي مراجعت بغداد:

بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن علی بن علیا مقتولین کے درمیان جان کے خوف سے لیٹ گیا۔ وہ زخموں سے چکنا چورتھا۔اس وجہ سے وہ اس دن اور ساری رات بے حس وحرکت مقتولین میں پڑار ہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اسے نہ پکڑے گا اس وفت اٹھااورا بنی شکست خور دہ جماعت میں مل کر بغداد چلا گیا۔ بیلی کا سب سے بڑا ہیٹا تھا۔

#### سفيان بن محمر كابيان:

سر داروں سے استنسار کیا۔ مگڑ چونکہ سب کے دلوں میں اس کی دھاک مبیٹھی ہوئی تھی ۔اس لیےسب نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کے متابلہ ہے اپنی جان حیمڑ ائی۔

ىيلى قنّح كى خوشخبرى:

جب مامون کواس فتح کی خوش خبری کا خط طاہر کی طرف ہے موصول ہوا۔ انہوں نے در ہار عام منعقد کیا۔ جہال سب نے آ آئر مبارک ہاد دی اور ان کی نصرت اور عزت کے لیے دعا کی۔ اور آج ہی کے دن انہوں نے تمام خراسان میں امین کی نلیحدگ اور اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اس سے تمام اہل خراسان خوش ہوئے۔ ہر جگہ اس کے لیے مقررین نے تقریریں کیس اور شعرانے قصیدے کیے۔

امين كي پشيماني:

اس کے برعکس جب امین جب علی مارا گیا تو اہل بغداد نے بری بری خبریں بیان کرنا شروع کیں۔خود امین اب اپنے کیے پر
نادم ہوئے۔اوراس دن جو کہ ۱۹۵ھ کے نصف ماہ شوال کا جمعرات کا دن تھا۔امرائے عسا کرصورت حال پرغور کرنے کے لیے ایک
دوسرے سے ملا قات کے لیے گئے اورسب نے جمع ہوکر ہے بات کہی کہ علی تو مارا گیا اب ضرورا مین کواس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ
ہماری خد مات سے استفادہ کر ہے اور بیرقاعدہ ہے کہ لوگوں کے قلوب ہی ان میں تحریک پیدا کرتے ہیں ان کی شجاعت اور دلیری ان
کورفعت دیتی ہے۔اس لیے اب مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی فوجی جمعیت کو ہدایت کرے کہ وہ ہنگامہ برپا
کریں ۔ اپنی معاشی اور مزید انعام کا مطالبہ کریں۔اس ترکیب سے ہمیں تو قع ہے کہ موجودہ حالت میں ہم ان سے بہت کچھ مستفید
ہوسکیں گے۔اور اس طرح ہماری اور ہماری جعیتوں کی معاشی حالت بہتر ہوجائے گی۔

بغداد میں فوج کی شورش:

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا۔ صبح کوسب باب الجسر پرآئے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی معاش اور انعام کا مطالبہ کیا۔ اس ہنگامہ کی اطلاع عبداللہ بن خازم کو ہوئی وہ اپنی جمعیت اور دوسرے عرب امراء کی جمعیت کو لے کر وہاں پہنچا تیرا ندازی اور سنگاری کے بعد دونوں فریقوں میں خوب ہی تلوار چلی۔ محمدالا مین نے جب تکبیر اور لڑائی کا شور سنا انہوں نے اپنے ایک خدمت گار کواطلاع یا بی کے لیے بھیجا۔ اس نے ان سے جا کر ساری کیفیت سنائی کہتمام فوج جمع ہے اور اس نے معاش کے لیے ہنگامہ بر پاکر رکھا ہے۔ امین نے بوچھا کیا صرف معاش ہی چا ہتے ہیں یا پچھاور اس نے کہا جی ہاں صرف معاش کے خواستگار ہیں۔ امین نے کہا بیتو بہت معمولی مطالبہ ہے اچھاتم عبداللہ بن خازم کے پاس اور ہماری طرف سے اس کو تھم دو کہ وہ ان کوچھوڑ کر چلا آئین نے کہا بیتو بہت معمولی مطالبہ ہے اچھاتم عبداللہ بن خازم کے پاس اور ہماری طرف سے اس کو تھم دو کہ وہ ان کوچھوڑ کر چلا ہیں ان کوچھی اسی مقرر کر دیئے جا کیں۔ اس کے علاوہ فوجی عبدہ داروں اور سر داروں کو بیش بہا صلے اور انعام دیئے۔

عبدالرحمٰن بن جبله كي سيه سالا ري:

اس سال امین نے عبدالرحمٰن بن جبلہ الا نباری کوطا ہر ہے لڑنے کے لیے ہمدان بھیجا۔

امين اوراحمه بن سلام كي گفتگو:

امین کومعلوم ہوا کہ علی بن عیسیٰ مارا گیا اور طاہر نے اس کے بڑاؤ کولوٹ لیا۔انہوں نے عبدالرحمٰن الا نباری کوابناء کے بیس میں میں میں میں کے بیٹائی سمین میں کے بیٹر میں یہ بیٹر کی میں ایسی کی بیٹر کیا گھوڑے ویئے بہت

تا ریخ طبری: جلد ششم امین و مامون کی جنگ پارون الرشیداوراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ

روپید بطور صلداورانعام کے دیا۔ نیز اسے حلوان سے لے کراس تمام علاقے پر جووہ خراسان کا فتح کر لے والی مقرر کیا اور اپنا کے دوس مے مشہورصا حب شجاعت اور بسالت اور دلیرلوگوں کواس مہم میں اس کے ساتھ کیا۔

امین کے عبدالرحمٰن کوا حکا مات:

ا ہے حکم دیا کہ وہ راستے میں بہت کم تفہر ہے اور آ رام کرے اور طے منازل میں عجلت سے کام لے۔اور اسی طرح مسلسل کوچ کرتا ہوا طاہرے پہلے ہمدان جا پہنچے وہاں اپنے گر دخندق بنائے ۔ تمام ضروریات زندگی مہیا کرے اوراس تمام بندوبست کے بعد دوسرے دن تڑکے ہی طاہراوراس کی فوج ہے لڑیڑے ۔لوگوں کے ساتھ کشادہ دی اختیار کرےاور جو جو ہدایات میں نے دی ہیں ان کو پوری طرح نافذ کرے حفاظت اوراحتیا طاکا پوراا نتظام رکھے۔اورعلی کی طرح غفلت اورتسابل ہے قطعی اجتناب کرے۔ عبدالرحمٰن کی ہمدان میں آمد:

عبدالرحمٰن اپنیمهم پرروانه ہوا۔ ہمدان پہنچا۔ نا کہ بندی کی اس کی فصیل اور درواز وں کی قلعہ بندی کی شکتہ جُلَہوں کو درست کیا۔ مختلف ضروریات کے لیے بازاراور پیشہ ورلوگوں کوشہر کے اندرا کٹھا کرلیا اور ہرنتم کے آلات جنگ اور سامان خوراک کوجمع کر کے طاہر کے مقابلہ اوراس ہےاڑنے کے لیے مستعد ہوگیا۔

یکیٰ بن علی کی امین ہے امدا دطلی:

اینے باپ کے <del>قال کے بعد تی</del>جیٰ بن علی اس کی مہر وم فوج کی ایک جماعت کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کررے اور ہمدان کے درمیان کھبر گیا۔اوراس کے باپ کی شکست خوردہ نوج کا جو مخص اس کے پاس سے گزرتا بیا ہے اپنے پاس روک لیتا۔ چونکہا ہے بیخیال تھا کہامین اس کواس کے باپ کی جگہ پرمقرر کر کے رسالےاور پیادے سے اس کی مدد کریں گے۔اسی امید میں وہ اس ہزیمت خوردہ فوج کے سیا ہیوں کواپنے پاس جمع کرنے لگا۔اس نے امین سے مدد مانگی۔انہوں نے اسے کلھا کہ ہم نے عبدالرحمٰن لا نباری کو بھیج دیا ہے۔تم اپنی جگہ تھہرے رہواور اپنے ساتھیوں کے ساتھ طاہر کا مقابلہ کرو۔اگر مدد کی ضرورت ہوتو تم عبدالرحمٰن کو لکھنا۔وہتم کو ہرطرح کی کمک بھیج دےگا۔

یجیٰ بن علی کی روا نگی ہمدان:

دوسری طرف طاہر کوتمام کیفیت معلوم ہوئی ۔عبدالرحمٰن کی طرف بڑھا۔ جب کیچیٰ کے قریب پہنچا تو کیجیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کہ طاہر ہمارے قریب بینچ گیا ہے۔اس کے ہمراہ خراسان کے جو یامرد بیادے اور جوانمر دشہسوار ہیں'ان سے تم خوب واقف ہو چکے ہو۔ کل ہی تم سے اس کی لڑائی ہو چکی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے اگر میں اس بزیمت خور دہ فوج کے ساتھ اس سے لڑا تو وہ ہمیں ایباسخت صدمہ پہنچا دے گا۔ کہ اس کا اثر ہماری اس فوج پر بھی جو ہمارے عقب میں ہے پڑے گا۔ اوریہ ایک اچھا بہانہ عبدالرحمٰن کے ہاتھ آ جائے گا۔وہ امیر المونٹین ہے میری بز دلی اور نکھے بن کی شکایت کرے گا۔اگر میں اس ہے امداد طلب کروں اوراس کے انتظار میں پڑار ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہوہ اینے آ دمیوں گوٹل سے بچانے اور آئندہ ان سے کام لینے کے لیے میری مدد نہیں کرےگا۔ان دوشکلوں میںصرف پیطریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ہمدان کی طرف بڑھیں اورعبدالرحمٰن کے قریب الله المعالمين المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المست

تا ریخ طبری: جلد ششم ا ۱۸۱ پارون الرشیداوراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ

ضرورت ہوئی تو ہم اس کی مد دکو پہنچ جا ئیں گے۔اوراس کے ساتھ ہوکر دشمن سےلڑیں گے اس رائے کوسب نے پیند کیا۔اب کی پلٹا۔اور جب وہ ہمدان کے قریب پہنچ گیا تو یہاں اس کے اکثر وہ ساتھی جواس کے پاس جمع ہوئے تھے۔اس کا ساتھ چھوڑ کراپنی اپنی راہ ہو لیے۔

### طا ہراورعبدالرحمٰن کی جنگ:

طاہر ہمدان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔عبدالرحمٰن نے اپنی فوج میں لڑائی کے لیے آمادہ ہوجانے کا اعلان کیا اور اب وہ پوری طرح تیار ہوکر جنگی ترتیب کے ساتھ میدان کا رزار میں مقابلہ کے لیے نکل آیا۔ جنگ شروع ہوئی جس میں دونوں فریق نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلہ پر جے رہے۔نہایت شدید خونریز جنگ ہوئی۔طرفین کے بہت سے آدمی کا م آئے اور زخمی ہوئے۔

### عبدالرحمٰن كي پسيا كي:

### طاهر کی حکمت عملی:

جب طاہری نظراس کے جھنڈ وں اور اگلی جماعتوں پر پڑی اس نے اپنی سپاہ سے کہا کہ عبدالرحمٰن کی چال بیہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ صرف تم کواپنی صورت دکھائے اور جب تم اس کے پاس پہنچ جاؤوہ تم سے لڑے۔ اگر تم نے اسے مار بھگا یا تو فور اُشہر کی طرف لیک کراس میں گھس پڑے اور پھر وہاں شہر کی خندق پرتم سے مقابلہ کرے اور شہر کے دروازوں اور فصیل کی آٹر میں تم سے لڑے اگر اس کے برعکس اس نے تم کو شکست دے دی تو پھر تمہماراتعا قب کرنے اور جی کھول کرتم کوئل کرنے کا اس کو وسیع میدان مل جائے گا۔ کہ تم میں سے جو بھا گے یا میدان سے بیشت پھیرے وہ اسے قل کردے اس لیے مناسب میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی خندق اور اپنی فرودگاہ کے قریب ہی شہرے رہیں۔ تاکہ اگروہ ہمارے پاس آئے ہم اسے لڑیں گے اس طرح وہ تو اپنی خندق سے دورنکل آئے گا اور ہم اپنی خندق کے قریب ہی رہیں گے۔

### عبدالرحمٰن كاطا هر كي فوج يرحمله:

تا ریخ طبری: جلد ششم امین و مامون کی جنگ مارون الرشیداوراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ

جگری ہے لڑنے لگا۔اوراس نے متعدد حملے طاہر کی فوخ پرایسے خت کیے کہ ہرحملہ میں طاہر کے بہت سے سپاہیوں کا صفایا کر دیا گیا۔ گر ہاو جو داس قدر دلیری اور جراُت کے طاہر کی فوج کا کوئی شخص اپنی جگہ ہے نہیں ہٹا۔اور نیان میں کوئی اضطراب پیدا ہوا۔ عبد الرحمٰن کی شکست ویسیا کی:

اس کے بعد طاہر کے ایک جوانمر دینے عبدالرحمٰن کے علم بر دار پرحملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اب طاہر کی تمام فوج نے کیجان ہو کر عبدالرحمٰن کی فوج پر ایساسخت حملہ کیا کہ ان کوان کی جگہوں سے اکھاڑ دیا عبدالرحمٰن کی فوج نے پشت پھیری اور طاہر کی فوج نے بے دریغ ان کوٹل کرنا شروع کیا۔اسی طرح مارتے اور قبل کرتے ہوئے ان کو ہمدان کے دروازے تک دھیل لائے۔

#### بمدان کامحاصره:

طاہر نے شہر کے دروازے پر کھہر کرعبدالرحمٰن اوراس کی فوج کا محاصر ہ کرلیا۔عبدالرحمٰن روزانہ مقابلہ کے لیے شہر سے نکلتا اور شہر کے دروازوں ہی پراس سے اور طاہر کی فوج سے لڑائی ہوا کرتی ۔عبدالرحمٰن کی سپاہ شہر کی فصیل پر سے طاہر کی فوج پر سنگ اندازی بھی کرتی ۔

### عبدالرحمٰن کی طاہر سے امان کی درخواست:

عبدالرحمٰن کی فوج محاصرہ کی شدت ہے تنگ آگئی خوداہل شہرکوبھی ان کی موجودگی ہے تکلیف محسوس ہونے گئی اورخود بھی ان ہے لڑنے اور مارنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ باہر سے طاہر نے ہرسمت سے سامان معیشت کی بہمر سانی مسدود کردی۔ عبدالرحمٰن اور اس کی سیاہ نے اپنی ہلاکت اور قحط زدگی کے خطرہ کومسوس کیا۔ نیز ان کو بیبھی اندیشہ ہوگیا کہ خوداہل شہر ہی ان پروار کردیں گے اس نے طاہر کے پاس اپنے سفر ابھیج کر اپنے اور اپنی فوج کے لیے امان کی درخواست کی جسے اس نے منظور کر لیا اور اس کا ایفاء کیا۔ عبدالرحمٰن اپنے اور بچیٰ بن علی کے ساتھیوں کو لے کر جنگ سے کنارہ کش ہوگیا۔

#### طاهر بن حسين كواعز از وخطاب:

ہم اس لقب کی وجہ پہلے بیان کر چکے ہیں جب طاہر نے علی بن عیسلی بن ماہان کی فوج کو شکست و بے دی اور علی مارا گیا تو اس نے فضل بن سہل کو بیہ خط لکھا۔

اللّٰدٓ آپ کی عمر دراز کرےاور آپ کے دشمن کو ہر با دکرے۔ میں آپ کو بیہ خط لکھتا ہوں اورعلی بن عیسیٰ کا سرمیری گود میں ہے۔اوراس کی مہرمیرے ہاتھ میں ہےاوراس پراللّٰہ کا ہزار ہزارشکر ہے۔

خط پڑھ کرفضل اپنی جگہ ہے فوراً اٹھ کر مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے امیر المومنین کہہ کراہے سلام کیا۔ مامون نے طاہر کی امداد کے لیے مزید سیاہ اور سردار بھیجے ذوالیمینین اور صاحب حبل الدین اسے خطاب عطا کیا۔اور اس کی فوج کے ان سیاہیوں کی جن کی تنخواہ اس سے کم تھی ترقی دے کراسی کردی۔

### سفیانی علی بن عبدالله کی بغاوت:

اس سال ماوہ ی الحجہ میں سفیاتی علی ہی عبدائلہ بین خالہ ہی یزید بین معاویہ جانٹونٹ شام میں علم بعناوت بلند کر کا ہے لیے حمالت نے دری اور اس میں میں ایس میں ایک اور اس ایک اور اس میں اور اور اس میں باری باری وجہ جمعی معافرہ وہ س

ہارون الرشیدا دراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ

IAT

تا ریخ طبری: حلد ششم

کے مقابلہ سے نکل کر بھا گا محمدالخلوع امین نے حسین بن علی بن عیسلی بن ماہان کواس کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مگریدان کے سامنے بی نہیں آیا بلکہ رقبہ پہنچ کرو ہیں تشہر گیا۔

#### علاقه جبال سے امین عمال کا اخراج:

اس سال طاہر نے محمد کے عاملوں کو قزوین اور تمام علاقہ جبال سے نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب وہ عبدالرحمٰن کے مقابلہ کے لیے بڑھا توا سے بیا ندیشہ ہوا کہ اگر وہ کشرین قادرہ کو جو قزوین میں محمد کا عامل تھا۔ اور جس کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی ' اپنے عقب میں یوں ہی رہنے دے گا تو ممکن ہے کہ وہ عقب سے اس پر جملہ کر دے۔ اس وجہ سے جب طاہر ہمدان کے قریب آگیا اس نے اپنی فوج کو قیام کرنے کا حکم دیا وہ سب فروش ہوگئے۔ اس کے بعداس نے ایک ہزار بیادے اور ایک ہزار شہسوارا پنے ساتھ لے کرکشر بین قادر کا قاصد کیا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی کشر اور اس کی سیاہ قزوین کو خالی کر کے بھاگ تی ۔ طاہر نے ایک ربروست جمعیت اپنے ایک سردار کی قیادت میں وہاں اس ہدایت کے ساتھ متعین کردی۔ کہ عبدالرحمٰن الا نباری وغیرہ کے ساتھیوں میں سے جو قزوین میں آنا جانے۔ بیاس سے لئیں اور اسے روک دیں۔

### عبدالرحن كي بدعهدي:

اس سال عبدالرحمن الا نباری اسرابا دمیں مارا گیا۔اس کی تفصیل یہ ہے جب محمد المخلوع نے عبدالرحمٰن الا نباری کو ہمدان بھیجا تو اس کے پیچھے انہوں نے خرشی کے بیٹوں عبداللہ اوراحمر کو بھی اہل بغداد کے ایک زبر دست رسالے کے ساتھ روانہ کیا اور تھم دیا کہ وہ قصر اللہ وہ میں جاکر پڑاؤ کردیں۔ عبدالرحمٰن کے تمام احکام کی بجاآ وری کریں اوراگراہان کی ضرورت ہوتو وہ اس کی مددکریں۔ عبدالرحمٰن کا طاہر کی فوج پرا جا تک حملہ:

جب عبدالرحمٰن طاہر سے وعدہ امان کے کرشہر سے نکل کراس کی طرف آیا اور مقیم ہو گیا تو اس نے طاہر اور اس کی فوج پر ظاہر یہی کیا کہ اب وہ ہا لکل امن پیند ہے اور ان کے وعدہ امان اور پیان صلح پر دل سے راضی ہے۔ مگر جب کہ طاہر اور اس کی فوج اس کی طرف سے بالکل بے خطر ہوگئی اس نے احیا نک موقع پاکر اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر دھاوا کر دیا۔ طاہر اور اس کی فوج کو ان کی مرف سے بالکل بے خطر ہوگئی اس نے احیا نک موقع پاکر اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر دھاوا کر دیا۔ طاہر اور اس کی فوج کو ان کی سروں پر آگئے ۔عبد الرحمٰن نے بے در بیخ اپنے دشمنوں کو آل کر نا شروع کر دیا۔

### طاہر کی فوج کی ثابت قدی:

طاہری فوج کے پیادے اپنی تلواریں ڈھال اور تیر لے کر مقابلہ پر جمے رہے اور گھٹٹوں کے بل ہوکراس طرح لڑے جولڑ ائی کاحق ہے۔ اور اس وفت تک ان کورو کے رکھا۔ جب تک کہ سوار تیار ہوکر مقابلہ کے لیے آئیں جب وہ بھی آ گئے تو اب نہایت ہی ٹابت قدمی اور بے جگری ہے ایسی شدیدلڑ ائی ہوئی کہ تلواریں اور نیز نے نکڑے کمڑے ہوگئے۔

#### عبدالرحمٰن كاقل:

ا بے عبدالرحمٰن کے ساتھی بھا گے گر و وخو دا سینے جند خاص آ دمیوں کے ساتھ میدان جنگ میں گھوڑ ہے ہے اتر پڑااورلڑ تالڑ تا میں میں میں میں اور میں ہے میں میں میں میں میں میں میں ایسان کے میں اس کا میں میں اور کے میں میں میں میں میں م

تا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + امین و مامون کی جنگ

اس میں اتنی ہمت ابنہیں ہے کہ تعاقب کی زحت برداشت کرے۔ آپ بھاگ جائیں۔ گراس نے یہی کہا کہ اب میں شکست کھا کرواپس جانانہیں چا ہتا۔ اور نہ امیر المومنین کواپن صورت دکھاؤں گا۔ اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ اس کی فرودگاہ کولوٹ لیا گیا بچے کھیے مصیبت کے مارے حرش کے بیٹوں عبداللہ اور احمد کے پاس پہنچے۔ ان کے آنے کا بیاثر ہوا کہ خودان کی فوج میں اس قدر خوف اور دہشت پھیلی کہ بغیر اس بات کے کہ ایک دشمن بھی ان کے پاس آیا ہو یہ بے تحاشہ اپنے مقام سے بھاگے اور بغداد سنچنے تک انہوں چھیے مؤکر بھی نہ دیکھا۔

### طاهر بن حسين كاهلاشان مين قيام:

طاہر کے لیے اب میدان صاف تھا۔وہ بلا مزاحت عراق کی طرف بڑھا۔ایک ایک شہراور شلع ہے گزرتا ہوا حلوان کے ایک گاؤں شلاشان میں آ کراس نے اپنا پڑاؤ کیا۔اپنے گرد خندق بنائی ہرطرح سے اپنی فرودگاہ کومشحکم کیا اور و ہیں اپنی تمام فوجیں جمع کیں۔

### امير حج داؤ دبن عيسيٰ وعمال:

اس سال امین کی طرف سے داؤ دبن عیسی بن موئی بن محمد بن علی بن عبدالله عباس مکداور مدینه کا عامل تھا اوراس سال اوراس سے دوسال پہلے بعنی ۱۹۲ھ میں اس کی امارت میں حج ہوا تھا۔عباس بن موسیٰ الہادی امین کی طرف سے کوفہ کا عامل تھا اور منصور بن مہدی بصر ہ کا عامل تھا۔ مامون خراسان میں فر مانروا تھا اوراس کا بھائی محمد بغداد میں حکمران تھا۔

# **۱۹۷ھے واقعات**

### اسد بن يزيد کی طلی :

اس سال محمد بن ہارون نے اسد بن پزید بن مزید کوقید کردیا اور احمد بن مزید عبداللہ بن حمید بن قحطبہ کوطا ہر ہے لڑنے کے لیے حلوان بھیجا۔

اسد بن بزید بن مزید نے بیان کیا ہے کہ عبدالرحمٰن الانباری کے قبل کے بعد فضل بن الربیج نے جھے بلا بھیجا۔ میں اس کے پاس گیا وہ اس وقت اپنے مکان کے حق میں بیشا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا جے وہ پڑھ چکا تھا۔ اس کی دونوں آئسیں غصے سے سرخ ہور ہی تھیں اور وہ تحت طیش کی حالت میں کہدر ہا تھا وہ تو خواب خرگوش میں ہے۔ ندا سے حکومت کے جانے کی فکر ہونہ وہ کسی مفیدرائے اور تدبیر پرغور کرتا ہے۔ شراب و کباب نے اسے بدمت کردیا ہے وہ تو عیش ونشاط میں منہمک ہے۔ اور زمانداس کی مفیدرائے اور تدبیر پرغور کرتا ہے۔ شراب و کباب نے اسے بدمت کردیا ہے وہ تو عیش ونشاط میں منہمک ہے۔ اور زمانداس کی مفالمت پر اب علائیہ طور پر مستعد ہوگیا ہے۔ اور اس کے مقابلہ کے لیے اس نے اپنے سب بربادی کا انتظام کررہا ہے جو اتنی دور سے گھوڑوں کی پشت پر نیزوں کی انبوں اور تلواروں کی دھاروں پر محمد کی تینی ہلاکت اور موت کو لیے ہوئے بڑھا آرہا ہے۔

اسد بن يزيد كوطام كے مقابله كا حكم:

خاطب ہوکر کہا۔ ابوالحارث میرے اور تہبارے سامنے ایک خاص مقصد ہے۔ جس کی طرف ہم جارہ جیں۔ اگر ہم ہے اس کے حاصل کرنے میں کوتا ہی ہوگئ تو ہم ہمیشہ کے لیے ندموم ہوجا ئیں گا دوراگر ہم نے اس کے لیے پوری مستعدی دکھائی تو ہم کامیاب ہوجا ئیں گے۔ دوراگر ہم نے اس کے لیے پوری مستعدی دکھائی تو ہم کامیاب ہوجا ئیں گے۔ دوراگر اصل ہی شاخ ہیں اگر وہ مضبوط رہی تو ہم بھی تو ی رہیں گے اوراگر اصل ہی کم زور ہوگئ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی کم زور ہوجا ئیں گے۔ اس مخص نے تو اپنی حالت بالکل نا دان چھوکر یوں کی سی کر لی ہے۔ ہروقت عورتیں اس کی مشیر ہیں۔ خواب کے او پر اس کو پورا بھر وسہ ہے اورا ہے ان تمام رندمشر ہاور یا وہ گومصاحیین کی بات کوغور سے ستا اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اسے بیطفل تسلی دی ہے کہ تر میں اس کی فتح اور کامیابی ہوگی ۔ حالانکہ میں ہجھتا ہوں کہ بربا دی اس سرعت ہے اس کی طرف پڑھتا ہے۔ بخدا ججھتے بیا نہ پشہ ہے کہ اس کی طرف پڑھتا ہے۔ بخدا ججھتے بیا نہ پشہ ہے کہ اس کی طرف پڑھتا ہے۔ بخدا ججھتے بیا نہ بیا ہوگی۔ حالا نکہ میں تہماری انتہائی شجاعت اور اس کے ساتھ بختا وری فتحف کے مقابلہ کے لیے تم کوتا کا ہے۔ تہماری تجی و فا داری اور حقیق بہی خوابی نیز تمہاری انتہائی شجاعت اور اس کے ساتھ بختا وری نے تمہاری کی ہونہ وری کرو۔ اور جس نے مسلمہ جوانم دوراور ایک جوانم دوراور پیتم کو ہوتم کو ہوتم کو ہوتم کی مقابلہ کے لیے تم کو ہوت کی سے مہر حال ہو ضرور سے تم کو ہودہ پوری کرو۔ اور جس می سربانہ بیارے بی مربانہ ہونہ کی دورا ور مجھ یہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس فتح کی عزت کا سہرا تمہارے ہی مربانہ ہیں میں باند ھے گا۔ تمہارے ہی فر ربیداس خلالات اور محمد یہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس فتح کی عزت کا سہرا تمہارے ہیں میں باند ھے گا۔ تمہارے ہی فر ربیداس خلالات اور محمد یہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس فتح کی عزت کا سہرا تمہارے ہی مرباند ھے گا۔ تمہارے ہی فر ربیداس خلالات اور محمد یہ امیانی کی دورا گا۔

### اسد بن يزيد كے مطالبات وشرا نط:

میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی اور امیر المومنین کی خدمت کے لیے بسر وچشم عاضر ہوں اور خوداس بات کو چا ہتا ہوں کہ آپ کے اور ان کے دشمن کو ذکیل اور مغلوب کروں ۔ مگر نبر د آ زمائحض موقع کے بھروسہ پر کا منہیں کرتا۔ اور نہ جب تک فوج کے ساز و سامان میں کسی قتم کی بھی خرابی یا کی ہوا ہے کا میا بی ہوتی ہے ۔ جنگو کا سر ما میڈوج اور فوج کا سر ما مید مال ۔ امیر المومنین کی فیاضی کا میعالم ہے کہ جو سیابی ان کی چھاؤنی میں موجود ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ رو پے ہے بھر دیئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مستقل طور پر ان کو کیثیر معاش مقرر کر دی اور ان کو بڑے بورے انعام واکر ام سے سر فراز کیا۔ اگر میں اپنی فوج کو لے کر دشمن کے مقابلہ پر روانہ ہو جادی اور ان کے دل اپنے پیچھے رہنے والے متعلقین کی ضروریات میں البھے رہیں تو الی پریشان خاطر فوج دشمن کے مقابلہ میں جادی اور ان کے دل اپنے پیچھے رہنے والے متعلقین کی ضروریات میں البھے رہیں تو الی پریشان خاطر فوج دشمن کے مقابلہ میں میرے کس کا م آسکتی ہے کیونکہ انہوں نے غیر مصافی لوگوں کولا نے والوں پر اور نقیبوں اور کرلیوں کو محنت اور مشقت برداشت میں انہوں کے دونے بیاں معاش خاص مقرر کریں۔ اور مجھے کرنے پر فضیلت دی ہے۔ میں مولوگ جگ میں آر دمودہ اور بہادر فن حرب سے واقف ہوں ان کی معاش خاص مقرر کریں۔ اور مجھے اختیار ہو کہ میں خودا نبی جمعیت کے اپلی تجمیت کے اپلی تجمیت کے اپلی تھی اور کور سیا ہیوں کو بدل دوں۔ اور ان کے بجائے دوسر سے ہیوں کو بھر تی کروں اس کا کوئی حساب مجھ سے نہ لیا جائے۔ اسید بین بزید کی اسیری:

والى الرائم الدوائل المحروب والمرائم في المراتب المراتب المراتب المراتب في المراتبي المراتبي المستمول المسابق

تا ریخ طبری: جلدششم بارون الرشیداوراس کے جانشین +امین و مامون کی جنگ

ضرورت ہے۔ چنا نچہاب میں اوروہ امیر المومنین کی خدمت میں چلے ۔فضل مجھ سے پہلے ان کی خدمت میں ہاریاب ہوا۔اس کے بعد مجھے اجازت ملی ۔ان کے سامنے گیا۔ مجھے سے اور ان ہے ابھی دوبا تیں ہوئی تھیں کہ وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے مجھے قد کرادیا۔

### اسد کا مامون کے فرزندوں کی حوالگی کا مطالبہ:

اس کے متعلق امین کا ایک خاص مصاحب بیان کرتا ہے کہ اسد نے ان سے بیکہا کہ آپ مامون کے بیٹوں کومیر ہے حوالے کر دیتو خیر کردیجے۔ تاکہ ان کومیں اپنے پاس نظر بندر کھوں۔ اگر مامون میری اطاعت قبول کر کے اپنے آپ کومیر ہوائے کر دی تو خیر ورنہ پھر مجھے اختیار ہو کہ میں اس کے لڑکوں کے ساتھ جو چا ہوں سلوک کروں۔ اس پرامین نے کہا تو پاگل اعرابی ہے۔ یہ کیا سوال ہے۔ میں مجھے عرب اور مجم سپاہ کی قیادت اور تمام صوبہ جبال کی خراسان تک کی آمدنی کا مختار بناتا ہوں اور تیرے ہمسر جو دوسر سے امراء اور و ساء کے جانشین میں ان سے تیرا درجہ اور مرتبہ بڑھا تا ہوں اور تو مجھ سے اپنے بچوں کے تل اور اپنے ہی گھروالوں کے خون کا خواست گار ہے۔ یہ سرا سرحما قت اور غیر متعلق بات ہے۔

اس وفت بغداد میں مامون کے دو بیٹے اپنی ماں ام عیسیٰ بنت الہا دی کے ساتھ مامون کے بغداد والے قصر میں مقیم تھے۔ جب بغدا دیرِ مامون کا قبضہ ہو گیا تو بیدونوں اپنی ماں کے ساتھ خراسان چلے گئے۔اور وہیں رہے۔اور پھرسب کے ساتھ بغداد آئے۔ یہ مامون کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

#### احمد بن مزید کے متعلق سفارش:

جبامین نے اسد کوقید کر دیا تو مشیروں سے پوچھا کہ کیااس کے خاندان میں کوئی اورابیا شخص ہے کہ جس کواس کے بجائے مقرر کیا جاسکے۔ کیونکہ ان کی دیرینہ خد مات اوروفا شعاری کی وجہ سے میں ان سے بگاڑ نائبیں چاہتا۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہاں! احمہ بن مزید موجود ہے۔ وہ ان سب پر باعتبارا پنی نیک کرداری ٔ جان شاری اورا طاعت کے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہایت بہادر جوانمر دفوجوں کے انتظام 'ان سے کام لینے اور لڑائی میں نہایت ہوشیار اور مستعد ہے۔ امین نے اسی وقت ڈاک کا ہر کارہ اس کے یاس دوڑایا کہ وہ فوراً اسے لے کرآئے۔

### احد بن مزید کی طلی:

احداسحاقیہ نام ایک گاؤں کواپنے چندعزیزوں موالیوں اورخدمت گاروں کے ساتھ جارہا تھا۔ اس نے نہریان عبورہی کیا تھا
کہ اس نے آ دھی رات کوڈاک کے ہرکارے کی آ واز سنائی دی۔ کہنے لگا بھلا اس وقت اوراس مقام پر اس کے آنے کی کیا وجہ
ہے۔ ضرور کوئی بات ہے۔ تھوڑی ہی دیرییں وہ ہرکارہ شہرا اوراس نے ملاح کو آ واز دی اور کہا کہ کیا تمہارے پاس احمد بن مزید
ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ سواری سے اتر ااور اس نے امین کا خط احمد کو دیا۔ اس نے کہا میں اپنی زمین کے قریب آپہنچا ہوں جو
یہاں سے اب صرف ایک میل رہ گئی ہے۔ جھے اتن مہلت دو کہ میں کھڑے کھڑے وہاں ہوآؤں اور جو ضروری کام ہے اس کے
متعلق مدایات دے آؤں۔ پھر تمہارے ساتھ تھے کہی جا جاتا ہوں۔ اس نے کہا میں المونین نے جھے تکم ویا ہے کہ بغیر ایس لیے متعلق مدایات دی آؤں۔ پھر تمہارے ساتھ تھے گئی ہے۔ کہی جا جاتا ہوں۔ اس نے کہا میں المونیوں نے بھے تک رہنے دیں ہوتا ہوں یہ دیا ہوں ہو اس بور وہ سے کہ بغیر ایس کے دیا ہوں ہو اس بور وہ اس بور وہ اس بور وہ اس کے کہا جس کے متعلق مدایات دیں ہوتا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہور کہا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہور کہا ہوں یہ دیا ہور کہا ہوں یہ دیا ہوں یہ دیا ہور کی دیا ہور کہا ہوں یہ دیا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کی کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+امین و مامون کی جنگ

تاریخ طبری: جلد ششم

س کراحمداس کے ساتھ پلٹا اور کوفیہ آیا۔ یہاں ایک دن اس نے قیام کیا۔اور جب اس نے ذرا آرام اور رخت سفر مہیا کرلیا تو املین کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔

### احمد بن مزيداد رفضل بن الربيع كي ملا قات:

احر کہتا ہے جب میں بغداد آیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ سب سے پہلے فضل بن الربج سے لینا چاہیے۔ تا کہ اس کے ساتھ اور اس کی موجود گی میں امین کی خدمت میں باریاب ہوجاؤں۔ جب جھے اس کے پاس آنے کی اجازت کی اور میں اس کے ساتھ اور اس کی موجود گی میں امین کی خدمت میں باریاب ہوجاؤں۔ جب جھے اس کے پاس آنے کی اجازت کی اور میں اس کے سامنے پہنچا تو میں نے و میں دی جا کہ در باہے کہتم طاہر کے مقابلہ کے لیے جاؤاور عبداللہ اس بات پر مصر ہے کہ اسے بہت سارو پید یا جائے اور بہت زیادہ فو جیس دی جا کیں۔ جھے د کیھتے ہی اس نے مرحبا کہا اور میرا ہاتھ کو کر کر جھے اپنچ برابر صدر جملس میں جگہ دی اور عبداللہ کی طرب ہوکراس کا نداق اڑا نے لگا اور مزاح کرنے لگا۔ پھر اس کے مند پر مسکرا کراس نے ہم بنی ھیپیان کی تعریف میں دوشعر پڑھے۔ اس پر عبداللہ نے بھی کہا کہ واقعی وہ اس تعریف کے مستحق ہیں۔ وہی اس خرابی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وہی دخن کو مزاد سے سکتے ہیں اور باغیوں کے شر سے تمام فر مانبر داروں کو بچا سکتے ہیں۔ پھر فضل نے مجھے کہا کہ امیر المومنین نے تمہارا اور کرچیڑا۔ میں نے تمہاری اطاعت شعاری فرماں برداری خلوص نیت باغیوں کے مقابلہ میں تمہاری شہرت اور عزت میں اضافہ ہواور تم کو اس درجہ اور مرتبہ عالیہ پر فائز کراس کے مقابلہ میں تمہارا کوئی خاندان والائمیں سرفراز ہوسکا۔

کے مقابلہ میں تمہارا کوئی خاندان والائمیں سرفراز ہوسکا۔

#### احد بن مزيد كي سيه سالاري:

اس کے بعداس نے خدمت گار کو تھم دیا کہ میر ہے گھوڑوں پرزین کسواؤ تھوڑی دیر میں اس کی سواری کے لیے گھوڑا تیار کر
دیا گیا۔اب وہ اور میں دونوں چلے۔ تحد کے پاس پنچے۔وہ اس دفت اپنے تحن کل میں بیٹے تھے وہ جھے اپنے قریب بلاتے گئے یہاں
تک کہ میں ان کے بالکل ہی متصل پنج گیا۔ کہنے گئے تہارے تھتیج کے تمر داور فسادنیت کی اکثر خبریں جھے ملی تھیں ۔اوروہ عرصہ سے
میری دائے کی مخالفت پر آمادہ رہتا ہے۔اس کے اس طرز عمل سے میں اس کی طرف سے بدخن ہو گیا ہوں اور جھے اس کی وفا داری پر
میری دائے کی مخالفت پر آمادہ رہتا ہے۔اس کے اس طرز عمل سے میں اس کی طرف سے بدخن ہو گیا ہوں اور جھے اس کی وفا داری پر
میری دائے کی مخالفت پر آمادہ رہتا ہے۔اس کے ساتھ میہ کروں تمہاری مجھ سے بہت تعریف وقو صیف کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قدرو
دل سے بیہ بات چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میہ کروں تمہاری مجھ سے بہت تعریف وقو صیف کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قدرو
منزلت بوٹھاؤں اور تمہارے خاندان پر تم کو ترتی دوں۔ اور اس غرض کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس باغی غدار جماعت کے
منزلت بوٹھاؤں اور تمہارے خاندان کے مقابلہ میں لؤرکر دیا کے اجراور آخرت کے تواب دونوں کے حاصل کرنے کا تم کو موقتیار
مقابلہ کے لیے سپہ سالا رمقر رکروں تا کہ ان کے مقابلہ میں پوری جدو جہد کر کے ان کوخوش کرو دوہ بھی تم کوخوش کردیں گے۔اور تمہاری
عورت اور ان کی مدرکر و۔اور ان کے دشمن کے مقابلہ میں پوری جدو جہد کر کے ان کوخوش کردوہ بھی تم کوخوش کردیں گے۔اور تمہاری
عورت اور ان کی حوال میں میں بیں نے عرض کیا۔اللہ آب کی بات بمیشہ درر کھ میں جناب والا کی خبر خواہی میں اپنی

تا ریخ طبری: جلد ششم

(IAA)

ان شاء الله اسے بورا کروں گا۔

### احمد بن مزيد كوحلوان جانے كاتكم:

انہوں نے فضل سے کہا کہ اسد کی فوج کے دفاتر ان کے حوالے کر دونیز ہماری چھاؤنی میں جواعرا بی اور جزیرہ کے سپاہی ہوں ان کو بھی ان کے ساتھ بھیجے دو ۔ پھر مجھ سے کہا۔ بہت جلدا بناا نظام درست کر کے دشن کے مقابلہ پر روانہ ہوجاؤ۔

میں ان کے پاس سے چلا آیا۔ میں نے فوج کا انتخاب کیا۔اور تمام دفا ترغور سے دیکھے جن کا اندراج صحیح ثابت ہواان کی تعداد میں ہزار ہوگئی۔ میں ان سب کو لے کرحلوان روانہ ہو گیا۔

#### امین کی احمر بن مزید کومدایات:

حلوان جاتے ہوئے احمد بن مزید محمد کے پاس رخصت ہونے کے لیے آیا۔ اور درخواست کی کہ امیر المومنین جھے پچھ ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا۔ میں تم کو چند ہاتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک سے کظلم وزیادتی سے بچنا۔ کیونکہ ظلم مانع نصرت ہے۔ قابلیت ذاتی اور حسن کارگز اری کے بغیر کی حض کو ترتی نہ دینا جواب دہی کا موقع دیے بغیر کی پرتلوار نہ اٹھانا۔ اور جب کوئی شخص تہمارے بضعہ میں آجائے اور تم کو میر موقع ہدست ہو کرتم اس کے ساتھ زئی کرسکوتو ایسے موقع پرشدت اور قساوت اختیار نہ کرنا۔ اپنی تم کام کو میر سے بہت اچھا برتا و کرنا۔ روز انہ مجھا پی خبریں ہیجتے رہنا۔ اور اس بات کا خیال اپنے دل میں نہ لا نا کہ تم کس ایسے کام کو میر سے پاس ذریعہ تقرب بناؤ کہ جب اس کا مرافعہ میرے پاس ہوتو وہ تمہارے خوف کا باعث ہوجا اگر وہ تم سے مدد مانئے کا اور محسن مصاحب کا سابر تا و کرنا۔ جب وہ اور تم ایک جگر جمع ہوں تو اپنے تعلقات خوشگوار رکھنا اگر وہ تم سے مدد مانئے تو نہ تم اس سے انکار کرنا اور نہ مدد دینے میں دیرلگانا۔ تم دونوں متحدہ اور متفقہ طور پر رائے قائم کر کے کار روائی کرنا۔ اچھا اب جو تم کو ضرورت ہووہ کہو۔ اور جلد اپنے دشن کے مقابلے پر چلے جاؤ۔ احمد نے ان کو دعا دی اور درخواست کی کہ آپ میری کا میا بی کے لیے مرورت ہووہ کہو۔ اور جلد اپنے دین کہ آپ ورک کا پورا تج بہنہ ہو دعا مانگتے رہیں۔ میرے بارے میں کی چفل خور کی بات نہ مانیں اور جب تک کہ آپ کومیرے فرض کی بجا آپور کی کا پورا تج بہنہ ہو وعا می تھے۔ ویک کہ آپ ورک کا بورا تی کہ ایک کہ آپ ورک کی بات نہ مانیں اور جب تک کہ آپ کومیرے فرض کی بجا آپور کی کا پورا تج بہنہ ہو جائے آپ کومیرے فرض کی بجا آپور کی کومیر کے قرض کی بجا آپور کی کومیر کے قرض کی بجا آپور کی کا بیور تھے۔

#### احدين مزيداورعبدالله بن حميد كواحكامات:

امین نے احمد بن مزید کوہیں ہزار عروب کے ساتھ اور عبداللہ بن حمید بن قحطبہ کوانبار کے ہیں ہزار سپاہیوں کے ساتھ طاہر کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا ان گوتھ دیا کہ تم حلوان جا کر قیام کرو۔ اور طاہر اور اس کی فوج سے اس کی مدا فعت کرو۔ اگر طاہر شلاشان میں قیام رکھے تو وہ دونوں اپنی فوج کے ساتھ وہاں تک بڑھ کراس کا مقابلہ کریں۔ اور اسے اس مقام سے بھی خارج کردیں اور جم کر اس سے لڑیں۔ دونوں آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں۔ اور طاعت میں ایک دوسرے کے دوست رہیں۔

### طاہر بن حسین کی حکمت عملی:

وہ دونوں بغداد سے روانہ ہوکر حلوان کے قریب ایک مقام خانقین میں آ کر فراد کش ہوئے۔ مگر طاہر بدستورا بنی فرودگاہ میں مقیمر با۔اس نے ابنی اور ابنی فوج کی حفاظت کے لیے خندق بالی اور احمد اور عبداللہ کی جھاؤنیوں کو اپنے جاسوس اور مخبھی ویئے۔ یہ مان کیما و ماری نے ایک سے میں سے میں جس میں میں ایک میں تابعہ میں تابعہ میں تابعہ میں میں میں میں میں میں م اتن زیادہ عطامقرر کی ہے۔اوراس کےعلاوہ ان کواور مزید معاش دی ہے۔

#### احمر بن مزيداورعبدالله مين نفاق:

ال طرح طاہر برابراس بات کی کوشش کرتا رہا کہ ان دونوں امراء میں نزاع اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ آخر کاروہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوااوراحمداورعبداللہ میں پھوٹ پڑگئی۔ان کی پیچہتی ختم ہوگئی۔وہ خود آپس ہی میں ایک دوسرے ہے دست و گریان ہو گئے اورکژیڑے۔ پھر ہ خود بخو د طاہر ہے کڑے بھڑے بغیر خانقین کوجھوڑ کریایٹ گئے ۔

#### طاہر کا حلوان پر قبضہ:

طاہر نے بغیر کسی زحمت کے آگے بڑھ کرحلوان پر قبضہ کرلیا۔ابھی اسے یہاں آئے تھوڑ ا ہی عرصہ گذراتھا کہ ہر ثمہ بن اعین مامون اورفضل بن مہل کا مراسلہ لے کران کے پاس آیا۔جس میں طاہر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اینے تمام مفتوحہ علاقہ کواس کے تفویض کردےاورخوداہوازروانہ ہو۔ طاہر نے حب بجاآ وری کی ہرثمہ حلوان میں اقامت گزیں ہو گیا اوراس نے اسےخوب مشحکم کرلیااوراس کے تمام راستوں اور پہاڑوں میں اپنی جنگی چو کیوں اور پہرے قائم کردیئے اور طاہرا ہواز کی ست روانہ ہو گیا۔ فضل بن سهل كاعز از وخطاب:

اس سال مامون نے نصل بن سہل کی قدر اور منزلت اور بڑھائی۔اس کی تنصیل یہ ہے۔ جب مامون کومعلوم ہوا کہ طاہر نے علی بن عیسی کوتل کر کے اس کے بیڑاؤ پر قبضہ کرلیا اور ان کوامیر المومنین کا لقب دے کران کی خلافت کا اعلان کر دیا اور خود فضل بن سہل نے بھی اسی لقب سے ان کوخطا ب کیا اور اب ان کوضیح طور پر بیجی اطلاع مل گئی کہ طاہر نے عبد الرحمٰن بن جبلة الا نبادی کو بھی قتل کر کے اس کی فرودگاہ پر قبضہ کرلیا ہے تو انہوں نے فضل بن مہل کواینے در بار میں طلب کیا اور اس سند کے ماہ رجب میں انہوں نے مشرق میں جبل ہمدان ہے جبل سفیان اور تبت تک کا علاقہ طولاً اور بحرفارس اور بحر ہند سے لے کر بحر دیلم اور جرجان تک کاعلاقہ عرضاً اس کے تفویض کردیا۔ تمیں لاکھ درہم اس کی تنخواہ مقرر کی اور گھاٹیوں والی چوٹی پر کھڑے ہوکر ایک پر چم اس کے لیے قائم کیا۔اس کے علاو ہ ایک نشان اور بھی اسے دیا اور ذوالریاستین کے خطاب سے سر فراز کیا۔

ر پاست الحرب اور دوسری طرف ریاست الله منقوش تھا۔ فضل نے اپنا پر چمعلی بن ہشا م کو دیا اور نشان نعیم بن حازم کو دیا اور حسن بن سهل کوایناوالی خراج مقرر کیا۔

اس سال محمد بن ہارون نے عبدالملک بن صالح بن علی کوشام کا والی مقرر کر کے شام جانے کا تھکم دیا اور اسے اختیار دیا کہوہ اہل شام کی اس قد رنوج جبراً بھرتی کر کے اس کے ساتھ طاہراور ہر ثمہ ہے لڑے۔

# عبدالملك بن صالح ہے امین كاحسن سلوك:

جب طاہر کی قوت وشوکت بڑھ گئی اس کا بول بالا ہو گیا اور اس نے محمد کے امراءاور اس کی فوجوں کویے دریے شکستیں دیں تو عبداً لملک بن صالح من کی خدمت میں باشد میں بات اٹریہ ہے گئا میں بائے گئے کے انتہا میں بات مدوم وہ میں ا ارون الرشيداوراس کے الم

ا ہے معافی دی اور رہا کر دیا۔اس احسان کا وہ ہمیشہ ہے معتر ف تھا اور ان کی اطاعت ونصیحت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ عبد الملک بن صالح کی امین سے درخواست :

اس نے عرض کیاا میرالمومنین میں اس بات کود کیے رہا ہوں کہ اوگوں کوآپ کے بارے میں جہارت ہوگئ ہے اورو و آپ کی ہا کت کے آرز و مند ہوگئے ہیں۔ دونوں جگہ اوگوں کا یہی ارادہ ہے کہ آپ کو تباہ کیا جائے ۔ اب تک آپ نے ان کے ساتھ الی مروت برتی ہے کہ اگر آپ اس نرم طرز عمل پر چند ہے اور قائم رہ ہو وہ سرش اور گستانے ہوجا کیں گے اور اگر آپ دیتے دیتے ہاتھ ۔ کھینچ لیس گے تو وہ آپ سے بگر جا کیں گے۔ اور بی ظاہر بات ہے کہ جب تک روپینے رہی نہ کیا جائے تو پھر روپیہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مشکل آپڑی ہے کہ بے در بے اور مسلسل ہزیموں اور جان کے نقصانات نے دشمن کا اس قدر رعب اور ہیبت ان کے قلوب میں پیدا کر دی ہے کہ اب وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے انچکیاتے اور ڈرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو طاہر کے مقابلہ پر روانہ کریں گے تو طاہر اپنے عزم مرات کی توجہ سے تھوڑی نونی کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ کیونکہ آپ کی فون میں نہ جان کے اور نہ وفا۔ ان کے مقابلہ میں اہل شام کر اکو وہ میں اور شدا کہ کے برداشت کرنے کے عادی ہیں 'ان میں کا بہت بڑا گروہ میرامطیع و نے اور شرور ہے ہوئے آپ کے لیے تیار کرلوں گا جو شمن کے پر نیج فی از روست فون آپ کے لیے تیار کرلوں گا جو شمن کے پر نجی از از دے گی۔ اور اس کے اور اس کے ایک زیر دست فون آپ کے لیے تیار کرلوں گا جو شمن کے پر نجی از در دی گا۔ اور اس کے ایک داور اس کے ایک داور اس کے در بیداللہ تعالی آپ اور ہم سب جان شاروں کی مدد کرے گا۔

عبدالملك بن صالح كي ولايت شام:

امین نے کہا۔ میں نے تم کواس کا م کے لیے مقرر کیا۔اس مقصد کے لیے جس قدرسا مان اور رو پید درکار ہووہ سب تم کو دیتا ہوں تم فوراً شام روانہ ہوجاؤ۔اورو ہاں جا کراپنی صوابدید کے مطابق کارروائی شروع کردو۔

امین نے اسے تمام شام اور جزیرہ کا والی مقرر کیا اور بہت جلد اپنے عمل پر جانے کی تاکید کی۔انہوں نے فوج با قاعدہ کا ایک دستہ اور ابناء کی ایک جماعت اس کے ساتھ کر دی۔اس سال عبد الملک بن صالح شام روانہ ہوا اور رقہ بہنچ کرو ہیں تھم رگیا۔ عبد الملک کا رقبہ میں قیام:

رقہ بینج کرعبدالملک و بین فروکش ہوا۔اورو ہاں ہے اس نے شام کی فوج جمعیتوں کے سرداروں اورابل جزیرہ کے تاکد کے نام خطوط روانہ کیے۔اپنا ان خطوط میں اس نے ہر محض ہے جس کے حسن خد مات کی تو قع تھی 'اور جس کی شجاعت اور کارروائی کی شہرے تھی 'بڑے ہوے صلے اور انعام کا وعدہ کیا۔اور امیدیں دلائیں۔ چنانچے تمام رؤسا اور جمعیتیں کے بعد دیگرے اس کے پاس تم سیس اس نے ہرسر دار کو جواس سے ملئے آیا انعام خلعت اور سواری ہے سرفراز کیا۔شام کے لئیرے اور اعرابی بھی پہاڑی دروں کو چھوڑ کراس کے پاس آگئے اس طرح اس کے پاس ایک بڑی فوج جمع ہوگئی۔

سياه اوركثيروں ميں لڑا كى:

اس اثناء میں ایک خراسانی سپاہی کی نظرایک ایسے گھوڑے پر بڑی جواس سے سلیمان بن ابی جعفر کی جنگ میں چھین لیا گیا تھا۔اورو ہاس وقت ایک ڈاکو کی سواری میں تھا۔اسے دیکھتے ہی وہ خراسانی اس گھوڑے سے لیٹ گیا تھا اس سے ایک نزاع پیدا ہوئی جو بڑھ کر کھلی ہوئی مخالفت ہوگئی۔لٹیروں کی جماعت اکٹھا ہوگئی اور با قاعد ہ سپاہ بھی ایک جاجع ہوگئی اور اب ان میں گلخپ ہونے لگ ہر فریق نے اسے آ دمی کی حمایت کی اور اب ان میں گھو نسے اور ملے بازی ہونے لگی۔

### محمر بن الى خالد سے جماعت ابناء كى درخواست:

. جماعت ابنا، کے بعض اوگ آپس میں مشورہ کر کے محمد بن ابی خالد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سروار میں ان لئیروں نے جودست درازی ہم پر کی ہاس کی خبر آپ کو ہو چکی ہے۔اب آپ ہماری قیادت کر کے ہماری بات بنائیں ورنہ ہم ذلیل ہوجائیں گے اور برشخص ہم کو کمز ورسمجھ کر ہمیں دیانے کی کوشش کرے گا۔اس غرض کے لیے وہ روزانہ اس کے یاس جانے گے ایک دن اس نے کہا میں نہیں جا ہتا کہ اس ہنگامہ میں خود شرکت کروں اور نہ بیرجا ہتا ہوں کہتم لوگوں کواس ذلت کی حالت میں دیکھوں۔ بین کرا بناءمستعد ہوئے اورانہوں نے کڑنے کا تہیہ کرلیا۔

### ابناء كالثيرول يراحيا مك ثمله:

شروع کیا۔ بہت سوں کومیدان میں قتل کر دیا اور بہت سوں کوان کی فرودگاہ میں ہی گھس کر ذبح کر ڈالا ۔اب لٹیروں نے اپنی جماعت کوللکارا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑوں پرسوار ہوئے اور اسلحہ لگا کر با قاعد ہاڑنے کے لیے مستعد ہو گئے ۔ اور جنگ ہونے لگی۔ عبدالملک بن صالح کواس کی اطلاع ہوئی اس نے اپنا پیامبران کے پاس جھیجا کہوہ ان کو حکم دے کہوہ لڑائی ہے باز آ جا کیں اور ہتھیار رکھ دیں مگر انہوں نے اس کے پقر مارے اور اس تمام دن نہایت بے جگری سے لڑتے رہے۔ ابناء نے لٹیروں کی ایک جماعت کے بے شار آ دمی قبل کر دیئے۔

### عبدالملك بن صالح كا اظهارتاسف:

عبدالملک کو جب معلوم ہوا کہ زوا قبل کے اس قدر زیادہ آ دمی مارے گئے تو اس نے جواس وقت مریض اور کمز ورتھا'ا ظہار تاسف میں ہاتھ پر ہاتھ مارااور کہنے لگا کہاں سے بڑھ کر ہماری ذلت کیا ہوگی کہ عرب اپنے ہی علاقہ اور گھر میں اس طرح مارے جا

# ا يك شخص كا الم حمص سے خطاب:

اس کے اس جملہ سے ان لوگوں کو بھی جواب تک اس ہنگا ہے ہے الگ تھلک رہے تھے۔غصہ آ گیا اور اب بات بہت بڑھ گئی۔ حسن بن علی بن عیسی بن ماہان نے ابناء کی قیادت سنجال لی۔ دوسر ہے دن زوا قبل رقبہ میں جمع ہوئے اور ابناءاور اہل خراسان رافقہ میں جمع ہوئے۔ اہل جمص کے ایک شخص نے اپنے ابنائے وطن کولاکارا کہ بھا گنا ہلاکت سے بہل ہے اور مرنا ذکت ہے آسان ہے۔تم نے اپنا اپنا گھرباراس لیے چھوڑا تھا کے عسرت کے بعد فراغت اور ذلت کے بعد عزت نصیب ہوگی ۔مگراب تو تم خود مصیبت میں مبتلا ہو گئے ۔اورموت کے احاطہ میں بیٹھ گئے ہو۔مسودہ جماعت کی مونچھوں اورٹو پیوں میں موت نمایاں ہے۔اس لیے قبل اس کے کہ سفر کے تمام راستے بند ہوجا کیں اورمصیبت آپڑے بھاگ چلو۔ شاميوں كى روانگى:

# اس طرح بنی کلب کے ایک شخص نے اپنی اونٹنی کی رکاب پر کھڑے ہو کراپنی قوم والوں کولڑ ائی کی مصیبت سے ڈرایا اور کہا کہ

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+امین و مامون کی جنگ

تا ریخ طیری: جلدششم

یا ہ جھنڈے کا اب تک و بیا ہی بول بالا ہے۔ اس کے اقبال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اہل خراسان کی تلواروں کے زخم اوران کے نیز وں کے نشان تمہاری گردنوں اور سینوں میں اب تک باتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بل اس کے کہ بیہ معاملہ اور بڑھے تم اس سے علیحہ ہ ہو جاؤ اور قبل اس کے کہ جنگ کی آگ زیادہ روثن ہونے پائے تم اس سے گزر جاؤ۔ اپنے گھر چلو۔ فلسطین میں مرنا جزیرہ میں زندہ رہنے ہے بہتر ہے۔ میں تو جاتا ہوں اب جس کا جی جا ہے میر سے ساتھ ہوئے۔ یہ کہد کروہ چل دیا۔ اس کے ساتھ اکثر شامی چلے میں مرانا جن کے دوا قبل نے اس گھاس اور چارے میں جوتا جروں نے فوج کے لیے اکٹھا کیا تھا آگ لگا دی اور حسین بن علی بن میسلی بن ماہان اپنی خراسانی اور ابناء کی جماعت کے ساتھ طوق بن مالک کے خوف سے رافقہ میں گھہر ارہا۔

طوق بن ما لك كي لرائي سے عليحد گ

بنی تغلب کے ایک شخص نے طرق سے آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے کہ عربوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں کیا کیا نقصان اٹھانا پڑا
ہے۔ تما م اہل جزیرہ کی آئکھیں تم پراٹھتی ہیں اور وہ تمہاری تائیداور مدد کی آس لگائے ہیں۔ اٹھوتھوڑ ااپیاشخص اس معاملہ سے علیحدہ
نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہانہ میں قیسی ہوں نہ یمنی نہ میں اس ہنگامہ کی ابتداء میں شریک تھا کہ لامحالہ مجھے اس کی انتہا میں شریک ہونا
پڑے۔ علاوہ بریں میں ہرگز ہرگز اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ اپنی قوم یا خاندان کومض چند بے عقل سپا ہیوں اور قیس کے جاہلوں کی وجہ
سے معرض خطر میں ڈالوں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ میں الگ تھلگ رہوں۔

#### نفر بن هبث كاخراساني سياه يرحمله:

تھر بن شبث زواقیل کی جماعت کے ساتھ ایک کمیت چاند تارے والے گھوڑ ہے پرسوار ایک سیاہ فولا دی نصف زرہ پہنے جے اس نے اپنی پشت ہے کسی چیز ہے باندھ رکھاتھا۔ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں ڈھال سنجالے ہوئے میدان مقابلہ میں رجز بڑھتا ہوا بڑھا اور آتے ہی اس نے اور اس کی جماعت نے اہل خراسان پر حملہ کر دیا۔ اور نہا بیت بے جگری ہے لڑنے گئے سرکاری سیاہ اس کے مقابلہ پر جی رہی۔ اور زواقیل کے بہت ہے آدمی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور ہر حملہ میں مقابل کے بہت ہے آدمی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور ہر حملہ میں مقابل کے بہت ہے آدمی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور ہر حملہ میں مقابل کے بہت ہے آدمی کل اور داؤ دبن موسیٰ بن عیسیٰ الخراسانی نے نہا بیت ہی مردائی دکھائی اور بہت آدمی مارے۔ زواقیل شکست کھا کر بھاگے۔ نصر بن شبث عمرواسلمی اور عباس بن زفر اس روز ان کے آخر میں تھے۔ اور ان کو بجاتے ہے۔

### عبدالملك بن صالح كي و فات:

اس سال عبد الملک بن صالح نے وفات پائی۔ نیز اس سال محد بن ہارون خلافت سے علیحدہ کر دیا۔اوراس کے بجائے اس کے بھائی عبد اللہ المامون کے لیے بغداد میں بیعت لی گئی۔محد کوقصرا بی جعفر میں مع ام جعفر بنت بن ابی جعفر کے قید کر دیا گیا۔



تاریخ طبری: جلدششم

191

بأب٢

# خليفهامين كيمعزولي

### حسین بن علی کی مراجعت بغداد:

جب عبدالملک بن صالح نے رقہ میں وفائی پائی تو حسین بن علی بن میسیٰ بن ماہان نے فوج میں کوچ کی منادی کردی۔اس نے پیادوں کوشتی میں سواروں کوسواری پر بٹھایا۔ان کوصلہ دیا۔ان کے کمزوروں اور نا تو انوں کوقو کی کردیا اور پھر سب کوکس نہ کسی چیز پر سوار کر کے رجب ۱۹۲ھ میں جزیرہ سے نکال لایا۔ جب بیاپنی فوج لے کر بغداد آیا تو یہاں اپنا۔اور دوسر ےاہل بغداد نے بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔اس کے لیے خیمے نصب کیے دوسر ے امراء اور اشراف نے بھی اس کا استقبال کیا۔ بیہ بڑی عزت کے ساتھ مطمئن اپنے گھر میں آگیا۔

### حسین بن علی کی طلبی:

ٹھیک آ دھی رات کوامین نے اسے طلب کیا۔اس نے ان کے فرستادے سے کہا۔ کہ میں نہ گویا ہوں نہ قصہ گو۔اور نہ سخر ہ نہ آج تک میں نے ان کی کوئی ملازمت کی ہے۔اور نہ میرے ہاتھوں ان کا روپیپیزاچ ہوا ہے۔ کہاس کا حساب طلب ہو پھروہ کیوں اس وقت مجھے طلب کرتے ہیں۔تم اب چلے جاؤ۔ شبح کوان شاءاللہ میں خودان کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا۔

#### حسین بن علی کا ابناء سے خطاب:

امین کا آدمی اس وقت پلٹ گیا اور دوسری منج کوسین باب الجسر آیا یہاں بہت ہے آدمی اس کے پاس جمع ہوگئے۔اس نے اس دروازہ کو جو عبیداللہ بن علی کے حل کی طرف کھاتا تھا۔ اور سوق کیجی کے دروازے کو بند کرادیا۔ اور ابناء کو خاطب کر کے کہا۔ خلافت الہی طیش اور خفت عقل کے ساتھ نہیں چلتی۔ اور خہاتھا۔ اور سوق کیجی کے دروازے کو بند کرادیا۔ ورابناء کو خال سے کہ مہارے ضمیر کو ہضم کر جائے تہماری بیت کو تو ڑ دے۔ تہمارے اتحادیس بھوٹ ڈال دے تہماری عزت اور وں کو دے دے ۔ کل کی بات ہے۔ کہوہ ذواقی کا مربی اور سر پرست تھا۔ بخدا! اگر زمانے نے اس کی مساعدت کی اور اسے دوبارہ قوت حاصل ہوئی تو اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ اور تمہاری دولت اور عزت کو ضرور نقصان کہنچ گا۔ اس لیے قبل اس کے کہوہ ہمیں مٹائے۔ ہم خود اسے مٹادیں اور قبل اس کے کہوہ ہمیں مٹائے۔ ہم خود اسے مٹادیں اور قبل اس کے کہوہ ہمیں مٹائے۔ ہم خود اسے مٹادیں اور قبل اس دیا جائے گا۔ اور جو اس کی مد دکرے گاہ ہوئی تو اس کی عہد و یہاں کی خلاف ورزی کرتا ہے بغیر سزاد سیخ میں چھوڑتا۔

اس کے عہد و یہاں کی خلاف ورزی کرتا ہے بغیر سزاد سیخ میں چھوڑتا۔

### حسین بن علی اورا منی کشکر کی جنگ:

اس تقریر کے بعداس نے اپنی جمعیت کو بل عبور کرنے کا حکم دیا۔ وہ اسے مطے کرکے باب الخراسان والی سڑک پرآئے۔ یہاں جربیاور باب الشام کے متصلہ چوک والے اس کے پاس جمع ہوگئے ۔مجمد کے رسالوں میں سے پچھرسالے جن میں اعراب اور

تا ریخ طبری: جلد ششم ہوا کاریخ طبری: جلد ششم ہوا کاریخ طبری: جلد ششم

دوسر بے لوگ تھے۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے حسین بن علی کے مقابل آئے اور اب ان میں نہایت خون ریز جنگ دن کے معتد بہ حصہ تک ہوتی رہی۔ حسین نے اپنے سرداروں اور خاص آ دمیوں کو تھم دیا کہ گھوڑوں سے اتر پڑو۔ چنانچہ لوگ گھوڑوں سے اتر کر تنواریں اور خوانمر دی سے لڑے کہ آخر کا ران کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ یہاں تک وہ باب الخلد کو چھوڑ کر چل دیئے۔

### امین کی خلافت سے برطر فی واسیری:

حسین نے ۱۱/ر جب ۱۹۲ہ جری اتوار کے دن محمد کو خلافت سے برطرف کر دیا اور دوسر سے دن دوشنبہ کو صبح سے لے کرشام تک عبداللہ المیامون کے لیے بیعت لے لی۔ اس کے بعد منگل کے دن علی الصباح وہ امین کے پاس آیا۔ اس سے پہلے حسین اور امین کی فوجوں میں لڑائی ہونے کے بعد عباس بن موسی بن عیسی الہاشی نے امین پراچا نک دھاوا کر کے اسے تصرالخلد سے نکالا اور اسے قصرا بی جعفر میں لا یا اور وہاں نماز ظہر سے پہلے اسے قید کر دیا۔ اس کے بعد عباس ام جعفر کے پاس آیا اور اسے تھم ویا کہ تم اپنے محل سے ابوجعفر کے ساتھ مدینہ چلواس نے انکار کیا عباس نے ایک ڈولی منگوائی اور اسے تھم دیا کہ اس میں بیٹھو۔ نیز اس پر کوڑ اس میں بیٹھ گئی۔ اب اس نے تھم دیا کہ اس میں بیٹھو۔ نیز اس طرح وہ بھی اٹھایا۔ اس کے ساتھ مدینہ بی اور مخت کلامی کی وہ مجبور آاس میں بیٹھ گئی۔ اب اس نے تھم دیا کہ اسے اٹھایا جائے اور اس طرح وہ بھی اپنے بیٹے اور پوتوں کے ساتھ مدینہ ابوجعفر میں لے آئی گئی۔

### محمر بن ابي خالد کی امين کی حمايت ميں تقرير:

دوسرے دن میں اوگوں نے حسین بن علی سے اپنی معاش کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے ایک دوسرے سے مل کر صلاح ومشورہ کرنے لگا در اس نے کہا حسین بن علی کوہم پر حکومت کرنے اور جماری موجودگی میں اس معاملہ میں دخل دینے کا کیا حق ہے ۔ نہ وہ باعتبار عمر کے ہم سے بڑا ہے نہ باعتبار اپنی شرافت اور مرتبہ کے ہم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو اس ادنیٰ حرکت کو پیند نہیں کرتے ۔ اور نہ وہ اس چال سے اس کے مطبع بنائے جا سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو اس ادنیٰ حرکت کو پیند نہیں کرتے ۔ اور نہ وہ اس چال سے اس کے مطبع بنائے جا سے ہیں ہیں میر ان کی برائی کا اظہار کرتا ہوں جو اس باب سے پہلے اس کے عہد کو تو ڑتا ہوں اور اس کے فعل کا انکار اور اس کی برائی کا اظہار کرتا ہوں جو اس باب میں میر اہم رائے ہووہ میر سے ساتھ آ جائے۔ اسد الحربیہ نے کہا اے میری جماعت والو! آئے کے بعد کل آنے والا ہے۔ تم بہت عرصہ سے سوتے پڑے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم بیچھے رہ گئے۔ اور دوسرے آگے بڑھ گئے۔ دوسرے لوگوں نے محمد کی برطر نی اور قید کی شہرت کمائی ہے۔ تم کوچا ہیے کہتم ان کور ہائی دلانے اور آزاد کرانے کی نیک نامی حاصل کرو۔

### ابناء کے ایک سردار کا فوج سے خطاب:

استے میں ابناء کا ایک بڑا مقتدراور ذکی اثر سردار گھوڑ ہے پرسوار وہاں آیا اور اس نے لوگوں کو لاکارا۔ ذراخاموش رہومیری بات ن لو۔ سب خاموش ہوگئے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہتم محمد کی مخالفت پر کیوں آ مادہ ہوئے ہوکیا اس نے تمہاری محاش روک دی ہے۔ انہوں نے کہانہیں۔ اس نے بوچھا کیا اس نے تمہارے کسی امیر یا سردار کا تنزل کیا ہے۔ انہوں نے کہانہارے علم میں کوئی ایساوا قعد نہیں آیا۔ اس نے بوچھا کیا اس نے تمہارے کسی عہد بدار کو برطرف کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اس نے بوچھا بھر بتاؤ کہتم نے کیوں اعانت کی۔ کیا گئر نے اور قید کرنے میں اس کے دشمن کی کیوں اعانت کی۔ کیا

اس بات کو بھول گئے کہ جس قوم نے اپنے حلیف کوتل کیا اللہ نے اس کے قاتل کی تلوار کواسی قوم پر مسلط کر دیا ہے اور ان کو بھی نہایت ظالمانہ موت مرنا پڑا ہے۔ ابھی اپنے خلیفہ کی حمایت کے لیے چلو۔ اسے چیٹراؤ۔ اور جو مخص اسے برطرف یاقتل کرنا جا ہے اس ہے *لڑ* و یہ

### حسین بن علی کی گرفتاری:

اس شخ کی تقریر کابیانر ہوا کہ جماعت حربیہاوراس کے ساتھ بیشتر بازاروالے تلواریں علم کیے با قاعدہ فوجی ترتیب اور نظام کے ساتھ حسین بن علی کے مقابلہ کے لیے بڑھے اور اس سے اور اس کی فوج ہے آفتاب کے بلند ہونے ہے زوال تک نہایت بہا دری سے لڑے۔اوراس کے بہت ہے ساتھیوں کوزخی کر دیااورحسین بن علی گر فیار کرلیا گیا۔

### امین کی ر ما کی:

اسدالحر بی محمد کے پاس پہنچا اس نے ان کی ہیڑیاں کا ث دیں اوران کو دربار خلافت میں لا کر بٹھایا۔ان کی نظر بعض ایسے لوگوں پر پڑی جونہ لڑائی کالباس پہنے تھے اور نہ فوج کالباس پہنے تھے۔ نہان کے پاس پورے اسلحہ تھے۔ان کے متعلق انہوں نے تھکم دیا کہ ان کوہتھیار اور لباس دیا جائے۔ انہوں نے سرکاری ذخیروں سے اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ لے لیے امین نے ان سے انعام واکرام کا وعدہ کیا۔اور آیندہ کے لیے بھی تو قعات دلائیں اس اجازت کی بنا پرعوام الناس نے بہت ہے اسلح 'سوتی تھان اور دوسراسامان سرکاری ذخائر ہےلوٹ لیا۔

#### حسین بن علی کی بحالی:

حسین ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔انہوں نے اس کی بغاوت پراسے ملامت کی اور کہا۔ کیا بیوا قعینیں ہے کہ میں نے تیرے باپ کو دوسرے تمام امرا پرتر قی دی۔اہے سیدسالار بنایا۔جس قدراس نے مانگا اتنارویپیاہے دیا۔تمام خراسانیوں میں تمہارے عزت بڑھادی اورتمہارے علاوہ دوسرے امرائے فوج کے مقابلہ میں تمہاری منزلت بلند کی ۔اس نے کہا بے شک جو کچھ آ پ بیان کررہے ہیں بیرسب بجااور درست ہے۔امین نے کہا پھر میں نے کیا برائی تمہار بے ساتھ کی جس کی وجہ ہے تم نے مجھ سے بے وفائی کی اور دوسر بےلوگوں کوورغلا کر مجھ ہےلڑنے کے لیے میر ہادیر چڑھ آئے۔اس نے کہا چونکہ مجھے یقین کامل ہے کہ امیر المومنین اپنی رحم دلی اور وسعت ظرف سے کا م لے کر مجھے معاف کر دیں گے اس وجہ ہے مجھے یہ جسارت ہوئی انہوں نے کہاا چھاتو ہم نے معاف کر دیااور ہم تم کو یہ بھی اختیار دیتے ہیں کہاں بنگامہ میں تمہار ےگھروالوں میں ہے جو مارا گیا ہوتم اس کا

اس کے بعدامین نے اس کے لیےخلعت متلوایا اور وہ اسے دیا گیا۔ سواریاں اسے دیں اور حکم دیا کہتم حلوان جاؤاور در بے سے یار کا تمام علاقہ تمہاری ولایت میں دیا جاتا ہے۔

### حسین بن علی کا فرار:

عثان بن سعید الطائی کہتا ہے کہ حسین سے میرے بہت ہی خاص دوستانہ مراہم تھے۔ جب امین اس سے خوش ہو گئے اور

انہوں نے اس کے عبدہ اور رہتبہ پرا ہے دوبارہ بحال کردیا تو میں مبار کباد دینے کے لیے اس کے پاس آیا۔ میں نے اسے باب الجسر یر کھڑا ہوا پایا۔ میں نے اسے مبارک باد دی۔ دعا دی اور پھراس ہے کہا کہتم کس قد رخوش نصیب ہو کہتم دو حیصاؤنیوں کے سیدسالار ہوئے اورامیرالمونین کےمعتدعایہ ہے اس سرفرازی پر اورمعانی پرتم کوشکر تر ار ہونا چاہیے اورمخاصا نہ طریقہ بران کی خدمت کرنا عیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے مزاح اور نداق کیا اور پچھاس کی مدح میں شعریز ھاکر بنائے۔اور اس میں سے ترغیب وتحریص دلائی کہاب وہ اپنا بدلہ لے۔اس پر وہ ہنسااور کہنے لگا کہا گرعمر نے مساعدت کی اور مجھے فتح ونصرت حاصل ہوئی' تو میں ایسانہیں ،

### حسين بن على كاقتل:

حسین اس کے بعدوہ باب الجسر پرکٹہر گیا۔اور پھرا بینے چند خدمت گاروں اورموالیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔امین نے فور أ لوگوں میں اس کے تعاقب کی منا دی کرا دی اورایک جماعت سوار ہوکر اس کو پکڑنے کے لیے دوڑی انہوں نے معجد کوثریرا سے جاملا لیا۔ جب اس نے رسالہ کوآتا ہوادیکھا تو وہ گھوڑے پر ہے اتر ا۔اس نے اپنے گھوڑے کے پاؤں باندھ دیئے۔دورکعت نماز پڑھی احرام ہا ندھااوراب ان کے مقابلہ برآ گیا اورخوداس نے اس جماعت پرمتعدد حملے اس دلیری سے کیے کہ ہرحملہ میں ان کوپسیا کیا۔ اور قتل کیا مگر پھراس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور حسین گریڑا۔لوگوں نے جھیٹ کرتلواروں اور نیزوں سے اس کا کا متما م کر دیا اور اس کا سر کاٹ لیا۔

### امين کي تجديد بيعت:

ہیں بیان کیا جاتا ہے کہامین نے اسے معافی وے کراپناوز برمقرر کرلیا تھا اورا پنی مبرجھی اس کے سپر دکر دی تھی ۔حسین بن علی بن عیسیٰ بن ماہان نصف رجب ۱۹۲ھ میں مسجد کوثر میں جو بغداد سے ایک فرسخ پر نہر بین کے راستے پر واقع ہے قبل کیا گیا۔ اسی سال کے رجب کی سولہ تاریخ کو جمعہ کے دن امین کی خلافت کے لیے تجدید بیعت ہوئی ۔حسین نے امین کو دو دن قصرا بوجعفر میں قیر رکھا۔حسین جس رات کو مارا گیا۔اسی رات فضل بن الربیع بھاگ گیا۔

### طاہر بن حسین کی روانگی اہواز .

اس سال ہر ثمہ کے آجانے کے بعد طاہر بن انحسین حلوان سے امواز آیا اور اس نے امین کے عامل محمد بن المہبلی عامل اہواز کونمل کر دیا۔اوراس کے لیے طاہر نے اپنے آ گے اہواز کوفو جیں بھیج دی تھیں جنہوں نے اس کے آ نے سے پہلے ہی یہ کارروائی ختم کردی۔

### طاہر کومحمہ بن پزید کی پیش قدمی کی اطلاع:

۔ طاہر نے شلا شان میں فروکش ہو کر حسین بن عمر الرستی کو اہواز روانہ کیا اور اسے مدایت کی کہوہ اپنی رفیار میں میا نہ روی اختیار کرے۔ بغیر طلائع کیے آگے نہ بڑھے ہمیشہ ایسے محفوظ مقام میں پڑاؤ کرے جہاں اس کی فوج کوکوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے جانے کے بعد طاہر کواس کے مخبروں نے آ کریہ اطلاع دی کہ محدین یزید کہ ہلی جوامین کی جانب سے اہواز کا عامل ہے بوی

زبر دست جعیت کے ساتھ ہمارے مقابلہ پر پیش قد می کررہا ہے۔ اورا س کا ارادہ بیہ ہے کہ جند سابور میں آ کرا پنا پڑاؤ ڈالے اور چونکہ بیمقام اہواز اور جبل کے مابین حد فاصل ہے۔ یہاں تھہر کروہ اہواز کی مدافعت کرے اور جوطا ہرکی فوج اہواز کے علاقہ میں داخل ہونا چاہے اسے روک دے۔ اوراس کے پاس بہت عمدہ ساز وسامان اور فوج ہے۔

### طاہر کے فوجی سر داروں کی روانگی اہواز:

طاہر نے اپنے چندسرداروں کوجن میں محمد بن طالوت محمد بن العلاءعباس بن نجارا خذہ حارث بن ہشام داؤ د بن موسی اور ہادی بن حفص تھے۔اپنے پاس بلایا اوران کو حکم دیا کہتم بہت تیزی کے ساتھ اہواز چلے جاؤ اور بیکوشش کرنا کہ تمہارا ہراؤل دستہ حسین بن عمرالرستی کے ساقد فوج سے اتصال قائم کرے۔ تا کہ اگر اسے امداد کی ضرورت ہوتم اس کی مدد کرسکو۔اورا گرکسی فوج سے اس کا مقابلہ ہوجائے تو تم اس کی پشت بناہ رہو۔

طاہر نے ان سب جمعیتوں کوروانہ کر دیا۔ گراہواز کے سامنے پہنچنے تک اثنائے راہ میں ان کوکوئی نہ ملا۔

### قریش بن شبل کی کمک:

دوسری طرف محمد بن پزیدکوان فوجول کی پیش قدمی کاعلم ہوا۔اس نے اپنی فوج کا معائنہ کیا جوان میں ضعیف تھے ان کو تو ی کیا پیادول کو نجیروں پر سوار کیا۔اوراب بڑھ کرسون عسکر مکرم پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ آبادی اور پانی کواس نے اپنے چیچے رکھا۔ طاہر کو بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں محمد بن پزید ان قبل اس کی فوجوں کو نہ آئے اس نے قریش بن شبل کوان کی مدد کے لیے بھیجا۔اوراب خودوہ بھی اپنی فرودگاہ سے روانہ ہوکران کے قریب بی آگیا اوراس نے حسن بن علی المامون کواپنے آگے روانہ کیا۔اور ہدایت کی کہتم قریش بن شبل اور حسین بن عمر الرستی کے ساتھ شامل ہوجاؤ۔

### محربن يزيد كي مراجعت:

سیسب فوجیس بڑھتی ہوئی عسر کرم ہن یزید کے نزدیک آگئیں۔اس نے اپنی فوج سے پوچھا کیارائے ہے آیا ہیں دہمن کے حدا میں اس نہیں ہو یا میر نے طلاف جنگ کا فیصلہ ہو۔ بخدا! میں خود بیتو مناسب نہیں ہجھتا کہ ابواز والیس جاؤں اور وہاں قلعہ بند ہوکر طاہر سے عرصہ تک لڑتار ہوں اور بھرہ سے مد دطلب کروں۔اس کے ہمراہی سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ابواز والیس چلے جائیں وہاں جری طور پر فوج ہجرتی کریں اور جس پر آپ کا قابو چلے اسے اور اپنی قوم میں سے جو آپ کے ساتھ آخر دم تک لڑنے کے لیے آمادہ ہوں ان کو جنگ کے لیے آمادہ اور مستحد کریں۔محمد نے اس مشورہ کو قبول کیا۔خود اس کی قوم والوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور اب وہ وہاں سے بیٹ کر مستحد کریں۔محمد نے اس مشورہ کو قبول کیا۔خود اس کی قوم والوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور اب وہ وہاں سے بیٹ کر سوق اہواز میں آرہا۔ طاہر نے قریش بن علی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی قریش کے جیجیے ہی چل کھڑے ہوں تا کہ اگراس کوان کی امداد کی ضرور در پیش آئے تو اس کی مدرکرسیں۔

#### 194

### محمر بن يزيد كي امواز مين آيد:

قریش بن شبل محد کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ جس قریہ ہے محدرخت سفراٹھا تا قریش وہاں پہنچ کر بڑاؤ کرتا اس طرح طے منازل کرتے ہوئے سوق اہواز آئے گرمحد بن بزید شہر میں اپنے حریف سے پہلے جا پہنچا۔ اس نے شہر کی آبادی کواپنے بیچھے رکھا۔ اپنی فوج کو جنگ کے لیے مرتب کیا۔ اور اب اس نے دشمن سے لڑائی کی ٹھان لی۔ روپیہ طلب کیا اسے اپنے سامنے ڈھیر کرا دیا۔ اوراپنی فوج والوں سے کہا جسے انعام اور ترقی لینا ہووہ اپنی کارگز اری آج مجھے دکھائے۔

### قریش بن شبل کی فوجیوں کو ہدایت:

سامنے سے قریش بھی بڑھتا ہوااس کے بالکل قریب آپہنچا۔اس نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ تم آگے بڑھ کر حملہ نہ کرو بلکہ چپ چاپ آرام سے کہا کہ تم آرام لے کرتازہ دم چپ چاپ آرام سے اپنی جگہ تھم ہرے رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری مستعدی کے ساتھ تم اس وقت لڑو جب کہ تم آرام لے کرتازہ دم ہو چکے ہو۔اوراس وقت تم پورے نشا اور قوت کے ساتھ دشمن سے لڑنا۔ چنا نچہ اس کے ہرا یک سپاہی نے اپنی سامنے حسب مقد ور بہت سے پھر جمع کر لیے اور جب تک محمد بن بزید میدان طے کر کے ان تک پہنچ ۔انہوں نے پھروں اور تیروں سے اس کے بے شار آدمیوں کو مفروب اور مجروح کر دیا۔

### محد بن يزيد كاابن شبل يرحمله:

محمدین بزید کی فوج کا ایک دستدان تمام مواقع کو ہٹا تا ہوا دیمن پرحملہ آ ور ہوا۔ قریش نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں سے اتر کران کی طرف بڑھے اور اسی طرح لڑے۔ حسب الحکم انہوں نے اتر کران کورو کا اور اس جوانمر دی اور استقلال سے ان کا مقابلہ کیا۔ حملہ آ وریکٹ گئے اور اب دونوں حریف حملے اور جوالی حملے کرنے لگے۔

### محمر بن يزيد كي شجاعت:

محمہ بن پزید نے اپنان چندموالیوں کی طرف مؤکر دیکھا جواس کے ساتھ تھے اور پوچھا کیارائے ہے۔ انہوں نے کہا کس معاملہ میں؟ اس نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو پہا ہوت و کیور ہاہوں۔ جھے اندیشہ ہے کہ بیمیرا ساتھ چھوڑ کر چلے جا کیں گے۔ جھے اب ان کی واپسی کی امید نہیں ہے۔ میں نے توبیع زم کر لیا ہے کہ میدان میں از پڑوں اور خود آخر دم تک لڑوں۔ جواللہ چا ہے گا وہ ہو جائے گا۔ جوتم میں ہے جانا چا ہے وہ بخوشی چلا جائے کیونکہ میں تمہاری بقا کو ہلا کت پر کہیں زیادہ ترجیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہدر ہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں توبیہ ہماری نمک حرامی ہوگی۔ آپ نے ہمیں آزاد کیا۔ ذات کے بدلے وزیت دی اور آب اس وقت ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں ہے بھی نہ ہوگا۔ بلکہ ہم آپ کے آگے بڑھیں گا اور آپ کی رکا ب کے بنچا پی جانیں دیں گے۔ آپ کے بعداس دنیا میں اور زندگی پر لعنت ہے۔ بیارادہ کرکے وہ سب کے سب گھوڑوں سے اتر کے انہوں نے گھوڑوں کی کونچیں کا طرح دیں اور تریش کی فوج پر نہایت ہی سخت حملہ کیا اور ان میں سے بہت موں کوئل کر دیا۔ اور بہت موں کو پھروں ہے کی ڈالا۔

### محمر بن يزيد كاقتل:

اسی آثنا میں طاہر کا ایک سیا ہی کسی طرح محمد بن بزید تک جا بہنچا اس نے نیز کے کے ایک وار سے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس

کے گرتے ہی دوسروں نے لیک کرتلواروں اور نیز وں ہے اس کا کام تمام کر دیا۔ایک بھری نے اس کا مرثیہ لکھا۔

#### ابن الى اعيينه شاعر كامر ثيه:

میثم بن عدی کہتا ہے کہ جب ابن ابی اعیینہ طاہر کے یاس آیا اور اس نے اسے اپنا یہ قصیدہ سنایا:

منها و من اوحشته ليه يقه

من انسته البلادلم يسرم

بَشَرَ الْجَبَابِينِ عَنْ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

اورساتے ہوئے اس شعریر پہنیا:

في الصدر محصورة عن الكلم

ما ساظني الالواحدة

۔ جَنَهُ ﷺ: '''میری تمام امید سیجے ثابت ہوئیں البتہ صرف ایک بات الی ہے جومیرے دل میں ہےاور اسے میں زبان سے ادانہیں کرسکتا''

طا ہرمسکرایا اور کہنے لگا بخدا!اس بات کا مجھے بھی اسی قدررنج والم ہے جس قدرتم کو ہےاور جو پچھ ہواا ہے میں خود پیندنہیں کرتا تھا۔مگر جومقدر ہو چکا ہے وہ بہر حال پورا ہوتا ہے نیز خلافت کےاستحکام اور ہمارے خلصانہ طاعت کا بیاقضا ہے کہا پنوں ہے حسن سلوک کریں اور برگا نوں کوجدا کریں۔راوی کہتاہے کہاب میں سمجھا کہاس گفتگو ہے محمد بن پزید بن حاتم مراد ہے۔

### طاہر بن حسین کا اہواز پر قبضہ:

عمر بن اسد کہتا ہے کہ محمد کوقتل کر کے طاہر اہواز میں فروکش ہو گیا۔اس کے تمام علاقہ میں اس نے اپنے عامل بھیج ویئے۔ یمامهٔ بحرین اورعمان کےعلاقہ پر اہوازے لے کربھرہ کی سرحد تک پر اپناوالی مقرر کر دیا پھروہ خودخشکی کے راہتے واسط کی طرف بر صا۔ یہاں اس وقت سندی بن کی الحرشی اورخزیمہ بن خازم کا خلیفہ ہیٹم مقیم تھے۔طاہر کی پیش قدمی کی شہرت ہوتے ہی اس کے سامنے جس قدر جنگی چوکیاں اورعمال تھے وہ ایک ایک کر کے اپنے مشقر کوچھوڑ کر بھاگ گئے ۔ جب طاہران کے قریب پہنچا وہ اپنا مقام چیموژ کر بھاگ جاتے ۔اس طرح بلامزاحت و ہواسط کے قریب پہنچ گیا۔

# سندى بن يحيٰ اور بيثم بن شعبه كا فرار:

سندی بن کیلیٰ اور میثم بن شعبہ نے اپنی اپنی جمعیتوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ وہ ان دونوں کے اس اکٹھا ہو گئیں۔اور دونوں نے لڑنے کی ٹھانی ۔ ہیٹم نے اپنے مہتم سواری کو حکم دیا کہ اس کے لیے اس کے گھوڑے پر زین تیار کی جائیے ۔ مہتم نے ا یک گھوڑ ااس کے قریب کر دیا۔وہ اینے دامن کو برابر بنا ہوا بڑھااتنے میں کچھلوگ اس کی طرف بڑھے مہتم سواری نے دیکھا کہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا ہے اور پریشانی کے آٹاراس کے چہرے پر نمایاں ہیں۔اس نے کہااگر آپ بھا گنا جا ہتے ہیں توشوق سے بھاگ جائے میں جانور نہایت تیز رواور دور دم ہے۔وہ ہنسا اور کہنے لگا مناسب ہے۔ بھا گنے والے گھوڑے کومیرے قریب لاؤ۔ ہمارا مقابلہ طاہر سے ہےاور وہ ایباشخص ہے کہاس کے مقابلہ ہے بھا گنا پر عارنہیں ۔اوراب سندی اور وہ دونوں واسط کو جھوڑ کر بھاگ گئے ۔

تاریخ طبری: جلد ششم

#### طاهر بن حسين كاواسط يرقبضه:

طاہر واسط میں پہنچ گیا۔ا سے بیاندایشہ ہوا کیمکن ہے کہ پٹیم اور سندی فم اصلح پر پہلے پہنچ جائیں اور وہاں قلعہ بند ہو بیٹھیں۔ اس نے محمد بن طالوت کو حکم دیا کہ تم فوراً جاؤاوران سے پہلے فم اصلح پہنچ کراس پر قبضہ کرلو۔اورا گروہ وہاں آٹا چاہیں تو انہیں روک دو۔اس نے اپنے ایک دوسرے سر داراحمد بن المہلب کوفہ کی طرف روانہ کیا۔

### عباس بن موسیٰ کی مامون کی اطاعت:

اس وفت عباس بن موسیٰ الہا دی کو فیہ کا والی تھا جب اے احمد کی آمد کی اطلاع ملی اس نے امین سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دیا اور طاہر کولکھ بھیجا کہ میں نے مامون کے لیے بیعت کر لی ہے اور میں آپ کا مطیع ہوں ۔ طاہر نے نیل کے دہانے پرمنزل کی ۔ اب واسط اور کوفیہ کا تمام درمیانی علاقہ طاہر کے قبضے میں آگیا۔

### منصور بن مهدى اور مطلب بن عبدالله كي اطاعت:

منصور بن مہدی نے بھی جوامین کا بھر ہ پر عامل تھا۔ طاہر کی اطاعت قبول کر لی۔ طاہرا پٹی فرودگا ہ سے روانہ ہو کر طرنایا آیا۔
یہاں وہ دو دن ٹھہرا مگریہاں اسے کوئی ایساموقع نظر نہ آیا جہاں وہ اپنا پڑاؤ ڈالتا۔ اس وجہ سے اس نے یہاں ایک بل بنوایا اور خند ق
بنائی اور عمال کوان کے تقرر کے احکام لکھ کر ارسال کیے۔ منصور بن المہدی نے بھر ہ میں اور عباس بن موٹ الہادی نے کوفہ میں اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک نے موصل میں مامون کے لیے بیعت لے لی اور رجب ۱۹۶ ھیں امین کوخلافت سے علیحدہ کر دیا۔
مامونی عمال کا تقرر:

بیان کیا گیا ہے کہ طاہر کی آمد کے وقت کوفہ پرامین کی طرف سے نفل بن عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ والی تھا۔ جب نہ کورالصدر
لوگوں نے طاہر کولکھ کر بھیجا کہ ہم آپ کے مطیع ہیں۔ ہم نے امین سے قطع تعلق کر کے مامون کے لیے بیعت لے لی ہے تو اس نے
سب لوگوں کوان کے عہدوں پر برقر اررکھا۔ طاہر نے داؤ دبن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن الہاشمی کو مکے اور مدینہ کا والی مقر رکیا۔ یزید بن
جریر اہمکی کو بمین کا والی مقرر کیا۔ اور اس نے حارث بن ہشام اور داؤ دبن موسیٰ کو تصر ابن ہبیر ہ بھیجا۔ اس سال طاہر نے اشن کی
فوجوں سے مدائن لے لیا پھروہاں سے صرصر چلاا ور بی باندھ کرصرصر آگیا۔

### محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد کوشب خون مارنے کا حکم:

جب طاہر نے حارث بن ہشام اور داؤ دبن موی گوتھر ابن ہیر ہ روانہ کیاا درامین کواپنے عامل کوفہ کی نمک حرامی بغاوت اور مامون کی بیعت کو لینے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے محمد بن سلیمان سپہ سالا راور محمد بن حماد البریری کودشمن کے مقابلہ پر بھیجا اور حکم دیا کہ تم دونوں حارث اور داؤ دیر قصر میں شب خون مارنا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر اس غرض کے لیے تم نے شاہراہ اختیار کی تو تمہاری پیش قدمی کا حال ان سے جھپ نہیں سکتا۔ وہ ہوشیار ہوجا کیں گے۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ تم مختصر راستے سے فم الجامع بہنچ جاؤ۔ یہ مقام ایسا ہے کہ وہاں ہائ ہے اور چھاؤنی بھی ہے وہاں پہنچ کر فروکش ہوجانا۔ اور چونکہ دہاں سے تم ان دونوں سے قریب ہوجاؤ گے اس لیے اگر تم چاہو گے تو وہاں سے باسل نے مان پر شخون مار سکتے ہو۔ اس مشورہ کے مطابق انہوں نے یاسریہ کی پیدل ہوجاؤ گے اس لیے اگر تم چاہو گے تو وہاں سے باسل نی تم ان پر شخون مار سکتے ہو۔ اس مشورہ کے مطابق انہوں نے یاسریہ کی پیدل

( 101

فوج کوفم الجامع روانہ کیا۔ مگر حارث اور داؤ دکو بھی ان کے اس ارا دے کی خبر ہوگئی وہ دونوں تو صرف رسالہ کے ساتھ فوراً چل کھڑے ہوئے ۔ اور پیدل سپاہ کے لانے کا بھی انتظام کر گئے اور ایک شتی کے ذریعے گہرے مقام سے دریا کوعبور کر کے دشمن کے قریب جو دریا کے پہلو میں بڑا ہوا تھا۔ جا پہنچے اور آتے ہی ان پرنہایت شدید حملہ کر دیا۔

## محد بن سلیمان اورمحمہ بن حماد کی حارث اور داؤ دے جنگ:

طاہر نے محد بن زیاداورنصیر بن الخطاب کو حارث اور داؤد کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب بیسب فوجیس جامع میں جمع ہو گئیں اور یہاں سے وہ محد بن سلیمان اور محمد بن حماد کی طرف بڑھیں۔ نہرور قبط اور جامع کے درمیان ان کا آ منا سامنا ہوا اور نہایت ہی شدید جنگ ہوئی۔ جس میں اہل بغداد کو شکست ہوئی۔ محمد بن سلیمان میدان جنگ سے بھاگ کر قربیشا ہی آیا۔ اس نے فرات کوعبور کیا اور خشک کے دانسے انبار چلا گیا اور محمد بن حماد بغداد چلا گیا۔

### فضل بن موسیٰ کی روانگی کوفیہ:

محرین تماد کے بغدادوالیس آنے پرامین نے فضل بن موسیٰ بن عیسیٰ الہاشی کو کوفہ کا والی مقرر کر کے کوفہ بھیجا۔ ابوالسلاسل ایا س الجرا بی اور جمہور ابنجاری کواس کے ساتھ کمیا اور فضل کو تیز رفتاری کی ہدایت کی فضل کرنے روانہ ہوا۔ اس نے نہر عیسیٰ کوعبور کیا تھا کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور فضل گر بڑا۔ اس نے فوراً وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس واقعہ کواس نے برا شگون سمجھا اور کہنے لگا ہے اللہ میں درخواست کرتا ہوں کہتو اس راستہ میں مجھے برکت دینا۔

### فضل بن موسىٰ ي حكمت عملي:

طاہرکواس کی آمد کی اطلاع ہوئی اس نے اس کے مقابلہ کے لیے محمد بن العلا کوروا نہ کیا اور حارث اور داؤ دکواس کی اطاعت کا حکم دیا اعرابیوں کے ایک قریبے میں محمد اور فضل کا مقابل ہوگیا ۔ فضل نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میں طاہر کا مطبع و منقاد ہوں اور یہاں محض امین کو دکھانے اور دھوکہ دینے کے لیے آگیا ہوں تم میری مزاحمت نہ کرو۔ مجھے جانے دوتا کہ میں طاہر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں ۔ محد نے کہا بین تمہارے مطلب کونہیں سمجھ سکا کہتم کیا کہدرہ ہو۔ میں نہ تہاری بات کو قبول کرتا ہوں نہ اسے رد کرتا ہوں۔ اگر تمہارا ارادہ میہ ہے کہتم امیر طاہر پر جاکر حملہ کردوتو بہتر ہے کہ بچھلے پاؤں بلٹ جاؤ اور سید ھے سید ھے اپنے گھر کا راستہ لو۔ فضل بن موسیٰ کا محمد بن العلا برا جا تک حملہ:

وہ پیٹ گیا۔ گرمجہ نے اپنی فوج ہے کہددیا کہ اس شخص سے احتیاط کرو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہمار سے ساتھ مکرود غاکر ہے گا۔
اس گفتگو کے تھوڑی دیر کے بعداس نے حملہ کے لیے تکبیر کہی۔ کیونکہ اسے تو یہ خیال تھا کہ محمہ بن العلا اس کی طرف سے بالکل بے خوف و خطر اور مطمئن ہو گیا ہوگا۔ گرجب وہ جنگ کے لیے بڑھا تو اس نے پہلے ہی سے محمہ بن العلا کو ہر بات کے لیے پوری طرح مستعداور آ مادہ پایا۔ جنگ شروع ہو گئ اور اس قدر تخت ہوئی جس قدر ممکن تھی فضل کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ جس کی وجہ سے وہ گر بازوالسلاسل اسے دشمن کے حملے ہے اس وقت تک بچا تار ہا جب تک کہوہ وہ وبارہ اسپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو گیا۔ اس کی اس مانعت پر فضل نے کہا کہ میں تمہاری اس کارگز اری کوامیر المومنین سے بیان کروں گا۔

# طاهر کی مدائن کی جانب پیش قدمی:

محمہ بن العلاء کی فوجوں نے نصبل کی فوج پر عام حملہ کر دیا اور مار بھگایا۔کوئی تک وہ ان کوٹل کرتے ہو چلے گئے۔اس واقعہ میں اسلم علی بن محمد الفرشی اور جمہورا ابخار کی قید کر لیے گئے۔اب طاہر نے مدائن کا رخ کیا۔ یہاں امین کی با قاعدہ نوخ کا زبر دست رسالہ برکلی کی قیادت میں موجود تھا یہاں برکلی قلعہ بند ہوکر مدافعت کے لیے تیار تھا۔ امین کے پاس سے روز اندا سے کمک اور خلعت وا نعام مل رہا تھا۔ جب طاہر مدائن کے قریب صرف دو فرشخ فاصلہ پر رہ گیا تو گھوڑ ہے۔اتر کراس نے دور کعت نماز پڑھی اور بہت دریا کہ تنظیم پڑھتار ہااور پھر دعاء ما بھی کہ خداوندا تو اس وقت اسی طرح میری مدد کر جس طرح تو نے جنگ مدائن میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ یہاں سے اس نے حسن بن علی المامونی قریش بن شبل اور ہادی بن حفص کوا ہے مقدمہ پر روانہ کیا۔ اور خود بھی چلا۔

### طاہر کا مدائن پر قبضہ:

جب برکی نے اس کے نقاروں کی آ واز سی تو اپنے گھوڑوں پر زینیں کسیں اور اب جنگ کے لیے تر تیب قائم کرنے لگا۔ جو آگے بڑھے ہوئے تھے۔ان کو پیچھے بلالیا۔خود بر کمی صفیں برابر کرنے لگا۔ گر بے قاعد گی کا بیرحال تھا کہ ابھی وہ ایک صف درست کرتا اور اسی وقت وہ در ہم برہم ہو جاتی ۔ فوج کی اس بے قاعد گی کی وجہ سے وہ اس کا انظام نہ کر سکا۔ اور پریشان ہو کر کہنے لگا۔ خداوندا میں فوج کی اس بز دلی اور فکھ پن سے تیری پناہ ما نگتا ہو۔ اپنے ساقہ فوج کے افسر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بھا گئے کے لیے راستہ چھوڑواس فوج سے بھلا کیا ہوگا۔ چنا نچہ بغیر لڑائی کے تمام فوج نہایت سراسیمگی میں کہ ایک پر ایک چڑھا جاتا تھا۔ بغداد کی طرف بھا گی۔

# طاہر بن حسین کا صرصر میں قیام:

طاہر نے مدائن پر قبضہ کرلیا اور یہاں ہے اس نے قریش بن شبل اور عباس بن بخارا خذہ کو درزیجان روانہ کیا۔احمد بن سعید الحرثی اور نصر بن منصور بن نصر بن ما لک نہرویا الی پر چھاؤنی ڈالے پڑے تھے۔انہوں نے برکی کی فوج کو بغداد کی طرف جانے سے روکا۔اب طاہر خود بڑھ کر درزیجان ان دونوں کے سامنے آیا اور اپنی پیدل سپاہ ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھائی۔ گرمعمولی سی جھڑپ کے بعد ہی ان کی فوجیں میدان سے بھاگ گئیں۔طاہر بائیں سمت سے صرصر میں آیا۔ اس پر اس نے بل با ندھا اور و ہیں آریزا۔

# داؤ د بن عیسیٰ کی امین کی بیعت سے برأت:

اس سال داؤ دہن عیسیٰ امین کے عامل مکہ اور مدینہ نے اس سے پہلے اپنی براُت کر کے مامون کے لیے خود بھی بیعت کی اور تمام دوسر بےلوگوں سے بھی اس کے لیے بیعت لے لی اور اس کی اطلاع طاہر اور مامون کولکھ بھیجی ۔اس کام کوختم کر کے وہ خود مامون کی خدمت میں روانہ ہوا۔

# داؤ دبن عیسیٰ کوموسیٰ کی ولی عہدی کی بیعت لینے کا حکم:

جب امین خلیفہ ہوئے انہوں نے داؤ ڈین عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبداللّٰد بن عباس کو مکے اور مدینہ بھیجا۔انہوں نے

ہار نے طبری جلد ششم ارتی طبری جائشین + خلیفه امین کی معزولی

محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد المحزومى كو جورشيدكى جانب سے مكه كا عامل تھا۔ برطرف كر ديارشيد كے زمانے ميں اسے حجاز ميں شرعی انتظامی اور عدالتی تمام اختيارات حاصل تھے۔ امين نے داؤ دكو عامل مقرركر كے اسے ولايت سے تو عليحدہ كر ديا مگر قضاءاسى كے پاس رہنے دى۔ داؤ د نے اپنی خدمت كا جائزہ لے ليا اور ۱۹۳ه هيں اسى كی امارت ميں حج ہوا۔ مگر جب ۱۹۹ه ه آيا تو اسے معلوم ہوا كہ عبداللہ المامون نے اپنے بھائی سے قطع تعلق كرليا ہے اور طاہر نے امين كے سپه سالا روں كو برى طرح شكستيں دى ہيں۔ اس سے پہلے امين نے داؤ د بن عيسى كو كھا تھا كہتم عبداللہ المامون كو ولايت عہد سے عليحدہ كر كے مير بے بيٹے موئى كے ليے بيت كر لوا مين نے وہ دونوں معاہد ہے بھی جن كورشيد نے مرتب كر كے كعبہ ميں لئكا ديا تھا ابنا آ دمی بھیج كرمنگواليے تھے اور اپنے تھے اور اپنے تھے۔ كر لوا مين نے وہ دونوں معاہد ہے بھی جن كورشيد نے مرتب كر كے كعبہ ميں لئكا ديا تھا ابنا آ دمی بھیج كرمنگواليے تھے اور اپنے تھے۔ مرتب كر كے كعبہ ميں لئكا ديا تھا ابنا آ دمی بھیج كرمنگواليے تھے اور اپنے تھے۔ مرتب كر كے كعبہ ميں لئكا ديا تھا ابنا آ دمی بھیج كرمنگواليے تھے اور اپنے تھے۔ مرتب كر كے كعبہ ميں لئكا ديا تھا ابنا آ دمی بھیج كرمنگواليے تھے اور اپنے تھے۔ مرتب كر كے كعبہ ميں لئكا ديا تھا ابنا آ دمی بھیج كرمنگو دو تھے۔

### داؤ د بن عیسیٰ کی امین کی عهد شکنی کی مذمت:

امین کی ان حرکتوں کی وجہ سے داؤد نے تعبہ کہ تمام حاجیوں کو تریش اور فقہاءاوران لوگوں کو جن کے سامنے وہ دونوں محامد ہے لکھے گئے اوران پران کی شہادتیں ہوئیں تھیں جن میں خود داؤد بھی تھا۔ جمع کیا اوران سے کہا کہ آپ سب اس عہد و میثاق سے اچھی طرح واقف ہیں جورشید نے بیت الحرام میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بیعت لیتے وقت لیا ہے کہ ہم سے بیا قرار لیا گیا ہے کہ ہم ان دونوں میں جومظلوم ہو ظالم کے مقابلہ میں اس کا ساتھ دیں۔ جس پر زیادتی کی گئی ہواس کا زیادتی کرنے والوں کے مقابلہ میں ساتھ دیں جس کے ساتھ بدعہدی کرنے والوں کے مقابلہ میں ساتھ دیں جس کے ساتھ بدعہدی کی گئی ہواس کا بدعہدی کرنے والوں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امین نے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ المامون اور قاسم الموتمن کے ساتھ ظلم زیادتی اور بدعہدی کی ابتداء کی ہے اوران دونوں کو ولایت عہد سے منگوا کر جلاؤالا ہے۔ میں غور وفکر کے بعد اس نتیجہ پر چہنچا ہوں اور میں نے اس کا طریقہ پر رشید کے دونوں عہد ناموں کو کعبہ سے منگوا کر جلاؤالا ہے۔ میں غور وفکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں اور میں نے اس کا اب عربہ کر کے ایک خلافت کے لیے کیونکہ ان پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہوئی ۔ جبیت کرلوں۔ سے بیعت کرلوں۔

### داؤ دبن عیسیٰ کی تجویز سے اہل مکہ کا اتفاق:

اہل مکہ نے اس سے کہا کہ ہم اس رائے میں بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی امین سے برأت کرتے ہیں۔ داؤد نے ان سے کہا کہ ہم اس معاملہ پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔اس نے ملے کی تمام گلی کو چوں میں اپنا نقیب بھیج دیا کہ وہ لوگوں کونما زظہر میں شرکت کے لیے کہہ آئے۔ ۲۷/رجب ۱۹۹ بروز پنجشنبه داؤ داپنے قصر سے حرم میں آیا اوراس نے نمازظہر بیڑھائی۔

#### داؤ دبن عیسیٰ کااہل مکہے خطاب:

اس کے بعدر کن اور مقام کے درمیان اس کے لیے ایک منبر رکھا گیا وہ اس پر چڑھ گیا اور تمام عما کداوراشراف کواس نے اپنے قریب بلالیا۔ داؤ دخوش بیان اور بلند آواز مقررتھا جب سب جمع ہو گئے تواب اس نے بیتقریر کی:

تمام تعریفیں اس است کے لیے سزاوار ہیں جوتمام سرزمین کا مالک ہے۔ جے حیابتا ہے حکومت ویتا ہے۔ جس سے حیابتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ جسے میا جنا ہے جن نیا ہے جسے حیا ہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ برقتم کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور و ہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں 'وہ عدل کا قائم کرنے والا ہےاورغالب اور دانا ہے۔ میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ مجمداس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کواس نے اپنی شریعت دے کرونیا میں مبعوث کیا۔ ان برانبیا وی بعث کوفتم کردیا۔ان کوتمام اہل عالم کے لیے رحمت بنایا۔اللہ کی سلامتی اوررحت ان پر ہمیشہ کے لیے ناز ل ہو۔امابعد!اےاہل مکتم ہی خلافت کی اصل ہواورفرع بھی تمہارا ہی خاندان اورفتبیلہ ہے ہم ہی خلافت میں برابر کے شریک ہو۔اللہ نے اپنے رسول مُکھیم کوتمہارے شہر میں مبعوث کیا۔تمام مسلمان تمہارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔تم اس عہد سے بخو بی واقف ہو جو ہارون الرشید (راٹلیہ) نے اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لیتے وقت تمہارے سامنے تم سے لیا ہے۔ کہتم ان دونوں میں جومظلوم ہواس کی ظالم کے مقابلے میں مدد کرو گے۔ اور جس پرزیا دقی کی گئی ہوگی یا جس کے ساتھ برعہدی کی جائے گی زیادتی اور بدعہدی کرنے والے کے مقابلے میں مدد کرو گے۔اب ہم کواورتم کو پیر بات معلوم ہو چکی ہے کہ محمد بن ہارون نے ظلم وزیادتی اور بدعہدی کی ابتداء کی ہے اوران شرائط کی صریحی خلاف ورزی کی ہے جن کا ایفا خوداس نے اس ہیت اللّٰدالحرام میں اپنے ذیبے ضروری قرار دیا تھا اس بنا پراب میرے اور آپ کے لیے قانو نی طور پریہ بات جائز ہوگئ ہے کہ ہم اسے خلافت سے معزول کر دیں اوراس کے بجائے اسے خلیفہ بنالیں جس پرظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ آگاہ رہو کہ میں تمہارے سامنے محمد بن ہارون کواس طرح خلافت سے ملیحدہ کرتا ہوں جس طرح میں اپنی اس ٹو بی کوسر نے اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ چنانچیاس نے اپنی ٹو بی سرے اتار کراپنے ایک خدمت گارکو جواس کے قریب ہی منبر کے نیچے کھڑا تھا' دے دی۔ پیسرخ کشیدے کے کام کی تھی۔اب ا سے ایک سیاہ ہاشمیہ ٹو بی لا کر دی گئی۔ جے اس نے پہن لیا۔اس کے بعد اس نے کہا۔ میں نے تو عبداللہ الما مون امیر المومنین کی خلافت کے لیے بیعت کرلی ہے۔اب آپ حضرات بھی کھڑے ہوں اوراینے خلیفہ کے لیے بیعت کریں۔

### اہل مکہ کی مامون کی بیعت:

عما کد کی ایک جماعت ایک ایک کر کے منبر کے قریب اس کے پاس آئی اور اس نے باری باری اس کے ہاتھ برعبداللہ المامون کی خلافت اورامین کی علیحد گی پر بیعت کی ۔اس کے بعد داؤ دمنبر ہے اتر آیا۔اب نمازعصر کا وقت آ گیا اس نے نمازعصر یڑ ھائی اور پھروہ مسجد کے ایک سمت میں بیعت لینے کے لیے بیٹھ گیا۔لوگ جوق در جوق آ کراس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔وہ ان کو بیعت نامہ پڑھ کر سنادیتا تھااوروہ اس کے ہاتھ کا مصافحہ کرتے تھے۔ چندروز تک اس نے اس طرح بیعت لی۔

### مدینه منوره میں مامون کی بیعت:

اس نے سلیمان بن داؤ د بن عیسلی کو جواس کی طرف سے مدینہ کا نائب تھا تھم بھیجا کہتم اہل مدینہ ہے بھی اس طرح امین کی علیحد گی اور مامون کی خلافت کی بیعت لو۔جس طرح میں نے اہل مکہ سے لی ہے۔ مکہ کے قیام ہی میں اسے مدینہ سے جواب آگیا کداس کے حسب منشاسب معاملہ سرانجام یا گیا۔

### دا وُ دېن عيسلي کي روانگي مرو :

اس جواب کے موصول ہوتے ہی وہ فوراْ اپنے چند بیٹوں کو لے کر مامون کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لیے بھر ہ کی راہ مرو روا نہ ہوا۔ بھر سے سے فارس اور کر مان ہوتا ہوا مامون کے پاس مرو پہنچا۔اور جس طرح اس نے ان کی بیعت کی اور امین کونلیجد ہ کیا اور اہل حرمین نے جس خوشی سے اس سب کارروائی کوقبول کیا۔ وہ تمام کیفیت مامون سے بیان کی ۔

### امارت مكهومدينه پرداؤ دبن عيسلى كاتقرر:

اس سے مامون بہت خوش ہوئے اور سب سے پہلے اہل حرمین کے ان کوخلیفہ تسلیم کر لینے کو انہوں نے اپنے لیے بہت ہی باعث یمن و برکت سمجھا۔ ان کو ایک لطف آمیز خط لکھا۔ جس میں ان سے حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ اور ان کو تو قعات و لا کمیں اور حکم دیا کہ داؤ د کے لیے مکہ اور مدینہ کی ولایت کا فرمان تقرر لکھا جائے۔ امامت مظالم کی ساعت اور خراج کی وصولی بھی اس کے متعلق رہے۔ نیز حرمین کے علاوہ مکہ کی ولایت بھی اس کے تفویض کی جائے۔ اس کے لیے تین نشان اسے دیئے اور والی رے کو حکم لکھا کہ یہ نیز حرمین کے علاوہ مکہ کی ولایت بھی اس کے تفویض کی جائے۔ اس کے لیے تین نشان اسے دیئے اور والی رے کو حکم لکھا کہ یہ نیز حرمین کے اسے دیئے جائیں۔

### دا ؤ دین عیسیٰ کی مراجعت مکه:

ان کے احکام کو لے کرداؤر بن عیسیٰ تیزی کے ساتھ تا کہ وہ تج میں شریکہ ہوسکے جس کا زمانہ قریب تھا۔ مروسے حجاز روانہ ہوا۔ اس سفر میں اس کا بھیجا عباس بن موئ بن عیسیٰ بن موئ بن محمد بن عکی بن عبداللہ بن العباس بھی ساتھ تھا۔ مامون نے اس کواس سال کے لیے امیر حج مقرر کیا تھا۔ وہ اور اس کا چچا داؤ دخر اسان سے روانہ ہوکر طاہر بن الحسین کے پاس بغداد تھہرے۔ طاہر نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور ان کی کارگز اربوں کو خوب سراہا۔ اور ان کے ساتھ بن بدین جریر بن بزید بخالد بن عبداللہ القسری کو جسے طاہر نے یمن کا والی مقرر کیا تھا بھیجا۔ اس کے ساتھ رسالے کی ایک بڑی جعیت ساتھ کی اس بن بدی ان سے القسری کو جسے طاہر نے یمن کا والی مقرر کیا تھا بھیجا۔ اس کے ساتھ رسالے کی ایک بڑی جعیت ساتھ کی اس بن بی موئی بن اس بات کا ذمہ کیا تھا 'کہ میں اپنی قوم اور خاندان والوں کو جن میں یمن کے روساء اور اشراف بیں امین کی علیمہ گیا۔ اور عباس بن موئی بن خلافت کے لیے اپنا ہم خیال بناوں گا۔ بغداد سے چل کر بیاس کے سب کے آئے۔ ان کو رج مل گیا۔ اور عباس بن موئی بن عیسیٰ کی امارت میں جج ہوگیا۔

### اہل یمن کی مامون کی بیعت:

مجے سے واپسی میں عباس طاہر کے پاس جس نے اس وقت امین کا محاصرہ کررکھا تھا۔ چلا آیا۔ داؤ دبن عیسیٰ حرمین میں اپنے کا م پر تھہر گیا۔ اور بیزید بین آیا۔ یہاں اس نے اہل یمن کوامین کی علیحدگی اور مامون کی خلافت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی اور طاہر بین الحسین کا ایک خط بھی جوان کے نام تھا اور جس میں ان کے ساتھ عدل وانصاف کرنے کا وعدہ اور مامون کی طاعت کے لیے بیا ختیار کیا تھا' پڑاھ کر شایا۔ اہل ترغیب دی گئی تھی اور مامون کے اس عا دلانہ طرزعمل کا بیان تھا جوانہوں نے اپنی رعایا کے لیے بیا ختیار کیا تھا' پڑاھ کر شایا۔ اہل کیمن نے اس دعوت کو بخوشی قبول کرکے مامون کے لیے بیعت کرلی۔ اور امین کو خلافت سے ملیحہ ہ کر دیا پر بین جریر بن برید برین برید نے ان کے ساتھ بہت ہی نیک طرزعمل اختیار کیا اور بہت ہی عدل وانصاف سے حکومت کرنے لگا۔ اور ان کی بیعت کی اطلاع مامون اور

طام کولکھ جیجی ۔

#### برثمه کا نهروان *بر*قبضه:

اس سال ماہ رجب اور شعبان میں امین نے تقریباً چارسونشان بہت سے فوجی سر داروں کو باندھ کر دیئے اور ان سب پرعلی بن محمد بن عیسیٰ بن نہیک کوامیر الامرامقرر کیا۔اوران کو ہرثمہ بن اعین کے مقابلہ پر جانے کا تھم دیا یہ چلے اور ماہ رمضان میں نہروان سے چندمیل کے فاصلہ پر مقام جلاتا میں ان کا ہرثمہ سے مقابلہ ہو گیا۔ جنگ ہوئی۔ ہرثمہ نے ان کو مار بھگایا۔اور علی بن محمد بن عیسیٰ بن نہیک گرفتار ہوا۔ ہرثمہ نے اسے مامون کی خدمت میں بھیج دیا۔اورخو ددھاوا کر کے نہروان پر قابض ہوگیا۔

#### طاہر کے خلاف فوجی بغاوت:

اس سال ایک بڑی جماعت نے طاہر کا ساتھ چھوڑ کرامین کے پاس پناہ لی۔اور فوج باغی ہوگئی۔امین نے اس جماعت میں بہت سارو پیتقسیم کیا۔ان میں جومعمولی سپاہی تھے'ان کوافسر بنادیا اور ان کی داڑھیوں کوغالیہ لگایا۔اسی وجہ سے بیلوگ قوا دالغالیہ مشہور ہوئے۔

یز پربن الحارث نے بیان کیا ہے کہ نہر صرصر آ کر طاہر نے وہیں اپنا پڑاؤڈ الا۔اورا مین اوراہل بغداد کے مقابلہ میں اب اس نے زیادہ چتی و چالا کی سے کام لینا شروع کیا جونوج اس سے لڑنے آئی اس نے شکست دی مگرا مین کی دادو دہش کا طاہر کی فوج پر اس قدر دباؤ پڑا کہ پانچ ہزار خراسانی اور دوسر لے لوگ طاہر کی فرودگاہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔قدرتی طور پر امین اس واقعہ ہے بہت خوش ہوئے۔انہوں نے ان سے حسن سلوک کا وعدہ کیا اور عدہ قو قعات دلائیں اور ان سب کے نام اسی پانے والوں میں لکھ لیے۔ چند ماہ اسی طرح گزرے۔امین نے حربیہ اور دوسر لے لوگوں کی ایک جماعت کی جنہوں نے خود اپنے کو اس کے لیے چش کیا اور خواہش کی ۔فوجی عہدے دیے اور ایک نشان دے کر انہیں دسکرۃ الملک اور نہروان بھیج دیا۔اور حبیب بن جم النمر کی الاعرابی کو اس کی جمعیت کے ساتھ ان کا سپر سالار مقررہ کر کے بعد میں روانہ کیا۔ مگر فریقین میں پھوڑیا وہ لڑائیاں نہ ہوئیں۔امین نے بغداد کے کی جمعیت کے ساتھ ان کا سپر سالار مقررہ کر کے بعد میں روانہ کیا۔مگر فریقین میں پھوڑیا دولڑائیاں نہ ہوئیں۔امین نے بغداد کے بیا جوان کے عقب میں تھے۔بطور آٹر کے متعین کردیا۔

#### طاہر کے فوجی سر داروں کے نام خفیہ خطوط:

انہوں نے اپنے بہت ہے جاسوں طاہر کی نوج میں بھیج دیئے اوراس کی نوج کے سرداروں کے نام خفیہ خطوط لکھے۔ جن میں ان کو بہت پچھلا کچے اوران میں سے اکثر امین کے پاس آگئے۔ ان کے ہردس آ دمیوں کے ساتھ ایک طبل تھا۔ جس کی آ واز سے انہوں نے تہلکہ بر پاکر دیا۔ ہتھیاروں کی چک دکھاتے ہوئے اور گھوڑوں کواڑاتے ہوئے۔ طاہراورا مینی لشکر کی جنگ:

یاں آ کر بیاوگ طاہر کے مقابلہ کے لیے نہر صرصر پرنمو دار ہوئے طاہر نے اپنی فوج کوئی دستوں میں تقسیم کیا۔ ہر دستے کے پاس آ کہا کہتم اپنے مقابل کی کثرت سے مرعوب نہ ہونا۔اور اس بات کی ہرگزیر واند کرنا کہ انہوں نے امین کی امان حاصل کرلی ہے۔ان ( r.2

باتوں سے پھنہیں ہوتا۔ کا میا بی اور فتح خلوص اور ثابت قدی سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ بار ہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک حجم فی جا یک جھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آگئی۔ اور بے شک اللہ مد دکرتا ہے ان کو جو ثابت قدم ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنی نوخ کو بڑھے کا حکم دے دیا وہ بڑھی اور پچھ دریا تک تلوار چلتی رہی مگر پھر اللہ نے بغدا دوالوں کو ذکیل کیا اور شکست کھا کر بھاگ گئے انہوں نے اپنی نوخ کی قیام گا و کو بھی چھوڑ دیا۔ طاہر کی نوخ نے ان کی فرود گا ہ کو اس میں جس قدررو پیا ورہتھیا رہتے لوٹ لیا۔

#### قوادالغاليه:

امین کواس ہزیمت کی اطلاع ہوئی انہوں نے عطا کے لیے رو پیہ طلب کیا۔ وہ ان کے سامنے لا کر ڈھر کر دیا گیا۔ انہوں نے

اپنے تمام خزانے اور ذخیر نکلوائے اس میں سے صلے دیئے۔ مضافات والوں کو بلایا۔ خود ہی ہر مخص کا معائنہ کیا جو مخص ذرا تنومند

اور شکیل سامنے آتا وہ اسے خلعت دیتے اور افسر بناتے۔ اور جس کوافسر مقرر کرتے اس کی واڑھی میں غالیہ لگواتے۔ اس وجہ سے یہ

قواد الغالیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنے ان نئے افسروں کو پان پان سو در ہم انعام اور ایک شیشی غالیہ کی دی۔ مگر ان

افسروں کے سپاہیوں اور ماتخوں کو پچھ نہ دیا۔ اس کی اطلاع طاہر کے جاسوسوں اور مخبروں نے اسے آکر دی۔ اس نے بھی خطو

کتابت کے ذریعہ خفیہ ساز باز کی ترغیب و تحریص دی اور اپنے ساتھ ملا لینے کی خوشامہ کی اس طرح ادنی سپاہی اپنے افسروں کے خوشامہ کی اس طرح ادنی سپاہی اپنے افسروں کے خوشامہ کی اس طرح ادنی سپاہی اپنے افسروں کے خاف ہوگئے۔

### ا منی کشکر میں شورش:

چنانچانہوں نے ۲/ ذی الحجہ ۱۹۱ھ بروز چہارشنبہ خودامین کے خلاف شورش برپاکردی۔ جب نوج نے ہنگامہ برپاکردیا اور امین کے خلاف شورش برپاکردی۔ جب نوج نے ہنگامہ برپاکردیا اور امین کے لیے صورت حال نازک ہوگئی۔ انہوں نے نوجی افسروں سے مشورہ لیا کہ اب کیا کہ اب کیا گیا کہ آپ ان کا کسی مشرح تدارک سیجے اور اپنے معاملہ کوسنجا لیے۔ انہیں ہے آپ کی حکومت قائم ہے۔ حسین کے زمانے میں اللہ کے بعد انہیں نے آپ کی حکومت چھنی اور پھر آپ کو واپس دی۔ آپ ان کی شجاعت اور بہادری سے بھی واقف ہو نے ہیں۔

### طاهر بن حسين اور تنوخي مين سمجھوته:

امین نے خاص طور پران کے معاملہ پرتوجہ کی ان سے لڑنے کا حکم دے دیا۔ توخی وغیرہ پناہ گزینوں اور ان فوجوں کو جوان کے باس تھیں ان سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ تنوخی نے مقابلہ ہوتے ہی لڑنا شروع کیا۔ طاہر اور ان کے درمیان مراسلت کے ذریعہ مجھوتہ ہوگیا۔ جس کی روسے اس نے ان کی اطاعت کی شرط پران کے برغمال اپنے قبضے میں کر لیے۔ ان کوا مان دی اور بہت سا روپہ بھی دیا۔

# طاهر بن حسين كاباغ باب الانبار مين قيام:

اس کے بعد خود طاہرا پنے مقام سے بڑھ کرا ا/ ذی الحجہ منگل کے دن باب الا نبار والے باغ میں آگیا۔اس باغ میں وہ مع اپنے افسروں با قاعد ہ فوج اور دوسر سے ہمراہیوں کے فروکش ہوا۔اورامین کے جو پناہ گزیں افسراور فوج طاہر ہے آملی تھی وہ اس باغ

تا ریخ طبری: جلد ششم ۲۰۸ بارون الرشیداوزاس کے جانشین+ خلیفهامین کی معز د لی

میں اورشہر کے مضافات میں مقیم ہوئی۔طاہر نے ان سب سپا بیوں کی تنخوا دائن درجم مقرر کر دی اورافسروں اور خاص امرازا دوں کی معاش دو چند کر دی اس کےعلاوہ بھی ان کواوران کے بہت ہے سپا بیوں کو یکمشت نقد انعام اورصلہ دیا۔

#### بغداد میں بدامنی:

قیدی جیل خانے تو ژکرنگل آئے۔تمام لوگوں میں ایک ہنگامہ برپاہو گیا۔ بدچلن اور آوار گردامن پیندوں پر چڑھ دوڑے۔
فاجر غالب اور مومن ذلیل ہوئے اور نیک لوگ دھو کے ہے تل کیے گئے۔لوگوں کی بڑی گت بنی۔البتہ جولوگ طاہر کے پڑاؤمیں سے وہ اس وجہ سے اس قبل و غارت گری ہے محفوظ رہے کہ خود طاہر کی ان پر سخت نگرانی تھی اور اس نے ان اوباشوں اور بدمعاشوں کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔اسی حالت میں طاہر نے ان پر جملہ کر دیا اور شبح شام ان سے لڑنے لگا۔ آخر کا رکڑتے کر ٹائر تے دونوں فریق تھک گئے اور آبادی بربا دہوگئی۔

### امير جج عباس بن موسىٰ:

اس سال عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں جسے طاہر نے امیر حج مقرر کیا تھا۔ حج ہوااوراس نے مامون کے لیے بحثیت خیفہ کے دعا ما گلی میہ پہلا حج تھا۔ جب کہ حرمین میں خلیفہ کی حیثیت سے مامون کا نام دعا میں لیا گیا۔

# <u> ۱۹۷ھ کے واقعات</u>

اس سال قاسم بن ہارون الرشیداورمنصور بن المہدی عراق سے مامون کے پاس چلے آئے مامون نے قاسم کو جرجان بھیج دیا۔اس سال طاہر ہر ثمہہ اور زہیر بن المسیب نے بغدا دہیں امین کا محاصر ہ کرلیا۔

# ز ہیر بن المسیب کے مظالم:

محمہ بن بزیدائمیمی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ زہیر بن المسیب الضی قصر رقہ کلواذی پر فروکش ہوا۔اوراس نے مخبیقیں اور
عواد وں سے پھر مارتا۔ نیز اس نے تاجروں میں سرکاری با قاعدہ سپاہ طاہر سے لڑنے میں مصروف ہوئی۔ بیآ نے جانے والوں
کوعرادوں سے پھر مارتا۔ نیز اس نے تاجروں کے مال پرعشر لگایا۔اورکشتیوں پر بھی خراج عابد کیا۔اورلوگوں پر ہرشم کے مظالم شروع
کردیئے نظام کو بھی اس کی ان حرکتوں کی اطلاع ہوئی۔لوگوں نے اس سے آ کراپنے مصائب کی شکایت کی۔اس ہے آ کینی اور
فساد کا اثر ہرشمہ تک پہنچا۔ طاہر نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیجی۔قریب تھا کہ وہ گرفتار کرلیا جاتا مگر پھرلوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔
ہرشمہ نہر بین پر فروکش ہوااس نے در بار پرایک ویواراور خندق بنائی اور مجانیس اور عراد سے مہیا کر لیے۔عبیداللہ بن الوضاع
کواس نے شاسبہ پر فروکش کیا اور خود طاہر باب الا نبار والے باغ میں مقیم ہوا۔

# حسين الخليع كابيان:

حسین الخلیع بیان کرتا ہے کہ جب طاہر نے باب الا نبار والے باغ پر قبضہ کر لیا تو اب امین کو طاہر کے بغدا دمیں داخل ہو

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفه ایمین کی معزولی

تا رنخ طبری: جلدششم

جانے کی وجہ سے بخت پریشانی لاحق ہوئی۔ جس قدررو پیدان کے پاس تھا وہ سب انہوں نے تقییم کر دیا۔ وہ بے بس اور مجبور ہو گئے خزانوں میں جس قدرا سباب و سامان تھا۔ اس سب کوانہوں نے فرو خت کرا دیا۔ اور سونے اور چاندی کے جس قدر برتن تھے ان سب کے درہم و دینار مصروب کر کے اپنی فوج کو بھیجے اور خودا پنے صرف میں لائے۔ اس مجبوری کی حالت میں انہوں نے تھم دیا کہ حربیہ پر مجبھیں اور عراد بے نصب کیے جائیں اور پیڑوں سے اس حصہ کو جلا دیا جائے تا کہ کوئی و ہاں آنے جانے والا زندہ نہ ہے۔

سعید بن ما لک کی تگرانی:

محمہ بن منصورالبا دردی بیان کرتا ہے کہ جب امین کے مقابلہ میں طاہر کی شوکت بہت بڑھ گئ طاہر نے ان کی سیاہ کو مار بھگا یا اوران کے سپہ سالا ران کو چھوڑ گئے تو ان میں ہے جن لوگوں نے طاہر کے یہاں پناہ لی ان میں سعید بن مالک بن قادم بھی تھا۔ یہ طاہر سے جاملا اس نے بغیین کے محلہ و ہاں کے بازاروں اوراس سے متصل اوراس سے آگے د جلہ کے کنار سے کو د جلہ کے بلول تک اس کی مگرانی میں دے دیا۔ اوراسے تھم دیا کہ جس مکا نات اور راستوں پر تمہارا قبضہ ہو و ہاں اپنی حفاظت اور مفتو حدز مین کے استحکام کے لیے دیا۔ مزدور اور اسلح بھی دیئے حربیہ جماعت کو ہدایت کی ضرور بنالین اس کی مدد کریں۔

باب الرقيق اورباب الثام يرافسران كاتقرر:

اسی طرح اس نے باب الرقیق کی سڑک اور باب الشام پر یکے بعد دیگرے اپنے افسر مقرر کر دیئے۔اور ان کو بھی وہی ہدایات دیں جواس نے سعید بن مالک کو دی تھیں خود اندرون شہراس ہنگامہ آرائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرطرف ویرانی اور بربادی رونما ہوئی۔اور بغداد کے تمام محاس مٹ گئے۔

بغداد میں طوا ئف الملو کی:

امین نے قصرصالح و قصرصالح و قصرسلیمان بن ابی جعفراورو ہاں ہے دجلہ کے اور اس کے ملحقہ علاقہ کوعلی فراہمر داور اس کی جمعیت کے سپر دکیا اس نے ایک شخص سمر قندی نام کے زیرا ہمتام جوخود بھی مجنیق چلاتا تھا۔ تمام مکا نات اور بازاروں میں آگ لگا دی اور منجنیقوں اور عرادوں سے ان کو بر بادکر دیا۔ اس کے جواب میں طاہر نے بھی شہر کے ساتھ یہی کیا۔ ان مضافات والوں کو جوانبار کے مراستے پر اور کوفہ پر اور باب الکوفہ اور اس کے قریب آباد تھے۔ اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ جس سمت کے باشندوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے وہاں خندق بنادی۔ پہرہ چوکیاں قائم کر دیں اور اپنا جھنڈ ابلند کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بات نہ مانی وہ ان سے لڑا اور اس کے مکان کو جلا دیا۔ صبح وشام وہ اسی طرح اپنے امراء رسالہ اور پیدل سپاہ کے ساتھ مدت تک ان سے لڑتا رہا۔ جس سے تمام بغداد میں وحشت اور پریشانی بھیل گئی اور لوگوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ بیرتمام شہر کھنڈر ہو

. بنی ہاشم' فو جی امراء کی املاک کی ضبطی:

طاہر نے ان مضافات کوجن کے باشندوں نے اس کی مخالفت کی اور مدینہ ابوجعفر شرقی کرخ کے باز ارمحلّہ خلد اور اس کے

ملحقہ علاقہ کو باغی علاقہ ترار دیا۔اس نے ان بنی ہاشم' فوجی امراء اور موالیوں کی جواس کی اطاعت قبول کر کے اس کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے ان تمام املاک اور پیدا وار کو جواس کے مفتوحہ علاقہ میں تھی' ضبط کرلیا۔اس سے ان کی تمام عزت خاک ہوگئی۔ان کے حوصلے بہت سر نیچے ہوگئے اور انہوں نے اطاعت قبول کرلی۔ با قاعدہ فوج بھی بہت بہت ہمت ہوگئی اور اس نے تھک کرلڑائی سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔اب صرف آ وارہ گرد'ا نیچ' مفلس ننگ' مجرم' قیدی او باش اور باز اری انفار داراؤل مقابلہ پررہ گئے۔ حاتم بن الصقر نے ان کولوٹ کی اجازت دے رکھی تھی۔اب ہرش اور افریقہ والے لڑنے کے لیے آئے۔ جن سے خود طاہر نہا بیت تن دہی سے اور جان فروش کے ساتھ' بغیر کی تقصیرا ورت اہل کے لڑتا تھا۔ اس حالت کے بیان میں خز بمی نے بغداد کا ایک طویل شہر آثوب لکھا۔

اس سال ان لوگوں نے جن کوامین نے نصر صالح میں متعین کیا تھا۔ طاہر کی اطاعت قبول کی اور اسی سال قصر صالح میں وہ مشہور اور خونریز جنگ ہوئی جس میں طاہر کے بہت ہے آ دمی مارے گئے ۔

### ابل بغداد کی اطاعت کی درخواست:

محمہ بن الحسین بن مصعب نے بیان کیا ہے کہ طاہر امین اور اس کی فوج کے مقابلے میں ثابت قدمی کے ساتھ بہت روز تک لئر تارہا۔ یہاں تک کہ اہل بغدا داس کی لڑائی سے نگ آ گئے۔ علی فراہمر د نے جوصالح اور سلیمان بن ابی جعفر کے محلوں میں امین کی طرف سے متعین تھا۔ طاہر سے امان کی درخواست کی اور اس بات کا ذمہ لیا کہ وہ اس تمام علاقہ کو جواس کی سمت میں وجلہ کے پلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور ان تمام منجنیقوں اور عوادوں کے جواس کے پاس ہیں طاہر کے حوالے کر دےگا۔ طاہر نے اس کی ورخواست قبول کی اور اپنے کوتو ال ابوالعباس پوسف بن یعقوب الباذ غیسی کو اپنے ان فوجی سرداروں اور بہا در شہسواروں کے ساتھ جن کواس نے اس کے ساتھ محردیا۔ رات کے وقت علی کے پاس بھیجا علی نے سنچر کی رات نصف جمادی الآخر کے وہ می کو وہ تمام علاقہ جس پرامین نے اس کے ساتھ کر دیا۔ رات کے وقت علی کے پاس بھیجا علی نے سنچر کی رات نصف جمادی الآخر کے وہ می کو وہ تمام علاقہ جس پرامین نے اسے متعین کما تھا اس کے سیر دکر دیا۔

# كوتوال محمد بن ميسلي كي اطاعت:

خودامین کے کوتو ال محمد بن عیسیٰ نے جواہل افریقہ قیدیوں اوراو باشوں کے ساتھ نہایت ہی مستعدی اورخلوص کے ساتھ امین کی حمایت میں طاہر سے لڑر ہاتھا۔اور جس سے لڑائی میں سب ڈرتے تھے۔طاہر کی اطاعت کرلی۔

### قصرصالح كامعركه:

جب بیدونوں امین کے خاص سردار طاہر سے جاملے تو اب ان کواپی ہلا کت کا یقین ہؤگیا۔اوروہ اتنے مضطرب و پریشان ہوئے کہ اب انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے اور اپنی موت کے انتظار میں ام جعفر کے درواز سے چلے آئے مگر اوباش عیاروں 'آوارہ گردوں اور سپاہیوں نے بڑھ کرقصر صالح کے اندراور باہر دن چڑھے تک دشمن سے خوب جنگ کی ابوالعباس یوسف بن ایحقوب کردوں اور سپاہیوں نے بڑھ کرقصر صالح کے اندراور باہر دن چڑھے تک دشمن سے خوب جنگ کی ابوالعباس یوسف بن ایحقوب الباذغیسی اپنے ان چندامراء اور سرداروں کے ساتھ جواس کے ہمراہ تھے'قصر کے اندر مارا گیا۔اور علی فراہمروا پی جماعت کے ساتھ قصر کے باہران سے لڑا مگر اسے شکست ہوئی۔اوروہ طاہر سے جاملا۔ اس لڑائی سے پہلے یا بعد کوئی ایسی دوسری لڑائی اس تمام جنگ

میں ایس نہیں پیش آئی جس میں طاہراوراس کی نوج کوالی ذلت نصیب ہوئی ہویاان کےاس قدرآ دمی مقتول ومجروح ہوئے ہوں۔ جس قدراس واقعہ میں ہوئے۔اس واقعے کے متعلق اکثر لوگوں نے شعر کہے جس میں جنگ کی شدت اورخونریزی کو بیان کیا گیا عوام نے بھی اس پرنظمیں کہیں۔

### بنی باشم اورامراکی مامون کی بیعت:

طاہر نے اپنے پیامبر دشمن کی فوج میں بھیج دیئے اور فوجی امراءاور بنی ہاشم وغیرہ کوان کی جائدا داور پیداوار ضبط کر لینے کے بعد خط لکھے۔اس میں ان ہےخواہش کی کہوہ امین ہے برأت کر کے مامون کے لیے بیعت کرلیں ۔اور ہماری امان میں آ جا کیں۔ چنانچہ ایک جماعت جس میں عبداللہ بن حمید قطبۃ الطائی۔اس کے بھائی حسن بن قطبہ کے بیٹے بچی بن علی بن ماہان اور محمد بن الی العاص تتھے۔طاہر سے جاملی ۔ان کےعلاوہ بہت ہے دوسر ہےامراءاور بنی ہاشم نے خفیہطور پرطاہر سے مراسلت کی اوروہ دل سے ایں کےساتھ ہو گئے ۔

#### اوباشوں اور چوروں کی لوٹ مار:

جب قصر صالح کا واقعہ ہوا تو اب پھرامین مطمئن ہو کرعیش ونشا طاور شراب میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے اس تمام معاملے کومحہ بن عیسی بن نہیک اور ہرش کے حوالے کر دیا۔انہوں نے اپنے قریب کے جوشہر کے دروازےمضافات' گلی' کو ہے کرخ کا باز ار د جله کامخصوص علاقه باب الجول اور کناسه تھا۔ان پرایخ آ دمی مقرر کر دیئے ۔اس کا نتیجہ بیے ہوا کہ یہاں جس قدر چور بدمعاش اور بدچلن آ دمی تھے۔انہوں نے اس مخص کو جس بران کی دسترس ہوئی ۔ جا ہے وہ مرد ہویاعورت' یا ضعیف العمر' مسلمان ہویا ذمی لوٹ لیا۔اوراس سلسلہ میں انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جس کی نظیر کسی جنگ سے متاثر ہ مقام میں بھی نہیں سی گئی۔

#### طاہر بن حسین کاحسن انتظام:

جب پیجالت عرصہ تک رہی تو لوگوں کے لیے بغداد میں رہنا دو کھر ہو گیا جن میں استطاعت تھی وہ ان تمام ذلتوں اورمظالم و مصائب کو ہر داشت کر کے اور جان پر کھیل کر بغداد جھوڑ کر چلے گئے ۔اس کے برخلاف طاہر نے ہرمشتبہ حیال وجلن والے مخص پر یوری گرانی رکھی اور محمد بن اپی خالد کو حکم دیا کہ وہ کمزوروں اورغورتوں کی حفاظت کرے اوران کو بحفاظت مامون جگید ہیں پہنچا دے۔ جب کوئی مردیاعورت ہرش کے آ دمیوں سے چھٹکارا پا کرطا ہر کی فوج میں آ جاتی تب اسے اطمینان ہوتا۔اوریہاں آ کرعورتیں اپنے سونے جاندی یا دوسری قیمتی اشیاءاور کپڑوں کو ظاہر کرتیں یہاں تک کہ طاہر کی فوج کی نیک چکنی اور ہرش کے آ دمیوں کی بدکر داری ان دونوں کی خصوصیات اوران لوگوں کی مثال جو ہرش کے پنج سے نجات یا تے۔اس دیوار مثال سے منطبق ہوئی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فر ما تاہے:

﴿ فَضُوبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَّهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيُهِ الرَّحْمَةِ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ ﴾

ن کے انداز کیا انداز کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا ماہ کا داختہ کی کے اندازہ کی جوائے رجمت کی رجمت مے اور

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفیا مین کی معزولی

بیرونی جانب عذاب ہے''۔

تا ریخ طبری: جلدششم

اس غیر آئین حالت جنگ نے طول کھینچا جس کی وجہ سے اہل بغداد کو بیرمصائب اور مظالم سہنا پڑے اب ان کی حالت تقیم ہوگئی اوران میں دم نہیں ریا۔

### ا بک خراسانی سر دار کانهتی جماعت سے جنگ کاواقعہ:

ایک مرتبه طاہر کا ایک مشہور ومعروف بہا درخرا سانی سر دار جنگ کے لیے میدان کارز ارمیں آیا۔اس کی نظر ایک نہتی جماعت یریڑی۔جس کے پاس کوئی ہتھیارنہ تھے اس نے ان کی تحقیر وتو بین کے انجہ میں اپنے آ دمیوں سے کہا یہ بیں جوہم سےاڑر ہے ہیں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں! یہی ہیں مگریہ بلا ہیں۔اس نے کہاتم کواس کے مقابلے میں کنائی کا شیخے شرمنہیں ہتی ہم ان سے مند پھیرتے ہوتہ ہارے پاس اسلحہ اور ہرطرح کا ساز وسامان ہے۔تم قواعد بھی جانتے ہواور جس قدرتم شجاع اور بہادر ہواس ہے بھی سب واقف ہیں۔ پھرتمہاری ان کے سامنے کچھ پیش نہیں جاتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب کدان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ساز و سامان اور لباس بھی نہیں ۔حفاظت کے لیے ڈھال بھی نہیں۔نؤوہ کیونکر ہم سے بازی لے جاسکتے ہیں۔ بیر کہہ کراس نے اپنی کمان تانی اور قدم آ گے بڑ ھایا۔ان میں سے ایک کی نظراس پر بڑی وہ نوراً تبرگی ہوئی گوپھن لے کراس کی طرف متوجہ ہوااس کی بغل میں ایک جھو لی تھی۔ جس میں پھر بھرے تھے۔خراسانی نے اس پر تیراندازی شروع کی جوتیر بیچلا تاعیاراس طرح اپنابدن چرالیتا کہ وہ تیراس کے نہاگتا بلکہ اس کی گوچھن میں آ کر پیوست ہوجا تا۔ یااس کے قریب گرجا تا۔ جسے وہ اٹھا کراپنی گوچھن ہی میں کسی جگہ جسے اس نے اس کا م کے لیے بطور ترکش بنار کھا تھا۔ رکھ لیتا۔ جو تیر آ کرگر تا وہ اٹھالیتا اور کہتا بیسہ لاؤ۔ یعنی جو تیراس نے جمع کیے ہیں ان کے ایک تیر کی قیمت ایک پیسہ ہے۔ بہت دیر تک اس خراسانی اور عیار کی یہی کیفیت رہی۔ جب خراسانی کے تمام تیرختم ہو گئے تو اب وہ تلوار لے کر عیار پرحملہ آفر ہوا۔عیار نے اپنی جھول میں ہے ایک پھر نکالا اسے فلاحن میں رکھا اورخراسانی کے مارا جوٹھیک اس کی آئکھ پر جا کر لگا۔اور پھر دوسرا پھر بھی ٹھیک اسی نشانہ پر دوبارہ مارا۔اگروہ اس کے سامنے سے ہٹ نہ جاتا۔تو قریب تھا کہ گھوڑے ہے گر ہڑے۔ خراسانی میکہتا ہوا کہ بیانسان نہیں ہے ملیٹ کر بھاگ آیا۔اس قصہ کوطا ہرسے بیان کیا گیاوہ خوب ہنسااوراب اس نے اس خراسانی سردارکو جنگ میں شریک ہونے ہے معاف کر دیا۔

### طاہر کی انتقامی کارروائی:

جب قصرصالح کی جنگ میں طاہر کے بے شارآ دمی قبل اور زخی ہوئے تو اس واقعہ کا اس کے قلب پر اس وجہ ہے بہت بخت اثر یڑا کداب تک جتنی لڑائیاں ہو کی تھیں ان سب میں طاہر ہی فتح یاب رہاتھا۔صرف بیلڑا کی ایسی ہوئی کہاس میں اسے شکست ہوئی۔ اوراس کی دجہ سے وہ جوش انتقام میں آ بے سے باہر ہو گیا۔اس نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے اس کی اطاعت قبول نہیں کی اوراس سے لڑے ان کے مکان جلا دیئے جائیں اور گرا دیئے جائیں۔ یہ باغی علاقہ د جلہ اور دارالرقق کے درمیان باب الشام باب الكوفہ ہے لے کرصراۃ تک ابوجعفر کی چکیاں رنف حمید نہر کر فابیاور کناسہ پر مشتمل تھا۔اس نے رات اور شام ہروقت امین کی نوج سے از ناشروع کیا۔اورروزاندایک ندایک سمت اس کے قبضے میں آجاتی تھی۔جس کے آگےوہ اپنی فوج کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے خندق بنا لیتا تھااب امین کے آ دمی بھی مکانوں کوتو ڑنے اور زیادہ خراب کرنے لگے طاہر کے آ دمی تو مکان کوصرف منہدم کرے چلے جاتے مگر

امین والےان کے دروازے اور چیتیں بھی نکال کرلے جاتے اسی طرح ان کے طرفد اروں کوطا ہر کے آ دمیوں کے مقابلہ میں خودان کے ہاتھوں میں زیادہ تکاف پہنچتی ۔

### بغداد کی تجارتی نا که بندی:

طاہر نے جب دیکھا کہان پر مار نے کا' گرانے اور جلانے کاکسی کا اثر ہی نہیں ہوتا تب اس نے تجارت کومسد و دکر دیا تا کہ کوئی چیزان کونیل سکے۔اورایخ آ دمیوں کو تکم دیا کہ یہاں ہے مدینۂ ابوجعفر'شر قیہاورکرخ تک جس قدرآ ٹااور دوسری ضروریات زندگی ملیں سب پر قبضہ کرلیا جائے۔بھر ہ اور واسطہ سے جو کشتیاں بغدا د آتیں تھیں ان کواس نے طرنایا سے فرات میں منتقل کر دیا۔ اور وہاں سے وہمحول الکبیراورصراۃ ہوتی ہوئی ہاب الا روالی خندق میں لے آئی جاتی تھیں۔ جوکشتی زہیر بن المسیب کے پاس سے گزرتی اوراس برسامان بارہوتا۔وہ ایک کشتی ہے اجازت کے لیے ایک ہزار دو ہزارتین ہزاراس ہے بھی زیادہ یا کم درہم خراج لیتا ۔خود طاہر کے عاملوں اور سیاہیوں نے بغدا د کے تمام راستوں پریمی طریقے عمل پذیر رکھا اور اب اور بھی بختی شروع کر دی۔ جس ے نرخ نہایت گراں ہو گئے اور بغداد والوں کومحاصر ہ کی اس قدر تکلیف محسوس ہونے گئی کدو ہ اس بات سے قطعی مایوس ہو گئے کہ بھی یہ مصیبت دور بھی ہو جائے گی۔ جولوگ بغدا د سے چلے آئے تھے وہ بہت خوش تھے اور جو وہیں رہ گئے وہ اپنے قیام پر بہت زیادہ

#### جنگ کناسه:

اس سال ابن عائشہ نے جوامین کی حمایت میں کچھ مدت تک یا سریہ میں لڑ چکا تھا۔ طاہر سے امان طلب کی ۔اس سال طاہر نے اپنے ایک سردار کونواح بغداد میں متعین کیا۔اوراس نے علاین وضاح الاز دی کواس کی جمعیت کے ساتھ محول الکبیر پرمتعین کیا۔ نعیم بن الوضاح اس کے بھائی کوان ترک وغیرہ کے ساتھ جواس کے ساتھ تھےصراط کے کنار بے ربض الی ابوب سے ملحقہ علاقہ پر متعین کیا کئی ماہ تک طاہرصبح وشام وشمن سےلڑتا رہا۔ دونوں فریق مقابلہ پر جے رہے۔انہیں لڑائیوں میں کناسہ کی مشہور جنگ ہوئی۔جس میں طاہر نے خووشر کت کی اور اس لڑ ائی میں امین کے بے شار آ دمی کا م آئے۔

#### متمول اورتجار كالبغداد ييفرار:

امین نے اپنے غلام زرج کو تھم دیا کہ وہ لوگوں اور ساہو کا روں ہے روپیہ طلب کرے ۔انہوں نے ہرش کو تھم دیا کہ وہ زرج کے احکام کی بجا آ وری کرتا رہے۔ بیدن درات لوگوں کے مکانوں پر دھاوے کرتا اور کسی نہ کسی بہانے ہےان کے رویے پر قبضہ کر لیتا۔اس طرح اس نے بہت سارو پیرپیدا کرلیااورلوگوں کوتباہ کر دیا۔ بہت سےلوگ حج کے بہانے سے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ۔اور دولت مند بھاگ گئے۔اس اثناء میں درب الحجارة کا واقعہ پیش آیا۔اس جنگ میں امین کی فوج کوطاہر کے مقابلہ میں فتح نصیب ہوئی۔اور ہزار ہا آ دمی مارے گئے۔اسی سلسلے میں باب الشماسیہ پروہ مشہور جنگ ہوئی جس میں ہرخمہ گرفتار ہوا۔

#### باب الشماسيه كي جنگ:

ہر ثمہ نہر بین پر فروکش تھا۔ وہاں اس نے ایک دیوار اور خندق بنالی تھی۔اور جنگ کے لیے مجیقیں اور عراد ہے نصب کیے تھے۔عبیداللّٰہ بن الوضاح شاسیہ پر متعین تھا۔ یہ بھی بھی اینے حریف کی فوج سے ڈرتا ہوا جنگ سے بچتا ہوا اینے مقام سے چل کر

باب الخراسان میں آ کر کھڑا ہوتا اورلوگوں کواپنے ساتھ شرکت کی دعوت دیتالوگ اسے گالیاں دیتے اس کا نداق اڑ اتے ۔ بیتھوڑی دیرو ہاں تھہر کر پھرا بینے مقام کو پیٹ جاتا حاتم ابن الصقر امین کا سردارتھا' اس کی فوج اورشہر کے آوار ہ گر دعیاروں سے بیہ طے ہوا کہ وہ سب کے سب رات کے وقت عبیداللہ بن الوضاع کے مقابلہ پرجمع ہوں۔ چنانچہ بیسب اچانک اس کی بےخبری میں اس پر جا پڑے۔اورا سے اس کے مقام سے ہٹا دیا۔عبیداللّٰد شکست کھا کر بھا گا۔اوراس کے کثیر التعداد گھوڑ ہے اسلحہ اور دوسرا سامان حملہ آ وروں کے ہاتھ لگا۔ حاتم بن الصقر نے شاسیہ پر قبضہ کرلیا۔

### برخمه کی گرفتاری:

اس کی اطلاع ہرثمہ کوہوئی وہ اپنی فوج لے کرعبیداللہ کی مد دکوآ یا۔تا کہوہ ان حملیآ وروں کو پھران کے مقام پریپسا کر دے۔ امین کے آ دمیوں سےان کا مواجہ ہوا۔ جنگ شروع ہوئی۔ایک اوباش نے ہرثمہ کو پکڑلیا۔گروہ اس کو جانتا نہ تھا۔ کہ یہ کون ہے اس وقت ہرثمہ کے ایک سیاہی نے اس تحض پرحملہ کیا۔اوراس کا ہاتھ قطع کر دیا اوراس طرح ہرثمہ کواس کے ہاتھ ہے چیڑا یااس کے بعد ہر ثمہ مڑ کر بھا گا۔

#### برثمه کی فوج کا فرار:

جب اس کے بھا گنے کی اطلاع اس کے پڑاؤ میں پنچی تو وہاں کےلوگ فرودگاہ کوتو ڑ کرسید ھےحلوان چل دیئے۔رات ہو جانے کی وجہ سے امین کی سیاہ نے تعاقب نہیں کیا۔ورنہ وہ اس کی فرودگا ہ کولوٹ لیتے اور سب کو پکڑیلیتے دودن تک ہرثمہ کا پڑاؤ خالی ر ہا۔اس کے بعد پھراس کی فوج وہاں آ گئی۔

#### طاہر کا ہا ب الشماسيہ پر قبضہ:

جب طاہر کو میرمعلوم ہوا کہ شہر کے اوباشوں اور حاتم بن الصقر نے عبیداللّٰہ بن الوضاع اور ہرثمہ کو بری طرح شکست دی ہے۔وہ بہت ہی متاثر اور متفکر ہوا۔اس نے شاسیہ کے آ گے د جلہ پریل بنایا اورا بنی فوج کو پوری طرح مسلح کر کےخودان کو لے کریل تک آیا۔ یہاں ہے اس کی فوج بل کوعبور کر کے دشمن ہے دو جار ہوئی ۔اور نہایت بےجگری ہے اس سےلڑی ۔ طاہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدان کو کمک بھیتنا رہا آخر کارانہوں نے امین کی سیاہ کوایئے مقابلہ ہے ہٹا دیا اور ثاسیہ ہے ان کو نکال ہاہر کیا۔اس کے بعد عبیداللہ بن الوضاع اور ہرثمہ جودونو ں لڑائی کوچھوڑ کر جانچکے تھے۔ پھراپنے اپنے مورچوں پرواپس آئے۔

### خیزرانیه کے محلات کی بر ہا دی:

جب شہر کے اوباشوں کوفتح ہوئی تھی تو امین نے اپنے محلات اور مکا نات کو جو خیز رانیہ میں تھے بیس لا کھ درہم کے عوض ان لوگوں کو دیا تھا تا کہ وہ ان کوتو ژکر بیرقم وصول کرلیں ۔طاہر کی فوج نے ان سب کوجلا دیا ان کی چھتیں سونے کی تھیں اور ان میں سے یے شارآ دمیوں کوتل کر دیا۔

#### عبدالله بن خازم کابغدا دیے فرار:

اس سال امین کی حالت بہت خراب ہوگئی ان کوانی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔اس حالت میں عبداللہ بن خازم بن خذیمہ بھی بغداد سے بھاگ کرمدائن چلا گیا۔اس کا سبب بیتھا کہامین اے غدار شبھنے لگے تھےانہوں نے اراذ ل وانفارکواس پرا کسادیا جُئب

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفہامین کی معزولی

ا سے اپنی جان اور مال کا اندیشہ ہواوہ اپنے بیوی بچوں کورات کے وقت کشتیوں میں سوار کر کے مدائن لے آیا۔و ہیں مقیم ہو گیا اور پھر اس نے لڑائی میں کچھ حصہ نبیں لیا۔

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ طاہر نے خط کے ذریعہ اسے یہ دھمکی دی تھی کہ میں تمہاری تمام املاک کوضبط کرلوں گا اوران کو پا مال و تاراج کردوں گا اس خوف ہےاس نے اس فتنہ تے طعی کنار ہ کش کر لی اور پچ گیا۔

كرخ كے تجاركا طاہر كوعرضداشت بھيخے كا فيصله:

تا ریخ طبری: جلدششم

یہ بات سب میں مشہور ہوگئ کہ کرخ کے تمام تا جروں نے آپس میں مشور ہ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم میں جا ہے کہ ہم ا پنے طرز عمل کوطا ہر پر صاف صاف طا ہر کر دیں اور بتا دیں کہ ہم اس کے خلاف کسی کی مد دنہیں کرتے ۔ چنا نچے سب نے مل کر اس مضمون کی ایک تحریر طاہر کولکھ جیجی کہ ہم نہ صرف آپ کے مطبع و متقاد ہیں بلکہ چونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے فر ما نبر دار اورحق وصدافت کے عامل اور بدچلن اشخاص پر روک تھام رکھتے ہیں۔ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ جنگ میں شرکت تو در کنار ہم تو اس جنگ کواچھی نظر سے بھی نہیں و کیھتے کہ جولوگ ہماری سمت ہے آپ کا مقابلہ کریں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ ہم میں ہے ہوں گے مگر ہم فر مانبر داروں کے تمام راستے البتدان ہے پر ہیں جس کی وجہ سے ہرطرف وہی نظر آتے ہیں ان میں ہے کوئی بھی ابیانہیں جس کا کوئی مکان یا دوسری جا 'مداد کرخ میں ہو۔ یہ جیب کتروں' جلا دوں' بدچلن اور قیدیوں کی جماعت ہے جو آ پ سے برسر پیکاران کے ٹھکانے حمام اور مساجد ہیں جوان میں تاجر ہیں وہ ادنا در ہے کے پھیری والے تاجر ہیں۔ یہاں بدامنی کی بیرحالت ہے کہ نہ کسی عورت کی عصمت محفوظ ہے اور نہ کسی ضعیف العمر کی عزت باقی ہے اچکے لوگوں کے ہاتھوں سے دن دہاڑے علی الاعلان تھیلیاں چھین لیتے ہیں اور کوئی باز پر سنہیں کرتا۔ہم میں اتن طافت نہیں کہانی حفاظت کرسکیں۔ چہ جائیکہ ان کی روک تھام ہم سے ہوسکے ہماری تو حالت ہے کہ اگر ہم راستے میں پھر پڑھا ہوا دیکھیں تو اسے بھی ہٹا دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا حکم آیا ہےاس ہےآ پ میسمجھ سکتے ہیں کہہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضروران بدمعاشوں کوجن کا راستے سےاٹھادینا ہمیشہ کے لیے قید کر دینا جلاوطن کردینااوراس طرح ان کی حرکتوں ہے محفوظ رہنے میں دین و دنیا کا فائدہ تھا۔خودرو کتے اور ہٹادیتے بیتو کسی طرح ہوہی نہیں سکتا کہ جارا کوئی آ دمی آ پ سے جنگ کر ہے۔

## طاہر کوتح ریجیجنے کی مخالفت:

انہوں نے اس مضمون کی طویل تحریر کھی اور اسے ایک جماعت کو دیا کہ وہ اسے طاہر کے پاس لیے جائے مگر ان میں بعض صائب الرائے اور مختاط لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ بیانہ مجھیں کہ طاہران واقعات سے بے خبر ہے اس کے جاسوں ہروقت آپ پرنگراں ہیں۔ہم تو یہاں تک یقین رکھتے ہیں کہ وہ اتنا باخبر ہے کہ گویا اس وقت بھی ہمارےمشورہ میں موجود ہے۔ مناسب بیہ ہے کہ بیتح رہمیں منظرعام پر نہ آجانا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ اگر کسی سفلے نے دیکھ لیا توبس ہم تباہ و برباد ہوجائیں گے اور ہماری تمام دولت تاراج ہوجائے گی۔اوراس وقت طاہر کے ہاں اس کی صفائی پیش کرنے ہے اس بات کا خطرہ اور زیادہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پڑ جائیں۔طاہر کی حالت توبیہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی بھی بات کی ہوتو تب بھی اں بات کی زیادہ تو تع تھی کہوہ ہم کومعاف کر دے گا اور اس ہے درگز ررہے گا اللہ پر بھی بروسہ رکھواور خاموش رہو۔اس تجویز کو

تا رخ طبری: جلدششم

سب نے مانااور حیب ہور ہے۔

#### معركه جزيرة العباس:

ہرش اپنے آوارہ گرد بازار یوں اوباشوں اوران کے ساتھیوں کو لے کر جزیرۃ العباس آیا اس کے مقابلہ کے لیے طاہر کی ایک جماعت برآ مد ہوئی اور دونوں میں نہایت خوزیز اور شدیدلڑائی ہوئی بیدمقام ایسا تھا جہاں اس سے پہلے اب تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ گراس لڑائی کے بعداب بیدمقام با قاعدہ میدان کارزار بن گیا اور یہیں سے جنگ میں آخری فتح بھی ہوئی ۔ پہلے دن کی لڑائی میں امین کے طرفدار طاہر کی فوج پر بھری رہے انہوں نے ان کو معرکہ سے پسپا کر دیا اور ان کورگیدتے ہوئے ابویز یدالسروی کے مکان تک دھکیل دیا۔ یہاں تک کہ ان نواح کے جوانبار کے راستے کے قریب تھے مضافات والے ڈرے کہ شایدلڑائی کا اثر ان تک بھی پنچے گرطا ہرنے اس رنگ کود کھے کراس نے اپنے ایک سردار کو جو پہلے سے سی سمت سے امین کی فوج سے لڑائی میں مصروف تھا۔ اس طرف بھیجا۔ اس نے آتے ہی ایساسخت جملہ کیا کہ ان کے پر نچے اڑا دیئے۔ ہزار ہا صراط میں ڈوب مرے۔ اور دوسرے مارے گئے۔

### امین کواینی شکست کا حساس:

امین کے خزانوں میں لوٹ ہے جو کچھ نی رہاتھا۔اب اس کی فروخت کا بھی انہوں نے تھم دیا۔ مگر جولوگ اس کا م پر متعین کے تھے۔انہوں نے اس مال کوخود چرالینے کے لیے چھپادیا۔اس سے ان کو بڑی مشکل پیش آئی۔ان کے پاس پچھ نہ تھا۔لوگوں نے معاش طلب کی۔اس حالت میں وہ بہت ہی پریشان تھے۔ایک دن کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان دونوں فریقوں کو ہلاک کر دے۔ تاکہ میں اور دوسر بے لوگ ان کی وست درازیوں سے نجات پائیں بیدونوں میرے دشمن ہیں۔ایک میرے مال کے در پے ہیں اور دوسر بے لوگ ان کی وست درازیوں سے نجات پائیں اور دوسر سے میری جان کے جب ان کی فوج بھی منتشر ہوگئی اور خودان کی قیام گاہ معرض خطر میں پڑگئی تو اب ان کو طاہر کے غلبہ اور فتح کا یقین ہوگیا۔

# امير حج عباس بن موسىٰ:

اس سال عباس بن مویٰ بن عیسیٰ کی امارت میں جسے طاہر نے مامون کے حکم سے امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ حج ہوا۔اس سال داؤ دین عیسیٰ مکہ کا والی تھا۔

# 19۸ھے کے واقعات

# طاہر بن حسین کاخزیمہ بن خازم کے نام خط:

اس سال خزیمہ بن خازم املین کا مخالف ہو گیا۔اوراس نے ان کا ساتھ چھوڑ کر طاہر سے امان لے لی۔اس سال ہرثمہ بغداد کے جانب شرقی میں گھس آیا۔

طاہر نے خزیمہ کولکھ بھیجا کہ اگر اس معاملہ کا میر ہے اور امین کے درمیان ہی تصفیہ ہو گیا تو اس میں تم چاہے ان کی مد دکر ویا نہ کرو' تم کو کو تی فائدہ نہ ہوگا۔ خط ملتے ہی اس نے اپنے معتمد علیہ دوستوں اور خاندان والوں سے اس معاملہ میں مشورہ لیا۔ ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفدامین کی معزولی

تاریخ طبری: جلد ششم

انہوں نے کہا ہم تو اب بیدد مکھر ہے ہیں۔ کہ طاہر نے ہمارے صاحب کی گدی دبالی ہے۔ ابتم اپنے اور ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نکالو۔

# خزیمه بن خازم کی طاہر بن حسین سے امان کی درخواست:

خزیمہ نے طاہر کولکھا کہ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور اگر بجائے ہر ثمہ کے شرقی جانب میں آپ خود ہوں تو میں ہر
خطرہ کو ہر داشت کر کے کسی نہ کسی طرح آپ کی خدمت میں چلا آؤں گا۔ گرچونکہ مجھے ہر ثمہ پر بالکل بھر و سنہیں ہے۔ اس لیے میں
آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے معاملہ کو آپ اس کے سپر دنہ کریں۔ بلکہ خود میری حفاظت کی ضانت کرلیں اور ہر ثمہ کو تھم
دیں کہ وہ پلوں کو طے کر کے امین کے مقابلے پر برسے۔ اس کے بعد ہی میں آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ اور اگر آپ اس بات کی
صفائت نہیں کرتے تو میرے لیے میمکن نہیں کہ میں اپنے آپ کوان کمینوں اور انفار وار اذل کے ہاتھ میں ڈال دوں۔ اور اس طرح
تا ہ اور بریا دہو جاؤں۔

# طا ہر بن حسین کا ہر ثمہ کو تملہ کرنے کا تملم:

طاہر نے ہرخمہ کولکھا کہ تم نہایت نکھے اور کمزور ثابت ہوئے ہو۔ میں نے تمہارے لیے اتنی بڑی نوج مہیا گی اس پراس قدر رو پیپنزچ کیااپی اورامیرالمومنین کی ضروریات کوروک کرتمہاری سر براہی کی حالانکہ خود مجھے اس کی شدید ضرورت تھی'تم ایک کمزور اور معمولی وشمن کے مقابلہ پر اس طرح رکے ہوئے ہوجس طرح خونز دہ جھجکتا ہے۔ اور قانون جنگ میں بیہ جرم ہے۔ لہٰذا اب تم شہر کے اندر ہز ورشمشیر داخل ہونے کے لیے پوری طرح مستعد ہوجاؤ۔ میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہتم اپنی فوج کو آگے بڑھاؤاور بلوں کوعبور کرو۔ اور میں اس بات کی امیدر کھتا ہوں کہ ان شاء اللہ اس معاملہ میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا۔

### خزیمہ ومحد بن علی کی امین کی بیعت سے برأت:

ہر جمہ نے اس کے جواب میں طاہر کو لکھا میں آپ کی رائے کی اصابت اور مشورہ کی سعادت ہے باخبر ہوا۔ آپ جو تھم دیں گے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ طاہر نے خزیمہ کواس کی اطلاع دے دی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خزیمہ کواطلاع دینے کے ساس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ طاہر نے خزیمہ کواس کی اطلاع کردی۔ چنا نچہ چہار شنبہ کی رات میں جب کہ ماہ محرم ۱۹۸ ہجری کے ختم ہونے میں صرف آٹھ را تیں باقی تھیں ۔ خزیمہ بن خازم اور محمد بن علی بن عیسلی نے دجلہ کے بل پر دھاوا کر کے اسے طے کیا۔ اس پر اپناعلم نصب کیا اور امین سے برائ کی اور مامون کے لیے دعوت دی۔ عسکر مہدی کے باشندے اس روز چپ چاپ اپنے گھروں اور بازاروں میں خاموش بیٹھے رہے مگر ہر تھہ ابھی اس علاقہ میں نہیں آیا۔ ان دونوں کے علاوہ اور چند فوجی سردار ہر تھمہ کے پاس آئے اور انہوں نے حلفیہ اس سے بیعہد کیا کہ ان کی جانب سے کوئی نا گوار واقعہ اسے پیش نے آگے اس وعدہ کواس نے مانا۔ اور آب وہ شہر کے اندر داخل ہوگیا۔

### طاهر بن حسين كامدينه شرقيه يرحمله:

جعرات کے دن صبح کوطاہر نے مدینہ شرقیہ اس کے مضافات کرخ اوراس کے بازاروں پرحملہ کردیا اور صراط کے دونوں نئے اور برانے میں توڑ ڈالے۔ان پلوں پرنہایت سخت لڑائی ہوئی۔طاہر نے امین کی فوج پرحملہ کیا اورخوداس نے لڑائی میں حصہ لیا۔

تا ریخ طبری: جلد ششم

M

دارالرفیق میں امین کے جوسائقی تھے۔طاہران سے بھی لڑا۔اس نے امین کو پسپا کر کے کرخ تک دھکیل دیا۔خود طاہر باب الکرخ اور قصرالوضاح پرلڑااس نے امین کی فوج کو کامل ہزیمت دی اوران کو مار بھگایا۔

### طاهر بن حسين كاشهر ميں داخله: إ

اب طاہر بغیر کہیں رکے سید ھابڑ ھتا چلا گیا۔اور بزور شمشیرہ ہ زبرہ تی شہر کے اندر داخل ہوا۔اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ایسے گھر میں خاموش بیٹھے گا وہ مامون ہے۔اس نے قصر الوضاح کرخ کے بازار اور اطراف میں حسب ضرورت تھوڑی فوج ایک افسر کے ماتحت متعین کردی۔اورخودوہ مدینہ ابوجعفر'قصر زبیدہ'قصر الخلد کا باب الجمر سے لے کر باب الخراسان تک'باب الشام'باب الکوفۂ باب البصر ہ اور دریا ہے صراط کے کنارے کواس کے دجلہ کے سنگم تک اپنے رسالہ اور پورے ساز و سامان اور اسلحہ کے ساتھ محاصرہ میں لے لیا۔ حاتم بن الصقر ہم ش اور افریقی اب تک اس کے مقابلے پر جے ہوئے تھے۔

#### قصرز بیده وقصرالخلد پرسنگباری:

اس نے فصیل کے عقب میں شہر کے برخلاف اور قصر زبیدہ اور قصر الخلد کے مقابلہ میں مجینیتیں نصب کر دیں۔اور ان سے سنگباری کی ۔امین اپنی ماں اور اولا دکو لے کرمدینہ ابوجعفر چلے آئے اس وقت ان کی فوج کے بیشتر سپاہی' ان کے خواجہ سرااور لونڈیاں ان کا ساتھ چھوڑ کرشہر کے گلی کو چوں میں اپنی اپنی راہ ہولیں۔او ہاش اور سفلے بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے۔

#### عمرالوراق کےاشعار:

اس حالت کے بیان میں عمر الوراق نے کچھاشعار کیے۔علی بن یزید کہتا ہے کہ ایک دن میں اور پچھاورلوگ اس کے بیس بیٹھے تھے۔اتنے میں ایک شخص نے آ کرباب الکرخ پرطا ہر کی لڑائی اوراس کے مقابلے سے لوگوں کی ہزیمت کی اطلاع دی۔عمر کہنے لگا مجھے اس سے کیا۔ مجھے قدح شراب دو۔وہ ہی مرض ہے اور وہ ہی دوا ہے ایک دوسر کے خص نے آ کر کہا کہ فلاں نے عیاروں کواس قدر مارا' فلاں آ گے بڑھا اور فلاں شخص لوٹ لیا گیا۔اس پراس نے چند شعر کہد دیئے۔جن کا مضمون میہ ہے کہ ہماراز مانہ نہایت برا ہے۔جس میں اکا برتو مر گئے ہیں اور سفلے اور معمولی اوبا شوں کو طاقت حاصل ہوگئی ہے۔اب جو پچھ نہ ہو وہ تھوڑ ا ہے۔ خیر مجھے اس سے کیا مجھے شراب کا نی ہے۔

#### امين كامحاصره:

طارق امین کا خاص خدمت گاربیان کرتا ہے کہ اس محاصرہ کے اثناء میں ایک دن انہوں نے مجھ ہے کہا پھے کھلاؤ۔ میں باور چی خانہ آیا۔ وہاں مجھے پچھ نہ ملا۔ میں جمزہ عطارہ کے پاس جو جو ہر کی باندی تھی آیا اور میں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین ہوکے ہیں۔ تمارے پاس پچھ ہوتو دو۔ مجھے باور چی خانے میں تو پچھ نہیں ملا۔ اس نے اپنی چھوکری نبان سے پوچھا تیرے پاس کیا ہوہ ایک مرغی اور رو ٹی کے گئے۔ ان کو کھا کر انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ مگر آبدار خانے میں کوئی شخه نبل سکے۔ من کرچپ ہوگئے۔ وہ ہر ممہ کے مقابلہ کا عزم کر چکے تھے۔ اس لیے بغیر پانی پٹے انہوں نے اس پر مملہ کر دیا۔

# ابراجيم بن المهدى كى ظلى:

ابراہیم بن المہدی بیان کرتا ہے کہ جب طاہر نے امین کا محاصرہ کرلیا۔ میں مدینہ منصور میں ان کے قصر کے باب الذہب میں ان کے ہمراہ مقیم تھا۔محاصرہ سے نگل کرقصر قرار میں آئے جو دریا نے صراط کی ان کے ہمراہ مقیم تھا۔محاصرہ سے نگل کرقصر قرار میں آئے جو دریا نے صراط کی فرن میں قصر الخلد سے زیرین میں واقع ہے مجھے بلا بھیجا۔ میں ان کے پاس آیا۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھویدرات کیسی سہانی ہے۔ چاند کی فرن میں محاصرہ ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت و جلد کے کنارے میں ہیں کہو پچھ پی کیسا بھلامعلوم ہور با ہے اور اس کا عکس پانی میں کیسا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت و جلد کے کنارے میں ہیں کہو پچھ پی لیس میں نے عرض کیا۔ جناب کی خوشی ۔ انہوں نے ایک رطل نبیذ منگوائی اسے پی گئے اس کے بعد مجھے بھی اسی قدر پلائی گئی۔ ضعف جاریہ سے گانے کی فرمائش:

چونکہ میں ان کی بدمزاجی ہے واقف تھا اس لیے پیتے ہی میں نے گا نا شروع کر دیا۔ اس بات کا بھی انظار نہیں کیا کہ وہ مجھ ہے۔ اس کی خواہش کرے اور جوان کے مرغوب طبع گانے مجھے یا دیتھے وہ میں نے سنائے کہنے لگے کہوتو کسی دوسرے کو بلاؤں جو تمہارے ساتھ باری باری ہے گائے میں نے کہاجی ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی جار پیضعف نام کوجوان کے ہاں بہت پیش پیش تھے۔ جب وہ ان کے سامنے آئی تو بہت پیش پیش تھے۔ جب وہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے گائے کا تمہم دیا۔ اس نے نابغة الجعدی کا پیشعر گایا:

وايسسر ذنبا منك ضرج ببالدم

كىلىب لىعمىرى كان اكثر نامه

مَنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِ

اس شعرکون کروہ بہت پریشان ہوئے۔اس کوانہوں نے بدشگون سمجھا۔انہوں نے اس سے کہا کہ اس کے علاوہ کچھاورگا۔

اباس نے پیشعرگائے:

ان التفرق لاحباب بكاء

حتى تىفانوا و ريب الدهر عداء

ابسكمي فراقهم عينيي وارقها

مازان يعدو عليهم ريب دهرهم

جَيِنَ ﷺ: ''ان کی جدائی نے مجھے رلایا۔ کیونکہ احباب کی جدائی رلایا کرتی ہے۔ مدت سے زماندان کے خلاف ہور ہاتھا۔آخر کار وہ فنا ہو گئے اور زمانے کی انقلاب سے بھلا کون محفوظ رہتا ہے''۔

اسے من کرامین کہنے لگے تھے پرخدا کی لعنت ہو۔ کیااس کے سوااورکوئی راگ ہی تھے نہیں آتا وہ جاریہ کہنے گئی اے میرے آتا! اپنی وانست میں تو میں نے وہی چیزیں آپ کوسنائی ہیں جن کے متعلق میراخیال تھا کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ میرا ہرگزیدارا دہ نہ تھا کہ کوئی الیں چیز سناؤں جو آپ کو ہری معلوم ہواور بیراگ خود بخو دمیرے دل میں آئے۔اس کے بعداس نے دوسراراگ شروع کیا:

ان السمنايا كثيرة الشرك دارت نحوم السهاء في الفلك عان يحب الدنيا الى الملك ليسس لقان و لا بمشترك

اما و رب السكون والحرك ما احتلف الليل والنهار و لا الالنقل النعيم من ملك و ملك ذي العرش دائم ابدا www.muhammadilibrary.com

ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفیامین کی معزولی

تا ریخ طبری: جلد ششم

مین خوب اور متاروں کی ہرگردش کی۔مصائب تہانہیں آتے۔دن اور رات اور متاروں کی ہرگردش کے ساتھ ایک ندایک ایسے بادشاہ سے جود نیا کی محبت میں سرشار ہوتا ہے دولت حکومت سلب کر کے دوسر ہے کودے دی جاتی ہے اور صرف مالک عرش کی حکومت دائمی غیر فانی ہے جس میں کسی کی شرکت نہیں۔

امین کی ضعف جاریہ سے خفگی:

امین نے کہااللہ کا غضب تھے پرہو۔ کھڑی ہو۔ وہ کھڑی ہوئی ان کا ایک نہایت خوبصورت بناہوابلور کا قدح تھا۔ جے وہ زب
ریاح کہتے تھے۔ وہ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ باندی جانے کے لیے اٹھی تو اس کا پاؤں اس جام پر پڑا جس ہو وہ چکنا چور
ہوگیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس جاریہ کے ساتھ شریک جلسہ ہونے کا ہمارے لیے یہ پہلا ہی اتفاق تھا اور صحبت میں تمام ہا تیں خلاف پند
میراوقت اب تریب آگیا۔ میں نے مجھ سے کہا ابراہیم تم نے اس جاریہ کی حکمت کو حکسوں کیا۔ بخدا! میں ہم تا ہوں
کہ میراوقت اب تریب آگیا۔ میں نے عرض کیا۔ یہ آپ کیافر ماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے گا۔ آپ کی حکومت کو غلبہ
اور قیام بینے گا۔ آپ کے دشمن کو تباہ کر دے گا۔ ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ہم نے دبطے کی سمت سے یہ آوازش فیضے الکا مُراُ
اللّٰذِی فِیٰہِ مَسْتَفُنِیَانِ وہ بات پوری ہوگئی جس کے بارے میں وہ دونوں استفسار کرتے تھا امین نے کہا ابراہیم تم نے بھی وہ آوازش فی نواز کی فینہ بوش نے نواز کی فینہ نے کہا۔ میں نے تو کہوئیس سنا کہنے لگے کچھ آ ہے جو میں دریا کے جو میں دریا کے کھیں نے ایک نظر بیس آیا۔ اب ہم پھر باتوں میں مصرف ہوگے دوبارہ وہ بی آواز آئی فینہ نے الکہ مُرالیْ فینہ نے کہا۔ میں مورا شی گزری خوار کی نواز آئی فینہ نے اس واقع کو ایک تشینہ نی بھی ہو ہاں بی جو میں دریا کے کہا۔ میں موروائی گزیر اپنے شہر کے مقام میں چلا آئے۔ اس واقع کوایک تشینہ نی رہائی کہا۔ اس کے کو کہا۔ میکہ وہ آئی کردی ہے گئے۔

#### امین کا قصرالخلد ہے فرار:

ابوالحن الدائن کہتا ہے جب ۱۹۸ ہجری کے ماہ محرم کے فتم ہونے میں سات دن باقی تھے۔ جمعہ کی رات کوامین اپنے قصر الخلد سے بھا گ کر مدینۃ السلام آئے۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بخیق سے جو سنگباری ہوتی تھی اس کے پھراب ان کے قصر تک پہنچنے لگے تھے۔ جان سے پہلے انہوں نے اپنے تمام مکانات ایوانات اور وہاں کے فرش وفروش جلواد سے اور پھر مدینۃ السلام آر ہے اس وقت تک طاہر سے جنگ کوشروع ہوئے بارہ دن کم چودہ ماہ گزرے تھے۔اس سال محمد بن بارون وامین فتل کیے گئے۔



تا ریخ طبری: جلد ششم

# خليفهامين كافتل

### امرائے عسا کر کا امین کومشورہ:

محمد بن عیسلی الحلو دی بیان کرتا ہے کہ جب امین مدینہ منصور میں آ کرقیام پذیر ہوئے تو ان کے امرائے عسا کرکو پیر بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ نہ خودامین میں اور نہان میں اب بیرتا ب ہے کہ وہ محاصر ہ کے شدا کد کا مقابلہ کرسکیں اور ان کو بیا ندیشہ ہوا کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ حاتم بن الصقر اورمحمد بن ابراہیم بن الاقلب ٔ الا فریقی اورامین کے دوسرےسر داران کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پر داز ہوئے کہ ہماری اور آپ کی جو حالت ہو ہ فلا ہر ہے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ ہم اے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اس پرغور فرما کر پھرمستقل ارادہ سیجے۔ ہمیں تو قع ہے کہ جو بات ہم نے سوچی ہے ان شاء اللہ وہ ہمارے لیےمفید ہوگی ۔امین نے کہا کہوہ ہ کیا ہے۔انہوں نے کہاسب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وشمن نے آپ کو ہرطرف سے گھیرلیا ہے آپ کے رسالہ میں سے اب صرف ایک ہزارعمہ ہ اور تندرست گھوڑے آپ کے پاس رہ گئے ہیں۔ ہماری رائے میہ کہ ہم انبا کے سات سوالیے اشخاص کا انتخاب کریں جن کو ہم جانتے ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو گھوڑوں پرسوار کر کے ان دروازوں میں سے کی ایک دروازے سے رات کے وقت کہ وہی اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت ہے یہاں ہے نکل جائیں اس وقت کوئی ہمارے سامنے نے ٹھہرے گا۔

# بغدا د ہےروانگی کی تجویز:

اس طرح ہم محاصرہ سے نکل کر جزیرے اور شام چلے جائیں وہاں آپ جدید فوج بھرتی کریں اور مال گزاری وصول کریں۔اس طرح آپ ایک وسیع سلطنت اور نئے ملک میں آ جائیں گے۔وہاں خود بخو دلوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگیں گے اور بی فوجیس بھی وہاں تک آپ کا تعاقب نہ کریں گی اور پھرمکن ہے کہ زمانہ آپ کے موافق بلٹا کھائے۔اور اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی کی صورت پیدا کردے۔امین نے کہاتمہاری رائے بہت مناسب ہے۔اوراب و واس کے لیے بالکل آمادہ ہوگئے۔

### طاهر كاسليمان اورمحمه بن عيسلي كوانتياه:

اس منصوبے کی اطلاع طاہر کول گئی۔اس نے سلیمان بن ابی جعفراور محمد بن عیسلی بن نہیک اور سندی بن شا مہ کولکھا کہا گر تم نے امین کو پہیں نہ رو کا اور ان کواس ارادے سے باز نہ رکھا تو میں تمہاری تمام جائدا دیرِ قبضہ کرلوں گا اور پھرخود تمہارے دریے ہوں گا ۔

# سلیمان بن الی جعفرا ورمحمر بن عیسلی کی امین سے درخواست:

بیامین کے پاس آئے اوران سے کہا کہ ہمیں بیمعلوم ہواہے کہ آپ کاارادہ یہاں سے چلے جانے کا ہے۔ہم خداکے واسطے آ ب سے درخواست کرتے ہیں کہ آ ب ہرگز ایسانہ کریں اس ہے آپ کی جان معرض خطر میں پڑ جائے گی۔ آپ کے بیصلاح کار کٹیرے ہیں۔ ہیں محاصرہ نے جوشدت اختیار کرلی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔اب ان کے لیےمفرنہیں رہا۔ چونکہ اس جنگ میں

### www.muhammadilibrary.com

تا ریخ طبری: جلد ششم از کا مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین کاتل مین

ان کی نُجرکت اور جدو جہد کی خبر عام ہو پچک ہے۔اس وجہ ہے وہ سیجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی طاہراور ہر ثمہ کوئی بھی ان کواب امان دینے والانہیں ۔اس سے بیچنے کے لیےانہوں نے بیسو چاہے کہ جب وہ آپ کولے کر باہرنگل آئیں اور آپ ان کے ہاتھ میں ہوں تو وہ آپ کوقید کرلیں اور آپ کاسر کا ہے کراس کواپنے امان اور تقرب کا ذریعہ بنائیں اور اس طرح کی مثالیں اکثر پیش آپ بھی ہیں کہ غداروں نے ایسا ہی کیا ہے۔

سلیمان ومحمر بن عیسیٰ کے تل کاارادہ:

راوی کہتا ہے کہ جس کمرے میں امین سلیمان اوران کے ساتھی باتیں کررہے تھے اس کے برآ مدے میں میرے باپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے بیٹ تفتگوستی اور یہ بھی محسوس کیا کہ ان لوگوں کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی رائے کے نتائج سے ڈرکران کی بات مان لی ہے تو ان سب کا بیارادہ ہوا کہ اندر جا کرسلیمان اوران کے ساتھیوں کوئل کردیں۔ مگر پھر سے بات ان کے ذہن میں آئی کہ اس طرح تو اندراور باہر ہر جگہ لڑائی ہوجائے گی۔وہ اپنے ارادے سے رک گئے۔

امین کے ارادوں میں تبدیلی:

جب یہ بات پوری طرح امین کے دل میں بیٹے گئی تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اور اب اس بات پر آمادہ ہوئے کہ وعدہ معانی لے کر دشمن کے پاس چلے آئیں۔ اس طرح انہوں نے سلیمان سندی اور محمد بن عیسیٰ کی خواہش کو منظور کر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ کی غرض بہی ہے کہ آپ سلامت رہیں اور رنگ رلیوں میں مزے اڑا کیں۔ آپ کے بھائی اس بات کے لیے بالکل آمادہ ہیں کہ جہاں آپ پیند کریں وہیں وہ آپ کور کھیں اور کسی مخصوص مقام میں آپ کی ضروریات زندگی اور تمام عیش ونشاط اور کی پیپیوں کا سامان فراہم کر دیں۔ آپ ان سے قطعی کسی قشم کا اندیشہ نہ کریں امین اس رائے پر مائل ہوئے اور انہوں نے ہر شمہ کے پاس آٹامنظور کر لیا۔

طاہر بن سین کے پاس جانے کی تجویز:

مگرمیرے باپ اوران کے ساتھی اس وجہ سے ہرثمہ کے پاس جانے سے بچتے تھے کہ چونکہ بیلوگ خوداس کی فوج میں رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ اس کے طور وطریق سے واقف تھے اور خاکف تھے کہ وہ ان کو اپنے سے ملیحدہ کر دے گا۔ ان کے ساتھ خصوصیت نہ برتے گا اور نہ ان کو مراتب دے گا۔ اس اندیشہ سے بیلوگ امین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جب آپ نے ہمارے مشورہ کو جونہایت ہی صائب ہے رد کر دیا ہے اور منافقوں کی بات مان لی ہے تو اب ہماری بیدرخواست ہے کہ آپ کا طاہر کے پاس طلے جانا ہر شمہ کے پاس جانے ہے آپ کے لیے زیادہ نافع ہے۔

امین کی طاہر ہے نفرت:

امین نے کہاتم میرکیا کہتے ہو۔ میں طاہر کوقطعی براسمجھتا ہوں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اینٹ کی ایک ایس نے کہاتم میرکیا کہتے ہو۔ میں طاہر کوقطعی براسمجھتا ہوں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے خواب میں دیا ایسا و لباس پہن ایک ایس سر بفلک رفیع اور نہایت چوڑی مضبوط دیوار پرجس کی نظیر میری نظر سے نہیں گر اموا اسے ڈھا رکھا ہے۔ پہٹی باندھرکھی ہے تلوار بھی ہے۔ اور موزے بھی پہن رکھے ہیں اور طاہر دیوار کی بنیا دمیں کھڑا ہوا اسے ڈھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دیوار گر بڑی میں بھی گرااور میری ٹو پی میرے سرے گر گئے۔ اس وجہ سے میں طاہر کواپنے لیے بہت ہی منحوس

تا رخ طبری: جلدششم

( TTT

### حفص بن ارميائيل كابيان:

حفص بن ارمیائیل بیان کرتا ہے کہ جب امین نے اپنے قرار والے مکان سے بستان کے مکان میں عبور کر کے آنا چاہا۔ جہاں ان کا بل بھی تھا تو تھم دیا کہ اس ایوان میں فرش بچھا یا جائے اور وہاں خوشبودار نجورات کی دھونی دی جائے۔اس کا م کے لیے میں اور میر سے مددگار ماتحت ساری رات پھول اور خوشبودار مصالح لیے تھم سے رہے۔اور سیب اناراور ترنج کوتر اش کران کو کمروں میں جماتے رہے۔اس کا م کی وجہ سے میں اور میرے ماتحت ساری رات جاگے۔

### حفص کی ایک ضعیفہ کو ہدایت:

صبح کی نماز کے بعد میں نے ایک بڑھیا کوا کہ کوزہ عنبر کے نجور کا دیا۔ جوٹر بزے کے مشابہ تھا۔ اوراس میں سومثقال عنبر تھا۔ اور میں سے کہا کہ میں ساری رات جاگا ہوں۔ اب مجھے تخت نیند آرہی ہے۔ ایک نیند لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ جب تم دیکھو کہ امیر المومنین بل پر آرہے ہیں تم اس عنبر کوآتش دان میں رکھ دینا۔ میں نے اسے چاندی کا ایک چھوٹا سا آتش دان بھی دیا۔ اس پر آگ بھی تھی اور میہ ہدایت کی کہ عنبر ڈالتے ہی آگ بھونک دینا تا کہ وہ جل جائے۔ میہ کرمیں تباہ کن کشتی میں جا کرسور ہا۔ امین کے ادبار کی پہلی علامت:

میں بے خبر سور ہاتھا کہ وہ بڑھیا بہت ہی گھبرائی ہوئی آئی اوراس نے مجھے بیدار کیا۔اور کہا حفص اٹھوا کیں تو مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ میں نے پوچھا خبر ہے۔ کیا ہوا۔اس نے کہا میں نے ایک شخص کو تنہا بل پرآتے ہوئے دیکھا۔اس کا جسم امیر المومنین کے جسم کے مشابہ تھا۔ایک جماعت اس کے آگے تھی اور اور ایک پیچھے تھی۔ مجھے کو یقین آگیا کہ امیر المومنین ہیں۔ میں نے اس عنبر کوچلا دیا۔ جب وہ شخص میر بے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عبداللہ بن موسیٰ ہاور امیر المومنین اب آرہے ہیں۔ میں نے خوب ڈانٹا اور سخت سست کہااور اتنا ہی عنبر پھراسے دیا تا کہ وہ اسے ان کے سامنے جال کے بیان کے دبار کی پہلی علامت تھی۔

# امین کوطا ہر ہے امان طلب کرنے کا مشورہ:

علی بن یزید کہتا ہے کہ جب امین کو محصور ہوئے ایک طویل مدت گزرگئی تو سلیمان بن ابی جعفر'ابراہیم بن المہدی اور محد بن عیسیٰ بن نہیک ان کا ساتھ چھوڑ کر عسکر مہدی چلے گئے وہ مدینہ منصور میں جمعرات جمعہ اور سنچ کو محصور ہے انہوں نے اپنے دوستوں اور بقیہ لوگوں سے طلب امان کے متعلق مشورہ کیا۔ اور بوچھا کہ کس طرح طاہر سے چھٹکارا ہو۔ سندی نے کہا اے میرے آتا ہم پند کریں یا نہ کریں مامون کو ضرور ہم پر فتح حاصل ہوگی اور ہر شمہ کے ہاں ہمیں امان مل سکتی ہے۔ امین کہنے گئے۔ گر ہر شمہ تک پہنچنے کا در بعد کیا ہو۔ ہر طرف سے تو جمھے موت نے گھر لیا ہے۔ دوسرے مصاحبین نے کہا۔ آپ طاہر کے پاس چلئے اگر آپ نے خلیفہ اس خاس بات کا عہدوا تن کرلیا کہ آپ اپنا ملک اس کے تفویض کر دیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہوجائے۔ امین کی طاہر سے امان طبی کی مخالفت:

امین نے کہاتمہاری رائے بالکل غلط ہے اور میں نے تم ہے مشورہ کرنے میں غلطی کی۔اگر میر ابھائی عبداللہ خودا پنے تمام

#### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری: جلدششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفهامین کاقل

معاملات کوسرانجام دیتا تو جوکامیا بی طاہر کے ذراجہ ہے اسے ہوئی ہے اس کا دسواں حصہ بھی اسے خود نہ ہوتی۔ میں طاہر کو پہلے ہی ٹول چکا ہوں وہ کسی طرح عبداللہ کے ساتھ غداری کرنے کے لیے آ مادہ نہیں ہے۔ اور نہ اس کی جان ثاری کے سوا کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر ہے۔ اگر طاہر ہی میرا کہا مان کرمیر ہے ساتھ ہوجا تا تو پھرا گرروئے زمین کے باشند ہے میری مخالفت کرتے تو مجھے ان کی چھے پروانہ ہوتی ۔ میں تو جا ہتا تھا کہ وہ میر ہے ساتھ ہوجا تا تو میں اپنے تمام خزانے اسے دے دیتا اوراپنی تمام حکومت اس کے تفویض کر دیتا۔ اور محض اس کے سامیعا طفت میں زندگی گزار دیتا مگراس بات کی میں اس سے تو قع بھی نہیں کرسکتا۔

ہر شمہ ہے امان طلی کی تجویز:

سندی نے کہاامیر المونین آپ سے کہتے ہیں آپ تو ہمیں لے کرفور آ ہر ثمہ کے پاس چلئے۔ کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ حکومت سے دست بر دار ہوکرا پنے کواس کے حوالے کر دیں گے تو پھرا ہے آپ کے خلاف کسی کارروائی کے کرنے کا کوئی حق رہے گا۔ اس نے مجھ سے قویہ کہا ہے کہ اگر اس وقت عبداللہ آپ کوئل کرنا چاہے گا تو وہ آپ کی مدافعت میں لڑپڑے گا۔ دات کے وقت جب تمام لوگ سو چکے ہوں آپ نکل چلئے اس طرح مجھے امید ہے کہ ہماری اس تجویز کی لوگوں کو خبر نہ ہوگا۔ امین کی حوالگی کے متعلق طاہر بن حسین کا عزم:

ابوالحسن مدائن نے بیان کیا ہے کہ جب امین نے ہر ثمہ کے پاس آنا چاہا اور اس نے ان کی خواہش کومنظور کرلیا تو یہ بات طاہر کوشاق ہوئی۔اس نے تہیہ کرلیا کہ وہ اس شکار کواس طیرح ہاتھ ہے نہ جانے دےگا۔ طاہر نے کہا وہ میرے علاقے اور میری ست میں ہیں۔ میں نے لڑکراور محاصر ہ کرکے ان کواس نوبت پر پہنچایا ہے کہ اب وہ امان کی درخواست پر مجبور ہوئے۔ میں بھی اس بات کو پیند نہ کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے وہ اپنے کو ہر قمہ سے حوالے کریں اور اس طرح فتح کا سہرا اس کے سرد ہے۔

### امرائے عسا کر کا طاہر بن حسین کومشورہ:

جب ہر شمہ اور دوسرے سرداروں نے بیرنگ دیکھا وہ اس مسئلہ پرمشورہ کرنے کے لیے خزیمہ بن خازم کی قیام گاہ پر جمع ہوئے طاہراوراس کے خاص خاص سردار بھی وہاں آئے ۔ سلیمان بن منصور محمد بن عیسیٰ بن نہیک اور سندی بن شا کہ بھی شریک جلسہ ہوئے اور اب اس مسئلہ پر بحث ومباحثہ ہونے لگا۔ انہوں نے طاہر کومطلع کیا کہ امین اس بات کے لیے تو بھی تیار نہ ہوں گے کہ وہ تمہارے پاس آ کر پناہ لیس اور اگرتم ان کی خواہش کونہ مانو گے تو ممکن ہے کہ ان کے اس معاملہ میں ویبا ہی فتنداور ہنگامہ پھر اضحے جیبیا کہ حسین بن علی بن عیسیٰ بن ماہان کے معاملہ میں ہوچکا ہے۔ چونکہ تم سے وہ مانوس نہیں ہیں اور ڈرتے ہیں اور ہر شمہ پر ان کو پر رااعتا دے اور اسے اپنے لیے مامن سمجھتے ہیں' اس سے وہ خود تو اس کے پاس پناہ لیس گے۔ البتہ مہر' عصا' اور چا در خلافت وہ تہمارے لیے حوالے کر دیں گے۔ مناسب سے کہ جب اللہ نے اس معاملہ کواس قد رہاں کر دیا ہے تو تم اسے نہ بگاڑ و۔ بلکہ غنیمت سمجھو۔ طاہر نے بخوشی پر تجویز مان ئی۔

### برش کی ریشه دوانیان:

اس کے بعد کہاجا تا ہے کہ ہرش کو جب اس تصفیہ کی خبر ہوئی اس نے طاہر کے پاس تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے اطلاع دی کہ جو بات تمہارے اور امین کے درمیان طے پائی ہے وہ سراسر مکر ہے۔مہر خلافت عصا اور حیا در امین کے ہمراہ ہرثمہ کے پاس جائے گی۔طاہر نے اس اطلاع پریفین کرلیا اوراس سے وہ تخت طیش میں آگیا اس نے قصرام جعفراورخلد کے محلوں کے گر داسپے سلح آ دمی جن کے پاس گنڈا سے اور تیر تھے' پوشیدہ مقامات پر متعین کر دیئے۔ بیا تو ارکی رات تھی جب کہ ماہ محرم ۱۹۸ھ کے ختم ہونے میں یا کچے راتیں باتی تھیں اور سریانی تاریخ کے اعتبارے ۱۸ انتمبرتھی۔

امین برطا ہر بن حسین کا حملہ:

خدمت گار طارق بیان کرتا ہے کہ جب امین ہر ثمہ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو بیا ہے تھے۔ میں نے آبدار خانے میں ان کے لیے پانی تلاش کیا۔ مجھے نہ ملا۔ اس سے وہ مغموم ہوئے مگر پھر اس قرار داد کے مطابق جوان کے اور ہر ثمہ کے درمیان ہو چکی تھی وہ جلدی سے روانہ ہوئے انہوں نے خلافت کا لباس جامہ و نیمہ اور ایک لا نبی ٹو پی پہنی ۔ شمع سامنے تھی۔ جب ہم باب البصرہ کے نگہ بان سپاہیوں کے قریب پہنچتو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان سپاہیوں کی چھا گلوں میں پانی ہوگا وہ لاکر مجھے بلا دو۔ میں نے پانی کا ایک کوزہ لاکر ان کودیا مگر اس کی بوکی وجہ سے انہوں نے اسے بیانہیں اور پیاسے ہی ہر ثمہ کی طرف بڑھ گئے۔ طاہر میں نے پانی کا ایک کوزہ لاکر ان کودیا مگر اس کی گھا ت میں خلد میں موجود تھا۔ جب وہ تباہ کن شتی کے پاس آئے تو اب طاہر اور اس کے ساتھیوں نے گھا ت سے ایک دم نکل کر ان پر تیر اور پھر برسائے۔ ان کی زوسے نجنے کے لیے سب لوگ پانی کی ست جھک پڑے۔ ساتھیوں نے گھا ت سے ایک دم نکل کر ان پر تیر اور پھر برسائے۔ ان کی زوسے نجنے کے لیے سب لوگ پانی کی ست جھک پڑے۔ ساتھیوں نے گھا ت سے ایک دم نکل کر ان پر تیر اور پھر برسائے۔ ان کی زوسے نجنے کے لیے سب لوگ پانی کی ست جھک پڑے۔ ساتھیوں نے گھا ت سے ایک دم نکل کر ان پر تیر اور پھر برسائے۔ ان کی زوسے نجنے کے لیے سب لوگ پانی کی ست جھک پڑے۔

# امین کی گرفتاری:

ہر شمہ 'امین اور دوسرے آدمی جواس میں سے پانی میں گریڑے۔ امین تیر کر دریا کے دوسرے کنارے بہتان موسیٰ بہنچ۔ طاہر
نے بید خیال کیا کہ اس میں ہر شمہ کی چال ہے وہ خود د جلہ کوعبور کر کے صراۃ کے قریب آگیا۔ جو کسی کے لیے ابراہیم بن جعفر البخی اور شمہ بن سے بین ہمیں کیا بھتیجا جے خود طاہر نے اس کا م پر متعین کیا تھا۔ موجود تھے۔ طاہر کا بید ستورتھا کہ جب وہ کسی خراسانی کوکوئی خدمت دیتا تھا تو خود ہی ایک جماعت کو اس کے ساتھ کر دیتا تھا۔ محمد بن حمید نے جو طاہر کی کے نام سے مشہور ہے اور جے وہ دوسر سے سرداروں سے پہلے اہم خدمات پر متعین کیا کرتا تھا۔ امین کو پیچان لیا اور اپنے سیا ہیوں کو لاکا راوہ وہ بیں اتر گئے۔ اور انہوں نے امین کو پیچان لیا اور اپنے سیا ہیوں کو لاکا راوہ وہ بیں اتر گئے۔ اور انہوں نے امین کو پیچان کی نیڈ لیان پکڑ کر گرادیا۔ اب ان کو ایک گوڑ سے رسوار کیا گیا اور سیا ہیوں کی ایک معمولی نے بی چاران کی زلنس کی پڑ گرانیا دی۔ ان کو ایک کے دابرا تیم باب الکوفہ میں گیا اور سیا ہیوں کی ایک معمولی نے بی چاران کی چھے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو گھوڑ سے پر بیٹھا دیا۔ تا کہ وہ گرنے نہ پا کسیں۔ قیام کرتا تھا۔ اور قید یوں کی طلاع:

خطاب بن زیاد بیان کرتا ہے کہ جب امین اور ہرتمہ دریا میں گر پڑے تو طاہراس خوف سے کہ کہیں ہرتمہ کی غرقائی کا الزام اس کے ذمے عاکد نہ ہوا پنے پڑاؤ کی طرف لیکا جو باب الا نبار کے مقابل بستان مونسہ میں تھا۔ جب طاہر باب الشام پہنچاہم اس کے ہمراہ سواری میں تھے۔ حسن بن علی المامونی اور حسن الکبیررشید کا خاوم بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہاں محمہ بن حمید ہمارے پاس آیاوہ گھوڑے سے اتر پڑا اور طاہر کے پاس جاکراس نے اس کی اطلاع دی کہ میں نے امین کو گرفتار کرلیا۔ اور ان کو ابراہیم المحمٰی کی قیام گاہ باب الکوفہ بھیجے دیا ہے۔ طاہر ہماری طرف ملتفت ہوا اور اس نے بینجر ہم سے بیان کی اور پوچھا کیا کہتے ہو۔ مامونی نے کہانہ rry

سیجیے۔ یعنی حسین بن علی کا ساسلوک اس کے ساتھ نہ سیجیے۔ طاہر نے اپنے مولی قریش الدندانی کو بلاکراس کوامین کے قل کر دینے کا حکم دے دیااوراس کے پیچھے خود طاہر بھی باب الکوفہ اس جگہ کور دانہ ہوا۔

ابوحاتم کی امین سے قصر میں قیام کی درخواست:

محمد بن عیسی الجلو دی مذکورہ واقعات کے سلسلے میں کہتا ہے اتوار کی رات میں عشا کے بعد وہ جانے کے لیے آ مادہ ہوئے ۔قصر ہے تصحی قصر میں آ کرکری پر بیٹھے۔اس وقت انہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔اس پر سیاہ عباتھی۔ہم ان کے پاس آئے اور گرز لیے ہوئے سامنے گھڑے۔کہ خاوم حاضر ہوا اور عرض پر داز ہوا کہ ابو حاتم سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر چہ حسب وعدہ میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوں مگر میری رائے میہ ہے کہ آئ رات آپ بر آمد نہ ہوں تو بہتر ہے۔ کیونکہ میں نے د جلہ کے کنارے کچھالی آ ہٹ پائی ہے جس سے میں خوفز دہ ہو گیا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے زیر کرلیا جائے گا۔اور آپ کو میرے ہاتھ سے چھڑ الیا جائے گا۔یا آپ مارے جائیں گے۔میری واپسی تک آپ شہرے رہیں۔ میں کل سمارا انتظام کر کے رات کو حاضر ہوں گا اور آپ کو لیے پہلے ہی تیار رہوں گا اور آپ کو لیے پہلے ہی تیار رہوں گا۔امین نے اپنے خدمت گارے کہا کہ جاکر کہدو کہ تم و ہیں تشہر ہے رہو میں ابھی آتا ہوں اس کے بغیر چارہ نہیں اور میں کل تک گھٹر نہیں سکتا۔

امین کی روانگی:

امین بہت پریثان ہوئے کہنے گئے تمام لوگ اور خود میرے موالی اور پہرہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر کہیں مجھے ہوگئی تو میری تنہائی کی خبر طاہر کوہوجائے گی اوروہ مجھے بہیں آ کر گرفتار کرے گا۔ انہوں نے اپناسیاہ بال تراشیدہ چاند تارے والا پچ کھیاں گھوڑ از ہری طلب کیا پھراپنے دونوں ہیٹوں کو بلا کے گلے ہے لگایا اور پیار کیا اور کہا کہ میں تم کوخدا کے پر دکرتا ہوں۔ ان کی آ تکھوں میں آ نسو بھرآئے جن کو انہوں نے اپنی آسین سے جذب کیا۔ کھڑے ہوئے اور تزپ کر گھوڑ ہے پر سوار ہوئے۔ صرف ایک تم کا ان ہوئے۔ اب ہم ان کے آگے ہو کر قصر کے دروازے تک پیدل آئے اور پھراپنے اپنے گھوڑ ہے کہا تم اپنا ہاتھان کے او پر کر لوتا کہ کے سامنے تھے۔ جب ہم باب الخراسان سے ملی ہوئی محرابوں کے پاس پہنچاتو ابوط تم نے مجھ سے کہا تم اپنا ہم تھان کے او پر کر لوتا کہ اگر کوئی ان پر تلوار کا وار کرے جس کا ججھے اندیشہ ہے تو اس کا وار تم روک لواورو محفوظ دیں۔ میں نے اپنے گھوڑ ہے کی لگام زین کے ہر نے پر ڈال دی۔ اور اپنا ہا تھان پر پھیلا دیا۔ ہم باب الخراسان آئے ہمارے تھم سے وہ کھول دیا گیا۔ اب ہم گھاٹ پر آئے ہم ہم اور نے بی فی میں و پیش کیا انہوں نے چا بک مارا اور کی آتش فضاں کشتی موجود تھی۔ ایشن اس کی طرف بڑھے۔ گھوڑ ہے نے آگے بڑھنے میں لیں و پیش کیا انہوں نے چا بک مارا اور اے پانی میں سے شتی کے بالکل قریب لے آئے اور کشتی میں اور گئے ہم گھوڑ ہے لیک گھرشے کے اندر آگر ہم نے درواز و بند کرا دیا۔ اب ہمیں شور سائی ویا۔ ہمیں شور سائی ویا۔ ہمیں شور سائی ویا۔ ہمیں شور سائی ویا۔ ہمیں شور سائی ویا۔ ہمیں شور سائی ویا۔ ہم وی کو لے کر پر پر ٹھ ھراس شور کو سائی کو رہوگئے۔

امين كاتمشى مين استقبال:

احمد بن سلام صاحب المظالم ( ناظم فوجداری) بیان کرتا ہے کہ دوسرے سر داروں کے ساتھ میں بھی ہر ثمہ کی کشتی میں موجود تھا۔ جب امین کشتی میں اترے تو ہم سب کے سب ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور خود ہر ثمہ نے دوز انو ہو کرمعذرت کی کہ نقرس کی وجہ سے میں کھڑے ہونے سے مجبور ہوں اس نے ان کواپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے باتھ پاؤں اور آ تکھوں کو چو منے لگا
اور کہنا جاتا تھا۔ اے میرے آتا! ما لک اور میرے آتا ما لک کے صاحبز اوے امین ہم سب کوغور سے دیکھور ہے تھے عبیداللہ بن
الوضاح سے بوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عبیداللہ بن الوضاح ہوں امین نے کہا میں نے پہچانا۔ اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ تم
نے برف کے معاملہ میں میرے ساتھ اس قدر مہر بانی کی ہے کہ اگہ اللہ اس کوسلامت رکھا ہے بھائی سے میں ملا تو تمہارے اس
احسان کا خاص طور پران سے ذکر کروں گا۔ اور درخواست کروں گا کہ وہ میرک طرف سے تم کواس کاعوض ویں۔

احد بن سلام کی گرفتاری:

ہر جمہ نے تھم دیا کہ تشق دھیلی جائے۔ای وقت طاہر کے ساہیوں نے جوسر بنداور تباہ کن کشتیوں میں سوار تھے ہم پر جملہ کر دیا۔انہوں نے ایک شور ہر پاکر دیا اور کشتی کے تکھے سے لیٹ گئے۔ پہر سپاہی اسے کا نے لگے اور بعض کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور دوسر ہے ہم پر اینٹ اور تیر ہرسانے لگے کشتی میں سوراخ پڑگیا۔ جس کی وجہ سے اس میں پانی بحرآیا وہ غرق ہونے لگی۔ ہر شمہ پانی میں کود پڑا۔ایک ملات نے اسے دریا سے نکالا۔ای طرح ہم میں سے ہر خض کسی نہ کسی طرح پانی ہے نکل آیا اس وقت میں نے امین کود کھا کہ انہوں نے اپنے جسم پراپنے کپڑے چاک کیے اور پانی میں کود پڑے جب میں کنار سے پہنچا تو طاہر کا ایک سپاہی مجھ سے کود کھا کہ انہوں نے اپنی سے کر آیا جوام جعفر کے کل کی پشت پر دجلہ کے کنار سے لو ہے کی ایک کری پر جبیٹھا ہوا تھا۔سا میں آئیل اور وہ بھے ایک کوری پر جبیٹھا ہوا تھا۔سا میں آئیل کری پر جبیٹھا ہوا تھا۔سا میں آئیل آیا ہے۔اس شخص نے جو کری پر جبیٹھا ہوا تھا۔سا میں ان کشتی والوں میں سے ہے جو پانی میں وو و ہے تھے اور اب یہ نکل آیا اور امیر المومنین کے مولی (ہر شمہ ) کا صاحب شرط ہوں اس نے کہا تم نے جھوٹ بیان کیا ہے۔ مجھے تھے چھ دو۔ میں نے کہا جو پچھ میں نے ان کو کپڑ ہے جاک کر کے پانی میں کود تے ہوئے میں نے کہا جو پچھ میں نے ان کو کپڑ ہے جاک کر کے پانی میں کود تے ہوئے میں نے کہا جو پچھ میں نے بیان کیا ہے وہ بالکل میں ہے۔ اس نے پوچھا مین پر کیا گزری۔میں نے ان کو کپڑ ہے جاک کر کے پانی میں کود تے ہوئے میں نے کہا تھا۔

# احد بن سلام كقل كاحكم:

یون کراس نے اپنے آ دمیوں سے کہامیر اگھوڑ الاؤ۔ وہ گھوڑ الائے اور وہ اس پرسوار ہو گیا۔ اور جھے ساتھ ساتھ چلنے کا تھم دیا۔میرے گلے میں ایک ڈوری باندھ دی گئی اور میں اس کے ساتھ ہوا۔ جب وہ رشید میہ کو چہ سے ہوتا ہوا۔ اسد بن المرزبان کی معجد کے پاس پہنچاتو چونکہ دوڑتے دوڑتے میں تھک گیا تھا۔ مجھ سے اب دوڑ انہ گیا جوسپا ہی مجھ لیے جار ہاتھا اس نے کہا پیٹر کسا تھا۔ اور اب ساتھ نہیں دوڑ تا۔ اس نے کہا پھر کیاد کھتا ہے اتر کرسرا تار لے۔

# احد بن سلام کی پیشکش:

میں نے کہامیں آپ پر قربان آپ مجھے کیوں قبل کرتے ہیں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور چونکہ میں نے نازونغم میں زندگی بسر کی ہے اس وجہ سے میں اب دوڑ نہ سکا۔ میں اپنی جان کے عوض دس ہزار درہم فعد مید سے کے لیے آ مادہ ہوں جب اس نے دس ہزار کا نام سن لیا تو اب میں نے کہا شبح تک آپ مجھے اپنے پاس رکھیں شبح کو مجھے ایک آ دمی دیں میں اسے اپنے مختار کے پاس اپنے مکان عسکر مہدی بھیج دوں گا۔ اگروہ دس ہزار نہ لا دے تو آپ میری گردن ماردیں۔ اس نے کہا میہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس نے مکان عسکر مہدی بھیج دوں گا۔ اگروہ دس ہزار نہ لا دی تو آپ میری گردن ماردیں۔ اس نے کہا میہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس نے

میرے متعلق تھم دیا کہ مجھے سوار کرلیا جائے۔ میں اس کے ساتھی سپاہیوں میں سے ایک کے بیچھے سوار ہو گیاوہ مجھے اپنے افسر اعلیٰ کے مکان میں جوابوالصالح کا تب کے لیے ان کو تخت تا کید کر مکان میں جوابوالصالح کا تب کے لیے تفالے آیا۔اس نے اپنے غلاموں کومیری ٹکرانی کا تھم دیا اور اس کے لیے ان کو تخت تا کید کر دی ۔ پھراس نے مجھ سے امین اور ان کے پانی میں گرنے کے واقعات کو انجھی طرح سمجھ کر سنا اور پھر طاہر کو اس واقعے کی اطلاع دینے جل دیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ بیابر اہیم البلی تھا۔

۲۲۸

### امین کی ایک حجرے میں اسیری:

اس کے غلاموں نے مجھے اس مکان کے ایک جمرے میں جس کا فرش ناہموار تھا اور دوتین بیکے پڑے تھے اور ایک روابیت میں ہے کہ وہاں لیٹی ہوئی چٹا ئیاں رکھی تھیں داخل کیا۔ انہوں نے ایک چراغ بھی وہاں لاکر رکھ دیا۔ میں اس جمرے میں بیٹھ گیا۔ اور وہ دروازہ کو بند کر کے بیٹھ کر با تیں کرنے لگے۔ ایک گھڑی رات گزری تھی کہ رسالہ کی جاپ سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایاوہ ان کے لیے وا ہوا۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے'' پسر زبیدہ'' اندرا سیئے۔ ایک بر ہند شخص جس نے صرف پائجامہ پہن رکھا تھا۔ اور عمامہ سے نقاب ڈال کی تھی' اور جس کے دوش پر ایک بوسیدہ خرقہ بڑا ہوا تھا میرے جمرے میں لایا گیا۔ لانے والوں نے محل کے ملازموں کو تھم دیا کہ اس کی پوری طرح گرانی کی جائے۔ اس کا م کے لیے انہوں نے خودا پئی جمعیت کے پھے سپا ہی اور وہاں متعین کر دیئے۔ امین اور احمد بن سلام کی گفتگو:

جب وہ میرے جمرے میں بیٹھ گیا تو اب اس نے اپنا منہ کھولا وہ امین تھے۔ان کود کی کر جھے عبرت ہوئی اور میں نے اپنے اور ان کے حال کے تفاوت پر اناللہ وا ناالیہ راجعون پڑھا۔وہ جھے غور سے دیکھنے لگے پوچھا کون؟ میں نے کہا آپ کا غلام کہا کیے؟ میں نے کہا احمد بن سلام صاحب المظالم کہنے لگے ہاں اس نام کے بغیر بھی میں نے پہچانا۔ تم رقہ میں میرے پاس آیا کرتے تھے۔ میں تم کو میں بنا تی ہاں کہنے لگے تم تو اکثر میرے پاس آتے اور دل خوش کرنے والی باتوں سے جھے لطف اندوز کرتے تھے۔ میں تم کو خوب جانتا ہوں تم میرے مولانہیں ہو۔ بلکہ میرے بھائی اور اپنے ہو۔

#### امين كواختلاج قلب:

اس کے بعد انہوں نے بچھے آواز دی۔ احمد! ہیں نے کہا حاضر کہا میرے قریب آؤ۔ بچھے لپٹالو۔ بچھے اس وقت تخت گھراہٹ ہورہی ہے۔ ہیں نے ان کواپنے سینے سے لگالیا دیکھا کہان کو تخت اختلاج قلب ہورہا ہے دل اس طرح دھڑک رہا تھا کہ اب سینے سے نگل جائے۔ ہیں ان کواپنے سینے سے لگائے رہا ادران کو تسکین ویتارہا۔ پوچھا احمد میر سے بھائی کیسے ہیں میں نے کہاوہ زندہ ہیں۔ کہنے لگے وہاں کا وقائع نویس بھی کس قد رجھوٹا ہے۔ غالبًا اس لڑائی سے بری الذمہ ہونے کے لیے اس نے یہ برشہور کر دی ہے۔ میں نے کہا آپ ان کے ڈاک والے کو کیا کوستے ہیں۔ اللہ آپ کے وزراء کا براکر ہے جنہوں نے آپ کو اس حالت پر بہنچایا ہے کہنے لگے سوائے کلمہ خیر کے میرے وزرائے متعلق پھے نہو۔ کا میا بی بھی ہوتی ہے ناکا می بھی ہوتی ہے۔ میں ہی پہلا آ دی نہیں ہوں جس نے کہا آپ ان کے دارائے متاب کو بیورا کریں گے بیل جن کہا جناب والا میں تو سجھتا ہوں کہ وہ ایفائے ساتھ کیا کریں گے کیا جھوٹل کر دیں گے یا اپنے وعدہ امان کو پورا کریں گے؟ میں نے کہا جناب والا میں تو سجھتا ہوں کہ وہ ایفائے عبد کریں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے ثانوں پر پڑا تھا' سر دی کی وجہ سے اپنے جسم سے لیننے لگے اور اسے دا ہے با میں اپنے عیں اپنے عبد کریں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے ثانوں پر پڑا تھا' سر دی کی وجہ سے اپنے جسم سے لیننے لگے اور اسے دا ہو با میں تو سے با میں اپنے ہوں کہ وہ بے با میں اپنے کہا جناب والا میں تو سے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے ہو کہا جناب والا میں تو سے با میں اپنے کیا ہوں کہ وہ بے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں اپنے با میں بات کے دوران کے ثانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنے جسم سے لینے بی اور اس خرقہ کو جوان کے خوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنے جسم سے لینے بی میں اپنے بات کے دوران کے خوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنے جسم سے بینے بیا کہ میں میں میں کے باتھوں کی میں میں کے باتھوں کی دوران کے خوان کی خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوان کے خوا

تا ریخ طبری: جلدششم

باز وؤں پرروکا۔ میں ایک صدری پہنے تھا میں نے اسے اتارااور کہاا ہے میرے آتا! آپا سے پہن لیں ۔ کہنے لگے چھوڑ وبھی اس کا ذکر کرتے ہواللّہ نے جس حال میں رکھاہے اس میں بھی میرے لیے خیر ہوگی۔

( 119

#### امین کی شناخت:

ہم یہی ہاتیں کررہ سے تھے کہ درواز سے پر دستک ہوئی اور وہ کھولا گیا۔ایک سلح محف ہمار سے پاس آیا۔اس نے امین کواچھی طرح شنا خت کر لینے کے لیے غور سے دیکھا اور جب شنا خت کرلیا تو وہ واپس چلا گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ محمد بن حمید الطاہری تھا۔اس کے اس وقت آنے کی وجہ سے میں تاڑگیا کہ امین مار سے گئے چونکہ اس رات میں نے اس وقت تک نماز وتر ادانہیں کی تھی 'مجھے اندیشہ ہوا کہ بغیر وتر ادا کیے کہیں میں بھی ان کے ساتھ نہ مارا جاؤں میں وتر پڑھنے کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگے احمد مجھے سے دور مت جاؤ۔میرے قریب ہی کھڑ سے ہوکر نماز پڑھو۔ مجھے بہت خت وحشت ہور ہی ہے۔ میں ان سے بالکل لگ کر کھڑا ہوگیا۔ محمد مجمی جماعت کی حجر سے میں آمد:

جب نصف یا قریب نصف کے رات ہوئی تو میں نے رسالے کی چاپ سی۔ اب پھر درواز ہ کھنکھٹا یا اوروہ کھولا گیا عجمیوں کی ایک جماعت نگی تلواریں لیے اندر گھس آئی ان کود کھے کرامین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انا اللہ وانا الیہ راجعون کہا اور کہنے لگے بخدا! میری جان اللہ کی راہ میں جارہی ہے۔ کیا بچنے کی کوئی تدبیر' کوئی فریا درس یا شریف بہادر نہیں رہا۔ اتنے میں وہ لوگ خود ہمارے چرے کی چوکھٹ پر آ موجود ہوئے۔ گر پھر بھی ان کے مرینے کی وجہ سے اس قد رم عوب تھے کہ وہ وہیں گھٹک گئے اور اب ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ تو آگے بڑھ گر وہ بیچھے ہے جاتا۔ میں کھڑا ہوا اور لپٹی ہوئی چٹا ئیوں کے بیچھے جرے کے کونے میں حصے گیا۔

#### امین کی قاتلین سے درخواست:

امین ایک تکیہ ہاتھ میں لے کر کھڑ ہے ہوگئے اور کہتے جاتے تھے۔تم کو کیا ہو گیا تم کس پر تملہ کررہے ہو۔ میں رسول کے بچاکا پوتا ہوں ہارون کا بیٹا اور مامون کا بھائی ہوں۔ میرے خون کے معاملہ میں تم اللہ سے خوف کرو۔ ان میں سے طاہر کے مولی قریش الدندانی کے غلام خمار دید نے آگے بڑھ کران پر تلوار کا وار کیا جوان کی پیشانی پر تگی۔امین نے اس کے منہ پر تکہ بھینچ مار ااور اس کو گرا کراس پر چڑھ بیٹھے اور اس کی تلوار چھینے گئے۔ اس نے قاری میں چلا کر کہا مجھے مار ڈالا مار ڈالا۔ اس کی آ واز پر ایک دم بہت سے آ دمی امین پر چڑھ دوڑے۔ ایک نے ان کی کمر میں تلوار بھونک دی اور اب وہ ان پر سوار ہوگئے۔ اور گدی پر سے ان کو ذرح کر ڈالا۔ ان کا سرکا ٹ لیا اسے وہ طاہر کے پاس لے گئے اور جسم کو وہیں ڈال دیا۔ جسج کو آ کر ان کے جسم کو ایک ٹاٹ میں لیسٹ کرلا دیا گئے۔ مصبح ہوتو مجھ سے دس ہزار کا مطالبہ ہوا۔ میں نے اپنے مخار کو بلاکر اس سے وہ رقم مذگائی اور اواکر دی۔ امین جمعرات کے دن مدینہ منصور میں داخل ہوئے اور اتو ارکے دن وجلہ آئے۔

#### امين كي مدا فعت:

یمی رادی اس قصے کے سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ جب امین اس حجرے میں میرے پاس آئے اور ان کو ذراسکون ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اللّٰد آپ کے وزیروں کا برا کرے۔ان کی وجہ ہے آپ کی بیات بنی ہے کہنے لگے اے بھائی اب بیرعتاب کا موقع

تا رخ طبری: جلدششم

نہیں ہے۔ پھرانہوں نے مجھ سے مامون کو دریافت کیا اور پوچھا کہ وہ زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں۔ اگروہ نہ ہوتے تو پھر بیلڑائی
کس کی خاطر ہور ہی ہے اس پر انہوں نے کہا مگر مجھے تو عامر بن اسلمیل بن عامر کے بھائی کچئی نے جو ہر ثمہ کی چھاؤنی میں وقائع
نولیس تھا۔ بیاطلاع دی کہ وہ مر گئے۔ میں نے کہا اس نے بالکل جھوٹ اطلاع دی ہے پھر میں نے کہا آپ کی از اربہت موٹی ہے
آپ بیمیری نرم از اراور قبیص پہن لیں۔ کہنے لگے جومیر ہے حال میں ہوگا۔ اس کے لیے بہی بہت ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کو یاد
کریں اور استغفار کریں وہ استغفار کرنے لگے۔ ہم یہی باتیں کررہے تھے کہ ایسا شخت شور سنائی دیا کہ جس سے زمین کرزہ براندام ہو
گئی۔ طاہر کے سپاہی اس مکان میں داخل ہو چکے تھے اور اب وہ ہمارے جمرے کی طرف آرہے تھے۔ اس کا دروازہ بہت نگ تھا'

پھران کی پیچھے سے ایڑی کاٹ دی گئی اور بہت ہے آ دمی ان پر کود پڑے انہوں نے ان کا سرکاٹ لیا۔ اسے طاہر کے پاس
لے گئے اور ان کے جمم کولا دکر ان کی فرودگاہ واقع بستان مونسہ میں لے آئے۔ اس وقت عبدالسلام بن العلا ہر ثمہ کی فوج خاصہ کا سردارو ہاں سے آیا۔ بیشاسیہ والے پل سے دریا کو عبور کر کے یہاں آیا تھا۔ طاہر نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اس نے کہا کہ آپ کے بھائی نے آپ کوسلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا ہوا۔ طاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ طشت لاؤ۔ وہ اسے اٹھالایا۔ اس میں امین کا سررکھا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا دیکھو یہ میں نے کیا ہے۔ اور ان سے جاکر اس کی اطلاع کر دو۔ جب صبح ہوئی طاہر نے امین کے سرکو باب الانبار پرنصب کرادیا۔ بغداد کی ایک خلقت عظیم جس کا شارنہیں ہوسکتا اسے دیکھنے آئی طاہر بھی اس مقام پر آیا اور وہ سب سے کہتا تھا کہ یہا مین کا سرے۔

ا بک مرتبہ امین نے اینے کپڑوں میں جوں دیکھی۔ پوچھا بیر کیا ہے۔لوگوں نے کہا بیدا یک چیز ہے جو عام طور پرلوگوں کے کپڑوں میں ہوا کرتی ہے۔ کہنے لگے میں زوال نعمت سے اللّٰہ کی پنا ہ ما نگتا ہوں جس روز بیدوا قعہ پیش آیا اسی روز وہ قل کیے۔ گئے۔

### امین کا بریده *سر*:

حسن بن سعید کہتا ہے کہ ان کے تل کے بعد دونوں فوجیں طاہر کی اور بغداد کی ان کے تل پر نا دم ہو کیں۔ کیونکہ اس ہنگا ہے میں امین عیس امین عیسی بن ماہان اور ابوالسرایا کے سرمحفوظ تنے وہ میری نگرانی میں تھی۔ میں نے میں امین کے سرکودیکھا صرف ان کے چبرے پرضرب کا نشان تھا۔ان کے سرکے بال اور داڑھی تیجے وسالم تھی۔ان میں کیجھ قطع و ہریڈ بیس ہوئی تھی۔سرکے بال اور داڑھی تیجے وسالم تھی۔ان میں تھا۔

مامون كاسجده شكر:

طاہر نے امین کے سرکوچا در'عصا اور مصلے کے ساتھ جو تھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔اپنے بچا زاد بھائی محمد بن الحسن بن مصعب کے ہاتھ مامون کے پاس بھیج دیا۔ مامون نے دس لا کھ درہم اسے مرحمت فرمائے۔ ذوالریاشین نے امین کے سرکوایک ڈھال پررکھ کرخوداینے ہاتھ سے مامون کے سامنے پیش کیا۔اسے دیکھ کرمامون نے سجدہ شکرادا کیا۔

امين كافتل:

18

#### على بن حمز ه كابيان:

علی بن حزہ العلوی ہے روایت ہے کہ امین کے تل کے بعد آل ابی طالب کی ایک جماعت طاہر کے پاس آئی جواس وقت بستان میں تھاا ہم بھی و ہاں مو جود تھے۔طاہر نے ان کوصلہ دیا۔اور ہمیں بھی صلہ دیا۔ پھراس نے ہم سب کے لیے یا ہم میں سے بعض کے لیے مامون کولکھا کہ میں نے ان کوآ پ کی خدمت میں حاضری کی اجازت دی ہے ہم مروآ ئے اور وہاں سے مدینہ والیس آ گئے۔ اہل مدینہ نے ہمارے مالا مال ہونے پرہمیں مبار کباد دی اور وہ سب کے سب ہم سے ملنے آئے۔ہم نے ان سے امین کے قتل کا واقعہ تفصیل سے بیان کیااور کہا کہ طاہر نے اپنے ایک مولی قریش کو بلا کرامین کے تل کا اسے حکم دیا تھا۔ بین کراہل مذینہ کے ایک شخ نے ہم سے یو چھا کہتم نے بیکیا کہا۔ میں نے اسے یوراوا قعہ سنایا۔اس نے کہا کیا خدا کی شان ہے۔ہم سے بیہ بات روایت کی گئی تھی کہ قریش امین کوتل کرےگا۔ ہمارا گمان قبیلہ قریش پر گیا تھا۔گراب تو خود قاتل کا نام اس روایت کے نام کے مطابق ہوگیا۔

ابراجيم بن المهدى كامرشيه:

ابرا ہیم بن المہدی کو جب امین کے قبل کاعلم ہوا تو اس نے اناللہ وانا الیہ راجعون کہااور بہت دیر تک رویا اس نے ان کے مر ثیبه میں پچھشعر کیے۔ جب مامون کوان اشعار کی اطلاع ہوئی تو یہ بات ان کونا گوارگز ری۔

### طاہر بن حسین کا مامون کے نام خط:

طاہر نے اس فنح کی خوشخری کے لیے حسب ذیل خط مامون کولکھا:

''متمام تعریفیں اس اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں جوعزت والا' جلال والا' ملک اور حکومت والا ہے۔اس کی بیشان ہے کہ جب کسی بات کے کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو صرف تھم دیتا ہوں کہ ہوجاا وروہ ہوجاتی ہے۔ سوائے اس کے اورکوئی ذات الوہیت نہیں ہے وہ بڑامہر بان اور رحیم ہے۔

جو بات اللہ نے پہلے سے مقدر کی تھی وہ پوری ہوئی ۔امین معزول نے اپنے عہدو پیان کوتو ڑا۔اس کی وجہ سے اللہ نے ا ا ہے ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا اور اس کے اعمال کی یا داش ہیں ۔ کیونکہ خو داللہ تو ہر گز بھی اپنے بندوں برظلم نہیں کرتا۔ ا ہے قبل کر دیا۔ میں امیر الموشین کو پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہماری فوج نے مدینة منصور اور خلد کا محاصر ہ کر لیا۔ اور مدینة السلام کے تمام راستوں' ناکوں اوران گلی کوچوں پر جو د جلہ پر نکلتے ہیں پہرے لگا دیئے اوران کو حیاروں طرف ہے نا کہ بندی کر دی۔ میں نے جنگی کشتیاں اور سر بند کشتیوں میں عرادے اور جنگجو ملاح بٹھا کر ان کوخلد اور باب الخراسان کے مقابل کھہرا دیا۔ تا کہ معزول کی ٹگرانی ہواوروہ کسی راستے سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔ تا کہ پھروہ باہر نکل کراس محاصر ہ اور ذلت کے بعد دوبارہ لوگوں کواغوا کر کے آتش جنگ مشتعل نہ کرنے یائے ۔

ییامبروں نے مجھ سے آ کرکہا کہ ہرثمہ کاارادہ ہے کہ وہ امین کوانی پناہ میں لےاور مجھ سے اس کی پیخواہش ہے کہ میں امین کواس کے پاس آ جانے دوں اور ان کی مزاحمت نہ کروں ۔اس مسئلہ برغور کرنے کے لیے میں اور ہرثمہ یک جاجمع ہوئے ۔ مگر چونکہ اللہ نے امین کو ذلیل کر دیا تھا۔اوراپنے مفرکی کوئی امیدائییں رہی تھی' دوسروں کا تو ذکر ہی کیا ہے خوداس پریانی تک بندتھا میں نے اس تجویز کو پسندنہیں کیا۔امین کی نوبت یہاں تک پیچی کہخوداس کے نوکروں اورشہر

تا ریخ طبری: جلد ششم

ے حامیوں نے اپنے بچاؤ کے لیےاس کے تل کر دینے کا اراد ہ کرایا۔

اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ میں پہلے امیر المومنین کولکھ چکا ہوں۔ امید ہے کہ میری وہ تحریر ملاحظہ عالی میں گزرچک ہوگ۔ میں نے ہرثمہ بن اعین کی اس تجویز پر جواس نے امین کے لیے سوچی تھی' اور جس کا وہ اس سے وعدہ کر چکا تھا اچھی طرح غور کیا میں اس متیجہ پر پہنچا کہ اگر اس بے بسی اور مجبوری کی حالت ہے جس میں اللہ نے اسے ڈالا ہے۔ وہ سی طرح نکل گیا تو اس سے اس فتنہ کا خاتمہ نہ ہوگا۔ بلکہ اطراف وا کناف کے خود غرض طامع اس کو اپنا آلہ کا ربنا کر اور زیادہ خلفشار بریا کریں گے۔

میں نے ہر ثمہ کوصاف طور پراپنی اس رائے ہے آگاہ کر دیا کہ میں ہر گزتمہاری تجویز کو پسندنہیں کرتا۔ مگراس نے کہا کہ چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس سے کسی طرح انحراف ممکن نہیں۔ مجبوراً میں اب اس بات پر آمادہ ہوا کہ امین رسول اللہ عکافیل کی روائے مبارک تلوار اورعصا اسپنے نگلنے سے پہلے میرے پاس بھتے دیتو میں پھراس کی مزاحمت نہیں کروں گا۔ ہر ثمہ کی اس تجویز سے میں نے میں اس لیے اتفاق کیا' تا کہ ہم میں اب تک جواتھا دوا تفاق ہے اس میں اختلاف رونمانہ ہوکہ پھر ہمارے اعدا کو ہم پر جسارت کا موقع ملے۔ ہم دونوں نے بیہ طے کیا کہ نیچر کی رات حسب قرار دا دونوں کے جا ہوں گے۔

چنانچہ میں اپنے خاص مخلص اور بہا در معتمد علیہ اشخاص کے ساتھ خودموقع پر گیا۔ شہراور خلد کی گرانی کے لیے خشکی اور تری میں جوا نظامات کیے گئے تھے اور جولوگ متعین تھے ان سب کا میں نے معائد کیا اس کے بعد میں باب الخراسان میں آپ میں نے پہلے سے تباہ کن اور دوسری کشتیاں مہیا کر رکھی تھیں۔ وہ اسلحہ اور انتظامات اس کے علاوہ تھے جوخود میں نے اپنے اور ہر ثمہ کے درمیان طے شدہ وقت معینہ پر نکلنے کے لیے کیے تھے۔ میں اپنے خاص معتمد اور خدمت گاروں کے ساتھ باب الخراسان بر تھہر گیا اور اپنی جمعیت میں سے پھے سوار اور بیادے میں نے باب الخراسان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کر دیئے ہر ثمہ بھی پوری طرح مسلح اور مستعد ہو کر باب الخراسان کے قریب آگیا اس نے مجھے دھو کہ دے کرمیر ہے مام کے بغیراٹین کونکل آنے کی دعوت کھی تھی کہ جب وہ گھاٹ پر آ جائے گا تو ہر ثمہ اس نے ساتھ کشتی میں سوار کر لے گا اور اس طرح رواء عصاء اور تلوار میرے پاس نہ آسکی ۔ حالا نکہ یہ بات اس قرار ادے جو میرے اور ہر ثمہ کے درمیان ہوئی تھی سراسر منانی اور مخالف تھی۔

چنانچہ جب امین وہاں آیا تو وہ لوگ جن کو میں نے باب الخراسان پر متعین کر دیا تھا' اس کے آتے ہی میرے تھم کی بجاآ وری میں اس پر مملم آور ہوئے میں نے ان کو تھم دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیروہ کسی کو آگے نہ بڑھنے دیں۔امین ان سے بچنے کے لیے گھاٹ کی طرف لیکا ہر ٹمہ نے اپنی نتاہ کن شتی اس کے قریب کر دی اور وہ میرے آدمیوں سے پہلے کشتی میں پہنچ گیا۔ گراس کا خادم پیچھے رہ گیا۔ میرے غلام قریش نے اس کو پکڑلیا۔ روا' عصا اور تلوار کو ژکے پاس تھی قریش نے بیاس سے کے لیں۔

جب امین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ میرے آ دمی امین کو جانے نہیں دیتے اور مزاحت کررہے ہیں ان میں سے پچھ

ہ جمہ کی تباہ کن شتی میں دوڑا ہے۔جس ہے وہ جھک گئی اور پھر ڈوب گئی۔ان میں سے پھولوگ تو شہر چلے آئے۔امین کشتی میں سے دریا میں کود پڑا اور تیم کر کنار ہے آگیا۔اب وہ اپناس وقت برآ مد ہونے پر نا دم تھا۔ کر نقص عہد قائم اور اپناشعار کہدر ہاتھا چونکہ میں نے تو اس سے کسی قسم کا عہد و پیان نہیں کیا تھا اس وجہ سے اب میر سے ہیں ان جن کو میں نے گھاٹ اور باب الخراسان کے درمیان متعین کیا تھا' بڑھ کر جبر آ اسے پکڑلیا۔اس وقت بھی اس نے اپنے شعار کو کہم کران کو دعوت دی اور اپنا نقص عہد پر قائم رہا۔ بلکہ جوا ہرات کے سودا نے جس کے ایک دانے کی قیمت ایک ایک لاکھ درہم بیان کی گئی ہے۔ان کو پیش کیے گرمیر ہے آ دمیوں نے اپنے خلیفہ کی وفا داری اپنی فرض شناسی اور بات قائم رکھنے کے شریفا نہ خیال کو پیش نظر رکھ کراس کی رشوت کو گھکرا دیا پھر کیا تھا سب کے سب اس سے چسٹ گئے ہو خص سے چا ہتا کی گئا کہ دوہی اسے قبل کر کے میر سے سامنے سرخروئی حاصل کر ہے۔انہوں نے اسے تواروں پر کھلیا اور اس کا کا م تمام کر کے اپنے اللہ رسول مناتھا کو رہن اور خلیفہ کی حمایت کا حق ادا کردیا۔اس کا سرکا ٹیا گیا۔

مجھے اس کی اطلاع ہوئی میں نے اس کے سرکواپنے پاس منگوالیا اور تمام سیاہ کو جن کو میں نے مدینہ منصور خلداس کے اطراف اور تمام ناکوں پر متعین کیا تھا ہدایت بھیج دی کہ جب تک میرا دوسراتھم ان کوموصول نہ ہووہ اسی طرح اپنے اپنے ناکوں اور مقامات کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہیں۔اس کے بعد میں اپنے مقام کو پلیٹ آیا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیر المونین اور اسلام پر فتح سے احسان عظیم کیا۔

میں کو پھرلوگوں میں ایک ہجان پیدا ہوا۔ امین معزول کے متعلق مختلف چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ قل کر دیا گیا۔ کوئی اس کی تکذیب کرتا تھا۔ کسی کوشیہ تھا کسی کو یقین تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس شبہ کو بالکل رفع کر دوں۔ میں اس سرکو لے کران کے پاس آیا تا کہ وہ اپنی آئی تھوں سے دیکھ لیں اور اس طرح تمام بدنیت حیلہ جواور فتنہ پر داز مفسدین کی بری تو قعات کا خاتمہ ہوجائے۔ دن چڑھے میں شہر کے اندر گیا۔ سب نے سرتسلیم خم کر دیا اور امیر المومنین کی طاعت قبول کرلی۔

اس طرح شہر کا شرقی اور غربی حصہ اور اس کے تمام مضافات اور اطراف و جوانب نے امیر المومنین کی اطاعت قبول کر
لی۔ جنگ ختم ہوگئی با شندوں نے سرتسلیم خم کر کے سلامتی پائی۔ اللہ نے فتنہ وفساد سے ان کو نکال دیا۔ اور امیر المومنین کی
برکت سے ان کو امن وسکون راحت اور اطمینان عطا کر دیا۔ بیاللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس پر اس قدراس کا شکر
واجب ہے۔ میں امیر المومنین کو بیخ طاکھ دیا ہوں اور اب کوئی مفسد اور شریر باقی نہیں ہے۔ سب کے سب آپ کے مطبع
اور منقاد ہو چکے ہیں۔ امیر المومنین کی حکومت کی حلاوت سے اللہ نے ان کوشیریں دہمن کر دیا ہے وہ اب بالکل اطمینان
اور اس کے ساتھ ضبح وشام تجارت اور کسب معاش میں مصروف ہیں۔ بیسب اللہ کی طرف سے ہاس می اس معاملہ کو

میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس نعمت فتح کو آپ کے لیے مبارک کرے اور اس طرح ہمیشہ اپنے متواتر اسحانات اور نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہے تا کہ اس طرح دین دنیا کی بھلائیاں آپ کے لیے اور آپ کی خلافت کی

تا ریخ طبری: جلد مشم باردن الرشیدادراس کے جانشین + خلیفها مین کاقل برکتوں ہے آپ کے دوستوں اور مددگاروں کے لیے جمع ہوجا ئیں اور بے شک اللہ ہی اس بات کاسز اوار ہے کہ وہ انیا

كردے وہ سننے والا اورائے منشا كو پوراكرنے كے ليے تمام موافق اسباب وحالات كا مبياكرنے والاہے'۔ مة خطالة اركے دن جب كەم ١٩٨ ه كے ختم ہونے ميں يانچ راتيں باقى بيں لكھا گيا۔

تملّ سے پہلے امین کا امراء اور سیاہ سے خطاب:

ا پیج قتل سے پہلے جب امین مدینہ منصور میں چلے آئے اورانہوں نے محسوں کیا کہ اب حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اوران کے اعوان وانصاران کا ساتھ چھوڑ کرطاہر کے پاس جارہے ہیں۔وہ ضلع میں آ کر جسے انہوں نے اس ہنگا ہے سے پہلے باب الذہب پر بنوایا تھا بیٹھے اور جوامراءاور سیاہ اب تک شہر میں ان کے ساتھ تھی' اسے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پیرسب لوگ صحن میں جمع ہوئے امین ان کے سامنے برآ مد ہوئے اور تقریر کی جس میں انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے سز اوار بیں جورفعت دیتا ہے اورگرادیتا ہے۔ جوعطا کرتا ہےاورروک لیتا ہے جورو کتا ہےاور دیتا ہے۔ وہی جائے بازگشت ہے۔ میں زیانے کےحوادث حامیوں کی علیحد گی ۔لوگوں کی تفریق' مال کی ہر با دی اورمصائب کی افتداد پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور بیتو قع رکھتا ہوں گہو ہ اس حالت میں مجھےصبر دے گا۔اوراس کا اجعظیم عطا کرے گا۔

میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرامعبوز نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں خوداس نے اوراس کے ملائکیہ نے اس تو حید ذات کی شہادت دی ہے۔اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے امین بندے اور رسول ہیں جومسلما نوں کے لیےمبعوث فر مائے گئے اے تمام عالم کے پرور دگارتو میری اس شہادت کوقبول فریا۔

ا مابعد! اے شریف زادو ور ہدایت یا فتہ لوگو! میرے وزیر اورمشیرفضل بن الربیع کے عہد میں امور سلطنت کی طرف ہے جو غفلت میں نے برتی اس سےتم بو بی واقف ہو۔ میں نے خاص طور اور عام تمام امور سلطنت اس کے حوالے کر دیتے تھے۔

بہت روز تک بیآ کین قائم رہااوراس کی وجہ ہے میں نادم ہواتم لوگوں نے مجھے خبر دار کیااور میں بیدار ہو گیا۔اورتم نے ہر اس بات میں جس کوتم نے اپنے اور میرے لیے براسمجھا۔میری اعانت طلب کی اس کے لیے جس قدر دولت میرے پاس تھی جا ہے وہ میری اندوختہ تھی یا مجھے اپنے اجدادے ورشہ میں ملی تھی' میں نے اے تبہارے لیے صرف کر دیا۔ میں نے ایسے لوگوں کوعہدے دیئے جوٹا کارہ ثابت ہوئے ایسےلوگوں کی مدد کی جو ہالکل نکمے نکلے۔

الله اس بات سے خوب واقف ہے کہ تمہاری رضا جوئی میں میں نے کوئی دقیقہ اپنی طرف سے اٹھانہیں رکھا۔ اس کے برخلاف الله الله الله صح بھی خوب واقف ہے کہم نے میری برائی میں کوئی کسریا تی نہیں رکھی میں نے علی بن عیسیٰ کو جوتمہار اسر دارتھا تمہار ا بر ابزرگ اورتمہارے ساتھ نہایت ہی مہر بانی اور لطف ہے بیش آتا تھا۔اور تمہارا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔تمہارے یاس بھیجا۔تم نے اس کے ساتھ جو پچھ کیا اس کے ذکر کوطول دینے سے اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے تمہاری پیہ خطا معاف کر دی۔ بلکہ اور انعام وا کرام دیا اورصبر کیا۔ بلکہ جب مجھے بعض متفرق کا میابیوں کی اطلاع ملی تو میں نے پچھلے واقعات کواپنے دل ہے بھلادیا۔

اس کے بعد میں نے تم کوعبداللہ بن حمید بن قطبہ کے ساتھ جوتمہاری اس دعوت عباسیہ کے ایسے رکن رکین کا بیٹا جس پر خودتم کوناز تھااور جس کی وجہ ہےتم دل ہےاس دعوت میں شریک ہوئے تھے در ہ طوان کی گلرانی پرمتعین کیا۔ مگرتم نے اس کے برخلاف الیی ہنگامہ آرائی کی کہ اس کاتم پر قابونہ رہا۔ اور وہ الی حالت میں اپنے مقام پر تھہر نہ سکا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اگر چہتمہاری تعداد ہیں ہنگامہ آرائی کی کہ اس کا تم پر قابونہ رہا۔ اور وہ الی تک رگید تارہا۔ یہاں تک کہ دشمن تمہارے سردار اور خلیفہ لیمنی مجھ پر چڑھ آئے۔ اس کی وجہ بیتی کہ وہ ایک اچھے آدمی کے احکام کو بدل و جان مانے تھے اور اس پڑمل کرتے تھے اس اثناء میں تم نے حسین کے ساتھ خود مجھ پر تملہ کر دیا۔ مجھے گالیاں دیں۔ مجھے لوٹا اور پکڑ کر قید کر دیا اور ایس حرکتیں کیس کہ جن کا اس وقت ذکر نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ تمہارے قلوب کینہ دوز تھے اور اکثر و بیشتر تمہاری اطاعت نامعتبر ثابت ہوئی۔ چونکہ میں نے اللہ کے علم کے سامنے سرتشلیم خم کر دیا ہے اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں اس لیے میں ان تمام ہاتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں والسلام۔

#### بغداد میں عام معافی کا اعلان:

محمد کے قبل کے بعد جب ہنگامہ فروہوا۔ تمام کا لے اور گوروں کوعام معافی دی گئی اور سب لوگ مطمئن ہو گئے ۔ جمعہ کے دن طاہر شہر میں آیا۔ اس نے نماز جمعہ لوگوں کو پڑھائی اور ایک نہایت بلیغ تقریر کی جس میں زیاد ہ تر آیا تات قرآنی کواس نے دہرایا۔ اس تقریر میں اس نے کہا:

﴿ ٱلْحَـمُـدُلِلَّهِ. مَالِكَ الْـمُلُكِ تُؤْتِى الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَتُعِزُ اللَّهَاءُ وَتُعِزُ مَنُ تَشَآءُ وَتُعِزُ اللَّهَاءُ وَتُعِزُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُرٌ ﴾

اس کےعلاوہ اس نے کلام پاک کی اور بھی ہاموقع آیات کے بعد دیگرے اپنی تقریر میں پڑھیں۔اور تمام لوگوں کوحکومت کی اطاعت اورا تفاق پر قائم رہنے کی ترغیب وتحریص کی اور پھراپنی فرودگاہ لیٹ آیا۔

#### طاہر بن حسین کا امرااور بنی ہاشم سےخطاب:

بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن طاہر نے منبر پر چڑھ کر جب کہ مجد میں بنی ہاشم اورا مراءوغیرہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اپنی تقریر میں کہا:

جانے تہ دواوران مفیدہ پر دازوں باغی سرکشوں کی راہ اختیار نہ کرو۔جنہوں نے فتنہ کی آگ کوشتعل کیا اور اتھا و و ا تفاق کے متحکم قلعه کو پاش یاش کردیا تو اللّه نے بھی ان کودنیا میں ذلیل کیااوران کونقصان ہی میں رکھا۔

طاہر بن حسین کا ابراہیم بن المہدی کے نام خط:

فتح بغداد کے بعد طاہر نے ابوا کل امتحصم کو یا دوسرے راو بوں کے بیان کے مطابق ابراہیم بن المہدی کو بیہ خطا کھا۔ مگر اکثر لوگوں كابيان بدہے كه بيذط ابوالحق المعتصم كوطا مرنے لكھاتھا۔

ا ما بعد! اگرچہ میہ بات مجھے نا گوار ہے کہ میں اہل ہیت خلافت کے سی فر د کو بغیر امیر کے خطاب کروں لیکن چونکہ مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہتم امین معزول کے ہم خیال اور مؤید تھے اگر چہوا قعہ ہے تو اس سے پہلے میں بار ہاتم کو امیر کہہ کرخطاب کر چکا ہوں ۔ مراب بغیر القاب کے خطالکھتا ہوں اور اگر چہ ریہ بات غلط ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے تو پھر ف السلام علیك ایها الامیر و رحمة الله و بركاته . خطك آخريس طابرنے بيدوشعريهي لكيود يـــــ

جهل ورايك بسالعمزيس تغريس

ركوبك الامر منالم قبل فرصة

اقبسع بمدنيال الخطئون بها حط المصيبين و المغرور مغرور

تَنْزَجْهَا؟ نَهُ منها راعوا قب برغور کیے بغیر کسی کام کا کرنا سراسر جہالت ہے اور کسی دوسرے کو آ مادہ فساد کرنا خود دھو کے میں مبتلا ہونا ہے۔ دنیا کس قدر بری شے ہے کہ خطا کا رکو یہاں دہری مصبتیں جصے میں ملتی ہیں ۔اور جومخص مغرور ہوتا ہےوہ دراصل فریب خورده ہے''۔

#### طاہر کےخلا ف فوجی بغاوت:

جب طاہر نے امین کوتل کر دیا تو خود طاہر کی فوج نے اس کے برخلاف بغاوت کر دی۔ طاہران کوچھوڑ کر بھاگ گیا اور چند روز تک رو پوش رہا۔ جب نوج نے دوبارہ اطاعت قبول کی توبیا پنی جگہوا پس آیا۔

#### طاہر بن حسین کا فرار:

امین کے تُلَ کو پانچ روزگزرے تھے۔فوج طاہر پر چڑھآ کی۔اس وقت و ہالکل خالی ہاتھ تھا۔ان کا انتظام نہ کرسکا۔وہ پیہ ستمجھا مضافات والے دریر دہ اس ہنگاہے میں شریک ہیں حالا نکہ واقعہ بیتھا کہ ان میں ہے کسی شخص نے جنبش تک نہیں کی تھی س کی نوج کا زور بہت بڑھ گیا اورا سے اپنی جان کا خطرہ ہوا وہ بتان ہے بھا گ گیا۔ بلوائیوں نے اُن کے بچھسامان کولوٹ لیا اور طاہر عا قرقوف چلا گیا مگر جانے سے پہلے اس نے بیا نظام کیا تھا کہ شہر کے تمام دروازوں کی نا کہ بندی کر دی تھی' اورام جعفراورموسیٰ اور عبداللَّدامين كے بييوُ ں كوقصر ميں نظر بندكر ديا تھا۔

# مویٰ اورعبدالله کی روانگی خراسان:

تھیں قصرالخلد میں منتقل کیے گئے۔اور پھرخود طاہران کواسی رات ایک تباہ کن کشتی میں سوار کر کے اپنے ساتھ ہمدیا جوز اب اعلیٰ کے مغربی کنارے ہے لے گیا۔وہاں سے اس نے املین کے دونوں بیٹوں کوان کے چیا مامون کے پاس اہواز اور فارس کے راہتے ہے

122

خراسان جھیج دیا۔

### طاہر بن حسین ہے نوج کی طلب معاش:

جب فوٹ نے طاہر کے خلاف بلوا کر دیا اور اپنی معاش طلب کی۔انہوں نے باب الانبار کو جو خندق پر واقع تھا۔اور باب البستان کوجلا دیااور ہتھیا رعلم کر لیے ۔وہ دن اور دوسرا دن انہوں نے اسی طرح بسر کیے پھرانہوں نے موٹی یامنصور کا نعر ہ بلند کر دیا۔ اس پرلوگوں نے محسوس کیا کہ طاہرنے موٹی اور عبداللہ کوشہر سے لے جانے میں بڑی دانائی برتی ۔اب طاہراوروہ سر دار جواس کے ساتھ تھے پھرایک جاجع ہوئے اور بلوائیوں سےلڑنے کے لیے تیار ہو گئے ۔

# امرائے عساکر کی طاہر بن حسین سے معذرت:

جب اس کی اطلاع بلوائی سرداروں اور سرغنوں کو ہوئی وہ سب کے سب طاہر کے یاس آئے اور اس سے معذرت کی اور اس ہنگا ہے کی ذمہ داری اپنے کم فہم سیاہیوں اور بے قاعدہ سیاہیوں کے سررکھی۔اور طاہر سے درخواست کی کہ آپ ان سے درگز رکر دیں۔ان کی معذرت کو قبول فرمائیں اوران کومعاف کر دیں۔انہوں نے اس بات کی ضانت کی جب تک آپ ہم میں قیام کریں گے اب کوئی بات آئندہ آپ کے خلاف طبع رونمانہ ہوگی۔ طاہر نے کہاتھا میں تم سے علیحدہ ہوکر صرف اس وجہ سے یہاں چلا آپا ہوں کہ تلوار سے تمہاری خبرلوں ۔اگراب آیندہتم نے کوئی ناشا ئستہ حرکت کی تو پھر میں بھی اپنے اراد ہے کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔اورتم کوخوب سزادوں گا۔اس جواب سے اس نے ان کے حوصلے پست کر دہیئے۔طاہر نے ان کو چود ہ ماہ کی معاش ولائی ۔

### امرائے عسا کر کی طاہر کویقین د مانی:

واقعہ ندکورہ کے متعلق مدائنی کہتا ہے۔ جب فوج نے بلوا کر دیا۔اور طاہران کوچھوڑ کرعلیحدہ ہوگیا۔سعید بن مالک بن خازم' محدین ابی خالد اور ہبیر ہ بن خازم شہر کے مضافات اور محلوں کے بعض اور سربرآ وردہ لوگوں کے ساتھ طاہر کے پاس گئے اور مغلظہ قشمیں کھا کرانہوں نے اس منگامے سے اپنی قطعی برات ظاہر کی اور اپنے اپنے حلقوں کے آئندہ عمدہ طرزعمل کے لیے اس نے صانت کی اوراطمینان دلایا۔ کہ ہم اپنی اپنی سمت کا پوراا نظام رکھیں گے۔اوراب کوئی بات آپ کے ناگوار خاطر ہماری سمت میں رونما نہ ہوگی۔ عمیرہ ابوش نین عمیرہ الاسدی اورعلی بن پزید بھی دوسری عما کدشر فاکو لے کر اس کے پاس آئے اور ابو خالد۔ سعید بن ما لک اور ہیر ہ نے جو قیام امن کی ضانت طاہر ہے کی تھی ای طرح کی ضانت انہوں نے بھی کی۔اور بتایا کہ ہمارے دوسرے بھائی بندآ پ کے متعلق بہت عمدہ خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے معترف ہیں۔ آپ کے دل سے مطیع وفر مانبر دار ہیں۔ آپ کی فوج والوں نے بستان میں جو ہنگامہ ہریا کیااس میںانہوں نے قطعی کوئی حصہ نہیں لیا۔

### طاہر بن حسین کی مراجعت:

ان بیانات سے طاہر مطمئن ہوگیا۔ گراس نے یہ کہا کہ بلوائی معاش کا مطالبہ کررہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سعید بن ما لک نے بیس ہزاردیناردینے کاوعدہ کیااور بیرقم طاہر کو بھیج دی جس سے طاہر خوش ہو گیا۔اوراب پھراپنے پڑاؤ میں بستان چلاآیا۔ سعيد بن ما لك كي طاهر كو ما لي امداد:

طاہر نے سعید سے کہا کہ میں اس رقم کوصرف اس طرح قبول کرتا ہوں کہ بیتمہارا قرض مجھ پر ہوگا۔سعید نے کہا کہ اسے میں

نذر کرتا ہوں اور آپ کا جوحق ہم پرعاید ہے اس کے مدنظر میری طرف سے بیرہت ہی حقیر شے ہے جو پیش کش کی جارہی ہے۔طاہر نے اس رقم کوبطور صلہ قبول کیا اور اپنی فوج کو چودہ ماہ کی معاش دلا دی۔جس سے وہ مطمئن اور خاموش ہوگئے۔

سمرقندی کی رویوشی:

امین کے ہمراہ ایک شخص سمرقندی نام تھا جوان منجنیقوں ہے جو کشتیوں پرنصب تھیں۔ دجلہ کے اندر سے سنگ اندازی کیا کرتا تھا۔ جب بہی مضافات والے اپنے مقابل امین کے ساتھیوں کو خندق میں بے بس کر دیتے تھے ایسے نازک موقع پراس کوطلب کیا جاتا اور وہ ان پرسنگ اندازی کر کے ان کو پیچھے ڈھکیل دیتا وہ ایسا قادر انداز تھا کہ اس کا کوئی پھر خطانہ کرتا مگر جہاں تک معلوم ہے اس روز اس نے پھر ہے کسی شخص کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ امین کے تل کے بعد جب بل اکھیڑ دیئے گئے اور وہ تجدیقیں جو د جلہ میں تھیں اور جس سے بیسنگ اندازی کیا کرتا تھا۔ جلاڈ الی گئیں تو اب اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا کہ میر سے ہاتھوں جولوگ مارے گئے ہیں۔ ان کے بدلے میں اب میں مارا جاؤں گااس خوف سے وہ روپوش ہوگیا۔

سمرقندی کی گرفتاری:

لوگوں نے اس کی تلاش شروع کردی مگراس نے ایک خچر کرایہ کر کے خراسان کی راہ کی اور ڈھونڈھنے والوں کی گرفت سے نکل گیا اثنائے راہ میں کسی جگدایک شخص ہے اس کا مقابلہ ہوااوراس نے اسے پہچانا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو اس نے خچر کے مالک سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ تو کہاں جارہا ہے۔ تخجے معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ بخدا اگر تو بھی اس کے ہمراہ پکڑلیا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ورنہ کم از کم قید تو ضروری ہے۔ خچر والے نے بین کرانا لقد وانا الیہ راجعون کہا اور کہنے لگا اللہ اسے ہلاک کرے۔ مجھے تو اب کا کام اوراس کا نام معلوم ہوا۔ بیشخص چپکے ہے اپنے دوسر سے ساتھیوں کے پاس یا فوج کی چوکی کو گیا وہاں جا کراس نے اس کا پتادیا۔ جو سیا ہی یہاں متعین تھے وہ کندغوش کے جو ہر ثمہ کی فوج میں تھا۔ بیڑے ہے تعانی رکھتے تھے انہوں نے اسے گرفتار کرکے ہر ثمہ کے باس بھیج دیا۔

#### سمرقندی کا خاتمه:

مرخمہ نے اسے خزیمہ بن خازم کے پاس مدینۃ السلام بھیج دیا۔ خزیمہ نے اسے اس کے کسی مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ اس مخص نے اسے جانب شرقی سے دجلہ کے کنارے لاکرزندہ سولی پراٹکا دیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ اسے سولی کے تختے پر باند ھنے لگے تو ایک خلقت وہاں جمع ہوگئ اس نے اپنے مصلوب ہونے سے پیشتر ان سے کہا کہ اس سلوک پرتم کوشر منہیں آتی ۔ کل تک تم میری قادر اندازی پرمیری تعریف کرتے تھے۔ اور مجھے دعائیں دیتے تھے اور آج تم نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے پھر اور تیرجمع کیے ہیں۔

سولی کا تختہ اُٹھا دیا گیا۔لوگوں نے پھر اور تیراور نیزوں سے اسے اپنانشا نہ بنا نا شروع کیا۔اس طرح اس کا کا م تما م ہوا۔گر مرنے کے بعد بھی انہوں نے اسے نہ چھوڑا۔ بلکہ اسے مارتے رہے۔دوسرے دن اسے جلا دیا۔ پہلے تو آگ جب اس کے جلانے کے لیے لائے اور اسے شتعل کرنے لگے تو وہ شعلہ پذیر نہ ہوئی چھر سرکنڈ ہے نرسل اور ایندھن جمع کرکے ایک الاوروشن کیا اس سے اس کا پچھ حصہ جسم جل گیا باقی کو کتوں نے بچاڑ کھایا۔ بیروا قعہ نیچرکے دن ۲/صفر کو ہوا۔

باب۸

# خلیفهامین کی سیرت

### محمدالا مین بن بارون کی مدت خلافت:

ہشام بن محمد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ محمد بن ہارون ابوموسیٰ جمعرات کے دن جب کہ ماہ جمادی الاوّل ۱۹۳ھ کے ختم ہونے میں گیارہ راتیں تھیں خلیفہ ہوااوراتو ارکی رات جب کہ صفر ۱۹۸ھ کے ختم میں چیراتیں رہ گئی تھیں قبل کیا گیا۔اس کی ماں زبیدہ جعفر الاکبر بن ابی جعفر کی بیٹی تھی' اس طرح چارسال آٹھ ماہ پانچ دن اس کی مدت خلافت ہوئی بیان کیا گیا ہے کہ ابوعبداللہ اس کی کنیت تھی۔

### داؤ د بن عيسيٰ کي امارت ميں حج:

محمہ بن موسیٰ الخوارزی کہتا ہے کہ نصف جمادی الآخر ۱۹۳۳ھ میں امین خلیفہ ہوا۔ اس کی ولایت کے سال داؤ دبن عیسیٰ بن موسیٰ عامل مکہ کی امارت میں حج ہوا تھا۔ حالا نکہ امیر حج ابوالبختر کی مقرر ہوا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کے دس ماہ پانچ دن کے بعد عصمہ بن ابی عصمہ کوسا دہ بھیجا اور ۳/ربیج الاقرال کو اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کوولی عہد بنایا علی بن عیسیٰ بن ماہان اس کا صاحب شرط تھا۔ منہ سے عالم میں مات

### امير حج على بن الرشيد:

۱۹۴۷ ھا میں علی بن الرشید کی امارت میں حج ہوا۔اس سال اساعیل بن عباس بن محمد مدینه کا عامل تھا۔اور داؤ دین عیسٹی مکہ کا عامل تھا۔اپنے بیٹے موک کوولی عہدمقرر کرنے اور ۱۹۵ھ میں علی بن عیسلی بن ماہان بن الحسین کے مقابلہ اور علی کے قتل میں ایک سال تین مہینے اور ۱۹دن گزرے تھے۔

# محمه بن موحیٰ الخو ارز می کابیان:

یبی راوی کہتا ہے کہامین معزول اتو ارکی رات میں جب کہ محرم کے ختم میں پانچے راتیں باقی تھیں'قل کیا گیا۔اس طرح اس کی پوری مدت حکومت جس میں اس فتنہ کا زمانہ بھی شامل ہے' جپارسال سات ماہ اور تین دن ہوئی۔

# قاسم بن ہارون الرشید کی ولی عہدی سے علیحد گی کا اعلان:

امین کے قتل کے بعد منگل کے دن۱۲/صفر ۱۹۸ھ کوطا ہر کا خط مامون کوموصول ہوا جس میں امین کے تل کی مفصل کیفیت درج سخی اسی وقت مامون نے اس خبر کومشتہر کر دیا۔ اور در بار منعقد کیا۔ تمام امرا باریاب ہوئے۔ فضل بن تہل نے طاہر کا خط پڑھ کر سنایا۔ سب نے مامون نے طاہر اور ہر ثمہ کو لکھ بھیجا کہ تم سنایا۔ سب نے مامون کو دعائے خیر دی اور اس فتح پر مبارک باد دی۔ امین کے قتل کے بعد مامون نے طاہر اور ہر ثمہ کو لکھ بھیجا کہ تم اب قاسم بن بارون کو ولا بہت عبد سے علیحدہ کر دو۔ ان دونوں نے اس فر مان کوشا کئے کر دیا۔ اور حسب فر مان احکام نافذ کر دیئے۔ جمعہ کے دن جب کہ ماہ رہیے الا وّل ۱۹۸ھ کے فتم ہونے میں دورا تیں باقی تھیں قاسم کی برطر فی کا فر مان سب جگہ پڑھا گیا۔

تا ریخ طبری: جلد ششم

امين كا حليه وعمر:

امین کی عمر ۲۸ سال ہوئی ۔امین بہت چوڑے چکلے تھے۔کن پٹیوں پر بالکل بال نہ تھے۔آ تکھیں چھوٹی تھیں۔ چونچدار ناک تھی ۔خوب صورت تھے۔بڑے سرین تھے دونوں میں بہت فاصلہ تھا۔اوروہ رصافہ میں پیدا ہوئے تھے۔

طاہر بن حسین کے اشعار:

ان کے تل کے بعد طاہر نے پیشعر بڑھا:

قتلت الحليفة في داره

وانحبت بالسيف امواله

'' میں نے خلیفہ کواس کے گھر میں قتل کر دیا ۔اور بز ورشمشیراس کے مال کولوٹ لیا''۔

اس موقع پر طاہر نے بیددوشعراور پڑھے:

و قتلت الحبابره الكبارا

ملكت الناس قسرا و اقتدارا

الم المسامون تبدرا ابتدارا

و وجهت الخلافته نبحو مرو

''میں بزور طافت سب کا فرماں روابن گیا۔اور میں نے بڑے بڑے سرکشوں کوقل کر دیا۔ میں نے خلافت کو مامون

کے پاس مروجیج دیاہے۔اوروہ تیزی ہےادھر چلی جارہی ہے''۔

لبابه بنت على كامر ثيه:

لبابه بنت على بن المهدى كى بيثي مدن بيشعر كه:

بـل لـلـمىعـالـي و الرمح و الترس

ابكيك لاللنعيم والانسس

ارمسلنسي قبسل ليسلة العسرس

ابكى عملى همالك فجعت بـ ه

جَيْزَ ﷺ؛ '''میں تخصے اپنی کسی راحت یا الفت کی بنا پرنہیں روتی ۔ بلکہ اعلیٰ کا موں نیز ہے اور ڈھال کی خاطر روتی ہوں میں اس

مرنے والے پرجس کی جدائی ک صدمہ مجھے اٹھانا پڑا ہے۔اس لیے روتی ہوں کداس نے مجھے شبعروس سے پہلے ہی ہیوہ کردیا''۔ مجھری اٹھاں یک سانٹ اعسل میں جعفر کی بیٹن سرمز 'جرامن کر اتے منسوں یہ چکی تھی

یہ بھی کہا گیا ہے کہ میداشعار عیسی بن جعفر کی بٹی کے ہیں جوامین کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔

امین کے قبل پرشعراکے مریجے:

حسین بن الضحاک الاشقر بنی باہلہ کے مولی نے جوامین کا خاص مصاحب اور ندیم تھا اور جسے اس کے قبل کا یقین ہی نہ آتا تھا' بلکہ و ہاس کی واپسی کا ہروفت منتظر تھا اس کے کئی مرشیے لکھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الہداید نے اس کے کئی مرشیے لکھے۔مقدس بن شقی نے مرشیہ لکھا۔خزیمہ بن انحسین نے امین کا ایک مرشیہ ام جعفر کی زبان میں لکھااورا یک مرشیہ خوداس نے لکھا۔

#### 1771

#### ذ والرياستين كااظهار تاسف:

موسلی کہتا ہے۔ جب طاہر نے املین کا سر مامون کے پاس بھیجا ہے تو ذوالریاشین اسے دیکھ گررونے لگا۔اوراس نے کہا کہ طاہر نے امین کوقل کر کے لوگوں کی تلواریں اور زبانیں ہم پرکھول دیں۔ہم نے تو اسے بیتھم دیا تھا کہ وہ ایمن کواسیر کر کے بیبال بھیج دے۔گراس نے ان کوذئح کر کے بھیجا ہے۔اس پر مامون کہنے لگے جوہونا تھاوہ ہو چکا۔ابتم اس کے قل کے الزام سے برات کی تدبیر کرو۔اکٹر لوگوں نے اس اعتذار کولکھا ہے۔اوراہے بہت طول دیا۔

#### احمر بن يوسف كااعتذار:

احمد بن پوسف ایک بالشت کا غذیلیے ہوئے حاضر ہوااوراس میں اس نے لکھا تھا:

''ا مابعد! امین معزول نسب و قرابت میں امیر المومنین کا شریک و تہیم تھا مگراللہ نے آپ کے اوراس کے درمیان حکومت و قرابت و نوں رشنوں ہے اس وجہ ہے افتر اق کردیا کہ اس نے اس معاہدے کی جس پرتمام مسلمانوں نے اتفاق کیا تھا۔خلاف ورزی کی۔اللہ تعالی حضرت نوح مُیلِنگا کے قصے میں فرما تا ہے۔ اِنَّے قَلُبُ سَ مِنْ اَهٰلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ عَیُرُ صَالِح وہ تہمارانہیں ہے اس لیے کہ وہ بدکار ہے۔اس بیان سے بیات صاف معلوم ہوگئی کہ جوشن اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے اس کی اطاعت ہرگز کسی پرلازم نہیں۔اورجس نے اللہ کی بات کوقطع کردیا ہواس سے قطع تعلق کرنا مورد الزام نہیں میں امیر المومنین کو بیعر یضہ لکھ رہا ہوں جب کہ اللہ نے معزول کوئل کر کے اس کی بدعہدی کی پوری سز ااست وی ہے اور امیر المومنین کی حکومت کو راسخ کر دیا ہے اور اپنے حسن وعدہ کا ایفا کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کے وعدے کی صدافت کی وجہ سے اللہ تعالی نے افتر اق کے بعد پھر نمایاں کر دیا ہے اور اسلام کی نشا نیوں کومٹ جانے کے بعد پھر نمایاں کر دیا ہے '۔

#### جراد تبيروغرابيه

مید بن سعید بیان کرتا ہے کہ جب امین خلیفہ ہو گئے اور مامون نے بھی ان کی بیعت کر لی۔انہوں نے بیجو ہے کے ان کو خرید ااوران سے بہت زیادہ انس کیا۔دن ہو یارات وہ ہروقت خلوت ٹیں ان کے پاس رہتے اٹین کے نہ شرف کھانے پینے کا تمام انہیں کے سپر دتھا۔ بلکہ امور سلطنت میں وہی دنیل تھا مین نے ان کی ایک علیحہ ہ جماعت مرتبہ کی تھی اس کا نام جراد تیے رکھا۔ حبشیوں کی ایک جمعیت بنائی اس کا نام غرا بیر رکھا انہوں نے ان خواجہ سراؤں کی وجہ سے اپنی شریف بیبیوں اور لونڈیوں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔جس کی وجہ سے وہ سب ان سے نالاں تھیں۔اوران میں سے کسی ایک نے امین کی اس بے التفاقی کی شکایت میں بچھ شعر بھی کے۔ جن میں زنانوں کے ساتھ ان کے اس قِدرار تا طریقتریض بھی گی۔

### منخروں اورخواجہ سراؤں کے وظائف:

خلیفہ ہونے کے بعد ہی انہوں نے تمام سلطنت ہے مخروں کوطلب کر کے اپنے پاس جمع کیا ان کے وظا کف مقرر کیے۔ بہتر سے بہتر گھوڑے خریدے اور بہت ہے وحشی جانور درندے اور پرندے وغیرہ جمع کیے۔ اپنے بھائیوں' اعز ااور امراہے ملنا حچوڑا۔ان کی اہانت کی۔ جس قدر نفذ خزانوں میں اور خودان کے پاس جواہرات تھے وہ سب خواجہ سراؤں' مصاحبوں اور افسانہ گویوں کوعطا کر دیئے۔ یہاں تک کہ رقہ میں بھی جس قدر جواہرات نقد اوراسلجہ تھے وہ سب اپنے پاس منگوائے اپنے لہوولدب' عیش ونشاط اور تفریحی بزموں کے لیے' قصر الخلد' خیز رانی' بستان موئ' قصر عبدویی' قصر المعلی' رقہ' کلواذی' باب الا نبار' دیاری اور موب میں نشاط گا ہیں بنوائیں شیر' ہاتھی' عقاب' سانپ اور گھوڑ ہے کی شکل کی پانچ کشتیاں د جلہ میں تیار کرائیں اور ان پر بے شار رو پہیخرج کیا۔

حسین بن الضحاک کہتا ہے کہ امین نے ایک بڑی کشتی بنوائی جس پر تین لا کھ درہم لاگت آئی اس کے علاوہ انہوں نے سونس کی شکل کی ایک دوسری کشتی نبوائی ۔

### منصور خدمت گار کی عباس بن عبداللہ سے علیحد گی:

احد بن آبخی بن برصومشہور کوئی گویا بیان کرتا ہے کہ عباس بن عبداللہ بن جعفر بن ابی جعفر باعتبارا پی شجاعت 'فراست اور تعلیم و تربیت کے بنی ہاشم کے ممتاز لوگوں میں تھا' اس کے بہت سے خدمت گار تھے' ان میں منصوراس کا بہت ہی خاص اور محبوب خدمت گار تھے' ان میں منصوراس کا بہت ہی خاص اور محبوب خدمت گارتھا۔ وہ کی بات پراس سے ٹاراض ہوا کہ بھاگ کرامین کے پاس جواس وقت ام جعفر کے قصر قرار میں تھا۔ چلا گیا۔امین نے اور اسے بڑی خوشی سے اپنی ملازمت میں قبول کرلیا۔اور اس نے بہت رسوخ ان کے ہاں پیدا کرلیا۔ایک دن بیخدمت گارامین کے اور خدمت گاروں کے ساتھ جن کی جماعت کا نام سباف تھا' سواری میں عباس بن عبداللہ کی ڈیوڑھی کے سامنے سے خاص طور پراس لیے گرزاتا کہ عباس کے خادم اسے دیکھیلیں کہ اب اس کی کیا شان ہے۔

### منصورخادم کی گرفتاری:

اس کی اطلاع عباس کو ہوئی۔ سنتے ہی وہ محض کرتا پہنے ہاتھ میں گرز لے جس پر کیمخت منڈھی تھی' ہا ہرنگل آیا۔عباس نے ابو الورد کے دریبہ میں اسے جالیا۔اوراس کی لگام پکڑلی دوسرے خدمت گاروں نے اس کی مزاحمت کی مگر عباس نے جس جس کے گرز مارا سے تکما کر دیا۔وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔عباس اپنے مفرور خدمت گار کی لگام پکڑے اسے تھنچتا ہوا اپنے گھر کے اندر لے آیا۔امین کواس واقعہ کی خبر ہوئی۔انہوں نے ایک بڑی جماعت اسے چھڑ انے کے لیے جیجی ۔ یہ وہاں آ کر تھم ہر گئے۔عباس نے ان کے مقابلہ کے لیے اپنے غلاموں اور موالیوں کو جن کے پاس ڈھالیں اور تیر تھے اپنے قصر کی فسیل پر تعین کر دیا۔

### امين كي فوج كاعباس بن عبدالله كامحاصره:

راوی کہتا ہے کہ چونکہ امین کی فوج کا بیارا دہ ہو گیا تھا کہ وہ عباس کے لیکو آگ لگا دے۔ اس لیے ہمیں بیخوف ہوا کہ اس کے ساتھ ہمارے مکا نات بھی جل جا کیں گیا ہی وقت رشید الہارونی اس ہے آ کرملا اور اس نے کہا کہ بیتم کیا کررہے ہو۔ کیا نہیں جانتے کہا گرا مین فوج کو تھی جل جا کہ بیت وقت مشید الہارونی اس سے آگرا میں فوج کو تھی ہوں ۔ اس بے مہارے اس سے تہارے سے تہاری سیاہ لباس پہن کر چلا۔ اپنے محل کے بھا ٹک پر آکر اس نے اپنے غلام سے کہا۔ گھوڑ الاؤ۔ رشید نے کہا تو ابھی چل کھڑ ہے ہو۔ وہ در باری سیاہ لباس پہن کر چلا۔ اپنے محل کے بھا ٹک پر آکر اس نے اپنے غلام سے کہا۔ گھوڑ الاؤ۔ رشید نے کہا تم سوار نہیں ہو سکتے ہم کو پاپیادہ چلنا پڑے گا۔ بیائی طرح آگے بڑھا۔ شارع عام پر بھنے کر اس نے دیکھا۔ اس دنیا اٹم کی چاہ ہے۔ جلودی ہے۔ افریق ہے ابوالبطلہ ہے اور ہرش کی جمعیت بھی موجود ہے یہ ان کوغور سے دیکھنے لگا۔ میں وہاں موجود تھا میں نے دیکھا کہ وہ بیادہ چلا جار ہا ہے اور رشید گھوڑ سے پرسوار ہے۔

تا ریخ طبری: جلدششم

### ام جعفر کی عباس بن عبداللّٰد کی سفارش:

ام جعفر کواس کی اطلاع ہوئی وہ فوراً امین کے پاس گئی اوران سے اس کی سفارش کی۔ امین نے کہاا گرمیں اسے قبل نہ کر دوں تو مجھے رسول اللہ سکھلے کی قرابت میں نہ سمجھنا۔ ام جعفراب اور زیادہ الحاح اور زاری کرنے گئے امین نے برہم ہوکر کہا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تم پر ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے ہال کھول دیئے اور کہا کہ جانتے ہو جب میرا سر کھلا ہواس حالت میں کون میرے پاس آ سکتا ہے۔

### عياس بن عبدالله كي نظر بندي:

ابھی یہی ردوقد ح ہورہی تھی اورابھی عباس وہاں نہیں آیا تھا کہ صاعد خدمت گارنے علی بن عیسیٰ بن ماہان کے قبل کی خبران سے بیان کی۔ اے بن کروہ اس کے عواقب ونتائج پرغور کرنے میں اس قدر منہمک ہوگئے کہ عباس کو بالکل بھول گئے۔ وہ دس دن تک دہلیز میں نظر بند پڑار ہا۔ دس دن کے بعد وہ یاد آیا۔ تھم دیا کہ خوداس کے حل کے ایک حجرے میں اسے قید کر دیا جائے۔ اور اس کے صرف تین معمر موالی اس کی خدمت میں رہیں۔ اور تین الوان کھانا اس کا یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

#### عباس بن عبدالله كابغداد يے فرار:

وہ حسین بن علی بن علیا بن ماہان کے خروج کرنے اس کی مامون کے لیے دعوت خلافت دینے اورامین کوقید کردیئے تک اس طرح اپنے قصر میں قیدر ہا۔ اس ہنگا ہے میں آئی بن علی اور محمد بن المعبد کی عباس کے پاس سے جواس وقت بالا خانے پر تھا گزرے اور انہوں نے اسے للکارا کہ اب بیٹھے کیا کررہے ہو۔ حسین بن علی کے پاس چلے آؤ۔ بدا پی قید سے نکل کر حسین کے پاس آئی اور پھر باب الجسر پر ٹھر کراس نے ام جعفر کو ہزاروں گالیاں دیں۔ آئی بن موسیٰ اس وقت لوگوں سے مامون کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ اس کے پچھ ہی عرصہ کے بعد حسین مارا گیا۔ عباس بغداد سے بھاگ کر جرشمہ کے پاس نہر بین چلا گیا۔

#### امین کاعباس کے کل پر قبضہ:

#### عباس بن عبدالله كابيان:

اں واقعہ کے بعد عباس بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ مامون کے کل میں ہم سب جمع ہوئے۔ سلیمان بن جعفر نے مجھ سے کہا۔ کیا تم اسکان ہے جمع ہوئے۔ سلیمان بن جعفر نے مجھ سے کہا۔ کیا تم نے اب کیا۔ میں نے کہا چیا جان میں آپ پر قربان کوئی اپنے بیٹے کو بھی قتل کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا تم اے لل کردو۔ اسی نے تمہاری شکایت کی تھی 'اور تمہارے روپیکا پتہ دیا تھا۔ جس کی شبطی کی وجہ سے تم مختاج ہوگئے۔ وضاح بن حبیب کی طلی :

احمد بن اتحق بن برصو ما بیان کرتا ہے کہ جب امین محصور ہو گئے اور اپنے معاملہ کوسنجال نہ سکے انہوں نے اپنے مصاحبین سے پوچھا۔کیاا بیاشخص ہے جس سے مشورہ لے کراطمینان حاصل کیا جا سکے لوگوں نے کہا۔ جی ہاں اہل کرفہ میں ایک عرب وضاح بن حبیب بن بدیل لتیمی اس کا اہل ہے وہ گذشتہ نا مورعر بول کی یا دگار اور صائب الرائے خص ہے امین نے کہا اسے بلا جھجا جائے۔

وہ ہمارے پاس آیا اور پھرامین کی خدمت میں پیش ہوا۔امین نے کہا مجھے تمہارے پختہ اخلاق اصابت رائے کی اطلاع ہوئی ہےتم میرےمعاملہ میں کچھمشور ہ دو۔

#### وضاح بن حبيب كاامين كومشوره:

اس نے کہا جناب والا اب کسی مشورہ کا موقع نہیں رہازیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جنگ کے متعلق اپنی کامیا بی ک حموثی افواہیں مشہور کرا دیا کریں۔ کیونکہ بیر بات بھی ایک مؤثر حربہ ہے۔ امین نے حسبہ بکیرین کمعتمر کو جو دجیل میں فروکش ہوتا تھا اس کام پرمتعین کردیا۔ چنانچہ جب امین کوکوئی حادثہ پیش آتا یاان کولڑائی میں ہزیمت ہوتی و واس سے کہتے کہاس کے متعلق کوئی خبر تر اش کرمشہور کرو۔ وہ جھوٹی خبریں مشہور کرتا۔ مگر جب خودلوگ ان کی تصدیق کرنے آتے تب ان پراس کذب کی حقیقت منکشف ہوتی ۔ پیبکیرین المعتمر جسے میں نےخود دیکھا ہے ایک تنومند آ دمی تھا۔

#### قصرالخلد کے چبوتر ہے کا انہدام:

کوژ کہتا ہے۔ایک دن امین نے حکم دیا کہ قصر الخلد میں ایک چبوتر ہے پر فرش کیا جائے۔ چنانچہ زری بساط بچھائی گئی اس پر قالین اور دوسرے فرش اس کے مشابہ بچھا دیئے گئے۔ جاندی سونے اور جواہرات کے بہت سے ظروف سجائے گئے۔امین نے اپنی لونڈیوں کی مہتمہ کو حکم دیا کہ سولونڈیاں آ راستہ پیراستہ کر کے تیار کی جائیں۔اوران کا دس دس کا طا کفیاس طرح ہمارے سامنے بھیجا جائے کدان کے سب کے ہاتھ میں عود ہوں اور وہ سب مل کرایک آواز سے گاتی ہوئی آئیں ۔ پہلے مرحلے میں دس جیجی گئیں جبوہ اس چبوترے پرچڑھآ کیں تو پھرایک دم احجیل کرساہنےآ کیں اور پہشعرانہوں نے گایا:

هم قتلوه کی یکونوا مکانه کما غذر رشیوما بکسری مرازبه مِنْ ﷺ: ''انہوں نے اس کی جگہ لینے کے لیے اسے قل کر دیا۔ جس طرح کہ ایک دن کسری کے مصاحبین نے دھوکہ ہے اسے قل

شعرین کرامین نے غصے سے اف کہا۔ان لونڈ یوں اور ان کی مہتمہ دونوں پرلعت بھیجی ۔اور ان کو چبوتر ہے ہے اتر وا دیا۔ تھوڑی دیرے بعدانہوں نے مہتممہ کو تھم دیا کہ دوسری دس پیش کی جائیں ۔اب وہ حسب سابق سامنے آئیں اورایک آواز ہے سب نے مل کریہ شعر گائے:

> مُن كيان مسروراً بيمقتل مالك فليات نسوتنا برجه نهارا يحد النساء حوا سرانبدبنه بلطامن قبل نبيح الاسحار

بَيْرَجْهَابَهُ: '' جو مخض که ما لک کے قل پرخوش ہوا ہے جا ہے کہ وہ دن کے وقت ہماری عورتوں کا حال آ کر دیکھے کہ وہ ننگے سراس پر نو حدکرر ہی ہوں گی۔اورطلوع فجر ہے پہلے و واس کے ماتم میں سرپیٹتی ہوں گی'۔

ان اشعار کوئن کروہ بہت تلملائے اور اس جماعت کواوّل کی طرح سامنے سے برخاست کرادیا پھر دیر تک سرنیجا کیے سوچتے رہے۔اب پھر حکم دیا کہ دس اور حاضر کی جائیں۔اس مرتبہ دوسری دس حسب سابق ایک آواز سے پیشعر گاتی ہوئی سامنے آئیں: كليب لعمرى كأن اكثر ناصرا واليسرة نبامنك طرج بالدم

تا ریخ طبری: جلد خشم ۲۲۵ پارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفهامین کی سیرت

تشریجه آبی: '' 'دفتهم ہے میری جان کی باو جود یکه تمہارے مقابلہ میں کلیب کا جرم بھی معمولی تھااوراس کے مدد گار بھی بہت زیادہ تتھے۔ پهرېھي و و ذرځ کر د پا گيا''۔

اب توان کوتاب ندر ہی ۔فوراً مجلس اٹھ کھڑے ہوئے ۔اوراس جگہ کومنوس مجھ کراس کے انبدام کا حکم دے دیا۔ امين كاحزن وملال:

بہلانے کے لیے انہوں نے اپنے ندیموں کو پاس بلایا اورشراب منگائی ان کی ایک مندگی چہتی لونڈی تھی۔اس سے کہا کچھ گا کرسنا۔ اور پھر پینے کے لیے شراب کا جام اٹھایا۔اللہ نے اس کی زبان گنگ کر دی۔اورصرف پیشعربےاختیاراس کی زبان سے نکلا:

كليب لعمرى كان اكثرنا صرا . وايسرة نبا منك طرج بالدم

نتے ہی جو پیالہان کے ہاتھ میں تھاوہی بچینک کراس کے مارا اور اسے شیروں کے سامنے ڈالوا دیا۔ دوسرا جام اٹھایا اور دوسری لونڈی طلب کی اس نے بیشعرگایا:

كما عذرت يوما بكسري مرازبه

هم قتلوه كي يكونوا مكانه

اس مرتبہ پھرانہوں پیالہ اس کے منہ پر بھینک مارا اور پھر دوسرا جام اٹھایا اور دوسری لونڈی کو گانے کا حکم دیا۔اس نے بیہ

مصرعه يره ها:

قومي هم قتلوا اميم احي

''میری ہی قوم نے میرے بھائی امیم گفتل کیاہے''۔

امین نے پھروہ جام اس کے منہ پر مارااورصینی کولات مار دی اور جس طرح پہلے نہایت متفکر ومتر تد تھے پھر ملول ومخرزن سوینے لگے۔اس واقعہ کے پچھہی دن کے بعد و قبل کر دیئے گئے۔

قطیم کی و فات برام جعفر کی تعزیت:

چجبان کی بیوی فطیم جوان کے بیٹے موسیٰ کی ماں تھی نے انقال کیا توان کواس کی موت کا بہت سخت صدمہ ہوا۔ ام جعفر کواس کی اطلاع ہوئی اس نے کہا مجھے امیر المومنین کے باس لے چلو جب وہ ان کے باس آئی امین نے اس کا استقبال کیا اور بہت ہی ممگین لہجے میں کہنے لگے ۔اماں جان قطیم مرگئی ۔ام جعفر نے بیشعریڑ ھے:

نفسي فداوك لايذهب بك اللهف ففي بقائك ممن قدمعي حلف

ما بعد موسلي على مفقودة اسف

عرضت موسى فهانت كل مرزبة

تین ﷺ: ''میں تم پر قربان' رنج ہے اپنے کو ہلاک نہ کرو ۔ کیونکہ مرنے والی کے مقابلے میں تمہاری بقازیادہ ضروری ہے۔اس کے عوض میں تم کوموسیٰ مل گیا ہے۔لہذااس نعت کے مقابلے میں اب کسی مرنے والے پرافسوس کرنے کی ضرورت نہیں'۔

اس کے علاوہ ام جعفر نے رہیمی کہا۔اللہ تم کواس کا اج عظیم عطا فر مائے صبر دے اور اس صبر کوآ خرت میں تمہارے لیے ذخیرہ

بنائے۔

تاریخ طبری جلدششم

### ابونواس شاعر کے اشعار:

ابونواس نے رشید کی زندگی میں بنی مضر کی جو میں ایک قصیدہ لکھا۔ رشید نے اسے قید کر دیا بیا مین کے برسرولایت آئے تک قید رہا۔ان کے قید ہونے کے بعداس نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا بیان کی امارت کے عہد میں بھی ان سے تعلق رکھتا تھا۔اس قصیدہ کوجس کا مطلع ہے:

تذكر امين الله والعهد بذكر مقامى و انشاديك الناس حضر مقامى و انشاديك الناس حضر مقامى و انشاديك الناس حضر مقامى و الله كالله ك

ایک لونڈی نے امین کے سامنے گا کر سنایا انہوں نے پوچھا میشعر کے ہیں۔لوگوں نے کہا ابونواس کے کہنے لگے وہ کہاں ہے۔ ہے۔لوگوں نے کہا وہ قید میں پڑا ہوا ہے۔امین نے کہا اب اسے ڈرنا نہ چا ہیے آگئی بن فراشہ اور سعید بن جابر نے جوامین کے رضاعی بھائی تھے'ا بونواس سے کہلا کر بھیجا کہ شب گزشتہ امیر المومنین نے تمہارا ذکر کیا اور کہا کہ اب مطمئن رہنا چا ہیے۔ ابونواس کی رہائی واعز از:

ا تناس کرابونواس نے ان کی مدح میں اور شعر کھے اور ان کوامین کی خدمت میں بھیج دیا۔ جس میں ان کی مدح کے ساتھ قید ہے رہائی کی درخواست تھی۔امین نے ان کو پڑھوا کے سنا اور کہنے لگے۔ جو پچھاس نے لکھا ہے وہ بچ ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ رات کے وقت وہ امین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔انہوں نے اس کی بیڑیاں کٹوادیں۔وہ قید سے نکل کر جب ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت بھی اس نے ان کی مدح میں چند شعر پڑھے اس نے اسے خلعت سے سرفراز کیار ہائی دی اور مصاحبین میں شامل کرلیا۔ ابونواس کی طبی:

احدین ابراہیم الفارس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابونواس نے شراب پی۔امین کوان کے عہد میں اس کی اطلاع کی گئی انہوں نے ابونو اس کو قدر دیا ۔فضل بن الربیع نے تین ماہ تک اسے قیدر کھا۔اس کے بعدامین نے اسے یاد کیا اور دربار میں طلب کیا۔اس وفت بنو ہاشم وغیرہ دربار میں موجود تھے امین نے اس کے للے تلوار اور چڑ ہمی طلب کیا۔اور جبوہ آگیا تو اب اسے بی کی دھمکی دیے لگے۔

# ابونواس کی ریا کی:

ابونواس نے اپناوہ قصیدہ جس کامصرعداوّل تذکر امین الله والعهد بذکر ہے ان کوسنایا۔ امین نے کہا: اچھا اب تو میں معاف کرتا ہوں۔ مگر پھر پی تو ؟ ابونواس نے کہا تب آپ کومیرا خون حلال ہے۔ امین نے اسے رہا کرویا چنانچہ اس کے بعد پھراس نے بھی شراب ہیں پی۔ البتدا سے سونگھ لیتا تھا۔ اور اسی طرف اس نے اپنے اس مصرع میں اشارہ کیا ہے: لا افروق السمدام الاشمیدما میں شراب کو صرف سونگھ لیتا ہوں۔

### ابونواس کی اسیری:

ابونواس کا غلام وجیم بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ شراب پینے کی وجہ سے امین اس سے ناراض ہو گئے اور اسے جیل میں ڈال

دیا۔ فضل بن الربیع کا ایک ماموں تھا'وہ قیدیوں کامفتش تھا۔ اس وجہ ہے اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا اوران کے حال کی خبرر کھتا تھا۔ اس اثناء میں بہت ہے زندیق قید کیے گئے۔ اس نے ابونو اس کوبھی جیل میں ان کے ساتھ دیکھا۔ چونکہ یہا ہے پہچا نتا نہ تھا'اس وجہ سے زندیق سمجھ کر اس سے بوچھا اے نو جوان! تو بھی زندیق ہے۔ ابونو اس نے کہا، معاذ اللہ مجھے ان سے کیا واسط۔ اس نے بچھا شاید مینڈ ھے کو اس کے پشم سمیت نگل جاتا بہوں اس نے کہا تو جھا شاید مینڈ ھے کو اس کے پشم سمیت نگل جاتا بہوں اس نے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ آفاب پرست ہو۔ ابونو اس نے کہا ہے بھی غلط ہے میں تو آفاب سے اس قد ربغض رکھتا ہوں کہ بھی دھوپ میں بیشانہیں کرتا۔ اس نے بوچھا تو بھر کس جرم کی پا داش میں تم قید ہو۔ ابونو اس نے کہا مجھے پر بے بنیا دتہمت لگائی گئی ہے۔ حالانکہ میں اس سے طعی بری ہوں اس نے کہا کیا واقعہ بہی ہے جوتم یبان کرتے ہو۔ ابونو اس نے کہا ہے شک جو بچھ میں نے بیان کیا ہے وہ بالکل پچے ہے۔

ابونواس کاترک شراب کاعهد:

اس نے فضل ہے آ کر کہا کہ اللہ کی بے شار نعتوں کا یہ پچھا چھا شکریہ بیس ہے کہ لوگ محض تہمت پر قید کردیئے جائیں نفتوں کا یہ پچھا چھا شکریہ بیس ہے کہ لوگ محض تہمت پر قید کردیئے جائیں نے اسے بلایا اور عہد لیا نے پوچھا کیا ہوااس کے ماموں نے واقعہ بیان کیا فضل مسکرایا ۔ اور امین سے آ کراس کی اطلاع دی ۔ امین نے اسے بلایا اور عہد لیا کہ اب وہ آئندہ کھی شراب نہ بیا گا اور نہ کوئی اور نشہ کرے گا ابونواس نے اس کا اقر ارکرلیا ۔ امین نے کہا اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ابشراب نہ بیوں گا ۔ اسے رہا کردیا گیا۔ قریش کے بعض شوقین نو جوانوں نے ہواس نے کہا ہاں بلایا مگر ابونواس نے کہا کہ میں بیوں گا نہیں ۔ انہوں نے کہا اگر نہ بیو گے تو کیا ہم جے ہم از کم اپنی باتوں سے تو ہمیں محفوظ کرو۔ اس کا اس نے اقر ارکیا۔ اب ان میں شراب کا دور چلنے لگا۔ جب وہ خود سرشار ہو گئے تو اس سے کہنے گئے کیا اب بھی شراب کی لہک بیدانہیں ہوئی ۔ ابونواس نے کہا بخدا! اب بینیں ہوسکتا کہ میں اسے بیوں ۔ اور پچھ شعر بھی پڑھے۔ ابونواس کی اسیری کی وجہ:

ابوالور داسبعی کہتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ خراسان میں نضل بن سہل کے پاس تھے۔وہاں امین کا ذکر آ گیا۔فضل کہنے لگا۔ بھلا امین سے لڑنا کیونکر جائز نہ ہو جب کہ اس کا شاعراس کے دربار میں بیشعر کہتا ہو:

ابونواس كاامين برطنز:

ابونواس کے بعض دوستوں اوراس کے اشعار کے راویوں نے بیان کیا کہ اس نے پچھ شعر کیج اور آخر میں خو دامین پر طنز کیا۔ امین نے اسے طلب کیا۔ اس وقت سلیمان بن الی جعفر بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ابونواس ان کے سامنے پہنچا' انہوں نے اسے نہایت فخش ماں کی گالی دی اور کہا حرامزاد ہے تو اپنے اشعار کے ذریعہ سے کمینوں کے ہاں گدائی کرتا پھر تا ہے اور اس پر تیرا میہ غرور کہ تو مجھ پر طنز کرتا ہے اور ہمارے مقابلے میں اپنی غنائے نفس کا مدی ہے۔ اب آئندہ بھی تختیے ہمارے ہاں سے پچھنہیں ملے گا۔ ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفه امین کی سیرت

ተሮለ

تاریخ طبری: جلدششم

#### ابونواس برامین کاعتاب:

سلیمان بن انی جعفر نے کہا امیر المومنین بخدا! یہ تو نیت کا بڑار کن ہے۔ امین نے کہا اس کی کیا شہادت ہے۔ سلیمان سلیمان بن انی جعفر نے کہا امیر المومنین بخدا! یہ تو نیت کا بڑار کن ہے۔ امین نے کہا اس نے ایک بارش کے دن نے بہت ہے آ دمیوں کوشہادت میں پیش کیا۔ ان میں سے بعض نے بے شک اس بات کی شہادت دی کہا سے قدح کوزیر سار کھا۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ گرا۔ ابونو اس نے کہا کہ شویت کے ماننے والوں کا بی تقیدہ ہے کہ ہر قطرہ آ ب کے ساتھ ایک فرشتہ آسان سے اتر تا ہے لہذاد کھواس وقت میں ملا بگہ کو لی ربا ہوں۔ یہ کہ کر اس نے اپنے جام کی شراب بی لی ۔ امین نے اسے قید کر دیا۔

اس موقع پر ابونواس نے کچھ شعر کیے۔جس کا پہلاشعریہ ہے:

### ابونواس کے امین کے متعلق طنزیہا شعار:

و بـلا اقتـراف قـعـطـل جلسوني

يارب ان القوم قد ظلمونى

نَتِرَجَهَا ﴾ " "اےرب!میری قوم نے مجھ پر براظلم کیا ہے۔ کہ بغیر کسی قصور کے مجھے قید کر دیا"۔

اس کے آخر میں بیشعرتھا:

عنبي فمن لي اليوم بالمامون

ام الامين فيلسب ارجبو رفعه

يَرْجَهَيَهُ: " ' امين ہے مجھے پيلو قع نہيں كہوہ ميرى حمايت كرے \_ كاش آخ مامون يہاں ہوتا'' \_

مامون کوان اشعار کاعلم ہوا۔ کہنے گئے بخدا! اگر میں نے اسے پالیا تو میں اس کے ساتھو ہ کروں گا جس کی اسے تو قع بھی نہ ہوگی ۔گمرا بونواس مامون کے بغداد آنے سے پہلے ہی مرگیا۔

دعامه كهتا ہے كه جب ابونواس كى قيدكوز مانه گزرگيا تواس نے حالت قيد ميں سيشعر كيے:

ياجميع المسلمينا

احمدوالله حميعا

رينا ابق الامينا

ثهم قبوليوا لا تبميليو

ضيرا لتعنين الدنيا

صير الخصيان حتى

باميرالمومنينا

فاقتدى الناس جميعا

جَنِجَهَ ہِی: ''ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی حمر کریں۔ پھر بلاتر دو کہو کہ اے ہمارے رب! تو امین کو زندہ رکھ۔ اس نے اس قدر خصی بنائے ہیں کہ اب نامر دبنانے کاعام طریقہ رائج ہوگیا ہے اور اب تمام لوگوں نے اس باب میں امیر المونین کی اقتراء کی ہے'۔ جب بیا شعار خراسان میں مامون کے پاس پہنچ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیتو قع ہے کہ وہ میرے پاس بھاگ آئے گا۔

بزله شنج شاعر کی طلی:

طاہر سے لڑائی کے اثناء میں ایک رات امین معزول رات کو دیر تک جاگتے رہے۔ انہوں نے آ واز دی کوئی ہوتو ہم ہے آ کر باتیں کرےان کے حاشیہ کے لوگوں میں ہے کوئی ان کے پاس نہیں گیا انہوں نے اپنے حاجب کوآ واز دی اور اس سے کہا کہ میرے دل میں بہت سے خطرات آرہے ہیں کسی بزلہ شخ شاعر کومیرے پاس لے آؤ۔ تاکہ اس سے باتیں کرکے میں یہ بقیدرات بسر کر دوں۔

امین کی ابونواس سے فر مائش:

باتے ہیں۔ابونواس نے کہاتم کوشاید مغالطہ ہوا ہے۔ کس دوسر مے مخص کوطلب کیا ہوگا حاجب نے کہانہیں میں تم کو لینے آیا ہوں۔ غرض کہ ابونو اس امین کی خدمت میں حاضر ہوا۔امین نے یو چھا کون؟اس نے کہا آپ کا خادم حسن بن الہانی جوکل تک آ زاد تھا۔ امین نے کہا خوف مت کرو۔ اِس وقت میرے قلب میں کچھامثال آئیں۔ میں حابتا ہوں کتم ان کواشعار میں نظم کر دوا گرتم نے اس كام كوكرديا توجوما تكوك وول كارايونواس نے كہاو وكيا بين امين نے كہا: عفا الله عما سلف. و بلس و الله ما جرى فرس. و اکسسری عودا علی انفك اور و تسمنعی اشهی لك. الونواس فے كہابہتر ہے -ميرے ليے جارنہايت عمدهجم اورساخت كى یا ندیاں منگوائے۔امین نے ان کے لانے کا حکم دیا۔

ابونواس کےاشعار:

ابونواس نے بہشعریر ہے:

و ما ارئ في مطالك و قمد اردت و صمالك

تمنعي اشتهي لك

فقدت طول اعتىلالك لقداردت جفائي،!

بَنْ ﷺ: ''ایک مدت ہے تو حیلے بہانے کر رہی ہے۔تو جا ہتی ہے کہ میں تجھ سے ملیحدہ ہو جاؤں اور میں تیرے وصال کامتمنی ہوں ۔اس انکاراورٹا لنے کا غالبًا بیمطلب ہے کہ تیرے اغراض سے تیری خواہش میں اضافہ ہو''۔

اشعار سنا كرابونواس نے ايك باندى كا ہاتھ پكڑ كراسے عليحده كرليا اور پھر پيشعر سنائے:

قلد صبحت الإيسمان من حلفك في وصبحت حتى مت من خلفك

ترم اکسری عود اعلی انفك

بالله باسننج احنثي مرة

تیر پھی ہے: ۔ ' مقتمیں تیرے حلف ہے درست ہوئیں اور میں تندرست ہوکر تیری وعدہ خلانی سے مرمٹا۔اے لی بی خدا کے لیے ایک مرتبداین قشم کوتو ڑ دےاس کے بعد جو جاہے کڑ'۔

ابونواس نے دوسری باندی کا ہاتھ کیر کرا ہے علیحدہ کرلیا۔اور پھر پیشعر پڑھے:

و اشتمك اهل الشرف

فديتك مساذاليصلف

'' میں تجھ پر قربان شرفا کے ساتھ تیرایہ جوراوران کوملامت کرنا کیسا۔ مَنْزِجَهَا بِيَ

فداعتب مما اقترف

ضلى عاشفا مذنفا

تواس عاشق بتاب يرجواني محبت كي وجه معتوب برحم كر-بَرَجَهِ؟

عفاالله عمياسلف

و لا تهذكري مامضي

گذشته کو ما دمت کر کیونکه گز ری ہوئی بات کواللہ بھی معاف کرویتا ہے۔ تِرَجْهَا أَيُ 10.

#### اس کے بعداس نے تیسری باندی کوعلیحدہ کمیااور پھر بیشعرسائے:

ان اثننسا و احتسرس من العسس

و بساعثمات السي في الفلمس

'' بہت سی عورتیں مجھے ظلمت شب میں اپنے پاس بلاتی ہیں اور ہدایت کرتی ہیں کہ رات کے پہرے داروں ہے

بچوں ۔

مَنْزِجِهَا ثُنَ

اخــش رقيبـا و لامنـا قبـس

حتى اذا نسوم العمدالة و لم

بْتَرْبَعِيَهُ: جب دِتْمَن سو گئے اور مجھے کسی رقیب ماروشنی کا اندیشہ نہ رہا۔

حبور حسان نبوا عبمبر ليعسين

ركبست مهرى وقيد طربيت الي

تین بین این جوان گھوڑے پر سوار ہو کر نہایت ہی شوق وطرب میں ایک نہایت خوبصورت حور لقائر م اور گداز بدن محبوبہ کی طرف جس کے ہونٹوں پرمسی ملی ہوئی تھی ایکا۔

فبئس والله ماجري فرسي

فحئمت والصبح قدنهص لمه

تَشِرُ ﷺ: میں اس کے پاس اس وفت آیا جب کہ صبح نمودار ہو چکی تھی' اور اب میرے گھوڑے کی اس تک و دو کا کوئی فائدہ نہ ہوا''۔۔

امین نے کہاریسب باندیاں تم لےلو۔الله تهمیں مبارک کرے۔

### امین کاسرکاری فرش تلف کرنے کا حکم:

جب امین خلیفہ ہوئے تو رشید کے خدمت گار حسین نے ان کے ایک مکان میں جود جلہ کے کنار ہے واقع تھا۔ ایک نہایت ہی عمدہ اور بیش بہاسرکاری فرش مجھوا دیا اور امین سے کہا کہ آپ کے والد کے پاس جب دوسر سے بادشاہ کے سفیر آتے تھے تو وہ اسی فرش کواس موقع پر بچھوا یا کرتے تھے اور اس سے بہتر ان کے پاس کوئی دوسر افرش نہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے آپ کے لیے اسی کو بچھوا یا ہے امین کہنے لگے مگر میں تو چا ہتا تھا کہ میری خلافت کے عہد میں سب سے پہلے مروراج (قدیم ایرانی دربار کا قالین ) بچھا یا جاتا۔ اس فرش کو کھیاں اڑا دیں۔ اس فرش کو دھیاں اڑا دیں۔

# ابراجيم بن المهدى كايك شعرى قيت:

ابراہیم بن المهدى نے ايك دن بيشعرامين كوگا كرسايا:

و زرتك حتى قيىل ليىس لـه صبرً

هجرتك حتى قيل لا يعرف الفلي

جَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ مَن تَمْ مِن تَمْ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شعرت کرامین کووجد آ گیا۔اورانہوں نے حکم دیا کہ اس کی کشتی کوسونے سے بھر دیا جائے۔

### مخارق کوجبوں کا عطیہ:

مخارق بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امین کے پاس تھا'اس روز بارش ہور ہی تھی'و ہ صبح کی شراب پی رہے تھے' میں ان کے

101

قریب بینیا گارہا تھا'اس وقت وہاں اور کوئی ان کے پاس نہ تھا وہ ایک نہایت عمدہ زرتار کا جبہ پہنے تھے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت جبہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے بیتم کو بہت پسند ہے۔ میں نے عرض کیا میر ہے آتا ہے شک یہ بہت خوبصورت ہے مگر آپ کا چبرہ اس کے لیے باعث حسن ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کونظر بدسے بچائے۔ امین نے غلام کوآ واز دی وہ عاضر ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرا جبہ طلب کیا۔ اسے خود پہن لیا اور جو پہلے پہنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے عطا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں ان کوغور سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے وہی سوال کیا جو پہلے کر چکے تھے' میں نے بھی حسب سابق ان کو جواب دیا۔ انہوں نے اس جے کوبھی مجھے دے دیا اسی طرح تین جے انہوں نے مجھے اس حلے میں عطافر مائے۔

امین کی مخارق سے خفگی:

مرجب انہوں نے ان جبوں کومبر ہے جہم پر دیکھا تو اب وہ اپنی عطا پر شخت نا دم ہوئے۔ ان کے چیر ہے کا رنگ بدل گیا۔
اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ میر بکاول کو جا کر تھم دے کہ وہ ہمارے لیے گوشت بھون کرلائے اور اسے بڑی ترکیب سے تیار کرے اور ابھی لائے ۔ غلام گیا اور تھوڑی ہی در گرزی تھی کہ دوایک خوان لے کر حاضر ہوا۔ یہ ایک چھوٹا ساخوان تھا جو بہت ہی نا زک اور سبک بنا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں بہت سا چکنا اور فربہ پکا ہوا گوشت کا تکڑا رکھا ہوا تھا اور دورو ٹیاں تھیں۔ یہ خوان ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے ایک لقمہ تو ڑا اور اسے کھانے کے لیے دسترخوان پر جھے۔ بھی سے کہا مخارق تم بھی کھاؤ۔ میں نے معانی چاہی ۔ کہنے گئے نہیں تم کو کھانا پڑے گا۔ بجبورا میں نے بھی ایک لقمہ تو ڑا۔ اور گوشت کا پھی تھیہ کے کر ہاتھ سے اپنا ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کراب حرکت پر برہم ہو کر کہنے گئے تھے پر اللہ کی مار تیری حرص نے میرا سارا مزاخراب کر دیا۔ کیوں تو نے اسے اپنا ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کراب انہوں نے وہ کباب اپنے ہاتھ سے اٹھا کرمیری گود میں بھینک دیا اور کہا کہ چل اٹھ جا میں کھڑا ہوگیا۔ گراس کی تمام چکنائی اور وفن جبوں سے بہنے لگا۔ میں نے ان کوا تار کرا پڑے گر بھیج دیا اور پھر دھو یوں اور زیافوں کو بلاکر اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ ان کے بیوں عب کا بی نہوں کو بلاکر اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ ان کے بیداغ میں جائیں اور وہ جبے پھر اصلی حالت پڑود کریں گراس میں کا میابی نہ ہو تکی۔

### عبيدالله بن الي غسان كابيان:

عبیداللہ بن ابی غسان بیان کرتا ہے کہ شدید سردی کے موسم میں ایک دن میں امین کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہ اس وقت اپنی
ایک تنہا مجلس میں اسلیے بیٹھے تھے اور اس قدر بیش قیمت اور اعلی درجہ کا فرش وہاں بچھا ہوا تھا کہ اس کی نظیر میری نظر سے نہیں گزری
تھیا ور اس روز تین دن ورات گزر چکے تھے کہ میں نے نبیذ کے علاوہ پچھ نہ کھایا تھا۔ اس کی وجہ ہے مجھ ہے بات بھی نہیں کی جاتی تھی
اور نہ پچھ بچھ میں آتا تھا۔ میں بیٹا ب کے بہانے اٹھا اور میں نے ایک خاصہ کے خدمت گار سے کہا کہ میں مرر ہا ہوں کسی ترکیب
سے مجھے کوئی ایسی چیز کھلاؤ کہ میر سے کیلیج میں ٹھنڈک پڑے۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ دیکھو میں ابھی ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھو میں
کیا کرتا ہوں تم صرف میر سے قول کی تصدیق کردینا۔

عبیداللہ بن الی غسان کاخر بوز ہ کھانے کا واقعہ:

جب امین پیرمجلس میں آ کرمتمکن ہوئے خدمت گار مجھے دیکھ کرمسکرا دیا۔امین نے بع چھا کیوں مسکرائے۔اس نے کہا پچھ

نہیں سرکار! امین برہم ہو گئے ۔اس نے عرض کیا کہ بیعبیدائلہ بن الی غسان بھی بڑے مزے ئے آ وی میں کہ پیخر بوزے ہے بہت ہی بخت گھبراتے ہیں۔اس کی خوشبو تک انہیں گوارانہیں۔امین نے یوچھا کیا واقعی یہ بات ہے۔مبیداللہ نے کہا جی ہاں سرکار مجھے خربوزہ سے بہت ہی نفرت ہے۔ کہنے گا اس کے اس قدرخوش ذا کقدادرخوشبودار ہونے کے باوجودتم اس سے اس قدر کراہت کرتے ہو۔انہوں نے کہا کیاعرض کیاجائے۔ ہے تو یہی۔امین کوبڑی جیرت ہوئی انہوں نے اسی وقت خریوز وطلب کیا۔متعدد پیش کیے گئے۔ان کودیکھتے ہی مبیداللہ کانپنے لگا اور ؤرتے ڈرتے دور بننے لگا۔امین نے قسم دیا کہ اس کوجانے نہ دو۔پکڑلو۔اوراس کے سامنے خربوز بے رکھواب عبیداللّہ اور بھی زیادہ منہ بنانے لگا۔ اور ان کے کھانے سے توبیو تھا ٹی کرنے لگا۔ امین بننے لگے۔اس نے کہاایک کھاؤ۔عبیداللہ نے کہاسرکارآپ مجھے مارؤالنا جا ہتے ہیں۔ بخدا!اس کے کھاتے ہی میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس میں بیجان پیدا ہوگا اور بہت ہے امراض اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں اپنے بارے میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہنے لگے بیخر بوزہ کھالواور میں اللہ کے سامنے اس بات کا عہد واثق کرتا ہوں کہ بیتمام فرش تم کودیے دوں گا۔ میں نے کہا اس کے کھاتے ہی جب میں مرجاؤں گا تو پیفرش میرے کس کا م کا غرضیکہ میں برابرا نکار کرتا رہااوروہ اصرار کرتے رہے۔خدمت گار حچمری لائے اوراسے تراش کراس کی قاشیں میرے منہ میں ٹھونے لگے۔ دکھانے کے لیے تو میں شور مجار ہاتھا اوراپنی سخت بے چینی کا اظہار کرتار ہا۔ مگراس کے ساتھ مزے ہے اس کی قاشیں نگلتار ہااورامین پرییظا ہر کرتار ہا کہ بہت ہی جبروا کراہ ہے کھار ہا ہوں۔اس حالت میں میں اپناسرپٹیتار ہااور چلا تا بھی رہا۔وہ بنتے رہے۔

عبيدالله بن الى غسان كوفرش كاعطيه:

جب میں کھا چکا تو اس مجلس دوسری مجلس چلے گئے اور فراشوں کو بلا کر تھم دیا کہ وہ فرش میرے گھر لے جا کیں اس دوسرے کمرے میں انہوں نے میرے ساتھ پھرو ہی کیا۔ کہ یہاں بھی زبردتی ایک خربوز ہ مجھے کھلایا اوراس کا فرش بھی عطا کر دیا۔ تیسر ہے کمرے میں گئے اور وہاں پھر مجھے بلا کرا کیٹ خربوز ہ کھلا یا اور اس کا فرش بھی عطا کر دیا۔اس طرح اس روز انہوں نے مجھے تین نہایت ہی بیش قیمت فرش عطا کیے اور تین خربوز ہے کھلائے اس تر کیب ہے بخدا! میری حالت درست ہوگئی اور میری جان میں جان آگئی۔ امین ہاتھ منہ دھونے چلے گئے۔

منصور بن المهدى جوامين كابرُ اخيرخواه بنما تهاميرے ياس آيا ميں بھي اس بات كو سمجھتا تھا۔ كددينے كوتو امين نے بيفرش دے دیئے ہیں مگر بعد میں ان کو شخت ندامت ہو گی چنا نچہ ان کی غیبت میں منصور میرے پاس آیا۔اے امین کی اس فیاضی کی اطلاع ہو چکی تھی اور کہنے لگا اے فاحشہ زادے تو اس طرح دھو کہ دے کرامیر المومنین کے مال پر قبضہ کرتا ہے۔ دیکیومیں تجھے اس کی کیاسز ا دیتا ہوں ۔ میں نے عرض کیا جناب دراصل واقعہ اور سبب تو یہ ہے۔ اب آپ مجھ قتل کر کے گنہگار ہوں یا معاف کر کے احسان کریں۔ میں اب آیندہ بھی ایسانہ کروں گا۔اس نے کہااچھاہم نے معاف کر دیا۔

منصور کا عبیداللہ بن الی غسان سے مذاق:

منہ ہاتھ دھوکرامین پھرمجلس میں آئے تھم دیا کہ اس حوض پر فرش کیا جائے فرش بچھا دیا گیا۔وہ اور ہم سب اس پر بیٹھ گئے ۔ حوض پانی سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگے چچا جان میں جا ہتا ہوں کہ عبیداللہ کواس حوض میں ڈال دوں اور پھر آپ اس کی حالت کو دیکھ کر خوب ہنسیں۔ منصور نے کہا۔ جناب والا آپ ایسانہ کریں۔ ایک تو آخ سر دی اس قدر شدید دوسرے پانی میں برف ہے۔ اگر آپ اے پانی میں ڈوال دیں گے قو گویا اس کو مار ڈوالیس گے۔ میں اس سے بھی اچھی ایک تر کیب بتا تا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کی جائے۔ امین نے پوچھا وہ کیا۔ منصور نے کہا وہ یہ کہ آپ اسے تخت سے باندھ کوغشل خانہ کے دروازے پرچھوڑ ویں تا کہ جوشف پیشا ب کرنے جائے وہ اس کے سر پرموتے کہنے گئے خوب بات بتائی۔ ایک چوکی طلب کی اس پر مجھے باندھا گیا اور پھر ان کے تملم سے خدمت گاروں نے آکر اپنے کم بند مجھ پرکھو لے اور محض امین خدمت گاروں نے آکر اپنے کم بند مجھ پرکھو لے اور محض امین کودکھانے کے لیے جھوٹ موٹ موٹ مجھ پر پیشاب کرنے گے۔ میں دہائی دینے لگاوہ بہت دیر تک یہ تماشہ کراتے رہے اور مہنتے رہے۔ اس کے بعد مجھے کھول دیا گیا۔ میں ظاہر کرتا رہا کہ پیشاب کی بدیو سے گویا میں سخت پریشان ہوں۔ اس بنا پر میرے کپڑے بدلوائے گئے اور مجھے انعام بھی دیا گیا۔

امین کاسموے تیار کرنے کا حکم:

فضل بن الربیع امین معزول کا حاجب بیان کرتا ہے۔ میں ایک دن ان کے سر ہانے کھڑا تھا۔ دن کا کھانا پیش ہوا۔ اکیلے انہوں نے اسے کھالیا اور عجیب طریقہ سے کھایا۔ حالانکہ ان سے پہلے خلفاء کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ باور چی خانے میں جس قدر کھانے کے حانے کیا اس کے حدمت کا رابوالعظم دو کہ ہواں سب کو پہلے چکھ لیتے تھے۔ اور پھر بعد میں اپنا خاصہ تناول کرتے تھے۔ جب اس قدر کھا چکے تو سرا تھا کر اپنی مال کے خدمت گارابوالعظم کو تھم دیا کہ باور چی خانے جاؤاور باور چیوں کو تھم دو کہ وہ میرے لیے سموسے تیار کریں اس طرح کہ آئے کی لوئی تیار کرکے اسے لا نباکریں پھراسے نہ تو ڑیں اور اس میں مرغ کی چربی۔ مکھن 'پودینہ انڈے' پنیر' زیتون اور جو زبھر دیں اس قسم کے بہت سے سموسے تیار کر جلد ہے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوکورخوان میں میسموسے اس طرح تلے او پرر کھے ہوئے کہ قسم کے بہت سے سموسے تیار کر جلد ہے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوکورخوان میں میسموسے اس طرح تلے اور تیسرا۔ یہاں تک کہ اس طرح ایک ایک کرکے وہ سب جٹ کرگئے۔

مخارق اورابراہیم کی طلبی:

مخارق کہتا ہے کہ آیک رات مجھے ایسی بات پیش آئی کہ اس کی نظیر نہیں رات گئے میں اپنے گھر میں تھا کہ امین کا آدمی جب کہ وہ خلیفہ تھے مجھے بلانے آیا۔ اور وہ مجھے نہایت تیزی کے ساتھ ان کے قصر میں لایا۔ میں اندرآیا میں نے دیکھا کہ ابراہیم بن المہدی کو بھی میری طرح اس وقت طلب کیا گیا ہے اور وہ اور میں ایک ساتھ آستانے پر حاضر ہوئے تھے وہ قصر کے تھی میں آنے والے دروازے پر آیا۔ امین کا رقص:

ہم نے دیکھا کہتما مصحن میں بڑی بڑی شمعیں روشن ہیں اوران کی روشن سے رات دن بنی ہوئی ہے۔خودا مین ایک بر جی میں جلوہ افروز ہیں اور تمام محل لونڈیوں اور خدمت گاروں سے بھراہوا ہے۔ بھا نڈنقل کررہے ہیں اورا مین اس بر جی میں سب کے بچ میں کھڑے ہوئے ناچ رہوئے ناچ رہے ہیں۔ہم سے خدمت گار نے آ کر کہا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہتم اسی مقام پراس درواز ہے میں صحن کھڑے ہوئے ناچ رہے واؤ اور میری آ واز کے ساتھ ملا کر شہنائی بجاؤ چنانچہ ہماری شہنائی لونڈیوں اور بھانڈوں کی آ واز میں موسیقی کی کیسانی پیداہوگئی۔

يظم تھی جوہم سب گارہے تھے:

هذي دنانير فنساني و اذكرها

'' بيدوينار مجھے بھلا ديتے ہيں مگر ميں ان کو يا دکرتا ہوں''۔

میں اور ابراہیم دونوں اپنے حلق بھاڑ بھاڑ کر اس نفیری کی گت کوشیج تک گاتے رہے اور امین اس طرح بغیر کسی تعب اور محنت کے محسوس کیے اپنے دیوان میں ناچتے رہے۔ ناچتے ناچتے کہ بھی وہ ہمارے اپنے قریب آجاتے تھے کہ ہم ان کو دیکھ لیتے اور کہی ہمارے اور ان کے درمیان باندیاں اور خدمت گار حائل ہوجاتے تھے اس طرح صبح ہوگئ۔

حسین بن فراس کے مولی کابیان:

حسین بن فراس بنی ہاشم کا مولی بیان کرتا ہے کہ امین کے عہد میں مجاہد اس شرط پر کہ ان کو مال غنیمت کاخمس دیا جائے گا جہاد کے لیے گئے چنا نچہ جب خمس تقتیم ہوا تو ایک ایک غازی کے جصے میں چھر چھردینار آئے بیاس زمانے کے اعتبار سے بڑی رقم تھی۔

فضل بن رہیج کی ابونواس کے لیے سفارش:

ابن الاعرابی کہتا ہے کہ جب حسن بن ہانی (ابونواس) فضل بن الربیع کے سامنے پیش ہوا میں وہاں موجود تھا۔ فضل نے کہا۔
امیر المومنین سے شکایت کی گئی ہے کہ تم زندیت ہوا وروہ اس الزام سے قسمیں کھا کھا کراپی برات کرنے لگا۔ مگر فضل بارباراس سے کہتا جاتا تھا کہ میں کیا کروں امیر المومنین سے تمہاری اس قسم کی شکایت ہوئی ہے۔ ابونواس نے اس سے درخواست کی کہ آپ امیر المومنین سے میری سفارش کریں۔ فضل کی اور امین نے اس رہا کر دیا۔ اس رہائی کے بعد اس نے فضل کی تعریف میں مجھ شعر کہے۔

#### ابونواس کی ابوحبیب سے درخواست:

مگر ابو حبیب الموثی کہتا ہے کہ ایک دن میں مونس بن عمران کے ہمراہ فضل کے پاس جارہا تھا اثنائے راہ میں مونس نے مجھ ہے کہا۔ چلو ذرا ابو نواس سے ملتے چلیں ۔ ہم دونوں جیل میں اس کے پاس آئے ۔ اس نے مونس سے بو چھا اے ابو عمران کہاں کا قصد ہے ۔ اس نے کہا میں ابوالعباس فضل بن الربیج کے پاس جارہا ہوں ۔ ابونواس نے کہا کیا میرا میر قعدتم ان کو پہنچا دو گے ۔ اس نے کہا ہاں! میں لے جاتا ہوں ۔ ابونواس نے اس رقعہ میں چند شعر کھھا ہے دیئے اور یہی اشعار اس کی رہائی کا سبب ہے ۔

# شراب کی تعریف میں ابونواس کے اشعار:

جب امین نے ابونواس کا بیشعر:

الاستقبنسى حسراً وَ فُسل لِسى هِسَى السَحَمُرُ سَلَّا ورنيز دوسرے وہ اشعار جس بین اس نے شراب کی مدح اور آرز وکی تھی سنے:

منزة الطعم سلافينه

اسقينهايا ذفافه

لرجاءاو ضحافيه

ذل عسندي من قبلاهها

# www.muhammadilibrary.com

ہارون الرشیدا دراس کے جانشین+خلیفہ امین کی سیرت

تا ریخ طبری: جلدششم

مثل مازل رضاعت بعدهارون الخلاف

يَنْ حَهِهِ؟ `` 'اے ذفا فدا تو مجھے خالص تیز و تنداور تلخ شراب پلا \_میرے نز دیک ہروہ شخص جوکسی طمع یا خوف کی وجہ ہے شراب کو ہرانہ سمجھتا ہے۔ابیابی ذلیل وخوار ہے جس طرح کہ ہارون کے بعد خلافت ذلیل وخوار ہوگئی ہے'۔

اور پھر پەشعرىنا:

فحساء بها زينية ذهبية

فلو نستطع دون السجو د لها صبرا

انہوں نے ابونواس کوقید کر دیا اوراس سے کہا کہ بلاشبہتو کا فراور زندیق ہے اس موقع پر ابونواس نے فضل بن الربیع کوایک منظوم درخواست لکھ کر بھیج دی اس میں اپنی براُت ظاہر کی اور اس کی خوشاید کی تا کہ وہ امین ہے اس کی سفارش کر ہے۔



ہارون الرشیداوراس کے جانشین+خلیفه مامون عبداللہ

704

تا ریخ طبری: جلد ششم

بإب٨

# خليفه مامون عبدالتد

ہرش کی بغاوت:

۔ برب و بہت اللہ ہواڑائی امین و مامون کے درمیان ہور بی تھی' بالکل ختم ہوگئی اور تمام مشرق' عراق اور تجاز نے مامون کی اطاعت اس سال جواڑائی امین و مامون کی درمیان ہور بی تھی' بالکل ختم ہوگئی اور تمام مشرق' عراق اور تجاز نے مامون کی خلاف علم بغاوت جوال کر دیا۔ اور اپنے زعم میں آل محمد میں ہے تھی بہتر شخص کے انتخاب کے لیے دعوت دی پینیل آیا۔ و ہاں اس نے مال گزاری وصول کی ۔ تا جروں پر غار تگری کی' دیہات کولوٹ لیا اور مولیثی ہنکا لے گیا۔

حسن بن سبل کی ولایت:

طا مركونفر بن شبث يرفوج كشي كالتكم:

اورطا ہر کو جواس وقت بغداد میں مقیم تھا۔ تھم بھیجا کہ وہ اپنے تمام زیرا قتد ارعلاقوں کوحسن بن سہل کے نا ئبول کے حوالے کر دے۔اور وہ خودرقہ جا کرنصر بن شبث سے لڑے اور اس کے بجائے ہم تم کوموصل جزیرہ شام اور تمام مما لک مغربی کا والی مقرر کرتے ہیں۔ چنا نچے حسن کا نائب علی بن سعید عراق کا والی خراج مقرر ہوکر عراق آ گیا۔ مگر جب طاہر نے فوج کی تمام معاش ادا نہ کر دی محکمہ خراج کواس کے حوالے نہیں کیا۔البتہ ادائی معاش کے بعداس نے اسے جائزہ دے دیا۔

امير جج عباس بن موسىٰ:

# وواھے کے واقعات

اس سال حسن بن سہل عراق کا والی عام مقرر ہوکر بغداد آیا اور یہاں آ کراس نے تمام اصلاع اور شہروں میں اپنے عامل اور عہدایدار مقرر کیے۔اس سال جمادی الاقولی میں طاہر رقد روانہ ہوا۔ عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد بھی اس کے ہمراہ رقد روانہ ہوا۔ اور اس سال ہر ثمہ خراسان روانہ ہوا۔ اس سال از ہر بن زہیر بن المہیبہ ہرش کے مقابلے کے لیے گیا اور اس نے ماہ محرم میں اسے فقل کر دیا۔

#### محمر بن ابراہیم ابن طباطبا

اس سال محمد بن ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بن علی بن ابی طالب بن علی بن ابرا الآخر کو کوفیہ میں خروج کیا اور آل محمد مکی میں سے بہتر شخص کوخلیفہ منتخب کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مکی میں ہے بہتر شخص کوخلیفہ منتخب کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مکی میں ہے بہتر شخص کوخلیفہ منتخب کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مکی میں ابونے کی دعوت دی اس کوائن طباطبا کہاجا تا ہے۔ابوالسرایاالسری بن منصور جس کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کہ و دبانی بن قبضیہ بن بانی بن مسعور بن عامر بن عمر و بن ابی رہیعہ بن ذبل بن شبیان کی اولا دمیں تھا۔ابن طباطبا کی اس تحریک کا اصل کارپر داز اس کا وزیر باتد ہیر اور اس کی فوٹ کا سیدسالار تھا۔

مامون کی نظر بندی کی افواہ:

اس کے خروج کی وجہ میں ارباب سیر کا اختلاف ہے' بعضوں نے رہے بات بیان کی ہے کہ ان علاقوں کی ولایت ہے جن کو طاہر نے فتح کیا تھا۔ جب مامون نے اسے بدل دیا اور اس کی جگہ حسن بن سہیل کو مقرر کیا تو عراق میں رہ بات مشہور ہوئی کہ فضل بن سہل نے مامون پر بالکل قبضہ کر لیا ہے۔ نیز اس نے مامون کوایک قصر میں نظر بند کر دیا اور کسی کوان سے ملنے نہیں دیتا۔ چاہے عوام بوں یا خالص امراء اور قربی اعز ااور وہی بغیر ان کی رائے خواہش اور مشورہ کے تمام امور سلطنت کواپئی استبدا دندرائے سے سر انجام دے رہا ہے۔ اس خبر سے عراق کے بنی ہاشم اور دو سرے عما کہ سے ایک جوش بیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے فضل بن سہل کے اس طرح مامون پر قابو پایا جانے بہت ہی براسم جما۔ اسی وجہ سے رہ سب حسن بن سہل پر چیرہ وئتی کرنے لگے عراق کے تمام شہروں میں فساو بر پاہو گیا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ابن طباطبانے جس کا ذکر ہم کر بچکے ہیں کو فی میں خروج کیا۔

محمر بن ابراہیم کا کوفیہ پر قبضہ:

ریھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوالسرایا ہرثمہ کے تحانی عمال میں تھااس نے اس کی معاش دینے میں دیرلگائی اوراہے مؤخر کر دیا۔اس بنا پرابوالسرایا ہرثمہ سے بگڑ کر کوفہ چلا آیا۔ یہاں اس نے محمد بن ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفہ پر قبضہ کرلیا۔تما م کوفہ والوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی محمد بن ابراہیم نے کوفہ میں مستقل اقامت اختیار کی۔اطراف کوفہ کے رہنے والے اور بدوی وغیر واس کی حمایت کے لیے اس کے باس آئے۔

ز میربن مستب کی کوفه پرفوج کشی:

اس سال حسن بن سہل نے زہیر بن المسیب کواس کی جمعیت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ جب ابن طباطبا کوفہ میں داخل ہوا ہے اس وقت سلیمان بن ابی جعفر المنصور 'حسن بن سہل کی جانب سے وہاں کا عامل تھا۔ مگر وہ خود تو کوفہ میں تھا نہیں۔ البتہ اس کا عامل تھا۔ مگر وہ خود تو کوفہ میں تھا نہیں۔ البتہ اس کا عامل تھا۔ مگر وہ خود تو کوفہ میں تھا نہیں اداخل ہوااور با اس کے بجائے کوفہ پر متعین تھا جب اس کی اطلاع حسن بن سہل کوہوئی وہ سلیمان پر بہت نا راض ہوااور گرا۔ حسن نے اسے بر دل تھر ایا اور اب اس نے زہیر بن المسیب کو دس بڑار فوج کے ساتھ جس میں سوار اور بیادہ دونوں کی طرح فو جیں تھیں کو نے بھیجا۔ جب بیفوج کوفہ کی طرف بڑھی اور اس کی پیش قدمی کی خبر باغیوں کوہوئی وہ پہلے تو کوفہ سے نگل کر مقا بلے کے لیے آبادہ ہوئے گر جب مقابلہ کی اپنے میں طاقت نہ پائی تو شہر ہی میں تھہر سے رہے البتہ جب زہیر قربیر شاہ کوصف پر تو اب کوفہ والے بھی شہر سے نگل کر آگے بڑھے اور پھر تھر رگئے قعطر ہینج کر زہیر نے ان کے سامنے آ کرمنگل کی شام کوصف پر بڑاؤ کیا۔

ز میر بن میتب کی شکست:

۔ دوسری دن علی اصبح اس نے کوفہ والوں پر حملہ کر دیا۔ مگرانہوں نے اسے بری طرح شکست دی۔اس کی فرود گاہ لوٹ لی اور 1

تا ریخ طبری: جلد <del>ش</del>شم

جس قدررو پیداسکهٔ جانو راور دوسرااسباب وسامان زمیر کے ساتھ تھا اس سب پر قبضہ کرلیا۔ یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے۔ این طباطبا کا انتقال:

اس کے دوسرے ہی دن لیعنی جمعرات کیم رجب ۱۹۹ھ کوئندین ابراہیم ابن طباطبانے یکا کیک انتقال کیا۔ ابن طباطبا کی وفات کی وجہ:

اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالسرایا نے اسے زہر دے دیا۔اوراس زہر دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ابن طباطبا نے زہیر کی فرودگاہ کی ہرشے پر قبضہ کرلیا تو اس نے ابوالسرایا کواس میں دخل وتصرف کی قطعی ممانعت کر دی۔تمام فوج ابن طباطبا کی مطبع تھی۔اس طرزعمل سے ابوالسرایا پر یہ بات واضح ہوگئی کہ ابن طباطبا کے ہوتے ہوئے اسے پچھا ختیار نہیں۔اس نے ابن طباطبا کو زہر دے دیا۔

# ابوالسرایا ی کارگز اری:

اس کے مرنے کے بعد ابوالسرایا نے ایک بے ریش و ہردت کڑے محمد بن محمد بن پزید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب بھن کواس کی جگہ بٹھا دیا۔اس طرح اب اس دعوت کا اصلی کا رفر مااور مختار کلی ابوالسرایا ہو گیا و ہی احکام نا فذکرتا تھا و ہی عزل ونصب کرتا اور سارے اختیارات اس کو حاصل تھے۔

# عبدوس بن محمر بن خالدالمروذي کي کوفه کي جانب پيش قدمي:

جس روزز ہیرکوشکست ہوئی اسی دن وہ قصرابن ہمیر ہواپس آ کر وہاں فروکش ہوگیا۔اس کے کوفہ روانہ ہو جانے کے بعد ہی حسن بن سہل نے عبدوس بن خالدالمروذی کونیل جھیج دیا تھا۔ مگرز ہیر کی ہزیمت کے بعد عبدوس حسن بن سہل کے حکم ہے کونے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جب بیاپی فوج کے ساتھ جامع پہنچااس وقت زہیر قصر میں موجودتھا۔

# عبدوس بن محمه كاقتل:

خودابوالسرایا عبدوس کی طرف بڑھا۔اوراتوار کے دن جب کہ ماہ رجب کے تم ہونے میں تیرہ راتیں باقی تھیں۔اس نے خود جائ پر پیش قدنی کر کے عبدوس پر حملہ کر دیا۔اے تل کر دیا۔ ہارون بن محمد بن ابی خالد کو گرفتار کر لیا اوراس کی فردگاہ کولوٹ لیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر عبدوس کے ساتھ جار ہزار شہ سوار تھے گران میں سے کوئی بھی نچ کر بھاگ نہ سکا۔ یا مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔اس کا میا بی کے بعد طالبین تمام شہروں میں پھیل گئے۔ابوالسرایا نے کوفہ میں درہم مسکوک کرائے۔ان نپر یہ آتیت کندہ کی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّوصُوص ﴾ الوالسراياكي روائكي بصره:

جب زہیر کو جواس وفت قصر میں مقیم تھا معلوم ہوا کہ ابوالسرایا نے عبدوس کوتل کر دیا ہے۔ وہ اپنی تمام جماعت کوسمیٹ کر نہرالملک چلا آیا۔اس کے بعدخو دابوالسرایا اپنے مقام ہے بڑھ کرقصرابن ہمیر ہ میں اپنی فوج سمیت چلا آیا۔اس کے طلائع کوثی اور نہرالملک تک دیکھ بھال کرنے آتے تھے۔ پھر ابوالسرایا نے اپنی فوجیس بھرے اور واسط روانہ کیں اور وہ ان میں داخل ہوگئیں۔ 109

عبیداللہ بن سعیدالحرثی جوحسن بن مہل کی جانب سے واسط کا عامل تھا۔اس وقت نواح واسط میں کی جگہ تھیم تھا۔ابوالسرایا کے جیش نے واسط کے قریب اس کا مقابلہ کیا۔اورا سے مار بھگایا۔ یہ بغداد بلیٹ آیا۔اس کی نوخ کے بہت سے آ دمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہو گئے۔

### حسن بن مهل کی ہر ثمہ سے درخواست:

جب حسن بن سہل نے دیکھا کہ سی خفص کی ابوالسرایا کے مقابلہ میں پیش نہیں جاتی جونو جھی اس کے مقابلہ پر گئی۔اس نے اسے تباہ اور برباد کر دیا۔اور اب کوئی سیدسالار یہاں ایسانہیں ہے جوکا میابی سے اس کا مقابلہ کرے۔اس کی نظر نہایت ہے تا ہ سرکاری ہر ثمہ پر بیگذری تھی کہ جب حسن بن سہل مامون کی جانب سے عراق کا والی مقرر ہوکر آیا ہر ثمہ نے اپنے تمام سرکاری کا ماس کے حوالے کر دیئے اور خود حسن سے بگڑ کر خراسان چل دیا۔ بدا بھی حلوان پہنچا تھا کہ حسن نے سندی اور صالح صاحب المصلی کواس کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے ابوالسرایا ہے لڑئے نے لیے بغدا دوا پس لے آئیں مگر ہر ثمہ نے واپس آئے سے قطعی انکار کر دیا۔حسن کے وکیل نے واپس آئراس کے انکار کی اسے اطلاع دی مگر اس نے دوبارہ سندی کوایک نہایت لجاجت آمیز اور خوشا مدانہ دیا۔حسن کے پاس بھیجا۔

### ہر شمہ کی کوفہ جانے کی تیاری:

اس خط کے پڑھنے کے بعد ہرخمہ اس سال کے ماہ شعبان میں بغداد چلا آیا۔اوراب اس نے کوفہ جانے کی تیاری کی حسن بن سہل نے علی بن ابی سعید کو حکم دیا کہ تم مدائن واسط اور بھر ہ کی سمت چلے جاؤ۔ بیاس کے لیے آمادہ ہوگئے۔ابوالسرایا کو بھی جواس وقت قصر ابن ہمیر ہ میں مقیم تھا اس نقل وحرّکت کی اطلاع ہوئی وہ خود مدائن کی طرف بڑھا اور رمضان میں اس کی فوجیس مدائن میں داخل ہوگئیں۔البتہ وہ خود اپنی جعیت کے ساتھ بڑھتا ہوار مضان میں نہر صرصر پر کو فے کے راستے سے متصل فروش ہوا۔

#### حسن بن مهل کی منصور بن المهدی کو مدایت:

جب پہلی مرتبہ ہرثمہ نے حسن کے پاس جانے ہے انکار کیا تو اس پرحسن نے منصور کو تکم دیا تھا کہ وہ فوج کے ساتھ بغداد سے چل کر ہرثمہ کے آئے تک یاسمرنبہ جا کر تھہرار ہے۔منصور نے حبہ اس پڑل کیا۔اس کے بعد جب ہرثمہ آ گیا تو وہ بغداد سے چل کر سفیدین آیا اور یہاں اس نے منصور کے سامنے پڑاؤ کیا۔ پھر یہاں سے بھی بڑھ کراس نے نہر صرصر پر ابوسرایا کے مقابل پڑاؤ کیا۔ صرف بینہران دونوں کے درمیان تھی علی بن ابی سعیداس وقت کلواذی میں مقیم تھا۔

#### ابن اني سعيد كامدائن يرقبضه:

عیدالفطر کے دوسرے دن منگل کووہ اپنی فرودگاہ سے جنگ کے لیے برآ مد ہوا۔ اس نے اپنے مقدمۃ انجیش کومدائن بھیج دیا اور وہاں اس کی ابوالسرایا کی فوج سے جمعرات کے دن ضبح سے شام تک نہایت شدید جنگ ہوئی دوسرے دن علی الصباح ہر ثمہ اور اس کی فوج پھر جنگ کے لیے مستعد ہوکر میدان کارزار میں آئی اور جنگ شروع ہوئی ابوالسرایا کی فوج مقابلہ سے بھاگ گی۔ ابن ابی سعید نے مدائن پر قبضہ کرلیا۔ اس کی اطلاع ابوالسرایا کو ہوئی۔ وہ ۵/شوال شب شنبہ میں اپنے نہر صرصر کے پڑاؤ سے پھر قصرا بن ہمیں واپس چلا آیا۔ اور وہیں اتر پڑا۔

# برثمه اورا بوالسرایا کی جنگ:

تاریخ طبری: جلد قشم

دوسرے دن ہر ٹمہ کواس کے جانے کی اطلاع ہوئی وہ تیزی ہےاس کے تعاقب میں چلا اورا ثنائے راہ ہی میں ابوالسرایا کی فوج کی ایک بڑی جماعت اس کے ہاتھ لگ گئی ۔اس نے ان سب کوئل کر نے ان کے سرحسن بن مہل کوئیسج و بیے ۔اس کے بعد ہرجمہ قصرا بن بہیرہ پہنچا اور دہاں اس کے اور ابوالسرایا کے درمیان ایک نہایت خونریز معرکہ پیش آیا۔ جس میں ابوالسرایا کے بےشار آدمی کام آئے۔ ابوالسرايا كيمراجعت كوفه:

وہاں سے ابوالسرایا چیکے سے نکل کر کونے چلا گیا۔ کوف میں محمد بن محمد اور اس کے ساتھ شیعوں نے عباسیوں اور ان کے موالی اورشا گرد پیشہلوگوں کے مکانات پر دفعتۂ دھاوا کر کے ان کوتاخت وتاراج کر دیا۔اوراپنے دشمنوں کووہاں ہے نہایت شقاوت قلبی اور ظالما نہ طریقہ پرخارج کردیا۔عباسیوں کا جورو پییاور مال لوگوں کے پاس امانت تھا اس کو دریا فت کر کے ضبط کرلیا اس موقع پر ہرثمہ نے بیطریقدا ختیارکیا کہاس نےلوگوں ہے کہا کہاں سال میں جج کاارا دہ رکھتا ہوں اس بہانے سےخراسان جہال'جزیرہ اور بغداد وغیرہ کے جو حاجی حج کے لیے جاتے ہوئے اس کے پاس ہے گزرتے وہ ان کوو ہیں روک دیتا کیونکہ اے تو قع تھی کہ وہ بہت جلد کوفہ پر قبضہ کر لےگا۔ابوالسرایانے مکہاور مدینہ پر قبضہ کرنے اورامارت حج کے لیے اپنے آ دمیوں کو پہلے سے بھیج دیا تھا۔ محمر بن سليمان كامدينه يرقبضه:

اس وقت داؤر بن غیسلی بن محمد بن علی بن عبدالله بن العباس حرمین کا والی تھا۔اس نے حسین بن حسین الافطس بن علی بن مسين بن على بن ابي طالب بن من كو مكه اورمحمه بن سليمان بن داؤ دبن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب بن من كومد سين بهيجا تها ممجمه بغیرکسی مزاحمت کے مدیندمیں داخل ہوگیا۔ اورحسین بن حسن مکے گیا۔

#### مسرورالكبيركا داؤ دبن عيسلي كومقابله كرنے كامشوره:

کے کے قریب بہنچ کروہ اہل مکہ کی مزاحت کی وجہ سے کچھ دیر وہاں رکا وجہ اس کی پیھی کہ جب داؤ دبن عیسیٰ کومعلوم ہوا کہ ابوالسرایا نے حسین بن حسن کوا مارت حج کے لیے مکہ بھیجا ہے اس نے بنی العباس کے موالیوں اوران کے ثاگر دبیشوں کو جمع کیا۔ اس سال بارون کامشہورخدمت گارمسر درالکبیر بھی اینے دوسوشہ سواروں کے ساتھ جج میں شریک تھا۔ وہ اس بات کے لیے بالکل آبادہ ہوگیا کہ جوکوئی بھی زبردت مکہ میں داخل ہوا'اس سے اڑے اور شہر کو طالبیین کے قبضے سے بچائے۔اس نے داؤد بن عیسی سے کہا کہ خودتم ورنةتمبارا کوئی لڑ کامیر ہے ساتھ آ مادہ ہوجائے پھر میں دیکھ لیتنا ہوں داؤ دینے اس ہے کہا کہ حرم میں کسی طرح قال جائز نہیں کے ایک رائے اگروہ آئیں گے میں اس دوسرے رائے ہے ان کو نکال دوں گا۔

### داؤد بن عیسی کاحسین بن حسن سے مقابلہ کرنے سے انکار:

مسرورنے کہامیتم کیا کرتے ہو۔اپنی حکومت اور سلطنت آپنے ایسے دشمن کے سپر دکرنا جا ہتے ہو کہ جوتمہارے مذہب تمہاری عز ت اور مال کوتباہ و ہر با دکر دے گا اور اس بارے میں کسی معترض کے اعتراض کی بھی پر وانہیں کرے گا۔ داؤ د نے کہامیری حکومت مجھے اس ہے کیا۔ جب تک میں بالکل پیر فانی نہ ہو گیا میر ہے خاندان والوں نے کسی ملک کی ولایت مجھے نہیں دی۔ اب اس بڑھا پے میں البتہ انہوں نے اس حجاز کی مجھے حکومت دی ہے۔جس سے میں صرف اپنا پیٹ پالتا ہوں یہاں اور کیار کھا ہے۔اصل میں تو اس حکومت کے مالکتم اورتمہارےا بیسےاوراشخاص ہیں تے ہماراجی جا ہے تم لڑویا نہاڑو۔

#### 741

# داؤ دین عیسلی کی روانگی عراق:

اب داؤ دتو کہ چھوڑ کرمشاش چلا آیا۔اس نے اپنا سامان اونٹوں پر بارکر کے عراق روانہ کر دیا۔اور مامون کی جانب سے
ایک فرضی مراسلہ اپنے بینے محمد بن داؤ دیے امارت میں جج پرتفر رکا لکھ کرا ہے دے دیا۔اور کہا کہتم جج کرانے جاؤ۔ ظہراورعصر کی
نمازمنی میں پڑھانا پھرمغرب اورعشا کی نماز بھی وہیں پڑھا کررات بسر کرنا۔ صبح کی نماز پڑھا کرسوار یوں پرسوار ہونا اور وہاں سے
چل کرمز دلفہ کے راستے میں اتر ناپڑنا وہاں سے اپنی بائیسی جانب عمروکے درے کے راستے مشاش کے رہتے ہے آنا۔اور پھر بستان
ابن عامر میں مجھ سے آملنا۔اس کے بیٹے محمد نے اسی تجویز پر عمل کیا۔

### مسرورالكبيرى مراجعت عراق:

داؤد کی اس علیحد گی کی وجہ سے بنی عباس کے موالیوں شاگر دبیثیوں کی جو جماعت مکے میں اس کے ساتھ تھی تنزینز ہوگئی۔خود مسرور کے حوصلے پست ہو گئے اسے بیخوف ہوا کہ اگر اس نے دشمن کا مقابلہ کیا تو خود اس کے ساتھی اس سے جاملیں گے اس اندیشے سے وہ بھی عراق واپس جانے کے ارادے سے داؤد کے پیچھے ہی چل کھڑا ہوا۔

#### احمد بن محمر كالمامت نمازية

اب صرف حاجی عرفات میں رہ گئے۔ جب ظہر کا وقت آیا۔ بہت سے کے والوں نے امامت سے پہلوتہی کی۔احمد بن محمد بن ولید الرذی نے جو مسجد حرام کے موذن امام اور قاضی جماعت سے دیکھا کہ والیوں میں سے کوئی موجو دنہیں ہے۔ انہوں نے قاضی مکہ محمد بن عبد الرحمٰن المحزوی ہے کہا کہ آپ قاضی شہر ہیں آپ آگے بڑھیں حج کا خطبہ بڑھیں اور دونوں نمازیں پڑھا کیں۔ انہوں نے کہا کہ نابم امام بھاگ گیا۔اوریہ باغی جماعت زبردی مکہ میں داخل ہونے پرتلی ہوئی ہے۔ میں کسی کے نام کا خطبہ بڑھوں انہوں نے کہا دعا میں آپ کسی کا نام ہی نہ لیں محمد نے کہا مناسب میہ کہ آپ امامت کریں خطبہ بڑھیں اور نماز بڑھا دیں گرانہوں نے اس سے قطعی انکار کیا۔

### حسين بن حسن كي مكه مين آمد:

آخرکارسب نے ل کراہل مکہ کے ایک باہروا لے خص کوآ کے بڑھایا اوراس نے بغیر خطبہ ظہراورعصر کی نماز پڑھائی۔اس کے بعدتمام حاجی وہاں وقوف کیا بعد مغرب سب لوگ بغیر امام کے عرفہ سے مزدلفہ آئے اور یہاں بھی ایک باہروالے نے مغرب اورعشاء کی نماز پڑھائی۔اس اثناء میں حسین بن حسن بغیرا مام کے عرفہ سے مزدلفہ آئے اور یہاں بھی ایک باہروالے نے مغرب اورعشاء کی نماز پڑھائی۔اس اثناء میں حسین بن حسن سرف میں اس خوف سے تھہرا ہواتھا کہ اگروہ مکہ میں داخل ہو گیا تو اس کی مزاحمت کی جائے گی اور گڑائی ہوگی۔ مگر جب کہ بعض لوگوں نے جوطالبین کی جانب مائل تھے اور عباسیوں سے ڈرتے تھے۔اس سے جاکر کہا کہ مکہ منی اور عرفہ سلطنت کے والیوں سے خالی ہو گیا ہے ہیں تو اب حسین بن حسن عرفہ کے دن مغرب سے پہلے مکہ میں داخل ہوا۔اس وقت اس کے ہمراہ پورے دس آ دمی بھی نہ تھے۔

#### حسین بن حسن کی امامت:

اس جماعت نے پہلے بیت اللّٰہ کا طواف کیا۔صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور رات میں عرفہ چلے گئے۔ وہاں کچھرات

گئے تک وقو ف کیا۔ پھرمز دلفہ آ کرحسین نے صبح کی نمازیڑ ھائی اوراس نے قزح پر وقوف کیا وہاں سے وہ حاجیوں کو لے کر چلا۔ایا م جج میں اس نےمنی میں قیام کیا۔ بلکہ ۹۹ھ کے ختم ہونے تک وہ خومنی ہی میں مخسرار باے محمد بن سلیمان بن داؤ داطالبی بھی اس سال مدینے میں مقیمر ہا۔ابتمام حاجی اور و ہلوگ جو حج میں آئے تھے واپس چلے گئے ۔اس مرتباتیٰ بات البتہ ہوئی تھی کہ حاجی عرفہ سے بغیرامام کے چلے آئے۔

#### برثمه اورا بوالسراما كى جنّك:

جب ہرثمہ کو جوقریہ شاہی میں فروکش تھا۔خوف ہوا کہاس لیت لعل میں تواس سال کا حج جا تاریبے گا۔اس نے ابوالسرایا اور اس کی فوج پراسی مقام میں جہاں زہیراس ہے لڑا تھا۔حملہ کر دیا۔ دن کے ابتدائی حصہ میں ہرخمہ کو ہزیمت ہوئی ۔مگر دن کے آخر میں ابوالسرایا کی نوج نے محکست کھائی ۔ جب ہرثمہ نے محسوس کیا کہوہ بات پوری نہ ہوسکی جووہ حیا ہتا تھا وہ قریبہ شاہی میں رہ بڑا۔اس نے حاجیوں وغیرہ کوواپس بھیج دیا۔

#### برثمه کی امرائے کوفہ سے مراسلت:

منصور بن المهدي كواينے ياس قريه شاہي ميں بلا بھيجا اس كے آنے كے بعد اس نے كوفے كے عما كداورامراء سے مراسلت شروع کی اورعلی بن ابی سعید مدائن پر قبضه کر کے واسط آیا۔اوراہےا ہے قبضہ میں لے کربھرہ کی طرف بڑھا مگراس سال و ہاس پر قبضه نه کرسکااور ۱۹۹ هختم ہوگیا۔

# <u>•۲۰ ہے</u> کے واقعات

# ابوالسراما كاكوفيه يےفرار:

اس سال ابوالسرایا کوفہ ہے بھاگ گیا اور ہرثمہ و ہاں داخل ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابوالسرایا اوراس کے ساتھی طالبیین اتو ار کی رات جب کہ ماہ محرم ۲۰۰ ھے تحتم ہونے میں۱۴را تیں باقی تھیں کوفہ ہے بھاگ کر قادسیہ آئے۔اس رات کی صبح کومنصور بن المہدی اور ہرثمہ کوفہ میں داخل ہو گئے ۔انہوں نے عام امان کا اعلان کر دیا ۔کسی ہے کوئی تعرض نہیں کیا۔اس دنعصر تک وہ کوفہ میں ٹھبر کر پھراینی فرودگاہ میں واپس آ گئے اور کوفہ میں انہوں نے اپنے ایک شخص غسان بن ابی الفرج ابوابراہیم بن غسان والی خراسان کی فوج خاصه سر دار کواینا جانشین بنا دیا۔ بهاسمحل میں جس میں محمد بن محمداورابوالسرایا فروکش تنھے۔فروکش ہو گیا۔ابوالسرایا اوراس کے ساتھی قادسیہ کوبھی چھوڑ کر واسطہ کی ایک ست میں چلے آئے ۔اس وقت علی بن ابی سعید واسط میں موجود تھا۔البتہ بصر ہ اب تک علویوں کے قبضہ میں تھا' ابوالسرایا واسط ہے نیچے و جلہ کوعبور کر کے عیدیٰ آیا۔ یہاں ان کو بہت سا مال جوا ہواز ہے آیا تھا۔ ہاتھ لگ گیا۔اس نے اس پر قبضہ کرلیا۔اور وہاں ہے چل کرسوں آیا۔ یہاں اس نے اوراس کی جماعت نے پڑاؤ کیا۔ جاردن وہ یہاں گھہراوہ سوار کوایک ہزاراور پیادے کو یانچ سودینے لگا۔

حسن بن على الباذ اورابوالسرايا:

چو تھے دن حسن بن علی الباذغبی جو مامو نی کے نام ہےمشہورتھا اس جماعت کے باس آیا اور اس نے ان کوکہلا جھیجا کہ میں تم

تا رخ طبری: جلد ششم

ے لڑنانہیں جاہتا جہاں تم چاہو چلے جاؤ۔ جب تم میرے علاقہ ہے نکل جاؤ گے تو پھر میں تمہارا تعاقب بھی نہیں کروں گا۔گر ابوالسرایا نے بیربات نہ مانی اورلڑنے کے لیےاڑ گیا۔

# ابوانسرایا کی شکست وگرفتاری:

حسن نے ان سے جنگ کی ان کو مار بھاگیا ان کی فرودگاہ کو بالکل تا خت و تاراج کر دیا۔اس لڑائی میں ابوالسرایا بہت شخت زخمی ہوگیا تھا۔وہ بھا گا اور پھروہ مجمد بن محمد اور ابوالشوک اکٹھا ہو گئے۔ان کے تمام دوسر سے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کرمتفرق ہو گئے۔ مصرف سیتینوں جزیرہ کی راہ ابوالسرایا کے مکان راس العین آنے کے اراد سے سے روانہ ہو گئے یہ بھا گئے بھا گئے جلولا پہنچے تھے۔کہ ان کے گھوڑوں نے تھک کران کوگرا دیا۔ جماد الکندغوش و ہاں پہنچ گیا۔اوروہ ان کوگرفتار کر کے حسن بن سہل کے پاس جونہروان میں حربیہ جماعت کا نکالا ہوا پڑا تھا لیے آیا۔

# ابوالسرايا كآفل:

حسن نے سب سے پہلے ا/رہیج الاوّل جمعرات کے دن ابوالسرایا کی گردن مار دی بیان کیا ہے کہ اس کے قبل کے لیے ہارون بن محمد بن ابی خالد کو جوابوالسرایا کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا۔ متعین کیا گیا تھا اوراسی نے اس کوقل کیا۔

### ابوالسرایا کے سر کی تشہیر:

ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ آل کے وقت جس قدر جزع فزع ابوالسرایا نے کیا۔اس کی نظیر نہیں ۔قبل کے وقت اس نے بہت ہی بہت ہی ہے ہتی ہے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کے اور چیخے چلانے لگا۔اس کے سرمیں رسی باندھی گئی اب بھی وہ بہت ہی چلا تا ہاتھ پاؤں مارتا اور پیچ وتا ب کھار ہاتھا۔اس حالت میں اسے آل کردیا گیا۔اس کے سرکوحسن بن بہل کی چھاؤنی میں پھرایا گیا اور اس کا جہم بغداد بھیج دیا گیا وہاں اس کے دو جھے کر کے بل کے دونوں سروں پر ایک ایک حصہ کوسولی پر لئکا دیا گیا۔ کو فی میں اس کے خروج پر اور پھر قبل میں دس ماہ کی مدت گزری تھی۔

# زيدالنار كابصره مين ظلم وتشدد:

جب ابوالسرایا نے د جلہ کوعبور کیا تھا۔ علی بن ابی سعیداس کی طرف بڑھا تھا۔ گر جب وہ اس کی دسترس سے نکل گیا۔ تو علی بھرے آیا اس نے بھرے کوفتح کیا۔ طالبین میں سے بھرے میں زید بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بھرے آیا اس نے بھرے کوفتح کیا۔ طالب کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھا۔ زیدالنا راس کواس لیے کہنے لگے کہ اس نے بن عباس اور ان کے طرفداروں کے اکثر مکانات کو بھر وہیں جلادیا تھا۔ نیز موجود و جماعت کا جوشخص اس کے پاس پیش کیا جاتا اس کووہ کی سزادیتا کہ آگ کے میں جلادیا تھا۔ نیز موجود و جماعت کا جوشخص اس کے پاس پیش کیا جاتا اس کووہ کی سزادیتا کہ آگ میں جلاڈ التا۔

### زیدالناری گرفتاری:

ان لوگوں نے بھرہ میں بہت می دولت زبردی جمع کی تھی علی بن ابی سعید نے زید النارکوزندہ گرفتارکر لیا۔ ریجھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے علیٰ سے امان کی درخواست کی اور علی نے اس کوامان دے دی اس کے بعد علی نے اپنے ساتھ کے سپر سالاروں میں سے عیسیٰ بن بزید الحبلو دی وقار بن جمیل محدویہ بن علی بن عیسیٰ بن ماہان اور ہارون بن المسیب کو مکے مدینہ اور بمن روانہ کیا۔ تا کہ وہ ان

تا ریخ طبری: جلدششم

طالبیین ہے جووباں میں لڑیں۔

ابوالسرایا کوتل کر کےحسن بن سہل نے محد بن محمد کو مامون کے یاس خرا سان بھیج دیا۔

#### ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر کاخروج:

اس سال ابراہیم بن مویٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن الی طالب طب علی نے یمن میں خروج کیا۔

یہ اپنے خاندان کے پچھلوگوں کے ساتھ کے میں رہا کرتا تھا۔ جب اسے طالبین کے لیے ابوالسرایا کے عراق میں خروج کرنے کی جسے ہم بیان کرآئے ہیں۔اطلاع ہوئی یہ بھی اپنے خاندان والوں کی ایک جماعت کے ساتھ کے ہے بمن کے اراد بے سے روانہ ہوا۔اس وقت مامون کی جانب ہے اسحق بن میں بن میں بن مول بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بڑی ہے بمن کا والی تھا۔ جب اسے ابراہیم کی بمن کی جانب پیش قدمی اور صنعا کے قریب آجانے کی اطلاع ہوئی و واپنی تمام سواراور پیدل فوج کو لے کر بمن کوابراہیم کے مقابلہ سے کنائی کا من کی ۔اس کے اس طرز عمل کر بین کو اور دبن عیسیٰ کا حربین سے بغیر مقابلے چلے آنا ہوئی۔اور اس نے ہمی اس کی اقتدا کی ۔ یہ کے کے اراد سے مشاش آئا۔

# أتحق بن موسىٰ كامشاش ميں قيام :

وہاں اس نے با قاعدہ چھاؤنی قائم کی۔اوراب کے میں داخل ہونا چاہا گران علویوں نے جو کمے میں تھے اسے روک دیا۔
اس کی ماں کے میں علویوں سے روپوش تھی وہ اس کی تلاش میں تھے۔اس وجہ سے وہ ان سے روپوش ہوگئ تھی۔اس کی بن موسیٰ بہت مدت تک مشاش میں فروکش رہا۔اس اثناء میں عباس کے جوطر فدار مکہ میں چھپے ہوئے اقامت گزیں تھے وہ پہاڑوں کی چوٹی سے گزرتے ہوئے ایک ایک اس کے بیٹے کے پاس لے آئے گرزتے ہوئے ایک ایک اس کے بیٹے کے پاس لے آئے اس ابراہیم بن موسیٰ کو جزار کہتے ہیں کیونکہ اس نے یمن میں ہزار ہا آ دمیوں کوئل کیا تھا ان کولونڈی غلام بنایا تھا اور ان کے مال کو غصب کرلیا تھا۔

اس سال کی پہلی محرم کو جب کہ جا جی ہے ہے جلے گئے۔ مسین بن حسن الافطس مقام کے عقب میں ایک گدے پر جسے دو ہرا کر کے بچھایا گیا تھا بیٹھ گیا تھا اوراس نے غلاف کیویہ کے اتار نے کا حکم دیا۔

### حسین بن ایخق کاغلا ف کعبہ کے اتار نے کاھم :

چنانچے کعبہ پرجس قدرغلاف تھے وہ سب اتار کیے گئے اوراب سرف نگا پھر رہ گیا۔اس کے بعد حسین نے وہ ریشی غلاف جن کوابوالسرایا نے اس کے ہاتھا اس کے ہاتھا اس کے ہاتھا اس کے ہاتھا اس کے ہاتھا تھا کعبہ پر چڑھا دیئے ان پر مرقوم تھا۔ یہ اصغر بن الاصغرابوالسرایا داعی آل محمد من کھیا ہے کہ کا میں ہوتھا ہے تاکہ بیت اللہ الحرام پر ڈالے جائیں اورعباسیوں کا سیاہ غلاف کعبہ سے اتار دیا جائے تاکہ کعبہ ان کے خکام سے بنائے گئے ہیں۔ تاکہ بیت اللہ الحرام پر ڈالے جائیں اورعباسیوں کا سیاہ غلاف کعبہ سے اتار دیا جائے تاکہ کعبہ ان کے غلاف سے پاک ہوجائے۔ یہ تحریر 199ھ میں کھی گئی۔

# حسین کا عباسیوں کی اشیاءواملاک پر قبضہ:

۔ جوغلا ف اتارے گئے تھےان کوسین نے اپنے ہمرا ہی علویوں اورا پنے پیرووں میں ان کےمراتب کےمطابق تقسیم کرا دیا۔ کوبر میں جس قدررہ پیرتھااس سب پر قبضہ کرلیا۔ جس کسی کے متعلق اسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس عباسیوں یا ان کے پیرووں کی کوئی امانت ہے اس نے اچا تک اس کے مکان پر دھاوا کر دیا۔ اگروہاں کوئی شے جس کی نشاندہی کی گئی تھی دستیاب ہوگئی تھی۔ حسین نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس امین کو تجھر اوے دی اور اگر کوئی چیز اس کے پاس سے برآ مدند ہوئی تو حسین نے اسے قید کر کے تعت عذا ب دینا شروع کیا۔ البتہ اس نے اپنی مقدرت کے مطابق اپنی جان کا فدیدادا کر دیا تو اس سے سب کے سامنے اس بات کے اقر ارکر لیا کہ جو شے اس کے ہاں سے مل ہے وہ اصل میں عباسیوں یا ان کے سی دوسرے آدمی کی ہے اس قتم کی حرکت اس نے بہت ہے لوگوں کے ساتھ کی۔

#### *دّارالعذ اب:*

حرم اورمساجد کی بےحرمتی:

اس طرح حرم کی اس بے حرمتی اور شرفازادوں کی اس دارو گیر سے ایک قیامت ہر پاہوگئی۔ حسین کے ساتھیوں نے مسجد کے ستونوں کے سروں پرسونے کا جو ہلکا پتر چڑھا ہوا تھا'اسے نکالنا شروع کیا۔ بڑی کاوش ومحنت کے بعد بقدرا یک مثقال کے وہاں سے سونا دستیاب ہوتا تھا۔ مسجد کے اکثر ستونوں کا سونا اسی طرح اکھیڑلیا گیا انہوں نے زمزم کی جالیوں پر جونولا و چڑھا ہوا تھا اسے بھی نکال لیا۔ نیز ساگوان کی لکڑی بھی اتاری اور ان سب کو بہت ہی معمولی قیت پر فروخت کردیا۔

#### محمه بن جعفر بن محمه:

جب جسین بن حسن اوراس کے ہمراہی علویوں نے محسوں کیا کہ ہمارے ان مظالم سے نگ آکرلوگ ہمارے خالف ہوگئے بیں۔ اوران کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ابوالسرایا قبل کردیا گیا ہے 'کو فے' بصرے اور تمام صوبہ عراق میں جس قدر طالبین سے وہ سب محمد بن جفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بڑھ نے پاس آئے۔ یہ ایک عالم دین تھے جس کو وہ اپنے گلوں سے روایت کرتے تھے وہ اپنے خاندان والوں کے برے جان سے قطعی متنفر اور علیحہ وہ تھے وہ ایک بڑے عالم دین تھے جس کو وہ اپنے گلوں سے روایت کرتے تھے اور پھر ان باتوں کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ حسین بن حسن اور اس کے دوسرے ہمراہی علویوں نے ان سے کہا کہ تمام لوگوں میں آپ کی جس قدر مخطمت و وقعت ہے۔ اس سے آپ واقف بیں۔ آپ برآ مد ہوں۔ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں اور ہمیں یقین ہم آپ کی جس قدر مخلف بناتے ہیں اور ہمیں بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے ہے کہا گرا یہ اس کے لیے آ مادہ ہو گئے تو پھر کوئی شخص بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گرا روہ اپنی رائے کے خلاف ان کے کہنے میں آگے اور خلافت قبول کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ آپرائی کہنے میں آگے اور خلافت قبول کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ آپرائی اللہ کہ اور مجاور بین حرم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طوعاً وکر ہا ان کی بیعت کی پھر تمام اہل مکہ اور مجاور بین حرم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طوعاً وکر ہا ان کی بیعت کی پھر تمام اہل مکہ اور مجاور بین حرم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طوعاً وکر ہا ان کی بیعت کی ۔ امیر الموشین ان کو خطاب دیا۔

تا ریخ طبری: جلدششم

علی حسین بن حسن کی بد کر داری:

چند ماہ اس طرب گزرے برائے نام وہ امیر المومنین سے مگر دراصل ان کا بیٹا علی حسین بن حسن الافطس اور ان کے خاندان کی ایک جماعت جونہایت ہی بداخلاق ظالم اور بد کردارتھی حکمران تھی ایک مرتبہ حسین بن حسن قریش کے خاندان بنی فہر کی ایک عورت پر جوایک مخزومی کی بیوی اور نہایت ہی حسین وجیل تھی، فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اس کو بلا بھیجا۔ مگر اس نے آنے ہے انکار کیا حسین نے اس کے شوہر کود حمکی دی اور اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وہ رو پوش ہو گیا۔ حسن نے رات کے وقت اپنی ایک جماعت اس کے گھر بھیجی ۔ وہ درواز ہ توڑ کر اس کے گھر بیس درآ ہے اور زبر دی اس عورت کو حسین کے پاس لے آئے۔ بیاس کے کمے سے چلے جانے کے قریب زمانے تک اس کے پاس رہی پھر موقع پاکروہ بھا گی اور اسپنا گھر چلی آئی بیاس وقت ہوا جب کہ حسین وغیرہ کی بین جنگ میں مصروف تھے۔

# على بن محمر كي ناشا ئستدركت:

اس طرح علی بن محمد بن جعفرا میک قریش لڑکے پر جو قاضی مکہ کا نہایت ہی حسین وجمیل نوعمرلڑ کا اسحاق بن محمد تھا فریفتہ ہوا اور روز روثن میں خود اس کے مکان میں جوصفا پر واقع اور مسعلی کے منظر پر تھا گھس گیا۔اور پھر اپنے گھوڑ سے پراس طرح سوار کر کے کہ اسے تو اس نے زین پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے گھوڑ ہے کے پٹھے پر بیٹھ کرنہایت تیزی سے گھوڑ ادوڑ اتا ہوا بازاروں کو چیر تا ہوا بیئر میمون لے آیا۔ بیخود داؤ دبن عسلی کے کی میں جومنی کی راہ میں واقع تھار ہتا تھا۔

# اہل مکہ کامحرین جعفر سے احتجاج:

ان ناشا نستہ کو توں کو دی کھر کہا ماہل مکہ اور مجاورین اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مجد حرام میں جمع ہوئے تمام دکا نیں بند کر دی گئیں اور کعبہ کے گرد جولوگ آباد ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر محد بن جعفر بن محد کے پاس جواس وقت داؤد کے کی میں موجود سے آئے اور کہا کہ اس بچے کو جے تمہارے صاحبز اوے علی الاعلان بھا کے بین اس کو ہارے حوالے کرو۔ ورنہ بخدا! ہم تم کو خلافت سے علیحدہ کر دیں گے اور قل کر دیں گے ان کے اس بجوم سے ڈرگر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا اور اس کھڑی کی جالی ہے جو مجد کے رائے میں کھلی تھی ان سے گفتگو کی اور کہا کہ بخدا میں اس واقعہ سے قطعی ناواقف ہوں۔ پھر انہوں نے حسین بن جسن کو بلا کر اس سے کہا کہ تم میرے بیٹے علی کے پاس ابھی جاؤ اور اس کڑے جواس کے پاس ہے لے آؤ۔ حسین نے جانے سے انکار کیا۔ اور کہا کہ آب جانے تیں کہ میری آپ کے بیٹے پر پھھٹیں جائے سال کے پاس گیا بھی تو وہ اپنے آدمیوں سے میرا مقابلہ کر رہے گا اور مجھ سے کڑ پڑے گا۔ میری آپ کے بیٹے پر پھھٹیا مان دیں۔ میں خود اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کڑکو کو اس سے چھڑا کے لاتا ہوں۔ اہل مکہ نے ان کو جانے دی۔ وہ خود سوار ہوکر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اس کڑے کو اس سے چھڑا کے لاتا ہوں۔ اہل مکہ نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ وہ خود سوار ہوکر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اس کڑے کو اس سے چھڑا کے لاتا ہوں۔ اہل مکہ نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ وہ خود سوار ہوکر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اس کر کہا اس کے واس سے چھڑا اے لاتا ہوں۔ اہل مکہ نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ وہ خود سوار ہوکر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اس کر دیا۔

# الحق بن موسیٰ کی محمد بن جعفر سے جنگ:

اس واقعے کوتھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آخق بن موسیٰ بن عیسیٰ العباس یمن سے مکے آنے کے لیے مشاش آ کر فروکش ہوا۔ تمام علوی محمد بن جعفر بن محمد کے پاس جمع ہوئے۔اور انہوں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین آخق بن موسیٰ رسالہ اور پیدل کی ا ۲۲۷ مارو

ایک زبردست جمعیت کے ساتھ ہماری طرف بڑھتا چلا آتا ہے۔ ہماری بیدائے ہے کہ ہم اس کے بلند حصہ شہر میں خندق تیار کرکے اس کا مقابلہ کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو کراٹریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملے کے قرب و جوار کے بدویوں کو جنگ کے لیے اپنے پاس بلالیا۔ ان کی تخوا ہیں مقرر کردیں اور مکے کے آگے آگی بن موی سے ٹر نے کے لیے خندق بنا لی چندروز تک وہ ان سے لڑتار ہا۔ گر پھروہ جنگ اور خونریز کی کو براسمجھ کراپنے مقام کوخود چھوڑ کر عراق روانہ ہوگیا۔ اثنائے راہ میں ورقا بن جمیل خودا پنی جمعیت اور جلودی کے ان سیا ہیوں کے ساتھ جواب اس کے ہمراہ تھے آگی سے ملاان سب نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کے واپس چلو۔ ہم تمہاری حمایت میں لڑتے ہیں۔ اس بھروسہ پراب آگی ان کے ساتھ بیٹ آیا اور کے آکران سب نے بھرمشاش پر پڑاؤ کیا۔

#### معركه بيرميمون:

شہر کے عوام' سپاہ کے حبشی اور تنخواہ دار بدوی محمد بن جعفر کے پاس جمع ہوئے انہوں نے بیئر میمون پر ان کو جنگ کے لیے مرتب کیا۔اب اسخق بن موسیٰ اور ورقا بن جمیل اسپنے دوسر بے نوجی افسروں اور فوج کے سپاتھدان کے مقابل آئے۔ بیئر میمون پر فریقین میں لڑ ائی ہوئی۔ جس میں ان کے بہت ہے آ دمی زخمی ہوئے اور کام آئے۔انحق اور ورقاء اپنی فرودگاہ کو واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے ایک دن بعدوہ دونوں پھر لڑنے آئے لڑے اور اس مرتبہ محمد بن جعفر اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ محمد بن جعفر کی امان طلبی :

اس ناکامی پرمحد بن جعفر نے قریش کے عما کد کوجن میں قاضی مکہ بھی تھے فاتحین کے پاس اپنے سب کے لیے اس وعدہ پر کہ ہم مکہ چھوڑ کر جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں۔امان کی درخواست کی۔آمخق اور ورقانے اس درخواست کومنظور کرلیا اور تین دن کی علویوں کومہات دی۔ تیسر بے دن جمادی الآخر میں وہ دونوں مکے میں داخل ہوئے۔ورقا جلودی کے نائب کی حیثیت سے والی مکہ تھا۔ طالبہین نے مکہ چھوڑ دیا اور ہر جماعت اپنی اپنی راہ چل دی۔

### محربن جعفر کی روانگی جده:

محد بن جعفر نے جدہ کی راہ کی وہاں ہے وہ حجفہ جانے گئے تحد بن حکیم بن مروان نے جو بنی عباس کے موالیوں ٹی سے تھا۔
جس کے مکان کوطالبیین نے تا خت و تاراج کر دیا تھا۔ جس پر نہایت خت مظالم کیے تھے اور جو کے میں بعض عباسیوں کی جا کداد کا جو جعفر بن سلیمان کی اولا دمیں تھے مختار تھا۔ عباسیوں کے غلاموں کی شاگر دپیشہ جماعت کواپنے ساتھ لے کر محمد بن جعفر کا تعاقب کیا اور جدہ اور عسفان کے درمیان ان کو جالیا۔ جو پچھوہ کے سے لے کر نکلے تھے۔ اس سب کولوٹ لیا۔ ان کے کپڑے تک اتار لیے صرف ایک پا ٹیجامہ رہنے دیاوہ تو جا ہتا تھا کہ وہ قتل ہی کر دے مگر پھر سوچ کر اس نے قیص عمامہ کروااور معدود سے چند در ہم زادراہ کے لیے ان کو بہت حقارت سے دے دے دیئے۔

# محمر بن جعفراور ہارون بن میںب کی جھڑییں:

محربن جعفر ساحل سمندر پر بلا دچہدیہ میں چلے آئے وہ موسم جج کے گزرنے تک وہاں مقیم رہے۔اس دوران قیام میں انہوں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔شجرہ وغیرہ کے قریب ان کے اور ہارون بن مسیّب والی مدینہ کے درمیان کئی لڑائیاں اس وجہ سے ہوئیں کہ ہارون نے اپنے آ دمی ان کی گرفتاری کے لیے بھیجے۔اس وجہ سے وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جوہ ہاں ان کے پاس جمع ہو گئے تھے ہارون کے مقابلہ کے لیے بڑھ کر شجرہ آئے ہارون نے ان کا مقابلہ کیا محمد بن جعفر کوشکست ہوئی۔ تیر سے ان کی ایک آئے جاتی رہی۔ان کے ساتھیوں میں سے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔میدان جنگ سے بیٹ کر پھروہ اپنے سابقہ مقام میں آگئے۔اور مخمر بن جعفر کی جلودی اور رجاء سے امان کی ورخواست:

اس بے وفائی کوانہوں نے محسوں کیا اور اس وجہ ہے جب جج کا زمانہ ختم ہو گیا انہوں جلودی اور فضل بن ہل کے پچیر ہے بھائی رجاء سے امان کی درخواست کی رجاء نے مامون اور فضل بن ہل کی جانب سے اس بات کی ان سے ضانت کی کہ اب ان کونہ ستایا جائے گا۔ اور جو وعدہ امان ان سے کیا جاتا ہے اس کا ایفا کیا جائے گا۔ محمد نے اس وعدہ کو مان لیا اور ان کو بالکل اطمینان ہو گیا۔
اب ماہ آخر کے آٹھر وزبعد اتو ار کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں دس را تیں باتی تھیں رجاءان کو محم میں لایا عیسلی بن بند المجلودی اور جاء بن ضحاک اور فضل بن مہل کے عم زاد بھائی نے رکن اور مقام کے درمیان اس جگہ جہاں محمد بن جعفر کے لیے بند المجلودی اور کھوایا 'تمام قریثی وغیرہ پہلے ہے جمع تھ' جلودی منبر کے سب سے اعلی درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بیا ہوئے تھے۔ قبابھی سیاہ تھی ٹو پی بھی سیاہ تھی ۔ کوئی تلواران کے پاس نہ تھی ۔ تا کہ اب وہ خود ہی اپنی خلافت سے ملیحدگی کا اعلان کریں۔

# محمر بن جعفر كا الل مكه سے خطاب:

محمہ نے کھڑے ہوکرکہا۔ حضرات جو جھے پہلے سے پہچا نتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جونہیں جانتا سے میں خود بتا تا ہوں کہ میں محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ب

وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَيُّهَا الْمُسُلِمُونَ.

# محمه بن جعفر کی روانگی عراق:

اس تقریر کے بعد و منبر سے اتر گئے ۔عیسل بن بیزیدالحبلو دی ان کو لے کرعراق روانہ بوااوراس نے اپنے بیٹے محمد بن عیسلی کو اس جے بیں مکے پراپنا قائم مقام بنا دیا۔عیسلی اورمحمد بن جعفر عراق روانہ ہوئے ۔عراق پہنچ کرعیسلی نے ان کوحسن بن سہل کے حوالے کر دیااس نے ان کورجا و بن الی الضحاک کے ساتھ مامون کی خدمت میں مروجھیج دیا۔

# ایک عقیلی کی روانگی مکه: `

اس سال ابراہیم بن موئی بن جعفر بن محمد الطالبی نے عقیل بن ابی طالب کی اولا دمیں سے ایک شخص کوایک بہت بڑی فوج کے ساتھ یمن سے مکہ بھیجا تا کہ بیرہی حج میں امارت کرے۔ مگر اس عقیلی سے جنگ کی گئی جس میں اسے شکست ہوئی اور و و مکے میں داخل ہی نہ ہونے پایا۔

# امير حج ابواتحق ابن مارون الرشيد :

بیان کیا گیا ہے کہ ۲۰۰ ھیں ابوالحق بن ہارون الرشید کی امارت میں جج ہوا پیمراق سے مکے آیا۔اس کے ہمراہ اس سفر میں

بہت سے امرائے عسا کر تھے۔ جن میں حمد و یہ بن علی بن عیسیٰ بن ماہان بھی تھا۔ جسے حسن بن سہل نے یمن کا والی مقر رکر کے بھیجا تھا۔

پیمام جماعت کے آئی اس وقت جلود کی اپنی فوج اور نوجی افسروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن محمد العلوی
نے عقیل بن ابی طالب بڑاتی کی اولا دمیں سے ایک شخص کو یمن سے ملے بھیجا۔ تاکہ اس سال اس کی امارت میں جج ہو۔ جب یہ

بستان ابن عامر آگیا۔اسے معلوم ہوا کہ اس سال تو ابوالحق بن ہارون الرشید امیر جج مقرر ہوکر آیا ہے اور اس کے ہمراہ اس قدر فوج
اور فوجی افسر ہیں کہ بیان میں سے کسی ایک کا بھی کا میا بی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔

# عقیلی کا حجاج و تنجار پرحمله:

اس افتاد کومسوس کر کے دہ بستان ابن عامر ہی میں شہرار ہاد ہاں سے حجاج اور تاجروں کا ایک قافلہ گزرا۔ اس میں خانہ کعبہ کا غلاف اور خوشبودار چیزیں تھیں ۔ عقیلی نے تاجروں کے مال اور غلاف کعبہ وغیرہ ہرشے کولوٹ لیا اور اب حاجی اور تاجر لئے لٹائے ملے پہنچے۔ ابواتحق کو جو کے میں شیش محل میں مقیم تھا۔ اس واقعے کی اطلاع ہوئی تمام امراء مشورے کے لیے اس کے پاس آئے جلودی نے اس سے کہا میر و سیسے دویا تین دن پہلے کی بات ہے کب میں اس کی خبر لیتا ہوں آپ بالکل اظمینان رکھیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ بچاس منتخب شرکے لے جاؤں اور پھر ہوں کہ بچاس منتخب شدسواروں کہ میں اپنی فوج میں سے منتخب کرکے لے جاؤں اور پھر اسے سے نام مارہ کی فوج میں سے منتخب کرکے لے جاؤں اور پھر اسے سے منز ادوں ۔ سب نے اس مشورہ کو قبول کر لیا۔

### جلودی کا جماعت عقیلی پرحمله:

اب جلودی صرف سوسور ماؤں کو لے کر چلا اور علی الصباح اس نے بستان ابن عامر آ کر عقبلی اور اس کی فوج پر چھاپہ مارا اور بہر سے ان کو گھیرلیا۔ ان میں سے اکثر کواس نے پکڑلیا اور بہت سے الٹے پاؤں بھاگ گئے اس نے پورے غلاف کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ البتہ اس میں سے ایک آ دھ چیز نہیں ملی۔ کیونکہ اس واقعہ سے ایک دن قبل کوئی شخص اسے لے کر بھاگ گیا تھا۔ نیز اس نے خوشبودار مسالوں اور تاجروں اور جاجوں کے مقبوضہ مال پر بھی قبضہ کر کے اسے ملے بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اسپر ان جنگ کو

#### www.muhammadilibrary.com

تا رخ طبری: جلدششم امون عبدالله

طلب کر کے ہر مخص کے دس کوڑے لگوائے اور کہا۔اے دوزخ کے کتواجہاں چاہوا پنا منہ کالا کرو۔ نہ تمہارے قل کرنے میں پھھ دشواری کہ مزا آئے اور نہ تم کوقید کرنے میں کوئی خوبی ۔جلودی نے ان سب کور ہا کردیا۔وہ راستے میں بھیک مانگتے ہوئے یمن چلے گئے ۔مگر بہت ہے تو بھوک اور مشقت سفر کی وجہ ہے راستے ہی میں ہلاک ہوگئے۔

حسن بن مهل اورا بن الي سعيد ميس كشير گي :

اس سال ابن ابی سعید حسن بن مہل کا مخالف ہو گیا جب مامون کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اپنے خاص خدمت گا رسرائ کوعراق بھیجا۔اور ہدایت کی اگر علی حسن سے سلح صفائی کرلے یا چیکے سے مروروانہ ہوجائے۔تو خیرورنہ اس وقت اس کی گردن مار دینا یعلی ہر خمہ بن اعین کے ساتھ مروچلا گیا۔اس سال ماہ رہے الاؤل میں ہر خمہ اپنی چھاؤئی سے مامون کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لیے مروروانہ ہوا۔

# مامون كا جرثمه كوعراق جانے كاحكم:

ابوالسرایا اور محد بن محمد العلوی کے قضیے سے فارغ ہوکر ہر ثمہ کو نے آیا۔ اور یہاں وہ اپنی چھاؤنی میں رہیج الاق ل تک مقیم رہا۔ رہیج الاق ل کا چا ند دہ مکھ کروہ اپنے مقام سے روانہ ہوا اور نہر صرص آیا۔ لوگ یہ بیجھتے رہے کہ بیجسن بن سہل کے پاس مدائن جارہا ہے مگر نہر صرص پہنچ کروہ عقر قوف کی سمت ہو گیاوہ اس سے بروان ہوتا ہوا نہروان آیا اور یہاں سے اس نے سید می خراسان کی راہ لی۔ ایک سے زیادہ اس کے پڑاؤ میں مامون کے کئی خط اسے موصول ہوئے۔ جن میں اس سے بیخوا ہش کی گئی تھی کہ وہ عراق واپس چلا جائے۔ اور شام اور مجاز میں جس جگہ کووہ بیند کرے وہاں کا اسے والی مقرر کر دیا جائے۔

#### ہر شمہ کا مامون سے ملنے پراصرار:

سلم چونکہ ہر شمہ مامون اوران کے آبا کا ہمیشہ سے سچا بہی خواہ رہا تھا اس وجہ سے اسے مامون پر نازتھا۔ اس نے ان کی بات نہ مانی اور کہنے لگا کہ اب جب تک میں امیر المومنین سے ل نہ لوں گا واپس نہ جاؤں گا۔ اور اس بات پروہ اس لیے مصرتھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ان کے علم اور منشا کے بغیر فضل بن مہل جس طرح حکومت کر رہا ہے اور جس طرح وہ خبروں کوان تک پہنچنے نہیں دیتا اس سے ان کو آگاہ کر ہے۔ اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ جب تک وہ مامون کو بغداد جوان کے آبا واجداد کا دارا لخلا فیہ اور دار السلطنت ہے لے نہ آئے گا۔ تا کہ ان کی حکومت ایک وسطی مقام میں آجائے۔ اور وہاں سے وہ تمام اطراف واکناف ملک پر آسانی سے تکرانی کر سکیس ۔ ان کا پیچھانہ چھوڑے گا۔

# بر ثمه کے خلاف فضل بن مہل کی مامون سے شکایت:

فضل کواس کے ارادے کاعلم ہوگیا اس نے مامون سے ہرثمہ کی شکایت کی کہ اس نے تمام ممالک اور رعایا میں آپ کے خلاف فتندوفساو ہرپا کیا ہے۔ اس نے آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمن کی مدد کی ہے۔ اور ریم آپ کے دوستوں کا دشمن ہے۔ اس نے آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمن کی مدد کی ہے۔ اور ریم آپ کے دوستوں کا دشمن ہے۔ اب ابوالسرایا کوشہ دے کر بغاوت ہی تہیں کے فوج کا ایک معمولی سپاہی تھا۔ اگر ہر ثمہ چاہتا تو اسے بغاوت ہی تہیں کرنے دیتا۔ مگر جو کچھ ابوالسرایا نے کیا ہے وہ سب اس کے اشارے سے کیا۔ جناب والانے اسے کی خط بھی کھے۔ کہ وہ واپس چلا جائے اورا سے شام یا حجاز کی ولایت دے دی جاتی ہے گر اس نے امیر المومنین کے حکم کونہ مانا اور اب وہ امیر المومنین کی مرضی کے جائے اورا سے شام یا حجاز کی ولایت دے دی جاتی ہے گر اس نے امیر المومنین کے حکم کونہ مانا اور اب وہ امیر المومنین کی مرضی کے

# www.muhammadilibrary.com

بارون الرشيداوراس كے جانشين +خليفه مامون عبدالله

نا رخ طبری: جلدششم ا

خلاف اوران کے حکم کو پس پشت ڈال کرامیرالمومنین کے آستانے پر آیا ہے۔ ووامیرالمومنین کی ثنان میں بہت ہی ہیجوہ والفاظ استعال کرتا ہےاوردھمکی دیتا ہے کداگراس کی بات نہ چلی توعظیم الثان فتند برپا کر دےگا۔ جناب والااگراہے یوں ہی چھوڑ دیا گیا اوراس سےکوئی بازیرس نہ کی گئی تو وہ ضرور کسی دوسرے کی خلافت کے لیے بہت بڑا فتندکھڑ اکر دےگا۔

مامون کا ہر ثمہ برعتاب:

فضل کی اس گفتگو سے مامون کے دل میں ہرتمہ کی جانب سے گروہ بیٹے گئی ہرتمہ نے بھی آنے میں دیر کی اور وہ ذیقعدہ تک خراسان نہ پہنچا۔ مرو پہنچ کرا سے اندیشہ ہوا کہ مامون کواس کے آنے کی اطلاع ہی نہ دی جائے گی۔ اس نے اپنے وہاں پہنچ جانے کے لیے نقار سے بجائے تا کہ مامون بھی من لیں۔ نقار سے کی آ واز پر مامون نے دریا دنت کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہر جمہ اس جاہ و جلال کے ساتھ نقاروں کی آ واز سے زمین و آسان گو نجتا ہوا آیا ہے۔ ہر جمہ کواپنی جگہ یہ اعتاد تھا کہ جو بات وہ کہے گا مامون اسے بالکل شجے سمجھ کر مان لیس گے۔ مامون نے اس کو باریا بی کا تھم دیا۔ گران کے قلب میں اس کی طرف سے پہلے ہی گرہ میٹھ گئے تھی 'کہنے لگے۔ تو نے اہل کو فہ اور علویوں سے سازش کی 'تو نے ابوالسرایا کو بغاوت پر اغوا کیا۔ اور تیرے ہی اشار سے سازش کی 'تو نے ابوالسرایا کو بغاوت پر اغوا کیا۔ اور تیرے ہی اشار سے سان کی بغاوت کر نے کا موقع دیا اور ان کی رہی و صلی چور دی۔

ہر خمہ کافل:

ہر شمہ ان الزاموں سے اپنی برات کرنے لگا۔ مگرانہوں نے اس کی ایک نہ مانی اسے پٹوایا۔ اس کی ناک پر گھو نسے لگوائے اس کے پیٹ پرلوگوں کو کدوایا اوران کے سامنے لوگ اسے گھیدٹ کرلے گئے۔ اس کے لیے چو بداروں وغیرہ کو پہلے ہی اشارہ کردیا تھا کہ جب مامون تھم دیں تو خوب اسے مارنا اور ذلیل کرنا۔ اس مار کے بعد اسے قید کر دیا گیا۔ چند ہی روز وہ قیدر ہا پھر اس کے مخالفوں نے خفیہ طور پراسے قبل کرادیا اور ظاہر ریہ کردیا کہ وہ اپنی موت مراہے۔

اس سال بغداد میں حربیاور حسن بن مہل کے درمیان ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ اس کی تفصیل آ گے آتی ہے۔



بارون الرشيداوراس كے جانشين + شورش بغداد

تاریخ طبری: حلد خشم

باب٩

# شورش بغداد

# حسن بن مهل کے خلاف حربیہ کی شورش:

بیان کیا گیا ہے کہ جب ہرخمہ بغداد ہے روانہ ہوا اس وقت حسن بن مہل مدائن میں مقیم تھا۔ یہ بدستور یہیں مقیم تھا کہ اہل بغداد اور حربیہ کا استور کیا ہے۔ بغداد اور حربیہ کو اس سے ان میں ہرخمہ کے ساتھ کی گئی۔اس سے ان میں بے چینی پیدا ہوئی۔ حسن نے علی بن ہشام اپنے والی بغداد سے کہلا بھیجا کہ حربیہ اور بغدادیوں کی جوسیاہ ہے اسے تم کچھ نہ دو محض وعدے کرتے ربو۔ حالانکہ اس سے پہلے حسن نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی معاش ان کود ہے گا۔ ہرخمہ کے خراسان جاتے ہی حربیہ نے ہنگا ہے بر پاکر دیئے اور وہ کہنے گئے کہ تاوقتیکہ ہم حسن بن مہل کو بغداد سے نہ نکال دیں گے دم نہ لیس گے۔

#### حسن کے عمالوں کا بغداد سے اخراج:

اس وقت بغداد میں حسن کے عمالوں میں محمد بن ابی خالداور اسد بن ابی الاسدموجود تھے تربیہ نے ان پر دھاوا کر کے ان کو بغداد سے نکال باہر کیا۔اور آئل بن موسیٰ بن المہدی کو مامون کے حلیف کی حیثیت سے بغداد پر امیر بنالیا۔اس بات پر بغداد کے دونوں سمت کے باشندوں نے اتفاق کیا اور سب نے آئل کواس منصب کے لیے پسند کیا۔حسن بن مہل نے اپنے جاسوس ان کے پاس بھیجے اور ان کے امراء سے ساز باز کی۔ چنا نچہ ان کی ایک جماعت عسکر عہدی کی سمت سے ان کا ساتھ چھوز کر ملیحدہ ہوگئی۔حسن اب فوج کوچھ ماہ بخواہ باتسا طاد اکر نے لگا۔ تربیہ نے آئل کواپنے پاس منتقل کر کے اسے دجیل پر فروکش کیا۔

# حربيه كى كرخ مين آتش زنى:

دوسری جانب ہے زہیر بن المسیب عسکر مہدی میں آ کر فروکش ہوا حسن نے علی بن ہشام کو بھی بغداد بھیج دیا ہے دوسر ہے جانب ہے آ کر نہر صرصر پر اتر پڑا پھر محمد بن ابی خالد اور ان کے دوسر ہے سردار رات کے وقت بغداد میں آ کے علی بن ہشام کم شعبان کوعباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث الخزاعی کے مکان میں باب المحول پر قیام پذیر ہوا۔ اس ہے قبل کا بیوا قعہ ہوا کہ جب حربیہ کو معلوم ہوا کہ ابل کرخ زہیر اور علی بن ہشام کواپی سمت ہے بغداد میں داخل کردینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باب الکرخ پر حملہ کر ہے اسے آگ لگا دی اور منگل کے دن کرخ کوقصر الوضاح کی حد سے لے کراندرون کرخ میں کا غذیوں تک کے علاقہ کوتا خت و تاراج کر دیا۔ جس رات بیوا قعہ ہوا اس کی ضبح کوعلی بن ہشام بغداد میں گھس آ یا۔ حربیہ تین دن تک اس سے صراط کے خواور کرانے بل اور بن چکیوں کے یاس لڑتے رہے۔

#### علی بن ہشام کا بغدا دیے فرار:

اس کے بعد علی نے حربیہ سے وعدہ کیا کہ جب مال گزاری وصول ہوگی' میں تم کو چیھ ماہ کی معاش کیک مشت دے دوں گا انہوں نے کہا کہ چونکہ ماہ صیام سر پرآ رہا ہے اس لیے اس کے خرچ کے لیے بچاس درہم فی کس فوراً دے دیئے جا 'میں علی نے اس درخواست کو مان لیا اور اب وہ ان کو بیرقم دینے لگا۔ مگر ابھی تک وہ سب کو بے باتی بھی نہ کرنے پایا تھا کہ زید بن موئی بن محمد بن علی ہیں حسین بن علی بن ابی طالب مائے نے جوزید النار کے نام سے مشہور ہے اہر ہیں خروج کیا۔ بیلی بن ابی سعید کی گرانی میں قید تھا۔
اس قید ہے کسی طرح نکل کراس نے علانہ بغاوت کر دی۔ اس نے ذیقعدہ ۲۰۰۰ ہیں ابناء کی ایک ست میں خروج کیا تھا۔ ابوالسرایا کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ بغداد ہے اس کی گرفاری کے لیے نو جیس روانہ کی گئیں۔ وہ اسے کی بن ہشام کے باس بگڑا اے مگر علی صرف ایک جمعہ بغداد میں رہ سکااس کے بعدوہ حربیہ کے باس سے بھاگ کر نبر صرصر چلا آیا اس کے اس طرح بھاگ آنے کی وجہ یہ ہوئی کہا کی طرف تو اس نے بچاس درہم فی س ادا کرنے کا جووعدہ کیا تھا اسے بورانہیں کیا اور اس لیت و لعل میں رمضان بورا گزر کر ذی الحجر آگیا دوسرے یہ کہ اب حربیہ کو ہر شمہ کی اس درگت کی جواس کے دشمنوں نے خراسان میں اس کی بنائی اطلاع ہوئی اس جوش میں انہوں نے علی بردوئی کر کے اس شہر سے نکال دیا۔

محمر بن ابي خالد كي انتقامي كارروا كي:

اُس وقت اس تحریک اورلڑائی کا اصلی رکن محمہ بن ابی خالد تھا۔ یہ اس لیے شریک ہوا تھا کہ بغداد میں آجانے کے بعد علی بن ہشام اس کی شایان تعظیم وتو قیرنہیں کرتا تھا۔ اس بناء پر جب محمد بن ابی خالد اور زہیر بن میتب میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تو زہیر کو یہ جمارت ہوئی کہ اس نے محمد کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا۔ محمد کواس پر بہت غصہ آیا وہ ذکی قعدہ میں حربیہ کے ساتھ شامل ہو کرا پنے دشنوں سے لڑنے کے لیے با قاعدہ میدان جنگ میں آگیا۔ نہرار ہا آ دمی اس کے ساتھ ہوگئے ۔ علی بن ہشام وغیرہ اس کا پچھ نہ کر سے محمد نے ان کو نہ مرف بغدا دسے خارج کر دیا۔ بلکہ باہر نکل کربھی اس کا تعاقب کیا اور نہر صرصر سے بھی ان کو مار بھگایا۔

#### آلءباس کی تعداد:

اس سال مامون نے رجاء بن افی الضحاک اوراپنے خدمت گارفر تاس کوخراسان سے اس لیے بھیجا کہ ووعلی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد اورمحمد بن جعفر کوان کی خدمت میں لے کرآئیں۔اس سال عباس کی اولا دکا شار کیا گیا۔ان کی اولا د۲۳ ہزار ثابت ہوئی جس میں مر داورعور تیں دونوں شریک تھے۔

#### ليون شآه روم كاخاتمه:

۔ اس سال رومیوں نے اپنے بادشاہ لیون کوجس نے سات سال چھ ماہ ان پر بادشاہت کی تھی مثل کر کے دوسری مرتبہ میغا کیل بن جورجس کواپنا بادشاہ بنایا۔

# يحيٰ بن عامر كاقتل



# 727

# المراج كے دا قعات

#### منصور بن المهدي سے خلافت قبول کرنے کی درخواست:

اس سال اہل بغداد نے منصور بن المهدى كى خلافت قبول كرنے كے ليے بہت پيسلايا۔ مگراس نے نہ مانا۔ جب خليفہ بننے سے اس نے قطعی انكار كرديا تو اب انہوں نے اس سے خواہش كى كه آپ ہمارے امير ہوجائيں اور خليفہ مامون ہى كوشليم كريں اس تجويز كوالبتة اس نے مان ليا۔ اس كى تفصيل بيہے۔

ہم اہل بغداد کے علی بن ہشام کو بغداد ہے نکا لنے کا سبب بیان کر آئے ہیں۔ جب حسن بن مہل کو جواس وقت مدائن میں تھا' اس واقعہ کی اطلاع ہوئی و ہ خود بخو ددوڑ کرا ۲۰ ھے کے شروع میں مدائن ہے پسیا ہوکر واسط چلا گیا۔

#### محربن الى خالد كى علانيه خالفت:

سیجی بیان کیا گیا ہے کہ اہل بغداد نے علی بن ہشام کواس وجہ سے بغداد سے نکالا ہے کہ جب ابوالسرایا کے آل کے بعد حسن بن ہمل نے محد بن ابی خالد المروروزی کو بغداد بھیجا ہے۔ محد بن ابی خالد اس کا مخالف ہو گیا۔ حسن نے علی بن ہشام کو بغداد کی جانب غربی کا اور زہیر بن المسیب کو جانب شرقی کا والی مقرر کیا۔ اور خودوہ خیز اندے میں ہلڑ مجھ گیا۔ حسن بھا گر برنجا آیا۔ پھر باسلا ما پہنچا۔

بن ما بان کو کوڑوں سے حدلگائی اس پر جماعت ابنا بھڑگئی اور ساری فوج میں ہلڑ مجھ گیا۔ حسن بھا گر برنجا آیا۔ پھر باسلا ما پہنچا۔

اس نے حکم دیا کہ عسکر مہدی کے سپا ہیوں کو نخوا ہیں وے دی جا کیں مگر اہل غربی کو ند دی جا کیں۔ اس وجہ سے دونوں سمت والے لڑ پڑے۔ محمد بن ابی خالد نے جر بید جماعت کو بہت سارو پیدو ہے کر اپنا کرلیا۔ علی بن ہشام مقابلہ سے بھا گا۔ اس کے بھا گئے کی وجہ پڑے دور حسن بن ہل بھی اس بغی جماعت کو بہت سارو پیدو ہے کر اپنا کرلیا۔ علی بن ہشام مقابلہ سے بھا گا۔ اس کے علانہ کی طرح اس کے حدود حسن بن ہل بھی اس بغی جماعت کا سر غذاور کا رفر ما ہو گیا تھا اس نے سعید بن الحن بن قطبہ کو بغداد میں اس کی جمایت کے متا بلہ کیا۔ اور اب بھی اس باغی جماعت کا سر غذاور کا رفر ما ہو گیا تھا اس نے سعید بن الحن بن قطبہ کو بغداد میں اس کی جمایت کے بہت کی تا مدہ و گئے۔

بی حمرہ بن ما لک کو جانب شرقی کا والی مقرر کیا۔ منصور بن المہدی 'خزیمہ بن خازم اور فضل بن الربج بغداد میں اس کی جمایت کے آبی الے آباد وہ وہوگئے۔

# محمر بن ابی خالداورز ہیر بن میں بن جنگ:

ان واقعات کے سلسلے میں میربھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سال میسلی بن محمد بن ابی خالد جو طاہر بن الحسین کے ساتھ رقہ سے عراق آیا۔ اس نے اور اس کے باپ نے حسن سے لڑنے کی ٹھان لی۔ میہ بغداد سے حربیہ اور اہل بغداد کی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ پر بڑھے۔ اور واسط کے قریب ابوقریش کے قرید تک پہنے گئے۔ ان کی شوکت کا میحال تھا کہ جس مقام پرحسن کی کوئی فوج متعین مقابلہ پر بڑھے۔ اور واسط کے قریب ابوقریش کے قرید تک ہوئی ۔ ان کی شوکت کا میرون کے دریا قول پہنچ کرمحمد بن ابی خالد نے تین متحل اور میدوباں گئے اور ان کی اُس سے جنگ ہوئی ۔ ہمیشہ حسن ہی کی فوج کو ہزئیت ہوئی ۔ دریا قول پہنچ کرمحمد بن ابی خالد نے تین دن یہاں قیام کیا۔ اس وقت زہیر بن المسیب جوحسن کی طرف سے جوخی کا عامل تھا۔ اپنے علاقہ میں بن الجنید کے اسکاف میں مظہر ا

140

ہوا تھا اور یہاں ہے وہ بغداد کے امراء اور سرداروں سے خفیہ طور پر مراسات کرتا تھا اس نے اپنے بیٹے از ہر کو بغداد بھیجا وہ اسکا ف سے چل کر نہر نہروان پہنچا تھا کہ یہاں محمہ بن ابی خالد ہے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ محمد اس کی طرف لیکا اور اس نے اسکا ف جا کراہے ہر طرف ہے گھیر لیا بھرا ہے امان دے کر قید کر لیا اور اسے اپنے دیرالعا قول کے پڑاؤ میں لے آیا۔ محمد نے اس کے تنام مال ومتاع پر اور ہراس تھوڑی بہت چیز پر جوز ہیر کی اسے ملی تھی فیضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ خود واسطہ کی سمت بڑھا اور اس نے زہیر کو بغداد بھیج کر

حسن بن تهل کی روانگی واسط:

اب تک حسن جرجرایا میں تھم رایا ہوا تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ زہیر محد بن ابی خالد کے ہاتھ میں گرفتار ہوگیا ہے وہ اپنے اس مقام ہے اٹھ کرواسط آیا اور یہاں وہ صلح کے دہانے پر فروکش ہوا۔ محمد نے دیرالعاقول سے اپنے بیٹے ہارون کونیل بھیجا یہاں سعید بن الساجور الکونی موجود تھا۔ ہارون نے اسے فکست دی اور اس کا تعاقب کرتا ہوا کوفہ میں گھس گیا اور اس پر قابض ہوگیا۔

قضل بن الربيع كي محمد بن الي خالد ہے امان كى درخواست:

اسی زمانے میں عیسیٰ بن پر بدالحبلو دی محمد بن جعفر کو لے کر کے ہے کونے آیا تھا ہارون کے قابض ہوجانے کی وجہ ہے اب یہ سب کے سب نشکی کے راستے ہے واسط چلے۔ ہارون بھی اپنے باپ کے پاس بلیٹ گیا۔ اور وہ دونوں شہر واسط پر قبضہ کرنے کے لیے جہاں حسن بن سہل مقیم تھا قرید ابوقریش میں بھرا کھا ہوگئے۔ ان کے مقابلے کے لیے خود حسن اپنے پڑاؤ سے چل کرواسط کے عقب میں اس کے اطراف میں کسی مقام پر فروکش ہوا۔ امین معزول کے تل کے بعد سے فضل بن الربیج روبوش تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ محمد بن ابی خالد واسط بہنچ گیا ہے۔ اس نے محمد سے امان کی درخواست کی محمد نے اسے امان دے دی اب وہ ظاہر ہوگیا۔ محمد بن ابی خالد اور حسن بن سہل کی جنگ:

اب محرین ابی خالد لڑائی کے لیے بالکل آمادہ ہوگیا۔ چنانچہوہ اوراس کا بیٹاعیسیٰ اپنی فوجوں کو لے کرواسط سے صرف دومیل کے فاصلہ پرآگئے ۔ حسن نے اپنی فوج اورسر داروں کوان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھایا۔ شہرواسط کے مکانات کے قریب فریقین میں نہایت ہی شدید خونر بزلڑائی ہوئی ۔ معسر کے بعد غبار اور ہوا کا اس قدرشد پیرطوفان آیا کہ دونوں فریق ایک دوسر ہے میں گڈ مگر ہوگئے محد بن ابی خالد کی فوج کوشکست ہوئی صرف وہ تنہا مقابلہ پر جمار ہا۔ جب بہت سخت زخمی ہوگیا تو وہ بھی بھاگا اور اب اس کی فوج کو نہایت بری طرح شکست ہوئی ۔ حسن کی فوج نے میرشکست اسے اتو ارک دن جب کہ رہے الاقل ا ۲۰ ھے کے تم ہونے میں باتی تقسی دی

محربن الي خالد كى بسيا كى:

محمد بھاگ کر جب سلح کے دہانے پر پہنچا۔ حسن کی فوج اس کے مقابلے کے لیے چلی۔ ان سے جنگ کرنے کے لیے محمد نے صف آراستہ کی ۔ گر مقابلہ سے ہٹ گیا۔ اور مبارک پہنچ کراس نے پڑاؤ کیا۔ دوسرے دن مجمع کو حسن کی فوجیس پھرسامنے آئیں۔ محمد نے ان کا مقابلہ کیا اور تمام دن لڑائی ہوتی رہی رات ہوتے ہی وہ یہاں سے بھی چل دیئے اور جیل آئے۔ جیل آئے۔

12 Y

#### محربن الي خالد كا انقال:

یبال محمد نے قیام کیااورا پنے بیٹے ہارون کونیل بھیج دیاوہ نیل پہنچ کرکھبر گیااورخودمحمد جرجرایا میں فروکش ہوا۔ مگر جب اس کے زخم زیادہ خراب ہو گئے اس نے اپنے دوسر سے سرداروں کوا پنے پڑاؤ میں تجھوڑ ااور اس کواس کا بیٹا ابوز نبیل ۲/ر بچے الآخر دوشنبہ کی رات کو بغداد میں انتقال کیااور وہ اپنے ہی گھر میں خفیہ طور رات کو بغداد میں انتقال کیااور وہ اپنے ہی گھر میں خفیہ طور پر فن کردیا گیا۔

### ز هير بن المسيب كاقتل:

نہیں اہمسیب جعفر بن محد بن ابی خالد کے پاس قید تھا۔ بغداد آ کر ابوز نبیل دوشنبہ کے دن اُریج الآخر کوخزیمہ بن خارم کے پاس آیا اور اس سے اپنے باپ کا واقعہ بیان کیا۔ خزیمہ نے بنی ہاشم اور دوسرے امراکو بلاکراس کی اطلاع دی اور تیسیٰ بن محد بن ابی خالد کا وہ خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اب اپنے باپ کے بجائے میں آپ کی حمایت میں آپ کے دشمنوں سے بیٹ لیتا ہوں۔ حاضرین نے اس کی امارت پہند کر لی۔ اور اب عیسیٰ اپنے باپ کی جگہ سپہ سالار ہو گیا۔ ابوز نبیل خزیمہ کے پاس سے بلٹ کر زہیر بن المسیب کے پاس آیا اور اسے قید خانے سے زکال کرفل کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی ہے رحمی سے اسے زنج کر کے اس کے سرکوکا یہ کرمیسیٰ کے پاس اس کی فرودگاہ میں بھیج دیا۔

# ز ہیر بن المسیب کے سر کی تشہیر:

عیسیٰ نے اسے ایک بانس پر لئکا یا ۔ لوگوں نے اس کے جسم کو لے کر اس کے دونوں پاؤں میں رسی با ندھی اور پھر تمام بغداد
میں اسے گشت کرایا۔خود اس کے اور اس کے خاندان والوں کے مکانات پر جو باب الکوفہ میں تھے۔اسے دکھانے کے لیے لائے۔
پھر کرخ میں اسے گشت کرایا۔ جب شام ہوئی تو اسے باب الشام واپس لے آئے اور اسی رات کو اس کے جسم کو د جلہ میں ڈال دیا۔ یہ
واقعہ ۸/ربیج الآخر دوشنبہ کے دن ہوا۔ اس کارروائی کے بعدابو زمیل پھر اپنے بھائی عیسیٰ کے پاس چلا آیا۔عیسیٰ نے اسے صراط کے
دہانے بھیج دیا۔

### ابل نيل كي تأراجي:

حسن بن سہل کو کھر بن ابی خالد کے مرنے کی اطلاع ہوئی وہ واسط ہے چل کر مبارک آیا اور یہاں تھم گیا۔ جمادی الآخر میں اس نے حمید بن عبد الحمید الطّوی کو جس کے ہمراہ عراہ عرالاعر کو الاعرابی سعید بن انسا جور 'ابو البطر کھر بن ابراہیم الافریقی اور دوسر کئی نامی شہسوار تھے۔ ابو زئیل ہے لڑنے ہم سے لیا آیا۔ گریہاں کی ابو زئیل ہوئی۔ انہوں نے اسے شکست دی۔ یہاں سے لیسیا ہوکر وہ اپنے بھائی ہارون کے پاس نیل چلا آیا۔ گریہاں بھی حسن کی فوجوں نے اسے آلیا۔ اور نیل کے گھروں کے قریب ہی فریفین میں لڑائی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ ہوتا رہا۔ گریجر ہارون اور ابو زئیل کی فوجوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگتے ہوئے مدائن آئے یہ جنگ دوشنہ کے دن جبکہ ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے میں پانچ راتیں باقی تھیں وقوع پزیر ہوئی حمید اور اس کے ساتھیوں نے نیل میں گھس کرتین دن اسے مسلسل خوب ہی لوٹا۔ اہل نیل کے تمام مال ومتاع پر انہوں نے قبضہ کرلیا۔ نیز آس پاس کے گاؤں بھی تاراج کردیے۔

منصور بن مهدی کی امارت بغداد:

تا رژخ طبری: جلدششم

محمد بن ابی خالد کے مرنے کے بعد بنو ہاشم اور امرائے بغداد نے خلافت کے مسئلہ پربھی گفتگو کی تھی ۔ ان کی رائے تھی کہ ہمارے آپس ہی میں ہے ہم کیوں نہ کسی شخص کوخلیفہ بنالیں اور مامون کوخلافت سے علیحدہ کردیں ۔ ابھی وہ اس کے تصفیہ کے لیے ایک دوسر سے کو تیار کررہ ہے تھے کہ ان کو ہارون اور ابوزنبیل کی شکست کی اطلاع ملی ۔ اب انہوں نے منصور بن المہدی کی بہت خوشا مد کی کہتم خلیفہ ہوجاؤ ۔ اس نے اس سے انکار کر دیا ۔ مگر وہ لوگ بر ابر اس سے اصر ارکرتے رہے ۔ آخر کار انہوں نے اسے بغداد اور عراق کا امیر مامون کے نائب کی حیثیت سے بنا ہی لیا ۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم مجوسی اور مجوسی زاد ہے جسن بن سہل کی اطاعت ہر گر تجو لٰہیں کرتے ۔ ہم اسے یہاں سے نکا لے دیتے ہیں ۔ وہ خراسان واپس جائے ۔

حسن بن سهل كي عيسلي بن محمد بن الى خالد كو پيش كش:

بیان کیا گیا ہے کہ جب بغداد والے حسن بن بہل سے لڑنے کے لیے عیسیٰ بن محد بن ابی خالد کے ساتھ ہو گئے ۔ حسن بن بہل کومسوس ہوا کہ وہ اب عیسیٰ کا مقابلہ نہیں کرسکتا اس نے وہب بن سعیدالکا تب کوعیسیٰ کے پاس بھیجا اور کہلا کر بھیجا کہ میں تمہارے ہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک لا کھ دینارتم کو دوں گا۔ تمہارے خاندان والے اور اہل بغداد کوا مان دوں گا اور جہاں کی ولایت پہند کرووو تم کو دے دی جائے گی۔ عیسیٰ نے اس کے جواب میں میں مطالبہ کیا کہ ان مواعید کے لیے مامون کا اپنا لکھا ہوا خط بھیجا جائے۔ حسن نے وہب کو دوہار وہ تسلیم کرتا ہوں مگر وہب مبارک اور جبل کے درمیان ہی غرق ہوگیا۔

### منصور بن مهدی کے عمال کا تقرر: `

اس کے بعد عیسی نے اہل بغدا دکولکھا کہ جنگ میں مھروفیت کی وجہ سے میں خراج وصول نہیں کرسکتا ہم بنی ہاشم کے سی شخص کو والی بنالو۔ انہوں نے منصور بن المہدی کو اپناوالی مقرر کیا۔ اس نے کلواذی میں اپنی چھاؤنی ڈالیا ہل بغدا د نے تو اس سے ریخواہش کی تھی کہ وہ خلافت قبول کرے مگر اسے اس نے نہ مانا اور کہا کہ میں امیر المونین کا مخض اس وقت تک کے لیے نائب ہوں جب تک کہ وہ خود تشریف لائمیں یا کسی کو والی مقرر کر کے بھیجیں۔ بنو ہاشم امراء اور سپاہ اس بات ہی پر راضی ہوگئی۔ اس تمام معاملہ کوخر بہہ بن خازم نے سرانجام دیا۔ منصور نے ہر سمت اپنے عمال بھیج دیئے۔

#### غسان بن عباد کی گرفتاری:

عین اسی زمانے میں حمید القوسی بنومحد کی تلاش میں بغداد آتا ہوا مدائن پہنچا ایک دن وہاں قیام کر کے پھروہ نیل کی طرف بلیٹ گیا۔اس کی پیش قدمی کی اطلاع منصور کوہوئی وہ بغداد ہے چل کر کلواذ کی میں فروئش ہوا۔اور بچی بن علی بن میسیٰ بن ماہاں مدائن کی طرف بڑھا۔ پھر منصور نے ایحق بن العباس بن محد الہاشی کودوسری جانب روانہ کیا اس نے نہر صرصر پر پڑاؤ کیا اور عنسان بن عباد بن ابی الفرح ابوا براہیم بن عنسان فرماں روائے خراسان کے صاحب حرس کو کوفے کی سمت روانہ کیا۔ بیدوہاں سے بڑھ کر قصر ابن ہم میں وہاں ہے بڑھ کر قصر کا محاصرہ ہمیر وہ کر وہاں مقیم ہوگیا۔ جب اس کے آنے کی اطلاع حمید کوہوئی اس نے دفعتۂ عنسان کی بے خبری میں وہاں پہنچ کر قصر کا محاصرہ کرلیا۔عنسان کو گرفتار کیا اس کی فوج کی وردی اور اسلحہ لے لیے اور بہت سوں کوئل کردیا۔ یہ اس دوشنبہ کا واقعہ ہے اس کے بعد

121

\_\_\_\_\_\_\_ ہر جماعت اپنی اپنی فرو د گاہ میں مقیم رہی ۔کسی نے کوئی حرکت نہیں گی۔

#### محمر بن يقطين اورحميدالطّوى كى جنگ:

البة محمہ بن يقطين بن موئی جواب تک حسن بن بہل كے ساتھ تھا۔ اس كے پاس سے بھا گر كويسلى سے جاملا ہيسلى نے اسے منصور كے پاس بھيج ديا منصور نے اسے حميد كى سمت روانہ كرديا۔ اس وقت خود حميد تو نيل ميں مقيم تھا البته اس كارسالہ قصر ميں تھا۔ ابن يقطين ٢ شعبان سينجر كے دن بغداد سے روانہ ہوكركوتی آيا۔ حميد كواس كی خبر ہوكی ۔ اس نے اور اس كی فوج نے وہيں اسے بخبرى ميں آيا۔ حميد اس سے لڑپڑا اور اس نے اسے مار بھگا يا اس كے بہت سے سپاہيوں كواس نے قبل كرديا۔ اور اسير كرليا اس كے علاوہ ايك بہت بڑى تعداد غرق ہوگئی۔ حميد اور اس كی سپاہ نے كوفے كے قرب و جوار كے تمام ديبات تا خت و تا راح كرديا۔ گائے كرى ميں گروپ كر ميرس ہوگى لوٹ ليا۔ اس واقعہ كوئم كر ديمير پھر كيل جلاگيا اور ابن يقطين بسيا ہوكر نبر صرصر آگيا۔

# عيلى بن محمد بن الي خالد كي حيفاؤني كي مردم شارى:

عیسلی بن محمد بن ابی خالد نے اپنی چھاؤنی کی مردم شاری کی ایک لا کھ پچپیں ہزار فوج تھی۔جس میں سوار اور پیادے دونوں شامل تھے۔اس نے سوار کوچالیس اور پیادے کوہیں درہم کے حساب سے معاش دی۔

#### رضا کارجماعت:

اس سال بغداد کے فاسقوں کی سرکوئی کے لیے رضا کاروں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی ۔خالدریوش اورابوحاتم سہل بن سلامة الانصاری الخراسانی اس جماعت کے رئیس تھے۔

#### رضا کار جماعت کے خروج کا سبب:

اس جماعت کے خروج کا سب یہ ہوا کہ حربیہ کے فساق اور بغداد اور کرخ کے شاطر دوسر بے لوگوں کو بہت تخت ایذادیخ گے وہ علانیہ طور پر بدکاری کرتے تھے۔ راہ گیروں کولوٹ لیتے تھے اور سب کے سامنے راستوں پر سے عورتوں اور لونڈوں کواٹھالے جاتیے تھے۔ وہ اتنے چیرہ دست ہو گئے تھے کہ جماعت بنا کر کسی کے پاس جاتے اور زبر دئی اس کے بیٹے کواٹھالے جاتے اور وہ ان کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا۔ لوگوں سے قرض اور صلے کے طور پر روپیہ طلب کرتے اور کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ ان کی جماعتیں دیبات جاتیں وہاں پہلے تو خوب دعوتیں کھاتے اور پھر جس قدر مال یا نقذ پر ان کی دسترس ہوتی اس کو زبر دئی وصول کر لیتے نہ حکومت ان کو روکی تھی اور نہ اس کا ان پر کوئی زور ہی رہا تھا۔ کیونکہ اس وقت حکومت خود ان کی امداد پر جمی ہوئی تھی اور وہ ی اندرونی طور پر اس کے یا رو مد دگار تھے۔ اسی وجہ سے ان کی بری سے بری حرکت کو بھی وہ نہیں روک سکتی تھی۔ وہ تا جروں سے چاہے وہ شاہرا ہوں پر ہوں کشتیوں پر ہوں' سوار یوں پر ہوں' لگان وصول کرتے تھے۔ یہ باغوں کی پاسبانی کرتے اور اس کا حصہ بٹاتے تھے' علانے ڈاکہ مارتے تھے' اور کوئی شخص ان پر ہاتھ نہیں اٹھا تا تھا۔ ان کی وجہ سے تمام مخلوق بخت مصیبت میں مبتلاتھی۔

#### قطربل کی تا راجی:

ان کی جرائت یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے قطر بل کو جا کر دن دہاڑے اوٹ لیا۔ مال ومتاع 'سونا چاندی بکریاں' گائے

C 129

اورگدھےوغیر ولوٹ کر بغدادلائے اور یہاں تک کدان کوسر بازار بیچنا شروع کر دیا۔ اہل قطر بل نے بغداد آ کر حکومت سے استغاثہ کیا۔ گرکسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان مظلوموں کی مد دکرتا۔ نہ حکومت نے ان کے منصوبہ مال میں ہے کوئی چیز ان کو واپس دلائی۔ واقعہ آخر شعبان میں ہوا۔ جب لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ حکومت کو کوئی پر وانہیں اور بدمعاش لوگوں کا اس قدر مال لوٹ لاکر علانیہ نے رہے ہیں اور خودان کے بازاروں میں یہ معاملہ ہور ہاہے۔ اور انہوں نے تمام ملک میں فتنہ فساد جور و تعدی اور لوٹ مار مجا رکھی ہے اور اس کے باوجود حکومت ان سے کوئی باز پرس نہیں کرتی۔ ہرمحلّہ کے سلحان کے سیم باب کے لیے کھڑے ہوئے۔ مفسدوں کے خلاف کا رروائی:

وہ ایک دوسرے سے جاکر ملے اور کہنے گئے کہ ہرکو پے میں ایک یا دو فاسق رہتے ہیں۔ ان کی تعداد دس تک ہے بڑے افسوں کی بات ہے کہ اس شھی بھر جماعت نے آپ لوگوں پر باوجود کیہ آپ ان سے کہیں زیادہ ہیں یہ چیرہ دئی کر رکھی ہے۔ اگر آپ لوگ سب پوری طرح اتفاق کر لیں اور پھر ان کا مقابلہ کریں تو آپ ان کا قلع قمع کر دیں گے اور پھر ان کی یہ جزائت نہ ہوگی کہ وہ آپ کے بچے میں یہ ناشا نستہ حرکت کریں۔ خالدر پوش جوا نبار کی سڑک کی ایک سمت میں بود و باش رکھتا تھا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے پڑوسیوں گھر والوں اور اہل محلّہ کو دعوت دی کہ آپ نیکی کی اشاعت اور برائی کے روکنے میں میری مدد کریں۔ ان لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب اس جماعت نے اپنے قریب کے فاسقوں اور شاطروں پر جملہ کر کے ان کو ان کی بدکر داریوں سے روکا۔ مگروہ نہ مانے بلکہ اس سے لڑنے نے لیے تیار ہوگئے خالدان سے لڑا اس نے ان کو مار بھگا یا۔ اور بعض کو پکڑ کرخوب پیٹیا اور پھر قید کر کے سرکار میں پیش کردیا اس نے یہ سب پچھتو کیا مگر اس سے حکومت کی مخالفت قطعی مقصود نہ تھی۔

ابوحاتم مهل ابن سلامه:

اس کے بعداہل حربی کا ایک شخص ابوحاتم سہل بن سلامۃ الانصاری خراسان کا باشندہ کھڑا ہوااس نے بھی لوگوں کو نیکی کی تعلیم بدی ہے ممانعت اور قرآن وسنت پڑمل پیرا ہونے کے لیے دعوت دی اپنے گلے میں کلام پاک اٹکا یا پھر سب سے پہلے اپنے پڑوی اور ہم محلّہ لوگوں کو شریف کمین بنی ہاشم اور ان کے ماسوا اور ہم محلّہ لوگوں کو شریف کمین بنی ہاشم اور ان کے ماسوا دوسرے تمام لوگوں کو شریف کمین بنی ہاشم اور ان کے ماسوا دوسرے تمام لوگوں کو اس مقصد کے لیے دعوت دی اس کے لیے ایک دیوان بنایا۔ جو شخص اس مقصد کے لیے اس کے پاس آ کر اس کی بیعت کرتا اور اقر ارکرتا کہ جو شخص چاہے اب ہویا آئندہ اس کی یا اس کی تحریک کی خالفت کرے گامیں اس سے لڑوں گا۔ اس کا ماس دیوان میں شبت کرلیا جاتا۔ ہزار ہا آدمیوں نے آکر اس کی بیعت کی۔

# ابوحاتم سہل کی کارگزاری:

اس نے تمام شہر بغداد میں اس کے بازاروں مضافات اور شاہراوں پرگشت کی اور ممانعت کردی کہ اب آئندہ سے کوئی شخص شمرہ کی تقسیم پر باغوں کی نگرانی اپنے ذمہ نہ لے۔ کیونکہ اس قسم کا معاملہ اسلام میں نا جائز ہے۔ اس طرح کوئی شخص غلے کے تاجروں اور مسافروں سے کوئی لگان نہ لے اس نے کہا کہ خفارہ اسلام میں جائز نہیں۔ خفارہ کی صورت رہے کہ ایک شخص باغ کے مالک سے آکر کہتا ہے کہ تیرا باغ نزول میں ہے۔ جواسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گامیں اسے روک دوں گا۔ اور تم کواس کے عوض میں ہر ماہ مجھے اس قدر در ہم دینا پڑیں گے۔ جارونا چار باغ والے کو یہ مطالبہ ماننا پڑتا تھا۔ شہل نے اس معاملہ کو بھی اپنے ذم ایس تھا۔ گر

#### www.muhammadilibrary.com

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + شورش بغداد تا ریخ طبری: جلد ششم

در پیش نے مبل کی مخالفت کی اور اس نے کہا کہ میں حکومت برکوئی الزام عا کرنہیں کرسکتا' نہ میں اس سے کسی قشم کی بازیر*س کرو*ں گانیہ لزوں گا۔ نہ کسی بات کا حکم دوں گا۔اور نہ کسی بات سے روکوں گا۔سبل نے کہا۔ مگر میں تو ہرا سفخص سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے گا۔ جاہے وہ حکومت ہویا کوئی اور ضرورلڑوں گا۔ حق سب کے لیے برابر ہے۔ اور اس وجہ ہے اس کی حمایت بھی سب برفرض ہے جواس ارا دے سے میرے ہاتھ پر بیعت کرےاہے میں قبول کروں گا۔اور جوان شرا کط کونہ مانے میں اس سے بھی لڑوں گا۔ ہم/ رمضان ۲۰۱ ھ جمعرات کے دن مہل اپنی اس دعوت کے اعلان کے لیے طاہر بن الحسین کی اس مسجد میں جسے اس نے حربيه ميں بنايا تھا' ڪھڑ اہوا۔اس ہے دويا تين دن پہلے خالدالدر پوش اٹھ کھڑ اہوا تھا۔

#### منصور بن مهدی کی بغداد میں آید:

اس ز مانے میں منصور بن المہدی اپنی جبل کی جھاؤنی میں فروکش تھا۔ جب سہل بن سلا مداوراس کے پیروعلانیہ کھڑے ہو گئے اور اس کی اطلاع منصور اورعیسیٰ کو ہوئی تو چونکہ ان کی فوجوں میں اکثر اسی قسم کے بدمعاش آ وارہ گرداور بدکار آ دمی بھی ہوئے یتھے۔ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں ۔منصور بغداد چلا آیا۔

# عيسيٰ بن محمد کی روانگی بغداد:

اورعیسی بن جو پہلے ہے حسن بن سہل سے مراسلت رکھتا تھا بغداد کے اس بنگامے کی خبریاتے ہی اس سے اسینے اسینے گھر والوں اور ساتھیوں کے لیے امان کی درخواست کی اور بیجھی شرط کی کہ جب حسن کو بٹائی وصول ہواس کے ساتھیوں' اس کی سیاہ اور اہل بغدا دکو جھے مبینے کی معاش دے ۔حسن نے بید درخواست منظور کر کی عیسیٰ اپنی جھاؤنی سے اٹھے کرسوا/شوال دوشنبہ کے دن بغدا و چلا آیا۔اس کی تمام فوجیس ایک ایک کر کے جھاؤنی چھوڑ کر بغداد چلی آئیں۔

### عیسلی بن محمد اورحسن بن سہل کی ساز باز:

عیسلی نے ان کو بنا دیا کہ میں نے ان شرا کط کے ساتھ سب کے لیے کم کی ہے۔اہے سب نے پیند کیا۔اب وہ مدائن چلا آیا۔ یہاں بچیٰ بن عبداللہ حسن بن سہل کا چچیرا بھائی اس کے پاس آیا اوروہ دیرالعاقول پر فروکش ہوا سب نے اسے سواد کا والی بنا لیا \_ گرعیسلی کوبھی انہوں نے اس کی ولایت میں اس طرح شریک کر دیا کہ پر گنات اور بغداد کے علاقوں کوان میں تقسیم کر دیا ۔ پچھ ا یک بے تحت اور کچھ دوسرے کے تحت کر دیئے گئے۔ جب عیسیٰ حسن بن تہل ہے ساز باز کر کے اس طرح اس کے ساتھ ہو گیا اور عسکر مہدی والے اس کے پہلے بھی مخالف تھے اب مطلب بن عبداللہ بن ما لک الخز اعی سہل بن سلامۃ کے مقابل اٹھے اس نے مامون اور سہل کے بیٹےفضل اورحسن کے لیے دعوت دی تہل نے اسے اس سے رو کا اور کہا کہ اس لیے تو تم نے میری بیعت نہیں کی تھی۔

#### سهل بن سلامه اورمطلب کی جنگ:

منصور بن المهدی' خزیمہ بن خازم اورفضل بن الرئیع شہر کے اندر چلے آئے اسی دن انہوں نے سہل بن سلامہ کی دعوت پر اس کی بیعت کی اور مطلب سے بھا گ کرحر ہید میں قیام پذیر ہوئے۔ مہل بن سلامہ حسن بن مہل کی طرف آیا۔اس نے مطلب کو اینے پاس بلا بھیجا اور کہا کہتم نے اس لیے تو میرے ہاتھ پر بیعث نہیں کی تھی۔ مگر مطلب نے اس کا کہانہ مانا۔اوراس کے پاس آئے ہے انکار کر دیا۔ دویا تین دن تک مہل کی اس ہے نہایت ہی شخت اور خونریز لڑ ائی ہوئی پھرعیسی اور مطلب نے صلح کرلی اور

#### www.muhammadilibrary.com

نا ریخ طبری: جلد ششم ۲۸۱ شورش بغداد ۲۸۱ بارون الرشیداوراس کے جانشین + شورش بغداد

عیسلی نے سہل کو دھو کے بے قتل کرا دینے کے لیے اپناا کی آ دمی مقرر کیا۔اس نے موقع پاکرتلوار کا وارکیا۔ سہل پراس کی ضرب کا کچھاٹر نہ ہوا۔ مگراس کے بعد وہ اس قشے کوچھوڑ کراپنے مکان چلا آیا۔اوراب صرف عیسلی اس جماعت کا کارفر مارہ گیا اورلوگ لڑائی ہے رک گئے۔

حميد بن عبد الحميد كاقصرا بن مبيره ميں قيام

اس زمانے میں حمید بن عبدالحمید نیل میں مقیم تھا۔ جب اے اس ہنگا ہے کی خبر ملی وہ کو نے آ کر چندروز وہاں مقیم رہا۔ پھر کو نے سے قصرابن مہیر ہ آ گیااور یہیں اس نے اقامت اختیار کی مکان بنایا۔اس کے گردفسیل اور خندق بنائی بیدذی قعدہ کے آخر کا واقعہ ہے۔

عيسى بن محمد كى سهل بن سلامه سے معذرت:

عیسی بغداد میں قیام پذیر رہااس اثناء میں وہ غلہ کے انظار میں سیاہ کا معائنہ اوران کی صحت کرتا رہا نیز اس نے پھر ہمل بن سلامہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی اوراس سے کہا کہ آپ پھرنگلیں اور حسب سابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔اس کے لیے میں آپ کا حامی اور مدگار ہوں۔ چنانچے مہل اب پھر حسب سابق کتاب اور سنت پڑمل کی دعوت و بینے لگا۔



ہارون الرشید اوراس کے جانشین + علی الرضاکی ولی عہدی

TAT

تا ریخ طبری: جلدششم

باب١٠

# على الرضاكي ولي عهدي

### على الرضاكي و لي عهدي:

اس سال مامون نے علی بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن ﷺ کومسلما نوں کا ولی عہداورا پنے بعدان کا خلیفہ مقرر کر دیارضائے آل محمد مکافیل ان کا نام رکھا۔ فوج کو حکم دیا کہ دہ سیاہ لباس ترک کر کے سبز لباس اختیار کر ہے اس کے لیے انہوں نے تمام آفاق میں احکام نافذ کر دیئے۔

# على الرضاكي بيعت اورسبزلباس يهننه كاحكم:

عیسیٰ بن محمہ بن ابی خالدا پنی چھاؤنی ہے بغداد آ کراپی سپاہ کے معائدہ ہی میں مصروف تھا کہ اس کے پاس حسن بن سہل کا خط آ یا۔ جس میں اس نے عیسیٰ کواطلاع دی تھی کہ امیر الموننین مامون نے علی بن موئی بن جعفر بن محمہ کواپنے عبدا پناولی عہد مقرر کیا ہے۔ اس انتخاب ہے پہلے انہوں نے بنی عباس اور بنی علی کے ہر شخص پر نجور کیا۔ مگر اس ہے بہتر 'زیادہ متقی پر ہیز گاراور عالم دین ان کو دوسرا نظر نہیں آیا۔ انہوں نے رضائے آل محمہ مکل گئے ہو اس کا لقب قرار دیا ہے۔ اور جھے تھم دیا ہے کہ میں سیاہ لباس ترک کر کے اب سبز لباس اختیار کر لوں۔ یہ خط عیسیٰ کو المرمضان ا ۲۰ ھ منگل کے دن ملا۔ اپنے اس خط میں حسن بن سہل نے اسے یہ بھی تھم دیا کہ اپنے پاس والوں سیاہ افسراور بی ہاشم کو تھم دے کہ وہ علی الرضائے لیے بیعت کریں اور تمام پوشاک قبا' کلاہ اور محمامہ سبز پہنا کریں۔ تمام بغداد والوں سے اس تھم پر عمل کرایا جائے۔

#### بنى عباس كار دعمل:

عیس نے اطلاع موصول ہوتے ہی اہل بغداد کواس حکم کی بجا آوری کی ہدایت کی اور وعدہ کیا کہ ایک ماہ کی تخواہ میں ابھی دے دیا ہوں باقی غلم آنے پر بے باق کردی جائے گی۔ اس پر بعض توعمل کرنے پر آمادہ ہوئے اور بعض نے اس حکم کے مانے سے قطعی انکار کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر گر حکومت کو بنی عباس سے نکلے نہیں دیں گے اس میں فضل بن ہمل کی گہری چال معلوم ہوتی ہے۔ چندروز اسی اختلاف میں گزرے۔ بنی عباس اس تجویز پر بہت برہم ہوئے۔ اور آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے بیہ طے کیا کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک خص کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ اور مامون کو خلافت سے علیحدہ کرتے ہیں۔ مہدی کے بیٹے ابر اہیم اور مضور اس مخالفت میں سب سے زیادہ نمایاں تھے 'چنا نچاس سال اہل بغداد نے مامون کوچوڑ کر ابر اہیم بن المہدی کو اپنا خلیفہ بنائیا۔ بنی عباس کا ابر اہیم بن مہدی کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ:

ہم بغداد کے عباسیوں کی مامون سے ناراضی کا سبب ابھی بیان کر چکے ہیں۔اوران لوگوں کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ جوحسن بن مہل سے لڑنے کے لیے آ مادہ اور متحد ہو گئے جس کی بنا پرحسن بغداد چھوڑ کر چلا گیا۔اس کے بعد مامون نے علی الرضا کواپناو لی عہد مقرر کر لیا اور لوگوں کو سبز لباس پہننے کا حکم دیا۔اورحسن بن مہل نے اس کے متعلق عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو ککھا کہ وہ اہل بغداد سے اس حکم کی بجا آ وری کرائے اس نے منگل کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں پانچ راتیں باتی تھیں۔اہل بغداد سے ان احکام

#### www.muhammadilibrary.com

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + علی الرضا کی ولی عہدی

تا ریخ طبری: جلد <del>شش</del>م

کی بجا آوری کروالی۔اس موقع پرعباسیوں نے بیر ظاہر کیا کہ ہم نے تو ابراہیم بن المہدی کواپنا خلیفہ بنالیا ہے۔ان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کے بہلی محرم کو سیتے الحق بن موسیٰ بن المہدی کوولی عبد مقرر کرلیا ہے اور ہم نے مامون کوخلافت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ہم آئندہ سال کی پہلی محرم کو ہراس خفص کو جو ہارے ساتھ ہوگا دس دینارویں گے۔

بنى عباس كى سازش:

اس دعوت کوبھ نوگوں نے قبول کیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک ہمیں بیر قم نمل جائے ہم اسے نہیں مانے۔ جمعہ کے دن جب لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے انہوں نے چاہا کہ خود مستقل خلیفہ تو نہیں البتہ منصور کے بجائے ابراہیم کو مامون کا نائب بنالیں۔انہوں نے ایک شخص کو اس بات پر متعین کردیا ہے کہ جب موذن اذان دے چکتو وہ اس بات کا اعلان کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مامون کے لیے دعوت دیں اور اس کے بعد ابراہیم کو خلیفہ بنائیں۔ نیز عباسیوں نے یہ بھی سازش کی کہ ایک جماعت کو اس بات پر آمادہ کردیا کہ جم اس تجویز کوئییں مانتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بات پر آمادہ کردیا کہ جم اس تجویز کوئییں مانتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم سب ابراہیم کی خلافت کے لیے بیعت کرو۔اور ان کے بعد آخل کے لیے اور مامون کو سرے سے خلافت سے علیحدہ کردو۔ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری املاک کو اس طرح غضب کرے جس طرح منصور نے کہا۔عباسیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بس اس قدر کہ کہ کرتم اسے گھروں میں خاموش بیٹھ جانا۔اس کے آگے ہم دیکھ لیس گے۔

#### بنى عباس كى مامون كى مخالفت:

چنانچہاذان کے بعد جب اس مقرر کردہ شخص نے مامون کی دعوت بیعت دی تو اس جماعت نے حسب قرار داداس کو جواب دے دیا۔اس اختلاف کا متیجہ بیہ ہوا کہ اس روزنماز جعہ ہی غائب ہوگئ نہ خطبہ ہوا نہ نماز جعہ البتہ سب نے ظہر کی نماز کے چواب دے دیا۔اس اختلاف کا متیجہ بیہ ہوا کہ اس روزنماز جعہ ہی غائب ہوگئ نہ خطبہ ہوانہ نماز جعہ البتہ سب نے ظہر کی نماز کے چارض بڑھے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بیاس جمعہ کا ذکر ہے کہ جب کہ ماہ ذکی الحجہ اس میں صرف دورا تیں باقی رہ گئی تھیں۔

اس سال عبداللہ بن خرداذیہ والی طبرستان نے دیلم کے شہر لارز اور شند کو فتح کر کے بلا داسلام میں شامل کرلیا۔اس نے طبرستان کے پہاڑ بھی مسخر کر لیے اور شہر یار شروین کواس کے پہاڑی مامن سے بے دخل کر دیا۔اس نے مازیابن قارن کوسرشلیم خم کرنے کے لیے مامون کی خدمت میں روانہ کیا اور ابولیلی شاہ دیلم کو بغیر کسی عہد کے قید کرلیا۔

# بابك الخرى كى شورش:

بن سال ابوالسرایا کے صاحب محمد بن محمد نے انقال کیا۔اس سال با بک الخری نے جاویدانی بن سہل صاحب البذک ہا علم ہا عت جاویذانیہ کے ساتھ شورش برپا کی۔با بک نے بید دعویٰ کیا کہ جاویذانیہ کی روح اس میں طول کرآئی ہے۔اس نے ایک عام ہظامہ اور فساد برپا کر دیا۔اس سال خراسان کر سے اور اور اصبهان میں سخت قحط ہوا۔اشیائے خوراک بہت ہی گراں ہو گئیں اور اموات ہو کیں۔

# امير حج الحق بن موسىٰ:

اس سال آخلق بن موسیٰ بن عیسلی بن موسیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

#### MAIY

# ۲<u>۰۲ھ</u>کے داقعات

# بغداد میں ابراہیم بن المهدی کی بیعت:

اس سال اہل بغداد نے ابراہیم بن المہدی کوخلیفہ بنایا اور مبارک اس کا لقب قرار دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ہل بغداد نے اس سال کی پہلی محرم کوابرا ہیم کی بیعت کی اور مامون سے ملیحدگی اختیار کی۔ جمعے کے دن ابراہیم منبر پر چڑھا۔ سب سے پہلی عبیداللہ بن العباس بن محمد الباشی نے بیعت کی۔ اس کے بعد منصور بن المہدی نے اس کے بعد تمام بنی ہاشم نے پھر دوسر نے بھی امراء نے بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ اس کے بعد منصور بن المہدی نے اس محاملہ میں بہت کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ سندی صالح صاحب المصلی منجانب اور نصیر خدمت گاراور دوسر سے موالی بھی اس معاملہ میں شریک اور اس کے منصر مستھ مگریہ تمام مسلمی عبان کے علاوہ دوسر نے کیوں خلافت کا وارث اپنے بعد بنی عباس کے علاوہ دوسر نے امراء اور روساء چونکہ مامون سے اس بات پر ناراغس تھے کہ انہوں نے کیوں خلافت کا وارث اپنے بعد بنی عباس کے علاوہ دوسر نے فاندان کو بنا دیا اور کیوں اپنے آ باء کا سیاہ لباس ترک کر کے سبز لباس اختیار کیا۔ صرف اس لیے وہ بھی اس تح کیک میں شریک اور سائی ہوگئے تھے۔

# ابراهیم بن مهدی کا کوفیاورعلا قدسواد پر قبضه:

بیعت ہوجانے کے بعد ابراہیم نے نوج ہے چھ ماہ کی معاش دینے کا وعدہ کیا۔ وہ بہت روز تک ان کو یوں ہی ٹالتار ہا۔ گر جب انہوں نے ویکھا کہ بیتو پھی بھی نہیں دیتے وہ اس سے بگڑ گئے مجبورا ابراہیم نے ہر سپاہی کو دو دوسو درہم نقد دیئے۔ اور بعضوں کو بقیہ مطالبہ کی پا عجائی کے لیے پروانے لکھ کر دیئے۔ کہ سواد جا کر نقد واجب الا دائے معاوضہ میں اتنی قیمت کا گیہوں اور جو لے لیں۔ بیلوگ پروانے لے کر وصولیا بی کے لیے نکلے۔ جس چیز پر ان کو قابو ہوا اپنے قبضے میں کرلیا۔ اس طرح انہوں نے زمینداروں سے دونوں جسے خود وطن داروں اور حکومت کے لیے۔ ابراہیم نے اہل بغداد کے ساتھ اہل گوفہ اور تمام سواد کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ اس نے مدائن پر اپنا پڑاؤڈ الا عباس بن موسی الہا دی کو بغداد کی سمت شرقی اور آخی بن موسیٰ الہا دی کو سمت غربی کا والی مقرر کر دیا اس موقعہ پر اس نے بیشعر کہا:

الم تعلموا يا آل فهر باننى شربت بنفسى دونكم فى المهالك في المهالك في المهالك في المهالك في المهالك في ألم أل بن في ألم أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في أل بن في

اس سال مہدی بن علوان الحروری نے بز رجابور میں خارجیوں کا شعار بلند کر کے خروج کیا۔اس نے وہاں کے کئی پر گنوں نہر بوق اور را ذاتین پر قبضہ کرلیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ۲۰۱۳ھ کے ماہ شوال میں خروج کیا تھا۔ بہر حال ابراہیم نے ابوا بحق بن الرشید کوئی سپہ سالا روں کے ساتھ جن میں ابوالبط اور سعید بن الساجور بھی تھے۔مہدی سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ ابوا بحق کے ساتھ اس مہم میں اس کے کئی ترک غلام بھی تھے۔شبیل صاحب السلبہ نے بیان کیا ہے کہ میں اس وقت نوعمر تھا۔ اور ابوا بحق کے ہمراہ تھا۔ خارجیوں سے ہمارا مقابلہ ہوا ایک اعرابی نے ابواکل کے نیز ہ مارا مگرایک ترک غلام نے اسے بچالیا۔اوراس نے کہاا شناس مراجھے پیچا نتے ہو۔اس روز سے ابواکل نے اس کا نام ہی اشناس رکھ دیا۔ یہ ہی ابوجعفرا شناس ہے اس لڑائی میں مہدی شکست کھا کرحولا یا کی طرف پسپا ہو گیا۔ الممطلب کی شکست :

بعض ارباب سیر نے اس واقعہ کے متعلق سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم نے مہدی علوان بن الدھقان الحروری کے مقابلہ کے لیے المطلب کو بھیجا تھا۔ جب بیاس کے قریب پہنچا تو اس نے اقذی نام ایک خارجی کو جنگ سے کنارہ کش تھا۔ پکڑ کرقل کر دیا۔ اس کے انتقام کے لیے بہت سے بدوی جمع ہوگئے اور المطلب سے لڑے اسے شکست دی اور تعاقب کرتے ہوئے اسے بغداد میں پناہ لینے پرمجبور کر دیا۔

اس سال ابوالسرایا کے بھائی نے کونے میں بغاوت کردی اور سفیدلباس اختیار کیا۔ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگئی۔گر ماہ رجب میں غسان بن الی الفرج اس سے لڑ ااورا سے قبل کردیا اوراس کے سرکواس نے ابرا جیم بن المہدی کے پاس بھیج دیا۔ مامون کاحسن بن سہل کے نام فرمان :

حسن بن سہل اپنی چھاؤنی واقع مبارک میں فروکش تھا۔ کہ اسے مامون کا تھم موصول ہوا۔ کہتم سبز لباس اختیار کرو۔ اور ہمارے بعد علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد کی ولایت عہد کے لیے بیعت کرو۔اور بغداد جا کراس کا محاصر ہ کرلو۔اس تھم کی بجاآ وری کے لیے حسن اپنے مقام سے روانہ ہوکر سمر آیا اور حمید بن عبد الحمید کو کھا کہتم بغداد جا کر دوسری سمت سے اس کا محاصر ہ کرلو۔اور سبز لباس اختیار کرو۔ حمید نے اس تھم کی بجا آ وری کی۔

#### حميد كے خلاف حسن بن مهل كوشكايات:

سعید بن الساجور' ابوالبط' غسان بن ابی الفرج محمد بن ابراہیم الافریقی اور حمید کے چنداور سر داروں نے ابراہیم بن المهدی سے اس وعدے پر ساز باز کرلیا تھا کہ وہ قصرا بن ہمیر ہ کواس کے لیے فتح کریں گےاور چونکہ ان کے اور حمید کے تعلقات بہت خراب شے ۔اس وجہ سے اس وجہ سے اس محمد اندرونی طور پر ابراہیم سے سازش کرر ہاہے ۔اس کے برعکس حمید حسن کواسی تشم کی شکایت لکھا کرتا تھا۔

# حميد کي طلي:

سن نے کی مرتبہ مید کولکھا کہتم میرے پاس آؤ۔ گروہ اس ڈرسے کہ میرے بعد میرے فالف میری فرودگاہ پر قبضہ کرلیں گئے۔ حسن کے پاس نبیں گیا۔ اس پراس کے خالفوں کو یہ لکھنے کا موقع مل گیا کہ وہ آپ کے پاس صرف اس وجہ ہے نہیں آتا ہے کہ وہ آپ کا مخالف ہو چکا ہے۔ اس نے تو صراط اور سورا کے درمیان اور سواد میں جائدادخرید لی ہے۔ جب حسن نے زیادہ اصرار سے حمید کو بلایا تو آخر کاروہ ۵/ربیج الآخر جمعرات کے دن اس کے پاس آنے کے لیے اپنی فرودگاہ سے روانہ ہوا۔

### عيسى بن محمد بن ابي خالد كا قصرا بن مبير ه ير قبضه:

اس کے جاتے ہی سعیداوراس کے دوستوں نے ابرا ہیم کواطلاع دے دی اور درخواست کی کہ آپیسلی بن محمر بن ابی خالد کو یہاں بھیج دیں تا کہ ہم قصراور حمید کی فرود گاہ کواس کے حوالے کر دیں ابرا ہیم منگل کے دن بغداد سے مدائن کے ارادے روانہ ہوا تھا

#### www.muhammadilibrary.com

نا رخ طبری: جلدششم ۲۸۶ پارون الرشیداوراس کے جانشین + علی الرضا کی ولی عہدی

اوراس نے کلواذی میں مقام کیا تھا۔ جب اسے بیخط ملائس نے سیکی کوئس کے پاس بھیجے دیا۔ حمید کے پڑاؤوالوں کو جب کی اس پیش قدمی اوراس کے قصر سے ایک فریخ قریبة الاعراب پر آ کر فروکش ہوجانے کی اطلاع ہوئی انہوں نے بھا گئے کی تیاری کی۔ بیمنگل کے رات کا واقعہ ہے۔ ان کے اس اراد ہے کے ساتھ ہی سعید ابوالبط اور فضل بن الصباح الکندی الکوفی نے حمید کی فرودگاہ پراچا نگ دھاؤا کر کے اسے بالکل تا خت و تارائ کر دیا۔ اس لوٹ میں ان کو نود حمید کی روپید کی سوتھلیاں اور دوسراسب سامان ہاتھ لگا۔ حمید کا ایک لڑکا اور معاذ بن عبداللہ نے کر بھاگ گئے۔ بعض نے کونے کی سمت اختیار کی۔ دوسروں نے نیل کارخ کیا۔ حمید کالڑکا اپنے باپ کی ہاند یوں کولے کرکوف آیا وہاں اس نے فجر کرا میہ پر لیے اور پھر شاہراہ سے حسن کی چھاؤنی میں اپنے باپ کے پاس آگیا۔ سعید اور اس کے دوستوں نے قصر ابن ہمیر ہ کوئیسلی کے حوالے کر دیا۔ عیسی قصر میں داخل ہوا اور منگل کے دن میں اربی الآخر کو اس نے قصر کوان سے قصر کیا۔

حميد کي روانگي کوفه:

حسن کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی ہے میداس کے پاس تھا۔اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ کواس کی اطلاع کردی تھی۔گر
آپ نے میری بات نہ مانی اور اس طرح دھو کہ کھایا ہے کہہ کروہ حسن کے پاس کوف آیا۔ یہاں اس کا جس قدررو پیداور دوسرا سامان و
اسباب تھا۔اسے اس نے اپنے قبضے میں لےلیا۔اور عباس بن موسیٰ بن جعفر العلوی کوکو فے کا والی مقرر کیا اور تھم دیا کہ تم بھی سبزلباس
پہنو۔ مامون کی خلافت اور ان کے بعد اپنے بھائی علی بن موسیٰ کی ولی عہدی کے لیے دعوت دی۔ حمید نے ایک لاکھ در ہم سے اس کی
اعانت کی اور کہا کہ اپنے بھائی سے حق کے لیے لڑو۔ چونکہ کوفے والے تہاری بات مانتے ہیں اس لیے تم کو آسانی سے کامیا بی ہوگ۔
اور یوں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر رات ہوتے ہی حمید عباس کوچھوڑ کرکو فے سے چل دیا۔

حکیم الحارثی اورعیسیٰ بن محمه کی جنگ:

اس بنگا ہے کی اطلاع موصول ہوتے ہی حسن نے تکیم الحارثی کونیل بھیج دیا تھا۔ جب عیسیٰ کو جوقصر میں تھا تکیم کی آنے کی اطلاع ہوئی وہ اپنی فوج کو لے کراس کے مقابلے کے لیے نیل روانہ ہوا۔ سنچر ۱۸ اربیج الآخر کی رات میں آسان پر ایک سرخی نمودار ہوئی بعد میں سرخی تو جاتی رہی۔ مگر دوسرخ عمود آخر شب تک بھی آسان پر باقی رہے۔ سنچر کے دن تسج عیسیٰ اپنی فوج کو لئے کر قصر سے نکل کرنیل کی طرف برو ھانیل پہنچ کراس نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ابھی جنگ ہور ہی تھی کہ استے میں عیسیٰ اور سعید حکیم پر آپڑے وہ فشات کھا کر بھا گا۔ یہ نیل میں داخل ہوگئے۔

### عباس بن موسیٰ کی کارروائی:

و ہاں ان کوعباس بن موسی بن جعفر العلوی کی کارروائی کی اطلاع ہوئی وہ تو یہ دعوت دے رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے تو اس کی دعوت کو قبول کرلیا ہے اور دوسروں نے ریہ کہا ہے کہ اگرتم اس وقت مامون کی خلافت اوران کے بعد اپنے بھائی کی ولایت عہد کے لیے دعوت و سے ہوتو ہم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہاں البتہ اگرتم اس وقت اپنے بھائی یا اپنے کسی اور خاندان والے یا خوداپی خلافت کے مدعی ہوتو ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر عباس نے یہی کہا کہ میں اس وقت مامون کی خلافت اوران کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعوت دیتا ہوں اس پر جوغالی رافضی میصان سب نے اور شیعوں میں ہے بھی اکثر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 11/4

# معر كةنظر و:

عباس مینظا ہر کرتا تھا کہ حمید میری مدداور کمک کے لیے آتا ہے۔اور حسن نے بھی میری مدد کے لیے بہت سے لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ مگران میں کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا۔سعیداورا بوالبط نیل سے کو نے چلے۔ دیرالاعور پینچ کرانہوں نے وہ راہ اختیار کی جو قریہ شاہی کے پاس ان کو ہر ثمہ کی فرودگاہ میں پہنچادے۔

جب عباس کی جمعیت جمع ہوگئ تو اب بیلوگ ۱/ جمادی الا ولی دوشنے کے دن کوفہ ہے دیمن کے مقابلہ کے لیے چلے قسطرہ کے قریب آ کرعلی بن محمہ بن جمع ہوگئی تو اب بیلوگ ۱/ جمادی الا ولی دوشنے کے دن کوفہ نے اس کے بھائی ابوعبداللہ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جے اس کے بیٹے عباس بن موئی بن جمعفرامیر کوفہ نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ دیمن کے مقابلہ کے میدان کا رزار میں آئے تھوڑی دیران سے اڑے میلی اور اس کی فوج کو شکست ہوئی وہ پہا ہوکر کوفہ چلے آئے سعیداور اس کے مقابلہ کے میدان کا رزار میں آئے تھوڑی دیران سے اڑے میلی الصباح بیا ہے جریف سے لڑنے آئے عیسیٰ بن موئی کے مکان کے قریب ساتھی بڑھ کرچرو میں فروش ہوئے ۔منگل کے دن علی الصباح بیا ہے جریف سے لڑنے آئے عیسیٰ بن موئی کے مکان کے قریب حریفوں میں جنگ شروع ہوئی ۔ اس موقع پر کوفہ میں جوعباسی اور ان کے موالی تھے وہ بھی کوفہ سے نکل کرا پنے حامیوں کے پاس چلے آئے ۔ رات تک دونوں فریق خوب لڑے عباسیوں کا شعاریا ابر اھیم یا منصور لا طاعة للمامون اور وہ سیا ہوئی تھے۔عباس اور اس کے کوفی سبز پوش تھے۔ بدھ کے دن اس مقام پر پھر لڑائی ہونے گی جس فریق کا جس مقام پر قبضہ ہوتا۔ وہ اسے جلادیا۔ اور اس کے کوفی سبز پوش سے۔ بدھ کے دن اس مقام پر پھر لڑائی ہونے گی جس فریق کا عباس بن موسیٰ سے معابدہ امان:

ید دیکھ کر کوفہ کے رؤسا سعیداور اس کے دوستوں کے پاس آئے اور انہوں نے عباس بن موسیٰ بن جعفر اور اس کے طرفداروں کے لیے اس شرط پر کہ وہ کوفہ سے چلے جائیں گے امان کی درخواست کی ان لوگوں نے ان کی درخواست مان لی۔ اس کے بعد بیلوگ عباس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ نہایت ادنیٰ درجہ کے وام اور اراذل تمہارے ساتھ ہیں کوئی ثقہ ہے نہیں۔ اس کے ساتھ تمہاری وجہ سے مخلوق خدا کوئل و غارت اور آگ کی جومصیبت ہور ہی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ ہم کوتم سے کوئی سروکار نہیں بہتر ہے کہتم ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔

# سعيد كي مراجعت جيره:

عباس نے ان کی بات مان لی۔اسے ریبھی خوف ہوا کہ یہ مجھے دشمن کے حوالے کر دیں گے۔اس لیے وہ اپنے کناسہ کی قیامگاہ سے بھی اس وقت دوسری جگہ منتقل ہوگیا۔اس مجھوتہ کی عباس نے اپنے ساتھیوں کوبھی اطلاع نہیں دی۔سعیدا پنی فوج کو لے کرچیرہ پلٹ آیا۔

# عباس بن مویٰ کی جماعت کی غارت گری:

اس کے جانے کے بعد عباس والوں نے سعیداور عیسیٰ بن موی العباس کے ان موالیوں اور سپاہیوں پر جومعر کہ میں باقی رہ گئے تھے۔حملہ کر دیا اور ان کو مار کر خندق تک دھکیل دیا انہوں نے عیسیٰ بن موسیٰ کے موضع کولوٹ کروہاں کے تمام گھروں کوجلا دیا۔اور جو ہاں نمودار ہواا سے قبل کر دیا۔عباسیوں اور ان کے موالیوں نے اس واقعہ کی سعید کوخبر کی اور بتایا کہ عباس معاہدہ امان سے پھر گیا ہے سعیدابوالبط اور ان کے ساتھی عشا کے وقت کونے آئے۔جس کسی کولوٹ مار کرتے دیکھا انہوں نے اسے قبل کر دیا۔اور عباس

تا ریخ طبری: جلد ششم + علی الرضا کی ولی عہدی

کے طرفداروں کی جس چیز پران کی دستری ہوئی انہوں نے اسے جلا ڈالا۔ای طرح قمل کرتے اور جلاتے ہوئے یہ کناسہ آئے۔ ساری رات و ہیں بسر کی۔پھررؤ سائے کوفہ نے ان ہے آ کراصل حقیقت بتائی کہ بیسب عوام کا کیا دھرا ہے۔عباس اس سے قطعی بری الذمہ ہے۔وہ ہرگز اپنے کسی وعدے سے نہیں پھراہے۔اس اطمینان دلانے پر سعیدوغیرہ و بال سے چلے آئے۔

كوفيه مين عام معافى كااعلان:

۵/ جمادی الاولی جمعرات کے دن صبح کوسعیداور ابوالبط کوفہ میں داخل ہوئے۔اور انہوں نے سفید بوش اور سیاہ بوش سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور کسی شخص ہے کوئی تعرض بجز بھلائی کے نہیں کیا۔ انہوں نے فضل بن الصباح کو جو کو نے کا باشندہ تھا۔ کو نے کا والی مقرر کیا۔ ابراہیم نے ان کولکھا کہتم واسط کی طرف بڑھواور سعید کو یہ کھا کہ چونکہ کندی اپنے شہروالوں سے میل کی وجہ سے ان کی جنبہ داری کرتا ہے۔ اس لیے تم کو فے پراس کے علاوہ کسی اور کووالی مقرر کر دو۔ سعید نے غسان بن الی الفرح کو نے کا والی مقرر کریا پھر ابوالسر ایا کے بھائی ابوعبد اللہ کوئل کردیئے کے بعد اس نے غسان کوولایت کوفہ سے برطرف کر کے اس کی جگہ اپنے جھتیج ہول کو و ہاں کا والی مقرر کیا۔ بی حمید بن عبد الحمید کے کوفہ آنے تک کوفہ کا والی رہا اس کے آنے کے بعد ہول کو فے سے بھاگ گیا۔

### عیسیٰ بن محمداورحسن کی جنگ:

ابراہیم بن المبدی نے میسیٰ بن جحد بن ابی خالد کوئیل کے راستے واسط جانے کا تھم دیا۔ اور اس نے ابن عائشۃ الباشی اور فیم بن خارم کو تھم دیا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ جا کیں ۔ ید دونوں حسب الحکم جوفی کے قریب سے بڑھ گئے یہ جماعت الاولی کا واقعہ ہے۔

معید ابوالبط اور افریقی بھی ان دونوں ہے آسلے ان سب نے واسط کے قریب صیادہ پر پڑاؤڈ الا اور سب ایک بی جگہ اکھا ہوگئے۔

عیسیٰ بن مجمد بن ابی خالد ان سب کا سپر سالارتھا۔ اپنے اس پڑاؤ سے بیسب سردار جنگ کے لیے تیار ہوکر روز انہ حسن اور اس کی سیاہ کے مقابلہ پر نہیں لگاتا۔ وہ سب واسط میں قلعہ بند ہوکر پڑے کے مقابلہ پر نہیں لگاتا۔ وہ سب واسط میں قلعہ بند ہوکر پڑے ہوئے مقابلہ پر نہیں لگاتا۔ وہ سب واسط میں قلعہ بند ہوکر پڑے ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں جو کے جے۔ آخرکا را ایک دن ماہ رجب کے فتم ہونے میں جی ارز تیں باقی تھیں ۔ حسن کی فوج واسط سے با ہر نکل کر دشمن سے نبر داز ماہوئی ۔ ظہر کے قریب تک نہایت شدید معرکہ جدال و قال گرم رہا۔ گراب عیسیٰ اور اس کے ہمراہیوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگ کر طریا نا اور نیل چلے آئے۔ حسن کی فوجوں نے ان کے فرودگاہ میں جس قدر اسلے اور اس کے ہمراہیوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگ کر طریا نا اور نیل چلے آئے۔ حسن کی فوجوں نے ان کے فرودگاہ میں جس قدر اسلے اور اس کے ہمراہیوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگ کر طریا نا اور نیل چلے آئے۔ حسن کی فوجوں نے ان کے فرودگاہ میں جس قدر اسلے اور موریشی وغیرہ ان کو ہمرست ہوئے۔ ان پر قبنہ کرلیا۔

### ا بل بغدا د کوتهل بن سلامه کی دعوت حق:

اس سال ابراہیم بن المہدی نے مہل بن سلامۃ المطوعی کوگر فتار کر کے قید کر دیا۔اورا ہے سزا دی۔

یہ بغداد میں مقیم تھالوگوں کو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ گائی پڑا ہونے کی دعوت دیتا تھا۔ بغداد کے اکثر باشندے اس کے پاس جمع ہوگئے تھے اور خوداس کے مکان میں مقیم تھے وہ اس کے پاس جمع ہوگئے تھے اور خوداس کے مکان میں مقیم تھے وہ ان کے علاوہ تھے۔ نہ کورہ بالا جنگ سے پہلے ہی ابراہیم نے ہم نے ہل سے لڑنا چا ہاتھا۔ گر پھروہ کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے اراد ہے سے ان کے علاوہ تھے۔ نہ کورہ بالا جنگ سے پہلے ہی ابراہیم نے ہل سے لڑنا چا ہاتھا۔ گر پھروہ کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے اراد ہے سے رکھا ہے۔ کا دروائی شروع کی اور جن کراس جنگ کے بعد جب عسلی اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی تو اس نے ہل کے خلاف کا دروائی شروع کی اور جن

جب عیسی حسن کے مقابلہ سے شکست کھا کر بغداد آیا تو وہ اس کے بھائی اور پچھ ساتھی سہل بن سلامہ کی طرف بڑھے واقعہ سے تھا کہ ہل عیسیٰ وغیرہ کی بہت برائیاں کرتا تھا۔ ہمیشہان کے نہایت ہی شنیع فتیج افعال اوگوں کے سامنے بیان کرتا اورصر ف فساق کے نام ہے ان کو یا دکرتا ہیلوگ کئی دن اس ہے لڑتے رہے عیسلی بن محمد بن ابی خالد نے بھی اس ہے لڑنے کا بیز النہ یا تھا۔ یہ جب سبل کی قریب والی گلیوں میں پہنچا تو اس نے ناکے والوں کو کہیں ایک اور کہیں دو ہزار درہم اس شرط پر دیئے کہوہ اس کوراستہ دے دیں انہوں نے اس بات کو مان لیااس رقم میں سے ان لوگوں کوایک ایک مخص کے جصے میں ایک ایک درہم دو دو درہم یا اس کے قریب ہی 

سهل بن سلامه کی رو بوشی:

سنیچر کے دن جب کہ ماہ شعبان کے ختم ہونے میں یا پنچ راتیں باقی تھیں حملہ آوروں نے ہرست سے اسے آ گھیرا۔ نا کے والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حملہ آ ور بڑھتے ہوئے طاہر بن حسین کی معجداوراس کے مکان تک جومسجد کے بالکل متصل ہی تھا پہنچ گئے ۔ان کے وہاں تک آنے کے ساتھ ہی مہل رویوش ہو گیا اس نے ہتھیا را تاردیئے۔تما شائیوں میں مل گیا اورعورتوں میں جاملا۔ حملة وراس كے مكان ميں جا تھے بگر جب وہ نه ملاتو انہوں نے اس يرخفيه يوليس متعين كردى-سهل بن سلامه کی گرفتاری:

رات کوان لو گوں نے اسے اس کے مکان کے قریب والی گلی میں پکڑ لیا اور اسے اتحق بن موی الہا دی کے پاس جوایے پچا ابراجیم بن المهدي کے ولی عهدخلافت تھا اور اور وہي مدينة السلام ميں موجود تھا۔ لے کر آئے اس نے اس خوف ہے مباحثه اور مكالمه كيا التحق نے اس كے سامنے اس كے متبعين كو دربار عام ميں جمع كر كے اس سے كہا كہ تو نے ہمارى حكومت يرعيب زنى كى اور لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑ کا یا سہل نے کہامیں نے بنی عباس ہے بغاوت نہیں کی بلکہ میری دعوت انہیں کے لیے تھی ۔ البتہ میں نے لوگوں کو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ ﷺ برعمل پیرا ہونے کی دعوت دی ہے اور آج بھی اس دعوت پر قائم ہوں مگر بنی عباس نے اس کی بات نه مانی اور کہا کہتم سب کے سامنے علی الاعلان اس بات کوکہو کہ جودعوت میں تم کودے رہا ہوں وہ بالکل باطل ہے۔

سهل بن سلامه کی اسیری:

اس غرض کے لیے بیلوگوں کے سامنے لایا گیا۔ مگراس نے کہا کہ میں تم کو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ می تیوا پیرا ہونے کی دعوت دیتار ہا ہوں اور اب بھی میں تم کواسی کی دعوت دیتا ہوں۔ جب اس نے لوگوں کے سامنے بیتقریر کی تو عباسیوں نے اس کی ناک اور منہ پرتھیٹر مارے ۔ سہل نے اس موقع پر کہااےحربیہ والو تہاری وجہ ہے اس مغرور کواس قدر جسارت ہوئی ہے۔اسے پکڑ کر پھرانخق کے پاس لائے اسخق نے اسے قید کر دیا۔ بیاتوار کے دن کا واقعہ ہے۔ دوشنبہ کی رات کوا سے ابراہیم کے پاس مدائن لے گئے۔ یہاں ابراہیم نے اس سے وہ موال کیا جواتحق نے کیا تھا۔اور تہل نے بھی وہی جواب دیا جواس نے اتحق کو دیا تھا۔ مجدالرواعي كافل:

اس سے پہلے عباسیوں نے مہل کے ایک پیرومحمدالرواعی کوگر فتار کراہیا تھا ابراہیم نے اسے خوب پڑوایا۔اس کی داڑھی نچوا کر ا سے بیڑیاں پہنائیں اور قید کر دیا تھا۔ جب سہل گرفتار ہوا تو اسے بھی انہوں نے قید کر دیا۔اور کہہ دیا کہ ہم نے تو اسے میسیٰ کے حوالے کردیا تھا۔عیسیٰ نے اسے تل کر دیا۔ پینجراس وجہ سے شائع کی گئی کہان کوخوف تھا کہا گرلوگوں کواس کے مقام کا پیتہ چل گیا تووہ اسے چھڑا لے جائیں گے۔ نہل کے خروج ہے گرفتاری اور قیدتک بارہ ماہ گزرے تھے۔اس سال مامون عراق آنے کے لیے مرو

## فضل بن مہل کے خلا ف علی الرضاکی شکایت:

بیان کیا گیا ہے کے علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد العلوی نے مامون کواس فتنہ وفساداور جنگ وجدال سے مطلع کیا جس میں کہ سب لوگ ان کے بھائی امین کے آگ کے بعد ہے اب تک مبتلا تھے اور پیھی کہا کہ ضل بن سہل نے بھی آپ کو ملک کے اصلی حالات ے اطلاع نہیں دی بلکہ ہمیشہ ان کوآپ سے چھیایا ہے خورآپ کے خاندان والے بعض باتوں کی وجہ ہے آپ سے ناراض ہیں۔ اورآ پ کے متعلق کہتے ہیں کہ آس محوراور مجنون ہو گئے ہیں آپ کی اس بے خبری کو دیکھ کرانہوں نے آپ کے چچاابراہیم بن المهدي كواپنا خليفه مقرر كرليا ہے۔ مامون نے كہا جہاں تك مجھے معلوم ہے انہوں نے ابراہيم كوخليفة نہيں بلكہ حكومت چلانے اورا نظام قائم رکھنے کے لیے محض اپناامیر بنالیا ہے۔فضل نے مجھ سے یہی بات کہی ہے ملی الرضائے کہا کہ فضل آپ سے جموٹ بول رہا ہے اوراس نے آپ کودھوکہ دیا ہے۔ ابراہیم اورحسن بن مہل کے درمیان عرصہ سے لڑائی جاری ہے اور وہ لوگ آپ سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے فضل اور اس کے بھائی کوا تنارسوخ اور معاملات سلطنت میں اتنا درخور کیوں دے رکھا ہے۔ نیز مجھ سے جو آ پ کے خاص تعلقات ہیں اور آ پ نے اپنے بعد مجھے اپناولی عہد بنایا ہے یہ بات بھی ان کو بخت نا گوار ہے۔ على الرضاكي شكايت كي تصديق:

مامون نے بوچھا میرے ہاں کے کن کن لوگوں کوان واقعات کاعلم ہے۔انہوں نے کہا: یجیٰ بن معاذ' عبدالعزیز بن عمران اور چنگراور فوجی امراءان حالات ہے واقف ہیں۔ مامون کہا آپ ان کومیرے پاس لے آئیں تا کہ میں ان سے وہ واقعات جو آ ب نے بیان کیے ہیں دریافت کروں علی الرضانے کی کی بن معاذ'عبدالعزیز بن عمران'موسیٰ علی بن الی سعیدفضل کا بھانجا اور خلف المصري كومامون كي خدمت ميں پيش كيا۔

مامون نے ان سے علی الرضائے بیان کی تصدیق جا ہی انہوں نے کہا کہ جب تک ہم سے بید عدہ نہ کیا جائے کہ ہمیں اپنے بیان کی وجہ سے نصل کے ہاتھوں کوئی گزندنہیں پہنچے گا ہم ایک لفظ نہیں کہہ سکتے مامون نے اس بات کا اقر ارکیااور ہر شخص کواپنے ہاتھ سے وعد ہ امان لکھ کر دے دیا۔ تب انہوں نے ان تما م فتنوں سے جو ملک میں بریا تھے'ان کو پوری طرح مطلع کیا اور بتایا کہ اس وجہ ہے آپ کے خاندان والے موالی اور دوسر ہے امراء آپ سے ناراض ہیں۔

ان لوگوں نے مامون کو بتایا کہ س طرح فضل نے ہر تمہ کی جھوٹی ہے بنیاد شکایت کر کے اسے نقصان پہنچایا اور ہر تمہ تو اصل میں آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے فلصائد مشورہ دیے آیا تھا۔ اب اگر آپ نے ان حالات کا فوراً تدارک نہیں کیا تو یہ خلافت نہ سرف آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی فضل نے ہر تمہ کی شکایت ہی پر اکتفائیس کی بلکہ اسے خفیہ طور پر تم کر کرا دیا۔ حالا نکہ اس کا مقصد آپ کی بھلائی اور خیر خواہی تھی۔ اس کے علاوہ طاہر بن انحسین نے آپ کے لیے جو بیش بہا خد مات انجام دی ہیں وہ سب پر ظاہر ہیں جو فتو تراس نے کیاور جس طرح اس خلافت کو بالکل قابو ہیں کر کے وہ آپ کے لیے جو ہیں بہا خد مات انجام دی ہیں وہ سب بر ظاہر ہیں جو فتو تراس نے کیے اور جس طرح اس خلافت کو بالکل قابو ہیں کر کے وہ آپ کے لیے ہو تو اسے خلافت کے معاملات سے بالکل علیحہ ہو کر کے الگ پاس لے آیا اسے سب جانتے ہیں۔ مگر جب تمام معاملات ورست ہو گئے تو اسے خلافت کے معاملات سے بالکل علیحہ ہو کر کے الگ تھلک رقہ کی فرورہ ہو گئی خود اس کی شوکت وطافت کم ورموار کر لیتا۔ اور کسی تحصک رقب کے خود کے ایک فرورہ ورمی خود کر کے الگ کے خود کے ایک فرورہ ورمی کو جو اس کی خلاف اور کو ورمی کی میں برطرف ہنگامہ بی بال سے بالکل بھلا ہی دیا گیا ہے۔ جولا ائیاں اب ہور ہی ہیں ان میں کئی ہی بعد سے طاہر بین الحسین کورقہ میں متعین کر کے اسے گئی سال سے بالکل بھلا ہی دیا گیا ہے۔ جولا ائیاں اب ہور ہی ہیں ان میں کئی ہیں بھی اس سے کوئی مد ذمیس کی گئی ہے۔ حالا نکہ جواس سے کہیں اوئی درجہ کوگ شے ان کوشر کیکیا گیا۔

ہیں ان میں کئی میں بھی اس سے کوئی مد ذمیس کی گئی ہے۔ حالانکہ جواس سے کہیں اوئی درجہ کوگ شے تھاں کوشر کیکیا گیا۔

آن لوگوں نے مامون سے بیٹھی درخواست کی کہ آپ بغداد چلیں کیونکہ بنی ہاشم' موالی' امراءاور سپاہ جب آپ کی شان و شوکت کو دیکھیں گے وہ فوراُ شھنڈ سے پڑجائیں گے۔اور آپ کی طاعت کے لیے سرتسلیم ٹم کریں گے جب ان سب باتوں کی مامون کو شھیق ہوگئی۔انہوں نے بغداد کے کوچ کا حکم دے دیا۔فضل کو اس ملاقات کی کچھ خبر ہوگئی۔اس نے ان لوگوں کی خوب خبر لی۔ بعضوں کوکوڑوں سے پٹوایا۔بعض کوقید کر دیا۔اوربعض کی داڑھی نچوائی علی الرضانے دوبارہ مامون سے ان کا واقعہ بیان کیا۔اور کہا

فضل بن سهل كافتل:

جب مروسے چل کر مامون سرخس آگے تو چند آ دمیوں نے ضل بن ہل پر جب کہ وہ جمام میں تھا حملہ کر دیا۔ اور تلواروں سے
مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ جمعہ ۲/ شعبان ۲۰۲ ھا واقعہ ہے۔ قاتل گرفتار کر لیے گئے۔ یہ چار آ دمی غالب المسعو دی الاسودُ
قسطنطین الرومی فرج الدیلمی اور موفق الصقلمی خود مامون کے خدمت گار تھے۔ قتل کے وقت فضل کی عمر ساٹھ سال تھی۔ قاتل
بھا گے۔ مامون نے ان کی گرفتار کی کا تھم دیا اور دس ہزار دیناران کے پکڑنے والے کا انعام مقرر کیا۔ عباس بن الہیثم بن بزرجم ہر
الدینوری ان کو گرفتار کر کے مامون کے پاس لایا قاتلوں نے مامون سے کہا کہ آپ ہی نے ہمیں اس کے قبل کا تھم دیا تھا۔ مامون ان
کے قتل کا تھم دے دیا۔ اور ان کی گردنیں مار دی گئیں۔

قتی سے میں سے میں سے میں مار دی گئیں۔

فضل بن سہل کے قاتلوں کی گرفتاری قتل:

یہ ہی بیان کیا گیاہے کہ فضل کے قاتل جب گرفتار کر کے لائے گئے اور مامون نے ان سے بوچھا کہتم نے یہ کیوں کیاتم ان میں

سے کی نے بیاکہا کیفٹل کے بھانج علی بن الی سعید نے ہمیں مقرر کیا تھا۔ دوسروں نے اس سے انکار کیا۔ مامون کے حکم ہے ان کوقل کر دیا گیا۔ پھر مامون نےعبدالعزیز بن عمران علیٰ موک اور خلف کو بلا کران ہے یو چھا۔انہوں نے اس واقعے ہے اپنی قطعی برأت اور بے خبری طاہر کی ۔مگر مامون نے ان کے انکارکوشلیم نہیں کیا۔اوران کوبھی قتل کرائے ان کے سرحسن بن مہل کے پاس واسط بھیج دیتے اورا ہے لکھا کہ فضل کے قبل کی وجہ سے میں ایک ہڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے اہتم کوفضل کی جگہ مقرر کر دیا ہے۔ مامون کا پیز خط حسن کو رمضان میں موصول ہوا۔ حسن اور اس کی فوج بدستور غلبہ آنے اور خراج وصول ہونے تک واسط میں قیام پذیر رہی۔

المطلب بن عبدالله كي مامون كي بيعت كي دعوت:

عیدالفطر کے دن مامون سرخس سے عراق چلے اس وقت ابراہیم بن المهدی مدائن میں تھا اورعیسیٰ ابوالبط اورسعید نیل اور طرنایا میں فروکش تھے۔اور بیردوزانہ صبح وشام اس سےلڑا کرتے تھے۔المطلب بن عبداللہ بن مالک بن عبداللہ مدائن ہے بغداد آ گیا تھا۔ گراس نے بہانہ کر دیا کہ میں علیل ہوں اور اس وجہ ہے اس نے لڑائی میں کوئی حصہ نبیں لیا تھا۔ اب اس نے خفیہ طور پر مامون کے لیے دعوت دینا شروع کی اورلوگوں کو بتایا کہ منصور بن المهدی عراق میں مامون کا نایب ہے۔ آپ ابراہیم کی خلافت سے علیحدہ ہو جائیں منصور خزیمہ بن خازم اور سبت شرقی کے بہت سے امرانے اس کی دعوت کو قبول کیا۔اس نے حمید اور علی بن ہشام كوكلها كەتم بغدا دآ ۋ جميد نېرصرصر برآ كرفروكش ہوا اورعلى النهروان بر ــ

المطلب بن عبدالله كاابراجيم عدما قات كرنے سے الكار:

جب ابراہیم کواس تحریک کی محقق خبر ہوئی وہ مدائن سے بغداد آنے کے لیے روانہ ہوااور سنیچر کے دن ۱۴ صفر کوزندور د آ فروکش ہوا۔اوراس نے المطلب منصوراورخزیمہ کواپنے پاس بلا بھیجا۔انہوں نے اسے ٹال دیا۔اورنہ گئے ۔اب ابراہیم نے عیسیٰ بن محد بن خالداوراس کے بھائی کوان کے پاس بھیجاان میں سے منصوراور خزیمہ نے تواپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا۔ مگر المطلب کے موالیوں اور جمعیت والوں نے اس کے مکان کی مدافعت کی اورلڑے مگراب کثیر التعدا دحملہ آوران پر چڑھ آئے۔ابراہیم نے منا دی کرا دی کہ جولوٹ میں شریک ہونا چاہے وہ المطلب کے گھر آ جائے ۔ظہر کے وقت ہزار ہا آ دمی اس کے گھریہ بیجے اور جو پچھ و ہاں تھا اس سب کولوٹ لیا۔اس کے مکان کے علاوہ ان لوگوں نے اس کے خاندان والوں کے تمام مکا نات بھی لوٹ لیے۔ا ہے تلاش کیا ۔ مگروہ نملا۔ بیوا قعم منگل کے دن جب کہ ماہ صفر کے ختم ہونے میں تیرہ را تیں باتی تھیں پیش آیا۔

### حميد كامدائن يرقبضه:

جب حمیداورعلی بن ہشام کواس واقعہ کی خبر ہوئی حمید نے اپنے ایک سر دار کوروانہ کیااس نے مدائن پر قبضہ کرلیااور بل کوتو ڑ ڈ الا۔اور پھروہ مدائن ہی میں فروکش ہوگیا علی بن ہشام نے اپنے ایک سر دار کو بھیجاوہ مدائن میں فروکش ہو کر نہر دیالی آیا۔اسے اس نے توڑ دیا۔اب بیسب مدائن میں مقیم ہو گئے پھرانی اس کارروائی پر جوابراہیم نے المطلب کے ساتھ کی اسے ندامت ہوئی اور المطلب اس کے ماتھ بھی نہیں آیا۔

مامون کی پوران ہےشادی:

اس سال مامون نے حسن بن سہل کی بیٹی بوران ہے شادی کی نیز انہوں نے اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی علی الرضا ہے اور

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + علی الرضا کی ولی عہدی

(ram)

تاریخ طبری: جلدششم\_\_\_\_

دوسری بیٹی ام الفضل کی شادی محمد بن علی بن موسیٰ ہے گی۔

### امير جج ابراہيم بن محمد:

اس سال ابراہیم بن محمد بن محمد کی امارت میں جج بوا۔ اس نے مامون کے بعد اپنے بھائی کی ولایت عبد کے لیے وعوت دی دسن بن سہل نے میسٹی بن بزید الحلو دی کو جو بھرے میں تھا۔ حکم بھیجا تھا کہ اس سال وہ جج میں شریک ہو چنا نچہ بیا پی جمعیت کے ساتھ مکہ آیا۔ اور جج میں شریک ہوااور پھراپنے مشعقر والیس آگیا۔ چونکہ حمد و بیہ بن علی بن عبال نے یمن پر قبضہ کر کے ابراہیم بن موئ مکے سے یمن چلاگیا۔

# سر۲۰<u>سے</u> کے واقعات

### على الرضاكي و فات:

سرخس سے روانہ ہوکر مامون طوس آئے یہاں آ کراپنے باپ کی قبر پر چندروز قیام پذیر ہوئے علی الرضانے انگور کھائے۔ جس سے ان کو ہمیشہ ہوا۔اور دفعتۂ ان کا انقال ہو گیا۔ یہ آخر ماہ صفر کا واقعہ ہے۔ مامون کے حکم سے وہ رشید کے قریب ہی دنن کیے گئے مامون نے رہے الا ق ل میں حسن بن ہمل کوان کی موت کی اطلاع دی اور اپنے انتہائی رنے وغم کا اظہار کیا۔

### اہل بغدا د کوملی الرضا کے انتقال کی اطلاع:

مامون نے بنی العباس موالیوں اور اہل بغداد کو بھی علی الرضا کی موت کی اطلاع دی اور لکھا کہ آپ حضرات صرف ان کی ولی عہدی ہے ناراض تھے۔اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ میری اطاعت وفر مانبر داری کریں اس کے جواب میں انہوں نے مامون اور حسن کوایسے تخت خطوط لکھے جو کسی کونہ لکھے جا کیں۔مامون نے علی الرضا کی نماز جناز ہ پڑھائی۔

## مامون کی طوس سے روانگی:

اس سال وہ طوس سے بغداد آنے کے لیے روانہ ہو کر جب رے آئے تو یہاں انہوں نے اس رقم میں سے جورے سے بارگاہ خلافت کے لیے سالانہ مقرر تھی' میں لا کھ درہم کم کر دیئے۔

# حسن بن سبل کی دیوانگی:

اس سال حسن بن مہل مرض سودا میں مبتلا ہوا اور مرض نے اس قدر شدت اختیار کی کہ اس سے وہ بالکل دیوانہ ہو گیا۔ آخر کارزنجیروں میں باندھ کرایک کوٹھڑی میں اسے بند کر دیا گیا۔ اس کے عہد بداروں نے مامون کواس کے ان حالات سے مطلع کیا۔ مامون نے جواب دیا کہ دینار بن عبداللہ اس کے بجائے چھاؤنی کا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ اور میں خود بہت جلد وہاں آتا ہوں۔

### عيسلي حسن اورحميد كاخفيه معامده:

اس سال ابرا ہیم بن المہدی نے عیسیٰ بن مجمد بن ابی خالد کو پٹوا کر قید کر دیا۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے: بیان کیا گیا ہے کو میسیٰ بن محمد بن ابی خالہ' حمید اور حسن ہے محمد بن محمد المعبد کی الہاشمی کے ذریعید اندرونی طور پر مراسلت کرتا تھا۔ اور ظاہر میں ابراہیم کا مطیع اور مخلص بنا ہوا تھا۔ گروہ نہ حمید سے لڑتا تھا اور نہ وہ اس کی کسی بات یا کا م میں تعرض کرتا تھا۔ جب بھی ابراہیم اس سے کہتا کہ جمید سے لڑتا تھا اور نہ وہ اس کی کسی بات یا کا م میں تعرض کرتا تھا۔ جب بھی ابراہیم اس سے کہتا کہ جمید سے لڑنے جاؤ۔ وہ بھی یہ بہانہ بنا دیتا کہ فوج اپنی معاش کا مطالبہ کررہی ہے۔ اور جس کے اطمینان کے آجائے تو جاؤں۔ بیداس طرح کے حلیے بہانے کرتا رہا۔ البتہ جب اس کے اور حسن اور حمید کے درمیان اس کے اطمینان کے مطابق خفیہ قرار داد ہوگئی۔ تو وہ بیا قرار کرکے کہ میں ابراہیم بن المہدی کو جمعہ کے دن جوشوال کا آخری دن ہوگا ان کے حوالے کردوں گا۔ ان سے ل کر جلاآیا۔

### عيسى بن محمه كي سازش كاانكشاف:

اس سازش کی اطلاع ابراہیم کوبھی ہوگئی۔جمعرات کے دن تیسلی باب الجسر آیا۔اوراس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حمید سے صلح کرلی ہےاورا قرار کیا ہے کہ میں اس کے معاملہ میں دخل نہ دوں گا اور اس نے بھی بیا قرار کیا ہے کہ وہ میرے کسی معاملہ میں دخل نہ دے گا۔

اب اس نے باب الجمر اور باب الشام پر خندق بنوائی۔ان واقعات کی ابر اہیم کواطلاع ہوئی اس سے پہلے عیسیٰ نے ابر اہیم سے کہاتھا کہ شہر میں جمعہ کی نماز آپ ہی پڑھا کیں اس نے اس کا اقر ارکر لیاتھا گر جب اے معلوم ہوا کھیسیٰ نے اس کے متعلق ایسا خیال ظاہر کیا ہے اور وہ تو اسے گرفار کر لینا چاہتے ہیں۔ابر اہیم ہوشیار ہوگیا۔اور جمعہ کی نماز کے لیے نہیں گیا۔

### عيسي بن محمد کي گرفتاري:

بیان کیا گیا ہے کہ خود عیسیٰ کے بھائی ہارون نے اہراہیم کوعیسیٰ کے ارادوں اور منصوبوں کی اطلاع دی تھی۔ اس اطلاع کے بعدا براہیم کوعیسیٰ کواپنے پاس بلا بھیجا تا کہ بعض معاملات میں اس سے گفتگو کرے۔ مگر اس نے آنے کا کوئی بہانہ بنادیا اور نہ آیا۔ ابراہیم نے مسلسل کی آدمی اس کے بلانے کے لیے بھیجے۔ آخر کارمجبور ہوکرا ہے آنا پڑا اور وہ اہراہیم سے ملنے اس کے رصافہ کے قصر آیا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی تمام لوگ مجلس سے اٹھا دیئے گئے اور صرف ابراہیم اور عیسیٰ وہاں رہ گئے ابراہیم نے اس پر اپنا عماب شروع کیا۔ عیسیٰ معذرت کرنے لگا کہ جس وجہ سے آپ مجھ پر عماب کررہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ابراہیم کوئی الزام اس پر لگا تا وہ اس کی تر دید کر دیتا۔ مگر جب بعض باتوں کا اس نے اس سے اقرار ہی کر لیا تو اب اس کے قلم سے عیسیٰ کو بیٹا گیا۔ پھر اسے قید کر دیا ۔ ابراہیم نے اس کی جمعیت کے چند سر داروں کو بھی پڑلیا۔ اور قید کر دیا اس نے آدمی عیسیٰ کے مکان میں بھیج دیئے۔ وہاں سے اس کی ایک ام ولداور چند بالکل صغیر س نے گرفتار کر کے لائے گئے۔ ان کو بھی ابراہیم نے قید کر دیا۔ یہ اس جمعرات کا واقعہ ہے۔ اس کی ایک ام ولداور چند بالکل صغیر سن بچے گرفتار کر کے لائے گئے۔ ان کو بھی ابراہیم نے قید کر دیا۔ یہ اس جمعرات کا واقعہ ہے۔ جب کہ ماہ شوال کے ختم ہونے میں صرف ایک رات باقی تھی۔

# عباس کا ابراہیم کے کارکن پر حملہ:

ابراہیم نے عیسیٰ کے نائب عباس کی تلاش کی مگروہ روپوش ہو گیا۔ جب عیسیٰ کی گرفتاری کی اطلاع اس کے خاندان والوں اور دوستوں کو ہوئی وہ مشورہ کے لیے ایک دوسرے ہے جا کر ملے۔اس کے خاندان والوں اور بھائیوں نے عوام کوابراہیم کے خلاف بھڑکا یا اوراب وہ عیسیٰ کے خلیفہ عباس کی قیادت میں ابراہیم کے مقابلہ کے لیے اکٹھا ہوئے۔انہوں نے ابراہیم کے کارکن پر جو جسر پر متعین تھا۔ حملہ کر کے اسے اس کے مقام سے نکال دیا۔اس نے جا کر ابراہیم کواس پورش کی اطلاع دی۔ابراہیم نے تھم دیا کہ بل

تو ژ دیا جائے ۔ بلوائیوں نے ان تمام عہدہ داروں کو جوابراہیم کی طرف ہے کرخ وغیر ہ میں متعین تھے۔ وہاں سے نکال دیا ۔اب چور ا جکے بدمعاش پھرعلا نبیطور برنمو دار ہوئے ۔اوراب و ہیولیس کی چوکیوں پر بیٹھ گئے ۔

# عماس کی حمید کوحوالگی بغدا د کی دعوت:

عباس نے حمید کولکھا کہ آ ہے ایسے میں بغدا د آ ہے کودیئے دیتا ہوں۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔اس ہنگا ہے کی وجہ سے شہر کی مسجد میں بغیر خطبہ کے مؤذن نے ظہر کے حارفرض پڑھا دیئے۔ جمعہ کی نماز نہ ہوسکی ۔اس سال اہل بغدا دیے ابرا ہیم بن المهدی کوخلافت ہےعلیجد ہ کر کے مامون کی خلافت کے لیے دعوت دی۔

### اہل بغدا د کا عباس کے نام مشروط دعوت نامہ:

حمید کواہل بغداد کا دعوت نامه ملا۔اس میں بیجھی شرط تھی کہوہ ہر مخف کو پیاس درہم دے۔اس نے اسے منظور کیا اورا توار کے دن کو نے کے راستے بڑھ کرنبرصرصر برفروکش ہوا۔ یہاں دوسر ہے دن دوشنبہ کی صبح کوعباس اور بغداد کےامراءاس کی خدمت میں حاضر ہوئے حمید نے ان سے وعد نے کیے ان کوامیدیں دلائیں ۔انہوں نے اس کی بات براعتا دکیا۔

### حمد کوابل بغدا د کیمشر و طرپیشکش:

حمید نے وعدہ کیا کہاگر آئندہ جمعہ کی نماز میں تم ابراہیم کوخلافت سے علیحدہ کر کے مامون کے لیے دعوت دوتوسنیچر کے دن یا سریہ میں تم کوعطانقشیم کردوں گا۔انہوں نے بیہ بات مان لی۔ابراہیم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے میسلی اوراس کے بھائیوں کوقید سے ا پنے پاس بلایااور کہا کہ میںتم کور ہائی ویتا ہوں تم انپنے مکان جاؤ اورا پنی ست سے میرے لیے دشمن کی مدا فعت کرو۔ مگراس نے نہ مانا۔ جعد کے دن عباس نے محد بن ابی رجاءالفقیہ کو بلا بھیجا۔اس نے جعد کی نماز پڑھائی۔اور مامون کے لیے دعا مانگی۔

# بغدادي فوج مين عطاكي تقسيم:

سنیچر کے دن حمید پاسر بیہ آیا۔ وہاں اس نے اہل بغداد کی فوج کا معائنہ کیا۔ اور جب اس نے ہر شخص کو بچاس بچاس درہم ۔ دیئے انہوں نے کہاان بچاس میں سے دس دس کم کر کے آپ ہمیں جالیس دیں۔ کیونکہاس عد دکوہم اس وجہ سے منحوس خیال کرتے ا ہیں کے ملی بن ہشام نے ہمیں بچاس بچاس دیئے تھے۔ گر پھراس نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی اور ہماری معاش بند کر دی۔ حمید نے کہامیں بجائے دس کم کرنے کے دس کا اضافہ کرکے ہر مخص کوساٹھ دیئے دیتا ہوں۔

### غيسلي بن محمد کې ريا ئي:

اس کی اطلاع ابراہیم کو ہوئی اس نے عیسیٰ کو طلب کر کے اس سے درخواست کی کہتم میری حمایت میں حمید سے از و۔اس مرتب اس نے اے منظور کرلیا۔ ابراہیم نے اے رہا کر دیا۔ اور اے چند آ دمیوں کی ضانت لے لی۔ عیسیٰ نے فوج ہے کہا کہ ہم بھی تم کو اسی قدر دیئے دیتے ہیں۔ جوتم کوحمید نے دیا ہے۔تم جمارے ساتھ ہو جاؤ۔ نوج نے انکار کر دیا۔ دوشنبہ کے دن عیسیٰ اپنے بھائی بندوں اور سمت شرقی کے سر داروں کے ساتھ دیجلے کوعبور کر کے ان کے پاس آیا اور اس نے سمت غربی والوں نے کہا کہ جوعطاحمید نے تم کودی ہے ہم اس سے زیادہ دینے کے لیے آ مادہ ہیں ۔انہوں نے عیسی اوراس کے ہمراہیوں کوخوب گالیاں دیں اور کہا کہ ہم ابراہیم کوئہیں جا ہتے۔

# عيسى بن محمداور حميد كي فوج ميں جھڑ پ

میسی اوراس کے ہمراہیوں نے شہر کے اندرآ کر دروازے بند کر لیے اور فصیل پر چڑ کرو وان لوگوں سے پچھ دیر تک لڑتے رہے مگر جب ان کوایک جماعت کثیر نے آلیا تو و دمقابلہ سے پیٹ کر ہاب خراسان آئے اور کشتیوں میں سوار ہو گئے ۔ عیسلی بن محمد کی گرفتاری:

صرف عیسی ان کوچھوڑ کر بیٹ آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دشمن سے ٹرنے کے لیے جار ہاہے۔ مگر پھراس نے پچھالی تدبیر کی کہ وہ خود بخو دوشمن کے ہاتھوں میں قیدی کی طرح پڑگیا۔ خوداس کے سردار نے اس کو گرفتار کرلیا اور وہ اسے اس کے مکان لے آیا۔ باقی ابراہیم کے پاس چلے گئے اور انہوں نے بیسار اوا قعدا براہیم کو سنایا اس سے وہ نہایت سخت رنجیدہ ہوا۔ المطلب بن عبداللہ بن ما لک پہلے ہی ابراہیم کا ساتھ چھوڑ کررو پوش ہو چکا تھا۔ جب حمید آیا تو وہ دریا کو جور کر کے اس کے پاس جانے لگا۔ مگر معبد نے اسے گرفتار کرکے ابراہیم کے پاس پیش کردیا۔ ابراہیم نے تین یا چاردن اسے قیدر کھا۔ پھر کیم ذی المجددوشنہ کی رات اسے چھوڑ دیا۔

اس سال ابراجیم بن المهدی حمید بن عبدالمجید ہے جنگ شروع ہوجانے سے اور سہل بن سلامہ کواپنی قید ہے رہا کرنے کے بعدرویوش ہوگیا۔

## سهل بن سلامه کی رمائی:

سہل بن سلامہ کے متعلق لوگوں کا بیان تھا کہ وہ آل ہو چکا ہے حالا نکہ وہ ابرا ہیم کے پاس قیدتھا۔ حمید کے بغداد میں داخلہ کے بعد ابرا ہیم نے پاس قیدتھا۔ حمید کے بغداد میں داخلہ کے بعد ابرا ہیم نے سہل بن سلامہ کوقید سے نکالا۔اس نے حسب عادت مسجد رضافہ میں اپنی دعوت شروع کی۔رات کے وقت اسے بھر قید کر دیا جاتا۔ چند دن یوں ہی گزرے۔اس کے بعد اس کے ساتھ ہمرا ہی اس کی معیت کے لیے آئے۔ مگر اس نے مہل کوچھوڑ دیا۔ وہ چلا گیا اور رویوش ہو گیا۔

### ابراجیم بن مهدی اورحمید کی جنگ:

جب ابراہیم کے امرااور فوج نے دیکھا کہ حمید عبداللہ بن مالک کی چکیوں میں آ کر فروکش ہوا ہے۔ ان میں ہے اکثر اس سے جاسلے اور انہوں نے مدائن پر اس کے لیے قبضہ کرلیا۔ جب ابراہیم نے بیرنگ ڈھنگ دیکھا اس نے اپٹی تمام جمعیت کو دشمن کے مقابلہ پر بڑھایا۔ نہر دیا گی جمید نے ان کوشکست دی وہ بل کوعبور کر کے بھا گئے لگے۔ حمید کی فوج نے ان کا تعاقب کیا۔ اور ان کو بغدا دیگھروں میں گھس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ جمعرات ختم ماہ ذیقعدہ کا واقعہ ہے۔

بقرعید کے دن ابراہیم نے قاضی کو تکم دیا کہ وہ عیسا با دمیں نمازعید پڑھائے۔ چنانچیہ قاضی کی امامت میں لوگوں نے عید کی نماز پڑھی اور پھراپنے گھروں کوواپس آئے۔ میرٹشی اور پھراپنے گھروں کوواپس آئے۔

# ابراهیم بن مهدی کی رو پوشی:

نفنل بن الربیع جورو پوش ہو گیاتھا وہ بھی تمید سے جاملا اس طرح علی بن رابط بھی حمید کے پڑاؤ میں چلا گیا۔ ہاشی اور دوسر سے فوجی امراا یک ایک کر کے حمید کے پاس جانے گئے۔ بیصورت حال محسوس کر کے ابرا ہیم کی ہمت پست ہوگئی اور اب کوئی تدبیر اسے سمجھائی نہیں دیتی تھی۔ المطلب نے حمید سے سازش کی تھی کہ میں بغداد کی سمت شرقی پر تمہارے لیے قبضہ کیے لیتا ہوں۔ ابوالبط

عبدو پیاوران کے چنداورسائقی سرداروں نے علی بن ہشام سے بیروعدہ کیا کہ ہم ابراہیم کو پکڑ کرتمہارے حوالے کیے دیتے ہیں۔ جب ابراہیم کوان تمام حالات نے گھیرلیا ہے وہ دن بھران کی مدارات کرتار ہا۔ رات ہوتے ہی وہ روپوش ہو گیا۔ یہ بدھ کی رات کا جب کہذی المحی<sup>س ہو</sup> جسم ہونے میں تیرہ راتیں ہاتی تھیں ۔واقعہ ہے:

### ابراہیم بن مہدی کی تلاش:

المطلب نے حمید کولکھا کہ میں نے اور میری جمعیت نے ابراہیم کے مکان کو ہرطرف ہے گھیرلیا ہے۔اگرتم اے گرفتار کرنا چاہتے ہوتو آ وَ ابن الساجوراوراس کے ہمراہیوں نے علی بن ہشا م کواس قشم کی اطلاع دی۔حمیداطلاع یا تے ہی چل پڑا۔ بیعبداللّٰد کی چکیوں میں فروکش تھا۔وہاں سے باب الجسر آیا۔ دوسری طرف سے ملی بن ہشام نہر میں آ کرفروکش ہو گیا۔اوریہاں سے مسجد کوثریر بڑھآ یا ابن الساجورایینے ہمراہیوں کےساتھاس کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔اورالمطلب نے باب الجسر آ کرحمید کا استقبال کیا۔اور و ہیں اس سے ملا قات کی مے میدنے اسے تقرب دیا حسن سلوک کے وعدے گئے اور کہا کہ تمہاری کارگز اری کی اطلاع مامون کو کروں گا۔اب بیسب مل کرابراہیم کے مکان آئے اسے تلاش کیا مگروہ وہ ہاں نہلا۔ مامون کے بغداد آنے تک ابراہیم برابرروپوش رہا۔ ان کے آنے کے بعد پھراس کے ساتھ جومعاملہ ہواا سے سب ہی جانتے ہیں۔

### سهل بن سلامه کی عزت وتو قیر:

سہل بن سلامہ جوروپوش ہوکرا ہے گھر چلا گیا تھا ظاہر ہوگیا۔حمید نے اسے اپنے پاس بلایا اسے تقرب دیا' اپنے قریب بلایا' ا بک خچرا سے دیا۔اور پھرعزت واحتر ام کے ساتھ اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ ریبھی مامون کے وہاں آنے تک اپنے گھر بیٹھار ہا۔ان کے آیے بعد بدان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے اسے خلعت وانعام ہے سرفراز کر کے اپنے مکان میں پندو وعظ کرنے کی احازت مرحمت فر مائی۔

اس سال اتوار کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں دوراتیں باقی تھیں کامل سورج گہن ہوا آفتاب کی روشنی بالکل جاتی رہی۔اس کے قرص کا دوثلث سے زیادہ حصہ غائب ہو گیا۔ دن چڑھے سے کہن شروع ہوا تھا' ظہر کے قریب تک یہی کیفیت رہی۔اس کے بعد آ فتاب صاف ہوگیا۔

### امير مج سليمان بنعبدالله:

ابراہیم کی کل مدت خلافت ایک سال گیارہ ماہ اور بارہ دن ہوئی علی بن مشام نے بغداد کے شرقی جھے براور حمید نے غربی جھے پر قبضہ کرلیا۔ آخر کارذی الحجہ میں مامون ہمدان آ گئے ۔اس سال سلیمان بن عبداللہ بن سلیمان بن علی کی ا مارت میں حج ہوا۔



# مامون کی عراق میں آید

### '۲۰۴ھ کے واقعات

### مامون كانهروان ميں استقبال:

اس سال مامون عراق آ گئے اوراب بغداد میں تمام فتنے فسادختم ہوگئے۔

جرجان پہنچ کر مامون نے ایک ماہ قیام کیا۔ یہاں سے چل کر ذی الحبر میں وہ رہے آئے یہاں چندروز قیام کیا۔وہاں سے روانہ ہو کر پھرمسلسل منزلیں کرنے لگے۔اب صرف ایک دن یا دو دن وہ قیام کرتے تھے۔سنپچر کے دن نہروان آئے۔ یہاں آٹھ روز تک مقیم رہے۔ان کے خاندان والے امراءاور دوسرے عما کدان کے استقبال کے لیے نہروان آئے اوران کوسلام کیا۔

# طاہر بن حسین کی طلی:

انہوں نے اثنائے سفر میں طاہر بن الحسین کورقعہ ککھا تھا کہتم مجھ سے نہروان آ کرملو۔ چنانجیہو ہ ان کی خدمت میں یہیں حاضر ہوا۔ دوسر سے نیچر کو جب کہ ماہ صفر<sup>یم ۲</sup> م سے ختم ہونے میں چود ہرا تیں باتی تھیں۔ دن چڑھے وہ بغدا دمیں داخل ہوئے \_اس وقت وہ بغداد میں داخل ہوئے۔اس وقت وہ اوران کے تمام ہمراہی سبزلباس میں تھے' قبائل ٹوپیاں' کشتیاں اورعلم سب ہی سبز تھے۔ بغداد آ کررصانے میں فروکش ہوئے۔طاہر بھی ان کے ہمراہ وہاں آیا اے اوراس کے ہمراہیوں کوانہوں نے خیز رانیہ میں فروکش ہونے کا حکم دیا۔ پھر مامون رصافہ سے منتقل ہوکرائے قصر میں جولب د جلہ تھا چلے آئے۔ انہوں نے حمید بن عبد الحمید علی بن ہشام اور ہرامیرکونکم دیا کہ د واپنی اپنی جھاؤنی میں فروکش رہیں۔

# بن عباس اورا ال خراسان كاسبرلباس كے خلاف احتجاج:

اور بنی ہاشم نے یہی سبزلباس اختیار کرلیا تھا۔سرکاری ملازم جس شخص کوسیاہ لباس پہنے دیکھتے اس کےلباس کو بھاڑ ڈالتے بہمی بھی کوئی کھخص ڈرتے ڈرتے سیاہ کلاہ تو پہن بھی لیتا تھا مگر قبااورعلم کے متعلق کسی کو پیہ جرات نہ ہوتی تھی کہ وہ سیاہ اختیار کرے۔اور نہ سر کاراے معاف کرتی ۔ آٹھ روزیہی کیفیت رہی پھر نبی ہاشم اور خاص کربنی عباس نے اس معاملہ بران ہے گفتگو کی اور کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے آبا 'اپنے خاندان اور سلطنت کا مقرر ورنگ جھوڑ کر سبزلباس اختیار کیا ہے۔ بیمناسب نہیں ہے۔ اہل خراسان کےام انے بھی اس معاملہ کے متعلق مامون کوعرضداشت جھیجی تھی۔

تا ریخ طبری: حلد<sup>شش</sup>م

### طاہر بن حسین کی سبزلباس ترک کرنے کی درخواست:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مامون نے طاہر ہے کہا کہ جس بات کی تم کو ضرورت ہو مجھ سے بیان کرو۔اس نے موقع پاتے ہی سب سے پہلے بہی درخواست کی کہ آپ اس سز لباس کوا تار کر سیاہ لباس پہنیں۔ جو آپ کے آباء کی دولت کا لباس ہے۔ مامون نے جب دیکھا کہا گرچہان کے حکم کی اطاعت میں سب لوگوں نے سز لباس تو اختیار کر لیا ہے۔ مگروہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ طاہر بن حسین کی درخواست کی منظوری:

سنچرکے دن انہوں نے دربار کیااس وقت بھی و ہسزلباس پہنے تھے جب سب جمع ہو گئے انہوں نے سیاہ لباس طلب کیا۔اور اسے بہنا۔ پھر سیاہ خلعت منگوا کرا سے طاہر کو پہنایا۔ پھر انہوں نے اور چندامراء کو پاس بلا کران سب کوسیاہ قبائیں اور سیاہ کلا ہیں پہنا دیں۔ جب بیامراء دربار خلافت سے سیاہ لباس کہن کر ہاہر آئے تو تمام دوسر ے عہد بداروں اور سیاہیوں نے سبزلباس اتار دیا اور اس کے بجائے سیاہ لباس پہن لیا۔ پین کی اور قعہ ہے جب کہ ماہ صفر کے ختم ہونے میں سات را تیں باقی رہ گئی تھیں۔ بیکھی بیان کیا گیا ہے کہ بیکھی بیان کیا گیا ہے کہ بغداد آئے کے بعد مامون نے ستائیس دن سبزلباس پہنا۔ پھراسے پھاڑ ڈالا۔ بیان کیا گیا ہے کہ بغداد آئے کے بعد مامون نے ستائیس دن سبزلباس پہنا۔ پھراسے بھاڑ ڈالا۔ بیان کیا گیا ہے کہ بغداد آئے کہ بغداد آئے کے بعد مامون نے ستائیس دن سبزلباس پہنا۔ پھراسے تیار ہوں وہ رصافہ ہی میں قیام

### احد بن الى خالد كاانديشه:

پذریتھے۔

احدین ابی خالدالاحوال بیان کرتا ہے کہ جب ہم مامون کے ساتھ خراسان سے آتے ہوئے حلوان کی گھاٹی پہنچاس وقت میں ان کے ساتھ دوسری طرف سوارتھا۔ مامون کہنے گئے احمد جھے عراق کی خوشبوآرہی ہے۔ گرمیں نے یہ جواب دیا کہ جناب والا میں ایسانہیں سمجھتا۔ کہنے گئے میری بات کا یہ جواب تو نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہتم کو سہوہوایا تم کسی اور بات کو سوچ رہے ہو۔ اس لیے تمہارا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا امیر المونین واقعہ تو یہی ہے۔ پوچھا کیا سوچ رہے تھے میں نے عرض کیا میں اس بات پرغور کرر باہوں کہ ہم اہل بغداد کے پاس جا تو رہے ہیں۔ گر ہمارے پاس اس وقت صرف پچاس ہزار درہم ہیں۔ اس کے علاوہ و باں فتنہ بر پاہوا کہ کہ کہ اور لوٹ مارکی وجہ سے اہل بغداد کوفتۂ وفساد مرغوب ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی اٹھ کھڑ اہواور ہنگا مہ کر دے لؤ ہماری کیا ہے گی۔

### مامون کی اہل بغداد کے متعلق رائے:

یات کر مامون دیر تک سر نیچا کیے غور کرتے رہے۔ پھر کہا۔احمدتم ٹھیک کہتے ہو۔تمہاری فکر بہت خوب ہے مگر میں تم کو بتا تا ہوں کہ اس شہر میں باشندوں کے تین طبقے ہیں۔ ظالم مظلوم اورا یک وہ جونہ ظالم ہے اور نہ مظلوم ٔ ظالم کی ساری تو قع ہم سے صرف بیہ ہوگ کہ ہم اس کا انصاف کریں اور جمایت کریں اور جو شخص نہ ظالم ہوگا اور نہ مظلوم وہ اپنے گھر بیٹھار ہے گا۔اور کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ بخدا! مامون کا کہنا حرف بحرف صحیح ہوا۔

اہل سوا و سے دوخمس مال گزاری وصول کرنے کا حکم:

اس سال مامون نے تھم دیا کہ اہل سواد ہے مال گذاری میں دوخمس لیے جائیں اس سے پہلے نصف لیا جاتا تھا۔ مامون نے

تا رخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

قفیر ملجم کو جوجیکتی ہوئی تول ہے دس مکا کیک (۱۰ ہارونی مکوک کے حساب سے ) برابر تھا۔سر کاری تول کا پہانہ مقرر کیا۔ اس سال یجیٰ بن معاذی با بک ہے لڑائی ہوئی ۔ مگر کسی کواینے حریف پر کا میا بی نہیں ہوئی ۔

امير حج عبدالله بن الحسن:

کیا۔عبیداللّٰہ بن انحسن کی امارت میں اس سال حج ہوا۔

# ۲۰۵ ھے کے واقعات

### طاہر کیمشر قی مما لک کی ولایت:

اس سال مامون نے طاہر کو مدینة السلام سے لے کرانصائے مشرق تک کے علاقے کا ناظم مقرر کر دیا اس سے سیلے انہوں نے اسے جزیرہ کا' کوتوالی کا'بغداد کے دونو ں حصوں کا والی مقرر کیا تھا۔ حسب ضرورت سواد کی اعانت بھی اس کے ذیبے کر دی تھی۔ اب مامون در ہارکرنے کگے۔

# محمد بن الى العياس اورعلى بن الهيثم ميس مناظره:

بشیر بن غباث المرتبی بیان کرتا ہے کہ میں ثمامہ محمد بن ابی العباس اورعلی بن الہیثم عبداللّٰدالمامون کی خدمت میں حاضر تھے' تشیع پرمناظرہ ہونے لگا محمد بن ابی العباس نے امامت کی تائید کی اورعلی بن الہیثم نے یزید بیر کی تائید کی ۔ دونوں میں اس قدر بحث ہوئی کے محمد نے غصے میں علی ہے کہاا نے بطی گنوار میں تجھ ہے بات نہیں کرتا۔ مامون جو تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے سید ھے ہو کر بیٹھ گئے۔اورانہوں نے کہا گالی گلوچ پراتر آنا ہارنے کی علامت ہےاور یہ بہت بری بات ہے۔ہم نے اس بحث اورمباھٹے کو صرف!س لیےا ٹھایا تھا کہ جوحق بات کیےگا۔ہم اس کی تعریف کریں گےاور جواس سےا نکارکرے گا ہم اسے سمجھائیں گے ۔اور جو شخص ان دونوں مابہ البحث با توں ہے انکار کرے گا اس وقت جومناسب ہوگا ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے جواصل بات ہے اس پر دونوں قائم رہواور کلام تو فروی ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جبتم فروع میں پڑ جاؤ تو اصل کے متعین ہونے کی وجہ ہےتم آ سانی ہے پھراس برعود کرسکو مجدنے کہا تو ہم کہتے ہیں کہاللہ واحد لاشریک ہے۔محمداس کے بندےاور رسول اور اسلام کے پیفرائض اورقوا نین ہیں۔

# محمد بن ابي العياس اورعلي بن الهيثم ميس تلخ كلامي :

اس کے بعداب پھر دونوں میں مناظر ہ شروع ہوا۔محد نے پھرعلی کوہ ہی شخت الفاظ کہے جواس نے پہلے کہے تھے علی نے کہا اگرامیر المومنین یہاں تشریف ندر کھتے ہوتے اوران کی نرم مزاجی اورممانعت کا خیال نہ ہوتا تو میں سرتوڑ دیتا۔ کیا تو اس بات کوجھول گیا کہ تو مدینہ میں منبر کو دھویا کرتا تھا۔ مامون نے جو تکیے کے سہارے تھے۔اب پھرسید ھے ہوبیٹھے اور کہنے لگ کہ اس منبر کے غسل کا کیا مطلب۔ کیا مجھ سے تیرے معاملے میں کوئی تقصیر ہوئی یامنصور نے تیرے باپ کے معاملے میں کوئی کمی اٹھارکھی۔ بخدا! اگر خلیفهاس بات سے حیانہ کرتے کہ وہ اپنے وعدے سے انحراف کریں تو میں ابھی مجھے قبل کرا دیتا کہ تیراسر زمین پرٹڑیا نظر آتا۔اٹھ

1-1

يہال سے اب نه آنا۔

### مامون اورطا ہر بن حسین کی ملاقات:

محمد بن انی العباس دربار سے اٹھ کرسیدھاط ہر بن انھیین اپنے بہنوئی کے پاس آیااوراس نے سارا قصہ بیان کیا۔ دربار کا میہ دستور تھا کہ مامون جب نبیذ پیتے تو اس وقت فتح خدمت گار دربانی کرتا۔ یاسرتو شہ خانہ کا دروغہ تھا۔ حسین ساقی تھا۔اورابومریم سعید الجو ہری کا غلام ہرکارہ تھا۔

طاہرات وقت کی آیا ، فتح نے مامون سے جا کرعرض کیا کہ طاہر ملنے کے لیے حاضر ہے۔ کہنے لگے بیتواس کے آنے کا وقت خیس ہے۔ اچھا آنے دو۔ طاہر نے آکرسلام کیا۔ مامون نے سلام کا جواب دیا مامون نے تھم دیا کہ اسے ایک رطل پلاؤ طاہر نے بنیڈ کو اپنے دست راست میں لے لیا۔ مامون نے گہا بیٹھ جاؤ مگر طاہر باہر آیا اور یہاں اس نے وہ نبیز پی اور پھران کی خدمت میں حاضر ہوا اس اثنا میں وہ دوسرار طل بھی پی چکے تھے۔ اس کے آنے کے بعد مامون نے تھم دیا کہ اسے دوبارہ اسی قدر پلاؤ۔ طاہر نے اس مرتبہ بھی وہی کیا جو پہلے کر چکا تھا۔ اور پھران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے کہا بیٹھ جاؤ اس نے کہا امیر الموشین فوج خاصہ کے سردار کے لیے بیمنا سب نہیں ہے کہ وہ اپنے آتا کے سامنے بیٹھے۔ مامون نے کہا بی آ کین دربار عام کا ہے۔ دربار خاص کا خبیں۔ یہاں آزادی ہے۔

# طاہر بن حسین کی محمد بن ابی العباس کی سفارش:

اتنے میں مامون رو پڑے ان کی دونوں آئی میں اشکوں سے ڈبڈ باگئیں۔ طاہر نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں۔ خدانہ کرے کہ بھی آپ کورونا نصیب ہو۔ تمام مما لک اور رعایا آپ کے مطبع و منقاد ہو چکی ہے اور جو پھی آپ نے چا ہا اللہ نے اسے آپ کے لیے پورا کر دیا۔ اب رونے کی کیا ضرورت ہے۔ مامون نے کہا میں ایسی بات کے لیے روتا ہوں جس کا اظہار ذلت اور جس کا اختفا باعث حزن ہے اور بھلاکوئی ایسا بھی انسان ہے جھے کوئی غم نہ ہو۔ اچھاتم اپنے آنے کی غرض بیان کرو۔ طاہر نے کہا محمد اور جس کا اختفا باعث حزن ہے اور بھلاکوئی ایسا بھی انسان ہے جھے کوئی غم نہ ہو۔ اچھاتم اپنے آپ نے کی غرض بیان کرو۔ طاہر نے کہا محمد بین ابی العباس سے خطا اور لغزش ہوگئی ہے۔ آپ اسے معاف کردیں۔ اور اس سے خوش ہوجا کیں۔ مامون نے کہا میں ان سے خوش ہوجا کیں۔ مامون نے کہا میں ان سے خوش ہوگیا اور پولکہ وہ ہمارے بے تکلف مونسوں میں نہیں ہے کہ اسے اسی وقت یہاں نہیں بلاتے ورنہ بلا بھی لیتے۔

### مامون کے رونے کی وجہ:

طاہر بن انحسین نے واپس جا کر ابن العباس کو اس کی اطلاع دے دی اور ہارون بن جینو یہ کو اپنی بلا کر کہا کر اہل قلم مزے میں ہیں۔ خراسانی ایک دوسرے سے جلتے ہیں تم تین لا کھ درہم لے جاؤ۔ دولا کھ حسین خدمت گارکو دواور ایک لا کھ محمہ بن ہارون کے کا تب کو دینا اور اس سے کہنا کہ وہ مامون سے ان کے رونے کی وجہ کسی موقع سے دریافت کرے۔ ہارون نے حسبہ بجا آوری کر دی۔ جب حبح کا کھانا کھا چے تو انہوں نے حسین سے پانی مانگاس نے کہا بخدا! میں اس وقت تک آپ کو پانی نہ پلاؤں گا۔ جب تک کہ آپ بیدنہ بتا کیں کہ طاہر کے آنے کے بعد آپ کیوں روئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیوں تم کو اس کی کیا فکر ہوئی۔ اس خے کہا مجھے آپ کارونا دیکھر شخت رنج ہوا۔ اس وجہ سے میں پوچھا ہوں۔ مامون نے کہا یہا یہ ایس بات ہے کہا گر بھی تم نے اسے

تاریخ طبری: جلد ششم بامون کی عراق میں آمد بارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

بیان کر دیا تو میں تم کوتل ہی کر دوں گا۔اس نے کہا جناب والا۔ میں نے کب آپ کے کسی راز کوافشا کیا۔ جواب کروں گا۔ مامون نے کہااس وقت مجھےا پنا بھائی امین یاد آ گیااور جوذلت ان کوہوئی وہ مجھے یاد آئی ۔ پہلےتو میں ضبط کرتار ہامگر جب مجبور ہو گیا تو روکر میں نے اپنا جی ملکا کرلیا۔ میں طاہر کواس کی سز ادے کر چھوڑوں گا۔

### طاہر کی احمد بن خالد سے درخواست:

حسین نے طاہر کواس کی اطلاع دی۔طاہراحد بن خالد کے پاس گیااوراس ہے کہا کہ میراکسی کی خوشامہ کرنامعمولی بات نہیں ہے اور میرے ساتھ جو بھلائی کی جائے گی۔وہ بھی رائیگاں نہیں جاتی ہتم کسی ترکیب سے مجھے مامون کے سامنے سے علیحد ہ جیجوا دو۔ احد نے کہاا جھامیں اس کا م کوکرتا ہوں تم کل علی الصباح میرے یاس آنا۔

# طاہر بن حسین کا امارت خراسان پرتقرر:

ابن ابی خالد مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آج ساری رات میں نہیں سویا انہوں نے یو حچھا کیوں؟ احمد نے کہااس وجہ سے کہ آپ نے غسان کوخرا سان کا والی مقرر کیا ہے۔ حالا نکہ وہ اور اس کے ہمراہی ایک لقمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہا گرکسی ترک نے ان پر پورش کر دی تو ان کے پر نچے اڑا دیئے گا۔ مامون نے کہا میں بھی اس معاملہ پرغور کرتا رہا ہوں تو پھرتمہاری رائے میں کیا کیا جائے۔احمہ نے کہا طاہر بن الحسین کؤ مامون کہنے لگے احمد بیرکیا کہتے ہو بخداوہ ضرور بغاوت کر وے گا۔احمد نے کہامیں اس کے لیے اس کی طرف سے ضامن ہوں کہ وہ ہرگز ایبانہیں کرے گا۔ مامون نے کہااگر ایبا ہے تو بہتر ہےاسی کو چیج دو۔

مامون نے اسی وقت طاہر کو بلایا اور خراسان کا ولایت کا فرمان لکھ دیا۔ طاہراسی وقت بغداد سے چل کرخلیل بن ہشام کے باغ میں آ کرفروٹش ہوگیا۔ جب تک طاہروہاں مقیمر ہاا ہے روزانہ ایک لا کھ درہم ارسال ہوتے تھے۔وہ ایک ماہ وہاں مقیم رہا پھر ا یک کروڑ درہم جووالی خراسان کوارسال ہوتے تھا ہے دے دیئے گئے۔

# طاہر بن حسین کی روانگی خراسان:

ابوحسان الزیادی کہتا ہے کہ طاہر جبال اور حلوان سے لے کرخراسان تک کے علاقے کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا یہ جمعے کے ون جب کہ ماہ ذی قعدہ ۲۰۵ھ کے ختم ہونے میں ایک رات باقی تھی۔ تعداد سے روانہ ہوا۔ اس سے دو ماہ پیشتر ہی اس نے اپن حِيما وَ نِي عليجدِ ه قائمَ كر لي تقي اوراس اثناء ميں وه اپني حِيما وَ ني ميں مقيم رہا۔

### عبدالرحمٰن المطوعي ہے اندیشہ:

اس راوی کے بیان کے مطابق اس کی ولایت کا سب بہ ہوا کہ سب لوگوں نے اس سے کہا کہ عبدالرحمٰن المطوعی نے والی خراسان کے علم اور اجازت کے بغیر خارجیوں سے لڑنے کے لیے نیشا پور میں ایک بڑی جمعیت اکٹھا کرلی ہے اندیشہ یہ ہے کہ شاید سے تحریک اندرونی طور پرخوداصل خلافت ہی کے خلاف کی جارہی ہو۔اس وفت فضل بن مہل کا چیازاد بھائی غسان بن عباد ٔ حسن بن سہل کی جانب ہےاس کے قائم مقام کی حیثیت سے خراسان کا والی تھا۔

### طاهر بن حسين اورحسن بن سهل ميں مخاصمت:

علی بن ہارون بیان کرتا ہے کہ طاہر کے والی خراسان مقرر ہونے اور وہاں جانے سے پہلے حسن بن سہل نے اسے نصر بن شہث سے نئر نے کے لیے جانے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات طاہر کونا گوار معلوم ہوئی وہ کہنے لگا ایک خلیفہ سے میں لڑا اور دوسر سے کوخلافت دی اور اب مجھے اس قسم کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہونا یہ چا جے تھا کہ میر ہے تحت سر داروں میں سے سی کواس کا م کے لیے بھیجا جاتا۔ اس واقع سے حسن اور طاہر کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اور وہ ایک دوسر سے کی کا ب میں لگ گئے ۔ خراسان کا والی مقرر ہو کر وہاں جانے تک طاہر حسن سے کلام نہیں کرتا تھا۔ کسی نے حسن کواس پر توجہ دلائی مگر اس نے کہا کہ ہمار سے باہمی نزاع کے اثناء میں جو بات اس نے کی ہے اب میں اس کی صفائی نہیں کرنا جا ہتا۔

# عمال كاتقرر:

اس سال عبداللہ بن طاہر رقہ سے بغداد جلا آیا۔اس کے باپ نے اسے وہاں اپنا خلیفہ بنایا تھا۔اور تھم دیا تھا کہ وہ نصر بن شہث سے لڑے۔اس سال کی بن معاذ بغداد آیا۔ مامون نے اسے جزیرہ کا والی مقرر کر دیا۔ مامون نے عیسیٰ بن محمہ بن ابی خالد کو آر مینا اور آذر بائیجان کا والی مقرر کیا۔اور اسے با بہ سے جنگ کرنے کا تھم دیا اس سال السری بن الحکم والی مقرر کر دیا کہ وہ کیا۔ اس سال داؤد بن پزید سندھ کے عامل کا انتقال ہوگیا۔ مامون نے بشر بن داؤدکو اس شرط پر سندھ کا عامل مقرر کر دیا کہ وہ سالا نہ دس لا کھ در بم در بارخلافت میں ارسال کرتارہے اس سال انہوں نے عیسیٰ بن پزید الحبودی کوزط سے لڑنے کے لیے خلافت میں ارسال کرتارہے اس سال انہوں نے عیسیٰ بن پزید الحبودی کوزط سے لڑنے کے لیے سیدسالار مقرر کیا اس سال کے ماہ ذی تعدہ میں اسال کرتارہے اس سال انہوں نے عیسیٰ بن پزید الحبودی کو اس سال کرتارہے اس سال انہوں نے عیسیٰ بن پزید الحبودی کو شرک اسان روانہ ہوا۔ یہ دو ماہ تک اپنی چھاؤنی میں فروکش رہا۔البتہ جب اے عبدالرحمٰن النیسا پوری المطوعی کے نیس بین خراسان روانہ ہوا۔ یہ دو ماہ تک اپنی چھاؤنی میں فروکش دیا۔ اس سال فرج الرخی نے عبدالرحمٰن النیسا بوری کو پکوئراں۔

# اميرج عبيدالله بن الحن:

اس سال عبیدالله بن الحن والی حرمین کی امارت میں حج ہوا۔

# **۲۰۲**ھ کے واقعات

# داؤد بن ما يجور كوزط برفوج كشي كاحكم:

اس سال مامون نے داؤ دین ماہجورکوز ط سے لڑنے کے لیے بھیجا اورصوبہ بھر ہ ٔ ضلع د جلہ بمامہ اور بحرین اس کے تحت میں ے دیئے۔

اس سال دربار میں وہ آیا جس سے تمام سواد کس کر'امام جعفر کی جا گیراورعباس کی جا گیرغرق ہوگئیں۔اوران کا اکثر حصہ دریا بر دہوگیا۔اس سال با بک نے عیسیٰ بن محمد بن الی خالد کوزک دی۔

### س ہم ہس س

### عبدالله بن طاهر کی ولایت رقه :

اس سال مامون نے عبداللہ بن طاہر کورقہ کاوالی مقرر کیااورا سے نصر بن شبث اور بنی مصر سے لڑنے پر مقرر کیا۔ مامون نے بیخیٰ بن معاذ کوجزیرہ کاوالی مقرر کیا تھا۔اس سال اس کا انتقال ہو گیا۔اس نے اسپنے بیٹے احمد کواپنے کام پراپنا جانشین بنادیا تھا۔

کیا ہن الحسن بن عبدالخالق بیان کرتا ہے کہ رمضان میں مامون نے عبداللہ بن طاہر کواپنے پاس باایا۔ سی نے بیجی بیان
کیا کہ مامون نے اسے ۲۰۰۵ ہیں طلب کیا تھا۔ بعض ۲۰۱ ھاور بعض ۲۰۰۷ ھییان کرتے ہیں۔ جب عبداللہ ان کی خدمت میں
عاضر ہوا مامون نے کہا میں ایک مہینے سے اللہ سے استخارہ کررہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے خبر بی کرے گا۔ میں
لوگوں کود کھتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کورتی دلانے کے لیے باپ ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف میں بہت مبالغہ کیا کرتے ہیں مگر
میں نے تم کواس سے اعلیٰ پایا۔ جیسا کہ تمہارے باپ نے تمہارے متعلق کہا تھا۔ یکیٰ بن معاذ کا انقال ہوگیا ہے۔ اس نے اپنے
میلے احمد بن بچیٰ کواپنا جانشین بنا دیا تھا۔ مگر وہ بچھ نہ نکلا۔ میں چا ہتا ہوں کہ تم کو بی مضرا ورنصر بن ھبٹ سے لڑنے کے لیے متعین
کر دوں ۔ عبداللہ نے کہا بسر وچشم اس کے لیے حاضر ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس میں اللہ امیر المومنین اور تما مسلمانوں کے بھلائی کرے گا۔

## مامون کے علم کے متعلق احکامات:

مامون نے اس کووالی مقرر کیا علم دے دیا اور پھر تھم دیا کہ جس راستے سے بیابیخ گھر جائے وہاں دھو بیوں کی جوڈوریاں بندھی ہوں وہ کاٹ دی جائیں نیز سابید دارمسقف راستوں سے بھی اس علم کونہ لے جایا جائے تا کہ اس کی راہ میں کوئی ایسا حائل نہ رہے جس کی وجہ سے وہ واپس آئے ۔اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے جھنڈ ابنوایا۔ جس پر زردی سے معمولی عبارت جو عام طور پر جھنڈ وں پر کھی جاتی تھی مرقوم تھی مرقوم تھی 'گر مامون نے اس میں بیزیا دتی کی کہ اس پریامنصور بھی ککھوایا۔

# عبدالله بن طاهر کی فضل بن رئیع سے درخواست:

عبداللہ علم کے کردربارے چلا۔ بہت ہے آ دی اس کے ہمراہ سے اورشام تک وہاں تھرار ہاجب رات ہونے گی اور اوگ اس سے ملنے آئے اورمبارک باددی فضل بن الربیج بھی اس کے پاس آیا اورشام تک وہاں تھررار ہاجب رات ہونے گی اور اپنے گھر جانے کے لیے اٹھا عبداللہ نے کہا اے ابوالعباس تم نے مجھ پراحسان اورفضل کیا ہے۔ میرے باپ نے جو آ پ کے بھائی ہیں۔ مجھے یہ فسیحت کی ہے کہ میں آ پ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اورفیتی مشورے سے مستفید ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو افظار تک اور میرے پاس تھریں ۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں ۔ میر بیض حالات ایسے مستفید ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو افظار تک اور میرے پاس تھریں ہے اس نے کہا میں مجبور ہوں سے کھانے کو ناپند کرتے ہوں تو اپنے ہیں کہان کی وجہ سے میں یہاں افظار نہیں کرساتا عبداللہ نے کہا کہا گر آپ ہم خراسانیوں کے کھانے کو ناپند کرتے ہوں تو اپنے ماکن کے حوالے کو ناپند کرتے ہوں تو اپنے ماکن کے حوالے نافل پڑھا کرتا ہوں ۔ عبداللہ نے کہا چھا خدا حافظ تشریف لے جائیں ۔ وہ خود بھی ان کی مشابعت کے لیے اپنے مکان کے حق تک خاص خاص امور میں مشورہ لیتا ہوا آیا۔

### طاہر بن حسین کا عبداللہ کے نام تاریخی خط:

بیان کیا گیا ہے کہ اپنے باپ کے خراسان جانے کے چھ ماہ کے بعد عبداللہ نصر بن ھبٹ سے لڑنے بی مضر کی طرف روا نہ ہوا
تھا۔ جب طاہر نے اپنے بیٹے عبداللہ کودیارر بید کا والی مقرر کیا تھا'اس وقت اس نے جو خطا سے کلھاتھا۔ وہ یہاں نقل کیا جاتا ہے:
''ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا اس کا دھیان رکھنا اس کی نا خوثی ہے بچنا'اپی رعایا کا خیال رکھنا۔ جب تم کواطمینان ہو
آخرت کو یا در کھنا کہ تم کو آخر میں وہیں جانا ہے اور وہیں گھہر کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑے گی اور اس حالت
میں تم ہمیشہ ایسے نیک اعمال کرنا جن کی وجہ ہے تم قیامت کے دن اللہ کی گرفت اور اس کے عذا بسے نی جاؤ۔ چونکہ
اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ لہٰذا تم اس کے ان بندوں پر جن کواللہ نے تمہاری حفاظت میں سونیا ہے۔ عنایت اور عدل
کو اپنے او پر لا زم قر اردو۔ اور ان میں اللہ کے حقوق اور حدود کو جاری کرو۔ ان کی حفاظت کرو۔ ان کے گھر اور در کی
حفاظت کرنا۔ ان کے خون نہ بہانا۔ ان کی را ہوں کو ان کے لیے مامون رکھنا ان کی بسر اوقات میں ان کوراحت
حفاظت کرنا۔ ان کے خون نہ بہانا۔ ان کی را ہوں کو ان کے لیے مامون رکھنا ان کی بسر اوقات میں ان کوراحت
کی بی نا اور اس کے لیے وہ باتیں اختیار کرنا جوتم پر فرض کی گئی ہیں۔ جس کے لیے تم متعین کیے گئے ہو۔ جن کے متعلق تم
خوض کر تر بینا

اییانہ ہوکہ کسی اور وجہ سے یا مشغلہ میں پروکرتم اپنے اس فرض کو بھول جاؤ۔ کیونکہ اس فرض شنای پرتمہاری ہر جگہ کا میا بی کا مدار ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تم خود فرائض پڑمل کرنا۔ پانچوں وقت کی نماز با جماعت اوا کرنا اور وہ مسنون طریقہ پر ہوکہ پہلے با قاعد و وضوکرنا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کرتم آن ترتیل سے پڑھنا۔ رکوع جود اور تشہد میں اطمینان سے کا مین اللہ کے لیخا۔ اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ نماز اوا کرنا۔ اور جولوگ تمہار سے ساتھ یا تمہار ہے تحت ہوں ان کو بھی نماز کی تمان کی تعلقین و تاکید کرنا تاکہ اللہ کا بیچم کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر پرتم عمل کرنا تم سے اوا ہوؤ فرض کے بعد سنن اور نو افل اور اور فرائل کی سے استخار ہ کرنا اس سے ڈرتے رہنا اس معاملہ کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں جو تھم دیا ہواس پڑمل کرنا اور جو ممانعت کر دی ہواس سے ابتناب کرنا اس کے طال و حرام کا خیال رکھنا پھر اس کے متعلق رسول اللہ منظی کے جو آ فار ملیس اس پڑمل کرنا۔ افسا ف کرنے سے بھی ملول نہ ہونا چا ہے تمہار اول چا ہتا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی افتداء کرنا۔ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی زیئة ہیں کہ استفاد اس کی معرفت حاصل ہو وہ منال کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر دوسروں کو ترخیب دے اور خود دین کی معرفت حاصل کرے جس سے پڑی زیئة ہے ہے کہ اے اللہ کی موت حاصل ہو وہ اس کے ماصل کرنے ہوا کی رہنا کی معرفت حاصل کرے جو تکا اس کے معرفت حاصل ہوگی اس سے میں کو تو بین کی معرفت حاصل ہوگی اس سے مرف بھائی سرز دہوگی۔ جو تک اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔ کہ معرفت حاصل ہوگی۔

الله اسے اپنی معرفت کی توفیق عطا فر مائے گا تا کہ آخرت میں وہ اس کی اور منزلت بڑھائے اور بلند مراتب پر فائز

2

( T+Y

تا ریخ طبری: جلدششم

کرے۔اورخود دنیا میں بھی ایسے شخص کو بیفنیات حاصل ہوگی کہ اس کے احکام کی توقیر ہوگی اس کی حکومت کا دبر بہ رہے گا۔لوگ اس سے مانوس رہیں گے اور اس کے عدل پر پورااعتا دکریں گے۔اپنے تمام کاموں میں اقتصا دکوا ختیار کرنا کیونکہ میا نہ روی سے زیادہ نہ کوئی شے سود مند ہے اور نہ مامون ۔اس میں تمام فضائل بھی ہیں اور بیرشد کی طرف رہبری کرتی ہے۔رشد تو فیق تک پہنچاتی ہے اور تو فیق سے سعادت حاصل ہوتی ہے۔اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔تمام دنیاوی امور میں وہ طریقے اختیار کرنا جواقتصا دکی طرف رہنمائی کرتے ہوں' آخرت' آجر'اعمال صالحہ سنن معروف اور معالم رشد کی طلب میں بھی کی نہ کرنا کیونکہ ایسی نیکی کے لیے جس سے محض اللہ کی خوشنو وی اور جنت میں اس کے اولیا کی مصاحب مقصود ہوکوئی شخص بعتی ہی کوشش کرے وہ کم ہے۔ جان لو کہ دنیاوی امور میں جس قدر میا نہ روی افتیار کرو گی مصاحب میں بھی گی۔اور معاصی سے بچو گے۔اس سے بہتر اور کوئی طریقہ اپنے نفس کو اور اپنے متعلقین کے نفس کو برائیوں سے بچانے اور اپنے معاملات کو روبا صلاح کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے تم اقتصاد کو اختیار کرنا تمہارے دیا جو فا دار اور مطبح تمہارے دیو مام بنتے چلے جائیں گے۔تمہاری مقدرت بڑھ جائے گی اور خاص و عام تمہارے سے وفا دار اور مطبح تمہارے۔

الدّعز وجل کے متعلق ہمیشہ حسن ظن رکھنا تمہاری رعیت تمہاری فر ماں بردارر ہے گی۔ تمام امور میں اللہ کی جناب میں وسیلہ اختیار کرنا تمہاراا قبال قائم رہے گا کسی مخص کوتو لیت کے بعد جب تک اس پرکوئی الزام ثابت نہ ہوجائے علیحدہ نہ کرنا ۔ کیونکہ نا کر وہ گنا ہوں پر تہمت لگا نا یاان کے متعلق برا گمان قائم کرنا گناہ ہے ہمیشہ اپنے دوستوں ہے حسن ظن رکھنا اس طرح وہ تمہارے اور زیادہ خیرخواہ اور مخلص بن جا کیں گے۔ دشمن خدا شیطان کو بھی اپنے معاملہ میں شریک نہ ہونے دینا کیونکہ اگر تم نے اسے ذراسا بھی موقع دے دیا تو پھروہی تم پر حاوی اور غالب ہوجائے گا۔ اور تمہارے خیالات میں سو خطن پیدا کر کے تم کوابیا محزون و مغموم کرد ہے گا کہ تمہاری زندگی تلخ ہوجائے گا۔

حسن ظن میں قوت اور راحت ہے اور اس کے ساتھ تمہارے وہ تمام کا م جن کوتم کرانا چاہتے ہو۔ بخیر وخوبی انجام پذیر ہوں گے اور اس طرح لوگ خود تمہاری طرف کے سنجیں گے اور حکومت میں پائیداری پیدا ہوگی ۔ مگراس حسن ظن کی وجہ سے بینہ کرنا کہ خود تم معاملات کو سرانجام نہ دینے لگو۔ یا اپنی رعایا اور عہد بداروں کی حالت سے بخبر ہوجاؤ اور کہی اسے پوچھونہیں ۔ بلکہ اس کے برخلاف اپنے عہدے داروں کی حالت کی ہروقت دیکھ بھال اور رعایا کی ضروریات سے واقفیت اور پھران ذمہ داریوں کو برداشت کرنا اور باتوں کے علاوہ تمہاراسب سے ضروری اور اہم فرض ہونا چاہیے۔ اس سے شریعت کا قیام اور سنت کا احیاء ہے۔

ان تمام ہاتوں میں اپنی نیت خالص رکھنا اُپنے نفس کواس شخص کی طرح قابوا ور قبضہ میں رکھنا جو بیا چھی طرح سمجھتا ہے کہ استہمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جوابی تھے ہوں گے ان کی جزاملے گی اور جو برے ہوں گے ان کی سزاملے گی۔اللہ نے دین کو ذریعہ حفاظت اور عزت بنایا ہے۔ جس نے اس کی اتباع کی اللہ نے اس کی قدر ومنزلت کی۔لہذاتم اپنی زندگی میں ہمیشہ دین اور ہدایت کے طریقہ پر چانا۔

( r.2

ابل جرائم میں اللہ کے حدود کو جاری کرنا اس میں ان کی حیثیتوں کو پیش نظر رکھنا اور حسب استحقاق سز ادینا اس میں کی کوتا ہی یا تساہل نہ کرنا مستوجب مز اکوسز اویے میں تاخیر نہ کرنا۔ورنداس سے تمہاری نیک نامی میں فرق آ جائے گا۔ اس بارے میں ہمیشەمعروف طریقے اختیار کرناشک وشبهات ہے دورر ہنااس ہے تمہاراا یمان اوراخلاق یا ندار ہوگا۔ جب عہد کروا ہے پورا کرنا جب کسی خیر کا وعدہ کروا سے ضرور پورا کرنا۔ حسن خدمت تشکیم کر کے اس کا انعام ویٹا اپنی رعیت میں سے کسی کا عیب اگرتم کومعلوم بھی ہو جائے اس سے چثم پوثی کرنا کبھی جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹ بولنے والوں کو برا جاننا چغل خوروں کواپنے سے دوررکھنا ۔ کیونکہ جب تم حجوٹوں کواپنے ہاں درخور دو گے تمہارے تمام موعود ہ اور آئندہ معاملات مگڑنے شروع ہوجائیں گے۔جھوٹ برائیوں کی جڑ ہےاورافتر ایر دازی اور چغل خوری جھوٹ کی مہریں ہیں جو خص دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔اس سے <u>سننے</u> والا بھی نہیں بچتا۔اور نداس کا کوئی کام درست رہ سکتا ہے۔ اہل صدق وصفا ہے دوئی رکھناحق کے ساتھ اشراف کی اعانت کرنا ۔صعفا کی مدد کرتے رہنا اعز اے صلد رحمی کرنا اور بیہ سب پچھن بوجہ الله اوراس کے علم کی اتباع کرنا اوراس کا مقصد صرف بیہ ہو کہ اللہ اس کا ثواب اور دار آخرت دےگا۔ بری خواہشوں اورظلم سے بچنا اور اُن دونوں برائیوں سے اپنی رعایا کے سامنے قطعی برأت ظاہر کرناحق اور عدل کے ساتھ حکمرانی کرنا اورا سے معرفت کے ساتھ حکومت کرنا جوتم کو ہدایت کے راستے پر لے جائے۔ غصے کے وقت اپنے ہ پکو قابو میں رکھنا اور و قاراورحلم کواپنے لیے لا زم کر ناتہ ہی خود کو حالت غضب میں بے قابونہ ہونے دینا۔ کیونکہ جو پچھ تم کرو گے وہ اللہ کے لیے ہوگا تمہار نے نفس کا اس میں کوئی دخل نہ ہونا چاہیے۔ سیمھی مت کہنا کہ میں اس بات پرمسلط ہوں کہ جوچا ہوں کر گزروں اس ہے تمہاری رائے کانقص اور خدائے واحدیرا بمان کی کمی ظاہر ہوگی۔اللّٰہ پر پورایقین کر کے اس سے سیااندرونی تعلق قائم کرنا اور پیمجھ لو کہ ملک اللہ کا ہے۔ جسے حیا ہتا ہے ویتا ہے اور جس سے حیا ہتا ہے چھین لیتا ہے۔حکومت کے وہ اکابر داعیان جواس سے سب سے زیادہ بہر ہ مند ہوتے ہیں' جب وہ اللّٰہ کی نعمتوں کا اور اس کے احسان کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور فوراُ وہی ادبار وخوست میں گر فقار کر دیئے جاتے ہیں۔اوران کا ساراتر فیہ فلاکت و نکبت سے بدل دیا جاتا ہے۔حرص اور بے اعتدال سے دور رہنا بجائے مال ومتاع کے نیکی اور تقویٰ کا ذخیرہ جمع کرنا'معدلت گشری اختیار کرنا۔رعیت کی خوش حالی۔علاقوں کی آبادی ان کے معاملات کی گرانی مصائب میں ان کی حفاظت اور مظلوم کی اعانت اپناشیوہ قرار دینا۔ یا در کھو کہ جب روپیہ بہت ہوجا تا ہے اور و ہنزانوں میں جمع کیاجا تا ہے تو وہ بیکار ہوجا تا ہے اس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ ہاں البتدا گروہی رویسے رعایا کی اصلاح' اس کے حقوق کی ادائی اور اس کے مصائب کم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ اور بڑھتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔عوام مطمئن رہتے ہیں اورعہدہ داروں کی شان وشوکت بڑھ جاتی ہے وہ زمانہ فارغ البالی اورخوشحالی کا عہد بن جاتا ہے۔اوراس سے حکومت کی عزت اور قوت بڑھتی ہے اس لیے بجائے اس کے کہتم خزانے جمع کروتم اس رویپیکواسلام کی اورمسلمانوں کی خوشحالی اور تقویت میں صرف کروامیر المومنین کے جوخاص لوگ تمہارے ہاں ہوں اس رو پیپیمیں ہے ان کے تمام حقوق پوری طرح ادا کرو۔اوراپنی رعایا کے جوجھے ہیں وہ دو۔ پھرر فاہ عام کے کاموں میں

صرف کرو۔ تا کہ اس طرح اللہ کی نعمت تمہارے لیے مستقل ہو جائے اور تم اور زیادہ اس کی نعمت کے مستحق بن جاؤنیز اس طرح تم کوخراج کے وصول کرنے اور اپنی رعایا اور علاقے کے مال جمع کرنے میں زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ تمہارے عدل واحسان کی وجہ ہے تمہاری تمام رعایا اور ماتحت علاقۂ بخوشی تمہارامطیع ومنقاد ہو جائے گا۔ اور پھرتم ان سے جس بات کو جا ہو گے وہ بخوشی اسے قبول کریں گے۔ اس معاملہ میں جو پچھ میں نے تم کو کھا ہے اس کی بجا آور ک میں سعی بلیغ کرنا اور اس طرح خودا پنی ذاتی شرافت وعزت کو بڑھانا وہی روپیہ باتی رہتا ہے جو اپنے صحیح مصرف میں خرج کیا جائے۔

جولوگ شکر گزار ہوں ان کواس کا معاوضہ دینا۔ایسا نہ ہونے یائے کہ دنیا کے مزیم کو آخریت کے خوف سے بے خطر کر دیں اور پھرتم اپنے فرائض وحقوق کو بے وقعت سمجھنے لگو جواپیا کرتا ہے وہ پھرقطعی ان کوچھوڑ دیتا ہے۔اور تباہ و ہر باد ہو جا تا ہے۔ جو کچھ نیک کا م کرووہ صرف اللہ کی راہ میں ہو۔اوراس کے ثو اب کی تو قع کرو۔ جب اللہ نے اس دنیا میں تم پر احسان کیا ہے تو اب اگرتم اس کا اظہار اورشکر ادا کرو گے تو تم کواعنا درکھنا جا ہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ اور بھلائی اور احسان کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سیاس گزاروں کےشکراور نیکوں کی نیکی کی مناسبت سے ثواب دیتا ہے ۔کسی جرم کوحقیر مت سمجھناکسی حاسد ہے میل نہ کرناکسی تا جریرتریں نہ کھانا۔ ناشکر کوصلہ نہ دینا۔ وشمن سے مدا ہوت نہ کرنا۔ چغل خور کو بھی سجانه مجھنا کسی غدار کوامان نہ دینا کسی فاسق کواپنا دوست نہ بنانا کسی گمراہ کی اتباع نہ کرنا کسی بدنیت کی تعریف نہ كرنا - كسى انسان كى تحقير نه كرنا - كسى سائل يافقير كوسوكها جواب نه دينا - جھوٹ كوبھى نه ماننا ہنسى كى بات كى طرف آئكھ بھى نها ٹھانا وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ بدکاروں ہے نہ ڈرنا۔ غصے سے کام نہ لینا ابتداں کے پاس نہ آنا۔اتر ا کرنہ چلنا۔ سفاہت کواختیار نہ کرنا۔طلب آخرت میں کوتا ہی نہ کرنا۔ دفع الوقتی ہرگز نہ کرنا ظالم کے خوف پارعب ہے جھی ا اس ہے چثم پوشی نہ کرنا۔اور دنیا کوثواب آخرت کا ذریعہ بنانا ہروقت فقہا ہے مشورہ لیتے رہنا۔ایے نفس کوحلم کا خوگر بنانا۔ ہمیشہ تجربہ کا رفربس اور حکما ہے عمدہ باتوں کا اکتساب کرتے رہنا یہ بھی تنگ نظر بخیلوں کو اپنامشیر نہ بنانا۔ ان کی کسی بات کونہ ماننا۔ ان کا ضرران کے نفع ہے کہیں زیادہ ہے۔ رعایا کواپینے سے برگشتہ اور آیاوہ فسا وکرنے کے لیے بخل ہے بڑھ کرزوداثر کوئی بات نہیں ہے۔ بیجی سمجھ لو کہ جب تمہاری حرص بہت بڑھی ہوئی ہوگی تو تم لو گےزیادہ اور دو گے کم۔ نتیجہ میہ ہوگا کہ چندروز بھی تمہاری حکومت نہ چل سکے گی۔رعایا اس وقت تم سے محبت کرو گے۔ جب تم اس کے مال سے اپنا ہاتھ رو کے رکھو گے۔اور ان پرظلم نہ کرو گے۔اس طرح تمہارے خاص احباب اور مصاحب بھی اس وقت تک تمہارے لے ریا جاں ثارر ہیں گے جب تک کہتم ان پر انعام واکرام کرتے رہو گے۔اس لیے بخل ہے ہمیشہ دورر ہنا اور مجھلو کہ بیسب سے پہلا گناہ ہے جوانسان نے اپنے رب کا ارتکاب کیا ہے اور گنا ہگار کو ہمیشہ ذلت ورسوائی اٹھانا یر تی ہےاللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَ مَنْ يُوْقَ شُعَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ " " اورجولوگ بَمْلُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ " " " اورجولوگ بَمْلُ نفس سے بچائے گئے وہی کامیاب ہیں "۔

اس لیے حق کے مطابق جود کی راہ آسان کر دینا اور تمہاری نیت یہ ہو کہ تمہارے جود میں تمام مسلمان برابر کے سہیم و شریک ہیں ۔ یقین جانو سخاوت بندوں کے اعمال میں سب سے افضل ہے اس لیے سخاوت کواپنی سرشت اپنا نہ ہب اور ایناعمل بنالو۔

فوج کے دفاتر اور دیوانوں کی ہمیشہ جانچ پڑتال کرتے رہوان کو با قاعدہ معاش ادا کرو۔ ہوسکے تو ان کی معاشوں میں ان کی تنگ دئتی کو دور کرنے کے لیے اضافہ کرتے رہواس طرح وہ تمہارے سچے اطاعت گزار اور مخلص جاں ثار ہو جائیں گے حکمران کی سب سے بڑی سعاوت یہ ہے کہ وہ اپنی فوج اور رعایا پر انصاف کرنے میں انتظام سیاست میں اور عنایت میں باعث رحمت ہو۔

یا در کھو قضا کو اللہ نے وہ اہمیت دی ہے جو کسی اور بات کونہیں دی اس لیے کہ قضا اللہ کی وہ تر از وہے جس پر اس عالم کے معاملات تو لے جاتے ہیں فضل خصو مات میں ہمیشہ عدل پر عمل پیرا ہونے سے رعایا درست رہتی ہے۔ راستے مامون رہتے ہیں مظلوم کی دادر تی ہوتی ہے۔ لوگوں کے حقوق دلائے جاتے ہیں۔ زندگی بہتر ہوجاتی ہے طاعت کا پوراحق ادا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ سلامتی اور عافیت عطافر ما تا ہدین برقر ار ہوتا ہے سنن جاری ہوتی ہیں اور قوانین چلتے ہیں۔ اور قضامیں حق وافصاف جو کل اور ہاموقع ادا کیے جاتے ہیں۔

اللہ کے حکم کے نافذ کرنے میں شدت کرنا زبان کونضول گوئی سے بچانا۔ حدود کوفور أجاری کرادینا عجلت کم کرنا دل گرفگی
اورخلق کو پاس ند آنے دیناقتم نہ کھانا ایس کوشش کرنا کہ تمہاری دھاک بندھی رہے۔ اور تمہارا اقبال پا کدار ہو۔ اپنے
تجربے سے نفع اٹھانا خاموثی میں بیدار رہنا اور گویائی میں اعتدال رکھنا۔ اپنے حریف سے بھی انصاف کرنا۔ شبہ پرتامل
کرنا کچی جست قائم کرنا اپنی رعیت کے بارے میں ذاتی تعلق حمایت کا خیال یا کسی معترض کے اعتراض سے بھی متاثر نہ
ہونا۔ ہر معاملہ پر بہت ہی استقلال کے ساتھ اچھی طرح غور وخوض کرنا اپنے رہ کے سامنے نہایت فروتی اختیار کرنا
تمام رعایا کے ساتھ مہر بانی سے پیش آنا۔ حق کو اپنے اوپر مسلط کر لینا ' بھی خوزین میں عجاست نہ کرنا۔ کیونکہ بے وجہ
خوزین کا ارتکاب اللہ کے ہاں خت قابل مواخذہ ہے۔

اس خراج کا جس پررعایا کی بہودی قائم ہے اور جسے اللہ نے اسلام کے لیے باعث شوکت ورفعت مسلمانوں کے لیے باعث شوکت ورفعت مسلمانوں کے لیے باعث خوشحالی اور طاقت اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے باعث رنج و تکلیف اور کفار کے لیے ان کے معاہدہ نا ویہ ہے باعث ذات و حقارت بنایا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھنا۔ خراج کوحق وانصاف کے ساتھ علی السویہ سب مستحقین پر تقسیم کرنا کسی شریف کواس کی شرافت کی بنا پر کسی دولت مند کواس کی دولت کی بنا پر اپنے کسی کا جب یا متحلقین خاص کو بھی خراج معاف نہ کرنا اور نہ کسی سے اس کی استطاعت سے زیادہ وصول کرنا۔ ایسا تھم بھی ندوینا جو باعث تکلیف ہو تمام لوگوں کوحق پر چلنے کی ہدایت کرنا اس سے ان میں الفت رہے گی اور سب لوگ تم سے خوش رہیں گے۔

المسجھ او کہتم اپنی ولایت کی وجہ ہے امین محافظ اور راعی بنائے گئے ہو چونکہ تم اپنے تحت کے علاقے کے باشندوں کے

( m.

را عی اور نگران ہوائی بناپران کوتمباری رعیت کہاجا تا ہے۔ البذا حسب استظاعت اور سہولت جوہ ہتم کودی ہم لے لینا اور
اسے انہیں کی صلاح ور تی اوران کی حالت کی درتی اور استقامت میں خرج کرنا پی رعایا پر اپنے عمل اقتدار میں ایسے
لوگوں کوعا مل مقرر کرنا جوذی رائے صاحب قدیر وتج بیہوں اور سیاست سے ملمی اور محملی طور پر واقفیت رکھتے ہوں اور
پر ہیزگار ہوں ان کی معقول تنخوا ہیں مقرر کرنا کیونکہ یہ بھی تمہارے عبد کے فرائض میں ہے۔ بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ
کوئی اور شغل تم کو اپنے فرائض کی طرف سے بے خبر کر دے یا در کھو جب تک تم اپنے فرض منصی کو پورے انہاک اور
دیانت کے ساتھ سرانجام دیتے رہوگے اللہ کی جانب سے تمہارے مدارج میں اضافہ ہوتا رہے گا تمہاری نیک نامی دن
دونی رات چوگئی ہوگی رعایا تمہاری مخلص وفر ماں برداررہے گی اور تمہارے تمام کا مبنتے رہیں گے۔ لبذا اپنے شہر میں
خوب خبر وخیرات کرنا۔ اپنے علاقے کو آباد کرنا اپنے ملک کو سر سز بنانا اس طرح تمہاری آبد نی میں تو قیر ہوگی۔ اور جب تم خودان کی تخوا ہیں با قاعدہ دے دیا کرو
تمہاری فوج بھی تمہارے ہر تھم کی بجا آ وری کے لیے آ مادہ ہوگی۔ اور جب تم خودان کی تخوا ہیں با قاعدہ دے دیا کرو
تم تو رعایا بھی فوج سے خوش رہے گی اور اس کے خلاف اسے کوئی شکایت ہیدانہ ہوگی سب لوگ تمہاری جہا بنانی کی
تم ریف کریں گے اور خور تمہارا دیمن تمہاری اس معدات گستری اور حق پر وری کی داد دینے پر مجبور ہوگا۔ ہر کام میں تم
عادل 'قوی مستعداور ذی حیثیت رہو گے لہذا اس معدات گستری اور حق بن جاؤے۔

اپنے علاقے کے ہرضلع میں ایک راست باز و قائع نویس مقر رکرنا جوتمہارے عہد یداروں کی تمام خبریں ان کی ذات سیرت اوراعمال تم کولکھتارے اورتم اس طرح باخبررہوگے گویاتم خوداس کے ساتھ و ہاں گراں موجودہو۔اگر کسی بات کے لیے تھم دینا چاہوتو پہلے اس کے عواقب پر پوری طرح غور وخوض کر لینا۔اگر اس میں سلامتی اور عافیت نظر آئے اور اس سلطنت کا استحکام اور بھلائی اور خیر خواہی متوقع ہوتو اسے کر گزرنا ورنہ تو قف کرنا اور اس کے متعلق صاحب بھیرت علاء سے مشورہ کر لینا اس کے بعداس کی تیاری کرنا۔ بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملہ پرغور کرکے کسی تصفیے پر پہنچ جاتا ہے اور چونکہ وہ تصفیہ اس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی عین مطابق ہوتا ہے اس لیے اسے اس کے حکم ہونے کا یقین آجا تا ہے اور وہ اپنے خیال سے متاثر ہوکرا سے پہند کرتا ہے ایس صورت میں اگر وہ شخص اس معاملہ کے متائج پر اچھی طرح غوز نہیں کر لیتا تو وہ بات اسے ہلاک کر دیتی ہے اور اس کا سارا کا م بگڑ جاتا ہے۔

لہذا ہرارادے میں احتیاط کرنا اور پھر اللہ کی توت کی مدد کے ساتھ کرنا اپنے تمام کاموں میں اکثر اپنے رہ ہے استخارہ کرتے رہنا آج کا کام آج کر لینا کل پر نہ چھوڑ نا اور زیادہ تمام سرکاری کام خود ہی انجام دینا اور یہ یا در کھو کہ اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دو گے تو ممکن ہے کہ کل اور بہت ہے ایسے اہم کام پیش آ جا کیں کہ آج کے بقیہ کام کی طرف توجہ ہی نہ ہونے دیں میں جھولو کہ جودن چلا گیا وہ اپنی ہرشے کو لے گیا۔ لہذا جب تم آج کا کام کل پر موخر کر دو گے تو تم پر دودن کا کام جمع ہوجائے گا۔ جوتم ہے ہونہ سکے گا۔ تیجہ یہ ہوگا کہ تم کچھنہ کرو گے۔ اگر اس کے بجائے تم روز کا کام روز پورا کیا کرو گے۔ تو اس سے تمہارا دل بھی خوش رہے گا اور تمہارے جسم کو بھی راحت ملے گی اور تمہاری حکومت پائدار ہوتی

**1**11

جائے گی۔

شرفا اور ذی اخلاق لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ جبتم دیکھولا کہ تبہار سے ساتھ ان کی نبیت اور دو تی پاک وصاف ہوا وہ وہ مخلصا نہ طور پر تبہاری حکومت میں تمہاری مدد کررہے ہیں تم بھی ان کواپنا مخلص دوست بنالینا۔ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ان پر انے شرفا کے خاندان والوں سے جواب حاجت مند ہو گئے ہیں سلتے رہنا۔ ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان کی حالت کی ایسی اصلاح کرنا کہ پھر ان کوا پی پریشان حالی کا خیال بھی نہ آئے۔ تم خود فقراء مساکین اور ان کمز وروں کے حال پرنظر رکھنا۔ جو تبہارے پاس آ کراپنے کی مظلمہ کی فریاد بھی نہیں کر سلتے ۔ یا اس قدر فرو ما بیا اور ان کمزوروں کے حال پرنظر رکھنا۔ جو تبہارے پاس آ کراپنے کی مظلمہ کی فریاد ہی نہیں کر سلتے ۔ یا اس قدر اور پھرا پی رعایا ہیں جو نے ہیں کہ ان کو اس کا م پر متعین کرنا کہ وہ ان کمزوروں اور ناوا قفوں کی ضرور یات اور حالات تم سے کہتے رہیں تا کہ پھر تم ان کو اس کا م پر متعین کرنا کہ وہ ان کمزوروں اور بیواؤں کے حال کی خبر گیری کرنا اور پھرا کمور کرنا اور سلس کی بہر ان کی معاش بیت المال سے مقرر کرنا ان کماس طرح وہ آرام سے اندان کی اقداء میں ازراہ مہر بانی اور صلمان کی معاش بیت المال سے مقرر کرنا ان میں جو حافظ قرآن نے اور قاری ہوں ان کا وظیفہ دوسروں سے زیادہ مقرر کرنا در حباں تک بیت المال سے وظیفہ مقرر کرنا اور علاج کے لیے طاخ مقرر کرنا اور علاج کے لیے طبیب متعین کرنا۔ اور جہاں تک بیت المال کے رو بی میں اسراف کی نو بت کے لیے ملازم مقرر کرنا اور علاج کے لیے طبیب متعین کرنا۔ اور جہاں تک بیت المال کے رو بی میں اسراف کی نو بت خور ہوں تک مربیضوں کی خواہشات بوری کرنا۔

گراس بات کوپیش نظرر کھو کہ جب لوگوں کوان کے حقوق دیئے جاتے ہیں اور ان کی تو قعات پوری کر دی جاتی ہیں تو وہ اس پر اکتفائہیں کرتے ہیں تا کہ ان کواور ملے اور ان کے ساتھ مزید مہر بانی کی جائے۔ اس کی وجہ سے بسا او قات جو شخص لوگوں کے معاملات پوچھتا گجھتا ہے۔ وہ اس قسم کی درخواستوں کی کثر ت کی وجہ سے تندخواور سنت ول ہوجا تا ہے اور اس کی قوت فکر اور د ماغ پر بہت بار پڑجا تا ہے۔ جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو شخص اس لیے عدل کرتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی شہرت ہواور آخرت میں تو اب ملے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہوسکتا جو میکا محض اللہ کے تقرب اور اس کی رحمت کے لیے کرتا ہے۔

کشرت سے لوگوں کواپنے پاس آنے کی اجازت دینا۔ اپنا چہرہ ان کے سامنے کرنا اپنے محافظ سپاہیوں کو حکم دینا کہ وہ لوگوں کوآنے سے نہ نہ کھور ہنا۔ ان سے گفتگو کرنے لوگوں کوآنے سے نہ دوکیس ان کے ساتھ نہایت مہر بانی سے پیش آنا۔ ان کے سامنے ہنس مکھور ہنا۔ ان کے ساتھ نہایت مہر بانی سے اور سوالات کرنے میں نرمی برتنا۔ پھران پراپی سے اور فضل سے عنایت کرنا اور جب تم دینے پر آؤتو کشادہ دسی اور خوارت فراخ دلی ہے دیا جاتا ہے وہ الیمی تجارت فراخ دلی سے دینا نہ تکدر فلا ہر کرنا اور نہ احسان جانا۔ جوعظیہ بغیر تکدر اور احسان رکھنے کے دیا جاتا ہے وہ الیمی تجارت ہے جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔

دنیا میں اس وقت جووا قعات ہورہے ہیں ان سے اورتم سے پہلے گذشتہ زمانے میں فناشدہ اقوام میں جوسلاطین اور

MIT

روساگزر چکے ہیں ان کے واقعات ہے عبرت لینا چاہیے اور اپنے تمام معاملات ہیں اللہ پر مجروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی معربت کے لیے لگا تارکوشاں رہنا چاہیے۔ اس کی شریعت اور قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ اور ہراس بات ہے جوان کے مخالف ہواور جواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوا جتناب کرنا چاہیے۔ تمہار ے عمال جو علی جمع کرتے ہوں یا خرج کرتے ہوں اس سے تم کو باخبرر ہنا چاہیے۔ خود تم کو چاہیے کہ بھی حرام مال جمع نہ کرواور نہ خرج کرنے میں اسراف کرو۔ زیادہ تر علاء کے ساتھ ہم نشین رہنا ان سے مشورہ کرتے رہنا اور ان سے اختلاط رکھنا۔ اپنے خاص اور بے تکلف دوستوں میں سب سے زیادہ تم اس کی عزت و تو قیر کرنا۔ کہ جو اگر تم میں کوئی عیب دیکھے تو تمہارے مارس کے نقص کو ظاہر عبد رکھے تو تمہارے تمام دوستوں اور مددگاروں میں شیخص سب سے زیادہ تم کو اس عیب پر متنبہ کردے اور اس کے نقص کو ظاہر کردے۔ تمہارے تمام دوستوں اور مددگاروں میں شیخص سب سے زیادہ تخلص و بہی خواہ ہوگا۔

تمہارے جوعمال اور کا تب تمہارے ماس ہوں ان کی اچھی طرح نگرانی رکھنا۔ روزانہ ہرعمال کے لیے ایک خاص وقت مقرر کردینا که و ه اس وقت اینے تمام کاغذات اورامثلہ لے کر حاضرر ہے اور پھروہ تم سے تمہارے عمال ملک اور رعیت کی ضروریات بیان کر کے حسب ضرورت احکام لے گریہلےتم اس کی تمام باتوں کو بورے انہاک اور توجہ ہے سنیا اوراجھی طرح مکررسه کررمعاملہ کے نتائج اورتمام پہلوؤں برغور کر کے وہ تجویز کرنا جوا حتیاط اور جن کےموافق ہواس کے بعدا ہے نا فذکر دینااس کے لیےاللہ سے استخارہ کرنا۔اگر استخارہ اس بے مخالف آئے تو اسے ملتوی کر کے اس برمزیدغور وفکر کرنا۔ ا بنی رعایا ہو یا کوئی اورجس کے ساتھ تم کوئی نیکی کرواس کااس پراحسان ندرکھنا ہرمخص سےصرف پیرچا ہنا کہ وہ محاوفا دار یکا طاعت گزاراورامبر المومنین کے کاموں میں مددگار ہو جولوگ ایسے ہوں صرف انہیں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ میرے اس خط کواچھی طرح سمجھلوا کثر اے دیکھتے رہنا اس پڑمل کرنا اپنے تمام کا موں میں اللہ سے اعانت اور طلب امدا د کرتے رہنایا در کھواللہ ہمیشہ نیکی اور نیکوں کا ساتھ دیتا ہے تمہاری سب سے بڑی خواہش اور سیرت پیہو کہ اللہ کی خوشنو دی حاصل ہواس کے دین کا نظام قائم رہے مسلمانوں کوعزت اور شرکت حاصل ہواور ذمیوں اور مومنین میں عدل اور بھلائی رائج ہو۔ میں اللہ ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تہاری مد ذکر ہے تہبیں تو فیق دے اور ہدایت عطا کرے اپنی حفاظت میں رکھے اورتم برا پناایسا مکمل فضل اور رحت نازل فرمائے جوتمہارے لیے عزت وشرافت کا باعث ہوتا کہ اس وجہ ہے تم اپنے ہمسروں میں باعتبار نصیب یاوری اور اس کی نعتوں ہے بہرہ ور ہونے کی وجہ سے نیک نامی اور حکومت میں سب سے بہتر ہو جاؤ۔تمہارا دشمن اور معاند ہلاک ہوتمہاری رعایا امن وسکون کے ساتھ تمہاری فر مانبر دار رہے۔ شیطان اوراس کے وسو سے تم ہے کوسوں دور ہوں اور تہارا بول بالا رہے۔اللّٰدایٹی تو فیق اور تو ت ہے تم کوا قبال مند ر کھےوہ قریب ہےاوروہی دعا کوقبول کرتاہے''۔

طاہر بن حسین کے خط کی اہمیت:

بیان کیا گیا ہے کہ جب طاہر نے اپنے بیٹے عبداللّٰہ کو بیعہدلکھ کر دیا تو لوگوں میں اس کا بڑا چرچا ہوااور ہر شخص نے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی ۔اس کی نقلیں لیں ایک دوسرے کو پڑھ کر سمجھا۔اور سمجھایا۔اس کی شہرت اتنی پھیلی کہ مامون کوبھی اس کی

اطلاع ہوئی انہوں نے اس عہد کومنگوا کر سنا۔ کہنے گے ابوالطیب نے دین دنیا کی کوئی بات الیی نہیں چھوڑی جواس میں نہ لکھ دی ہو۔ اس طرح اس نے تدبیر ملک 'سیاست مدن اصلاح ملک ورعیت' حفاظت وطن' خلفا کی اطاعت اور خلفاء کے استحکام وبقا کی جس قدر مفید با تیں مل سکتی تھیں وہ سب اس تحریر میں نہایت وضاحت ہے لکھ دی ہیں ۔اور ان پڑمل پیرا ہونے کی تلقین وتا کیدکر دی ہے۔لہذا اس کی تقلیس تمام عہد بداروں کوتمام اطراف وجوانب ملک میں جھیج دی جائیں۔

اس عہد کو لے کرعبداللہ اینے مشقر چلا گیا۔اور و ہاں اس نے ان ہدایات پر پوراممل کیا۔

### متفرق واقعات:

اس سال عبداللہ بن طاہر نے نصر بن شبث سے لڑنے کے لیے رقہ جاتے ہوئے اسحاق بن ابراہیم کو بغداد کے دونوں پلوں کا گران مقرر کیا۔ نیز فوج خاصہ کی سر داری اور علاقہ بغداد کی اس نیابت پر جس پراس کے باپ طاہر نے اسے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ قائم مقام بنایا۔

امير ج عبيدالله بن الحن:

اس سال عبیدالله بن الحن والی حرمین کی امارت میں حج ہوا۔

# <u>ے۔ ۲۰ ھ</u>ے واقعات

### عبدالرحمٰن بن احمه علوی کاخروج:

اس سال عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضافتیز نے یمن کے بلا دعک میں خروج کیا اور آل محمد مطلبیلا میں سے خلیفہ کے امتخاب کی تحریک لی۔

اس کے خروج کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یمن کے سرکاری عمال نے بری روش اختیار کی تولوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مامون کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے دینار بن عبداللہ کوا کیک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔اور اس کے ہاتھ عبدالرحمٰن کے لیے فر مان معانی بھی لکھ کر بھیج دیا۔

### عبدالرحمٰن بن احمه علوی کی اطاعت :

دینار بن عبداللہ جج کے زمانے میں مکہ آیا جج سے فارغ ہوکریمن روانہ ہوااور عبدالرحمٰن کے پاس پہنچا۔ مامون نے اس کے لیے جوامان ٹامہ لکھا تھا وہ اسے دے دیا عبدالرحمٰن نے امان کی۔ مامون کی اطاعت قبول کی اور دینار کے ہاتھ پر مامون کی بیعت کر لیے جوامان ٹامہ لکھا تھا وہ اسے مامون کے پاس جیجوادیا اس موقع پر مامون نے آل طالب کا در بار بند کر دیا اور ان کو بھی سیاہ لباس پہننے پر مجبور کیا۔ یہ جمعرات ذی قعد ہ کی آخری شب کا واقعہ ہے۔

### طاہرین حسین کی و فات:

اس سال طاہر کا انتقال ہوا۔ مطہر بن طاہر بیان کرتا ہے کہ ذوالیمنین کولولگ گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر مردہ یائے گئے ان کے دونوں چیاعلی بن مصعب اور احمد بن مصعب ان کی عیادت کو گئے ۔ خدمت گار سے کیفیت یوچھی ۔ ان کی بیرعادت تھی کہ نماز صبح بہت

تا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آید

اندھرے میں پڑھتے تھے۔خدمت گار نے کہاسوئے ہیں ابھی بیدارنہیں ہوئے۔ پچھ دیروہ دونوں ان کا ابتظار کرتے رہے مگر جب
بالکل صبح ہوگئی اور معمول کے مطابق نماز کا وقت بھی آخر ہوا اور اب بھی انہوں نے جہنش نہیں کی تو اب بید دونوں پر بیثان ہوئے کہ کیا
بات ہے اور انہوں نے خادم سے کہا کہ ان کو جگا دوائی نے کہا میری بیہ جسارت نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ان کے پاس لے چلو۔
دونوں اندر گئے دیکھا رضائی لیٹے پڑے ہیں اسے اپنے نیچ دبار کھا ہے 'سراور پاؤں ڈھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو ہلا یا گر
وہاں جہنش نہ ہوئی تب ان کا منہ کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مریکے ہیں۔ بیہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ کس وقت موت واقع ہوئی۔ کسی
خدمت گار کو بھی بیمعلوم نہ تھا کہ کب انقال ہوگیا۔ انہوں نے خدمت گار سے پوچھا کہ آخرتم نے ان کو کس حال میں چھوڑا تھا اور
کبر تک کی تم کو واقعیت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے انہوں نے مغرب اور عشا کی نماز پڑھی اور پھر رضائی اوڑ ھی اور پھر

### كلثوم بن ثابت كابيان:

کلثوم بن ثابت بن ابی سعید جس کی کنیت ابو سعدہ تھی بیان کرتا ہے کہ میں خراسان کا عامل پٹے تھا اور جمعے کے دن ہمیشہ منبر پر جڑ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ۲۰۷ھ میں طاہر کی ولایت کو دو سال گزرے تھے جمعہ آیا طاہر نے منبر پر خطبہ پڑھا جب خلیفہ کا نام آیا تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے دعا مانگنا چپ ہوگیا اور اس نے کہا اے اللہ تو امت محمد مکھیل کی حالت کی اصلاح اس طرح کر جس طرح تو نے اپنے اولیاء کی حالت درست کی ہے۔ ان کے اختلافات کو اتحاد سے بدل دے۔ ان کی جا نمیں محفوظ رکھان کے جس طرح تو نے اپنے اولیاء کی حالت درست کردے تا کہ کسی شخص کو بیجرات نہ ہو سکے کہ وہ ان میں فساد پیدا کرے یا ان پر بورش کرنے کے لیے فوج جمع کرے۔

# طاہر کے رویہ کے متعلق مامون کواطلاع:

میں نے اپنے دل میں کہاچونکہ اس واقعہ کومیں چھپاؤں گانہیں اس لیے سب سے پہلے میں قبل کیا جاؤں گا۔ میں نے گھر آ کر میت کاغسل کیا۔ موتی کی ازار پہنی اس پر سے قیص اور جا در پہنی ۔اس طرح پورا کفن پہن لیا۔ اور سیاہ لباس اتار پھینکا اور مامون کو اس واقعے کی اطلاع لکھ بھیجی۔ ٹمازعصر پڑھ کرطا ہرنے جھے بلایا۔ اس کی آئھ کے بپوٹے اور کونے میں کوئی تکلیف پیدا ہوئی جس سے وہ مردہ زمین برگر بڑا۔

## طاہر کی موت کی مامون کواطلاع:

میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ آنے کے بعد طلحہ بن طاہر نے باہر نکل کر کہا کہ اسے واپس لاؤ۔ واپس لاؤ۔ لوگ مجھے واپس کے طلاع کے ۔ طلحہ نے مجھے سے بع جھا کہ کیا تم اس کی وفات کی اطلاع کے ۔ طلحہ نے مجھے پانچے لا کھ درہم اور دوسو پار ہے عطا کیے۔ میں نے بارگاہ خلافت میں طاہر کی موت اور اس کے بجائے طلحہ کی قیادت جیش کی اطلاع لکھ دی۔

### امارتِ خراسان برطلحه بن طاهر کاتقرر:

میرا و ومعروضہ جس میں میں نے طاہر کی خود مختاری کی اطلاع دی تھی ۔صبح کے وقت مامون کوملا۔انہوں نے اس وقت ابن

ا بی خالد کو بلا کر کہا کہ ابھی خراسان جاؤ۔اورحسب وعدہ اورضانت اسے میری خدمت میں حاضر کرو۔ابن ابی خالد نے کہا آج رات میں بسر کرلوں۔ مامون نے کہایہ ہر گزنہیں ہوسکتا۔تم کوسواری پرشب گزار ناپڑے گی۔ گرابن ابی خالد نے اس قدرمنت و اجت کی کہ بالآ خرانہوں نے ایک رات بسر کرنے کی مہلت دے دی۔ رات کوانہیں وہ خریطہ ملاجس میں طاہر کی موت کی اطلاع تھی۔ انہوں نے پھرابن ابی خالد کو بلایا اور کہا کہ طاہر کا نقال ہو گیا اب کون اس کا جانشین ہو۔اس نے کہاان کا بیٹاطلحہ اس کا صحیح جانشین ہو گا۔ مامون نے کہا بالکل درست ہے۔اچھااس کی ولایت کا فر مان لکھ دو۔ابن ابی خالد نے باضابطهاس کی صوبہ داری کا فر مان نافذ کردیا۔اور بیطلحہ طاہر کے بعد مامون کےعہد میں سات سال مسلسل خراسان کا والی رہا۔

# عبدالله بن طاهر کی ولایت خراسان:

پھراس کا بھی انتقال ہو گیااس کی جگہاب اس کا بھائی عبداللّہ خراسان کا والی مقرر کیا گیااس ز مانے میں چونکہ بیہ با بک کے مقابلہ پر متعین تھا۔اس دجہ ہے وہ دینور میں مقیم تھا۔اور وہاں ہےاپنی فوجیس با بک سے مقابلہ پر بھیجا کرتا تھا۔ جب مامون کوطلحہ کے مرنے کی اطلاع ملی انہوں نے بیچیٰ بن اکثم کوعبداللہ کے پاس بھیجا۔ تا کہوہ اس کے بھائی کی موت فرِاس کی تعزیت کرےاورخود اس کے خراسان کا صوبہ دارمقرر ہونے پر مبار کباد دے۔ مامون نے عبداللہ کی جگیل بن ہشام کو با بک کے مقابلہ پر مقرر کر دیا۔ طاهر کی و فات پر مامون کاا ظهارتشکر:

عباس کہتا ہے کہ جس وقت طاہر کی خبر مرگ مامون کوموصول ہوئی میں ان کے پاس موجود تھا سہنے لگے خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ ہم سے پہلے اسے موت آ گئی۔

## طاهر کی فوج میں شورش:

اپنے باپ طاہر کے مرنے کے بعد طلحہ کے والی خراسان مقرر ہونے کے متعلق ندکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جمادی الاولی میں جب کہ طاہر نے انتقال کیا فوج نے ہنگامہ برپا کر دیا۔انہوں نے اس کے ساتھ پچھنزانے بھی لوٹ لیے۔ سلام الابرش الخصی نے ان کے معاملہ کواپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے حکم سے ان کو چھے ماہ کی تنخواہ دے دی گئی۔اس کے بعد مامون نے طاہر کی تمام حکومت بحثیث قائم مقام عبداللہ کے سپر دکی گئی۔ کیونکہ اس کے راویوں کے قول کے مطابق مامون نیطا ہر کے مرنے کے بعد عبداللہ بن طاہر کوطاہر کے تمام علاقہ کی ولایت پرسر فراز کیا تھا اور وہ اس وقت رقبہ میں نصر بن شبث سے کڑر رہا تھا۔ خراسان کے ساتھ مامون نے شام کوبھی عبداللہ کے تحت دے دیا تھا۔اور وہیں اس کی ولایت خراسان اور اس کے باپ کی تمام ِ خد مات پرسرفراز کیے جانے کا فر مان بھیج دیا۔

### طلحه بن طاهر کی قائم مقامی:

خراسان سے خود اپنے نام سے مامون سے مراسلت شروع کی۔ مامون نے احمد بن ابی خالد کوطلحہ کے معاملہ کی اصلاح کے لیے خراسان بھیجا۔ احمد نے ماوراء النہر جا کر اشروسنہ فتح کیا۔ اور کا دس بن خاراخرہ اور اس کے بیٹے فضل کو پکڑ کر دونوں کو مامون کی خدمت میں جھیج دیا۔طلحہ نے ابن ابی خالد کوتمیں لا کھ درہم نقد دیئے اور ہیں لا کھ کا سامان دیا نیز اس نے احمد بن ابی خالد کے کا تب

بارون الرشيدا دراس كے جانشين + مامون كى عراق ميں آمه

( PIY

تا ریخ طبری: جلدششم

ابراجيم بن العباس كويا في لا كدر بهم ديئه

### متفرق واقعات:

امير حج ابوعيسيٰ بن رشيد:

اس سال ابومیسلی بن الرشید کی امارت میں حج ہوا۔

# ۲۰۸ھے واقعات

# حسن بن حسين كي سركشي:

اس سال حسن بن ایحسین بن مصعب حکومت کی مخالفت پر آمادہ ہو کرخراسان سے کرمان چلا آیا اوریہاں اس نے اپنی خود مخالات کا عدان کر دیا احمد بن ابی خالداس کے پاس گیا اور اسے پکڑ کرمامون کے پاس لے آیا۔ مامون نے اسے معاف کر دیا۔ متشر **ق واقعات**:

اس سال کے ماہ محرم میں مامون نے محمد بن عبدالرحمٰن المحزومی کو قضار مہدی کی قضا پرمقرر کیا۔اس سال محمد بن ساعة القاضی نے قضا سے ستعفی وے دیا۔ جومنظور کرلیا گیا اور ان کی جگہ اسلمعیل بن حماد بن ابی صنیفہ قاضی مقرر ہوئے۔اسی سال ماہ رہج الاوّل میں قاضی مقرر ہوئے کے بعد محمد بن عبدالرحمٰن قضا ہے علیحدہ کردیئے گئے اور ان کی جگہ بشیر بن الولید الکندی قاضی مقرر ہوئے محمد کی میں قاضی مقرر ہوئے اس سال کے ماہ شعبان میں امین کے لڑے موسیٰ کا انتقال ہوا اور فضل بن الربیع نے ویقعدہ میں وفات یائی۔

# اميرج صالح بن الرشيد:

اس سال صالح بن الرشيد كي امارت ميں جج ہوا۔

# و٢٠٩ه کے واقعات

# نفر بن شبث كومامون كابيغام:

اس سال عبداللہ بن طاہر نے نصر بن شبث کوماصرہ میں لے کراس قدر عاجز کر دیا کہ اسے امان مانگنا پڑی۔ جعفر بن محمہ العامری کہتا ہے کہ مامون نے ثمامہ سے کہا کہ مجھے اہل جزیرہ میں سے کوئی ایساشخص بناؤ جوعظمند ہوخوش بیان ہواور تمام معاملات سیاسی کی پوری معرفت رکھتا ہو۔ تاکہ جو پیام میں اس کے ذریعہ نصر بن شبث کو بھیجوں وہ اسے بصیغہ اسے پہنچا دے۔ ثمامہ نے کہا۔ جناب والا بنی عامر کا ایک شخص جعفر بن مجمد اس کا اہل ہے۔ مامون نے کہا اسے میر سے پاس پیش کرو جعفر کہتا ہے ثمامہ نے مجھے ان کی خدمت میں ہاریاب کیا۔ انہوں نے مجھے بہت با تیں کیس اور تھم دیا کہ میں ان کا پیام نصر بن شبث کو پہنچا دوں۔

تا ریخ طبری: جلدششم

# نصر بن شبث کی مشروط اشاعت کی پیشکش :

## مامون اورجعفر بن محمد کی گفتگو:

میں نے مامون ہے آ کر سارا ماجرا بیان کیا وہ کہنے گئے کہ میں اس شرط کو بھی منظور نہیں کروں گا۔ کہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ چاہاس میں میری بینوبہت ہی کیوں نہ ہو کہ مجھا پی قبیص تک بیچنا پڑے۔ وہ مجھ ہے کیوں بھا گتا ہے اوروہ کیوں اس قدر خاکف ہے۔ میں نے کہاا پنے جرم کی وجہ ہے جووہ کر چکا ہے۔ کہنے گئے یہ کیابات ہے۔ کیاتم سجھتے ہو کہ میرے نزدیک وہ فضل بن الربیج اور میسیٰی بن ابی خالد سے زیادہ مجرم ہے۔ ایسانہیں ہے تم کو معلوم ہے کہ فضل میر سے امراء 'فوج' اسلحہ اور تمام ان چیزوں کو لے کر جو میر سے باپ مجھے دے گئے تھے میر سے بھائی کے پاس چلا گیا اور مجھے مرو میں یکہ و تنہا ہے یارو مددگار چھوڑ کیا۔ پھراسی نے میر سے بھائی کو میر انخالف بنایا۔ اور اس کے بعد جو پچھ ہوا اسے سب جانتے ہیں۔ جس کا مجھے نہا بیت ہی خت رنج اور ملال ہے۔ تم کو معلوم ہے میسیٰی بن ابی خالد نے میر سے ساتھ کیا گیا۔ اس نے میر سے متارعا م کومیر سے اور میر کا ورمیر سے آیا کے ابراہیم کو خلیفہ خراج اور میر کؤئی پر قابض ہوگیا۔ اس نے میر سے مما لک کومیر سے برخلا ف برا چیختہ کر دیا اور اسی نے میر سے بجائے ابراہیم کو خلیفہ بنا کر بٹھایا۔ اور میر کا قب سے سے اسے خاطب کیا۔

### مامون کانفر بن شبث کی حاضری پراصرار:

میں نے عرض کیا اجازت ہوتو میں بھی پھے کہوں فر مایا کہو۔ میں نے کہا امیر المونین فضل بن الربیع آپ کا دودھ شریک اور مولی تھا۔ آپ کے اور اس کے اسلاف کا ایک حال تھا۔ اس طرح جوآپ کریں گے وہ بھی کرے گا۔ تقریباً بہی حال عیسیٰ بن ابی خالد کا ہے۔ کہوہ آپ کے خاندان کے خاص لوگوں میں ہے۔ اس کے پیشروآپ کے پیشروں کے خاص اعوان وانصار تھے۔ لہذا اسے بھی اس بات کا گھمنڈ ہے مگر بیتو ایسا تخص ہے کہ اس نے بھی آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور نداس کے اسلاف نے آپ کے اسلاف کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور نداس کے اسلاف نے آپ کے اسلاف کی کوئی مدد کی ہے کہ ان خدمات سابقہ کی وجہ سے اس کے اس جرم بعناوت کو محمول کیا جا سکے بیتو بی امید کے سپاہی ہمیشہ سے اسلاف کی کوئی مدد کی ہے کہ اس خدمات سابقہ کی وجہ سے اس کے اس جرم بعناوت کو محمول کیا جا سکے بیتو بی امیر جال اس حیا آتے ہیں۔ مامون نے کہا اگر ایسا بی ہے جیسا کہ تم کہتے ہوتو پھر غیظ اور جذبہ انتقام وعدادت کا کیا موقع ہے۔ گر بہر حال اس وقت تک تو میں اس کا پیچھانہیں چھوڑوں گا جب تک کہوہ یہاں میری دربار میں حاضر ہوکر سلام ندکر ہے۔ میں قصر کے پاس آیا۔ اور میں نے اسے پوری بات سنا دی اس نے اپنے رسالہ کوا یک لاکار سنائی جے سن کروہ جولانی کرنے گے۔ اس نے کہا۔ مجھے ان پر میں آتا ہے کہ ان چار سومینڈ کوں یعنی جاٹوں پر جو ان کے زیر بازو ہیں ان کا اب تک قابونہیں چلا۔ بھلا وہ عرب کے ان شہر سواروں پر قابویا سے ہیں۔

### عبدالله بن طاهر کی محاصره میں شخق:

عبداللہ بن طاہر نے جب زیادہ بخق سے اس سے جنگ کی اور اس کا محاصرہ کر کے اسے عاجز کر دیا تو اس نے امان کی درخواست کی جسے اس نے مان لیا اور وہ اپنا پڑاؤ چھوڑ کر ۲۰۹ھ میں عبداللہ بن طاہر کے پاس رقہ چلا آیا۔اس سے پہلے جب کہ

ارون الرشيداوراس كے جانشين + مامون كى عراق ميں آمد

تا ربخ طبری: جلد ششم

عبداللہ اس کی افواج کوشکست دیے چکا تھا۔ مامون نے اے ایک خط لکھا تھا جس میں اے اپنی اطاعت کے قبول کرنے اور اس سرکشی ہے باز آجانے کی دعوت دی تھی مگراس نے نہ مانا مامون کوعبداللہ نے اس کی اطلاع لکھیجیجی۔

### مامون کانصر بن شبث کے نام خط:

مامون نے جوخط نصر بن شبث کولکھا تھا وہ بہہے:

'' پیزخط مامون کی جانب ہے ہے جمے عمر و بن مسعد ہ نے لکھا ہے:

ا ہابعد! اےنصر بن شبث تم طاعت کے نوائداس کے اعز از اس کے ساد گی برودت اور اس کی چرا گاہ کے لطف سے واقف ہو۔اس کے برخلاف بغاوت میں جوندامت اورخسارہ ہوتا ہے۔اس سے بھی واقف ہو۔اگر چداللہ نے تہاری گرفت میں طوالت دی ہے۔ مگریہ ڈھیل اس شخص کی خاطر ہے جواس بات کا جویا ہے کہ تبہارے خلاف پوری طرح حجت قائم ہو جائے تا کہ پھرالیں سزاتم کو دی جائے جو نافر مان باغیوں کے لیے ان کے بغادت کے اصرار اور استحقاق کی وجہ سے دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو مگر میں نے مناسب سمجھا کہتم کو سمجھا ئیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں تم کولکھ رہا ہوں اس کوتم ایک موقع سمجھ کراس سے فائدہ اٹھاؤ گےصد ق صدق ہے اور باطل باطل ہے اور بیہ باتیں انہیں ہے کہی جاتی ہے جن کواس کا اہل سمجھا جاتا ہے امیر المومنین کے کسی ایسے عامل ہے تمہارا معاملہ نہ پڑا ہوگا جوتمہاری جان و مال عزت و آ برو کے لیے ہے ہم سے زیادہ تمہارے لیے سودمنداور فائدہ رساں ہو۔ یاوہ تم کواس مصیبت سے نکا لنے اور تمہاری خطا کو درگذر کرنے کے لیے ہم سے زیادہ بے چین اور خواہشمند ہو میں تم سے یو چھتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ پہلے یا بعدیا بچ میں کون سی ایسی بات کی ہے کہ اس کی وجہ ہےتم نے میری مخالفت پر اقد ام کیا ہے۔میرے مال پر قبضہ کیا اور جس ملک کی حکومت اللہ نے مجھے دی ہےاس پر قبضہ کیا اس دیدہ دلیریٰ کے ساتھ اب تم پیجھی چاہتے ہو کرعیش و آ رام اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ پنہیں ہوسکتا۔اس ذات پاک کی شم جوظا ہرو باطن کا جانبے والا ہے کہا گرتم نے میری اطاعت قبول نہ کر لی تو تم کواس کا تلخ خمیاز ہ بھگتنا پڑے گا اور میں تمام دوسرے کا موں کو چھوڑ کرسب سے پہلے اپنی پوری طافت وشوکت کے ساتھ تم کواورتمہارے اوباش اور بدمعاش و بدکر دارانفار دارا ذل کوقر ارواقتی سز ا دوں گا کیونکہ اگرفوراً شیطان کے پیروؤں کا قلع قمع نہ کر دیا جائے تو دنیا میں بڑا سخت فتنہ وفسا دبریا ہوجائے۔بہر حال اب بھی موقع ہے کہ جس شخص نےعوا قب لا بدھ ڈرکر بنیبانتتیار کیااس نے گویاا بنے سرے الزام دورکر دیا۔والسلام''۔

## نصر بن شبث کی امان طلبی:

بیان کیا گیاہے کہ عبداللہ بن طاہر پانچ سال تک نصر سے لڑتا رہا۔ آخر کا راسے امان طلب کرنا پڑی عبداللہ نے مامون کولکھا کہ میں نے نصر کا محاصر ہ کر کے اسے بالکل تنگ کر دیا۔اور اس کے ہمراہیوں کے روساء کوفل کر دیالہٰذا آپ نے امان کی درخواست کی ہے۔کیاضکم ہوتا ہے۔مامون نے کہا کہ اس کی درخواست کے مطابق معاہدہ معافی لکھ کر دے دیاجائے۔

نصر بن شبث كوعبدالله بن طاهر كا امان نامه:

عبداللدنے بیعہد نامہ اسے لکھ کرویا:

''ا مابعد! حق کے تسلیم کرنے کا موقع دینا۔ یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جس میں بمیشہ کا میا بی بوتی ہے۔ اور انصاف کے ساتھ کسی کے خلاف کا رروائی کرنا اللہ کا معاملہ ہوجا تا ہے۔ جو غالب ہو کر رہتا ہے۔ لہذا جوابیا کرتا ہے اللہ تعالی اپنی تائید کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور تمام تمکین وقد رت کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ تم نے جوفقنہ وفساد کی آگروشن کی ہے اس میں ان تمین اغراض میں سے ایک غرض تمہاری ضرور ہوگی۔

اس سے تہہاری غرض یادین ہوگایا دنیا یا محض جوث تہور میں ظالمانہ طور پر قوت واقتد ارحاصل کرنے کے لیے تم نے بیکا م
کیا ہوگا۔ اگر اس شورش سے تہہاری غرض طلب وین ہے تو بہتر ہے کہ تم اس بات کوخو دامیر المومنین پرواضح کر دو۔ اگر
تہہاری بات حق ہوگی تو وہ خوشی سے اسے قبول کرلیں گے۔ کیونکہ اس و نیا میں ان کی سب سے بڑی خوا ہش اور تمنا یہی
ہے کہ وہ حق وانصاف کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور اگر تمہاری بیکوشش دنیا طلی کے لیے ہے تو امیر المومنین سے اپنی عاجت بیان کروکہ تم کیا جا ہے ہو۔ اور کس بات کے ستحق ہوا گرتم نے اپنا استحقاق ثابت کر دیا اور اس کا پورا کرنا امیر المومنین کے امکان میں ہواتو وہ ضرور اسے پورا کردیں گے کیونکہ میں اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بھی اس بات کو جائر نہیں رکھتے کہ کی کوئے گاس کے حق سے محروم کردیں۔

اگر چہوہ بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہواورا گرتم نے اپنے تہور کے اظہار کے لیے یہ ہنگامہ برپا کیا ہے تویا در کھو کہ خوداللہ امیرالمومنین کے لیے تہہاری اس ساری شوکت وسطوت کوخاک میں ملا دے گا۔اورتم کوبھی اس طرح تمہارے کیفرکر دار کو پہنچائے گا۔ جس طرح اس نے تم سے اگلوں کوسخت سزادی ہے جوتم سے بہت زیادہ طاقتو راور بہت زیادہ فوج وسیاہ کے مالک اور سازو سامان اور مال ومتاع سے بہرہ ورتھے مگراللہ نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا۔اور وہ سزادی جو ظالموں اور بدنصیبوں کودی جاتی ہے۔

امیرالمومنین اپنے اس خط کواس شہادت پرختم کرتے ہیں لا اِلنہ اِلّا اللّه وَ حَدَهُ لَا شَرِیُكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ اَسْدُلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور تمہارے لیے اس بات کا عہدوا تق کرتے ہیں اور ضامن ہوتے ہیں کہ تہاری تمام گزشتہ خطا کیں معاف کی جائے گا۔ تہارے ساتھ تہارے شایان سلوک کر شتہ خطا کیں معاف کی جائے گا ان کے متعلق کوئی باز پرس نہی جائے گا اور تمہاری طاعت میں واخل ہو کیا جائے گا ان شاء اللہ بشرطیکہ تم ہاری اطاعت قبول کر کے ہاری طاعت میں واخل ہو جاؤ۔ والسلام ''۔

اس امان کے بعد جب نصر بن ھبٹ عبداللہ بن طاہر کے پاس جانے کے لیے اپنے مقام سے برآ مد ہوا تو اس نے کیسوم کو منہدم کرکے تباہ و ہر با دکر دیا۔

### متفرق واقعات:

اس سال مامون نے صدقہ بن علی کو جوزریق کے نام ہے مشہور ہے آ رمینیہ اور آ ذربائیجان کا والی مقرر کیا اورای کو با بک سے لڑنے کے لیے متعین کیا۔ نیز اس نے اپنے بجائے ولایت ملکی کا کام انجام دینے کے لیے احمد بن الجنید بن فرزندی الاسکانی کو مقرر کر دیا مگر پھریہ بغداد چلا آیا۔ مگر پھر خرمہ جماعت کے مقابلے پر پلیٹ کر آ گیا۔ اس مرتبہ با بک نے اے گرفتار کرلیا اور اب

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

انہوں نے آ ذربائیجان پرابراہیم بن اللیث بن الفضل الحی کودالی مقرر کیا۔

### امير جج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس بن محمد بن علی والی مکه کی امارت میں حج جوا۔اس سال شہنشاہ روم میخا ئیل بن جورجس مر گیا اس نے نوسال حکومت کی رومیوں نے اس کے بیٹے تو فیل بن میخائیل کواپنا ہا دشاہ بنالیا۔

# والمره كے واقعات

### نصر بن شبث كى بغداد مين آمد:

اس سال عبداللہ بن طاہر نے نصر کو مامون کی خدمت میں جیجا اور وہ دوشنبہ کے دن کے/صفر کو بغداد آیا۔ مدینہ ابوجعفر میں اتارا گیا اوراس کی گرانی کے لیےعہدیدارمقرر کر دیئے گئے۔

### ابراجيم ابن ما كشه برعمّاب واسيرى:

اس سال ناہون نے ابراہیم بن محمد بن عبدالوہاب بن ابراہیم الا مام ابن عائشہ کو محمد بن ابراہیم الافریقی مالک بن شاہی فرح البغوازی اور دوسرے ان اشخاص کو جنہوں نے ابراہیم بن المہدی کی بیعت لینے میں بہت کوشش کی تھی عمران الفطر بلی کی نشا ندہی پر کپڑلیا۔ ان کا پیتہ پاتے ہی مامون نے نیچ کے دن ۵/صفر کو اپنے آدمی بھیج کران سب کو گرفتار کر الیا ابراہیم ابن عائشہ کے متعلق انہوں نے تھم دیا کہ بیہ ہمارے کل کے دروازے پر دھوپ میں تین دن مسلسل کھڑار کھا جائے۔ پھر منگل کے دن کوڑوں سے اسے خوب پیٹا گیا۔ اور پھر خسیس میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مالک بن شاہی اور اس کے ساتھیوں کو در نے لگائے گئے۔ اگر چہ پتہ دسے والوں نے ان تمام فوجی امراء سیا ہی اور دوسر نے لوگوں کے نام لکھر کر مامون کو دے دیئے تھے جنہوں نے اس کا رروائی میں حصد لیا تھا۔ گر مامون نے ان تمام فوجی امراء سیا ہی اس وجہ سے تعارض نہیں کیا کہ شایدلوگوں نے ناکر دہ گنا ہوں کو فوٹر ڈالیس۔ گر عمر میں ملوث کر دیا ہوان لوگوں کا یہ بھی ارادہ تھا کہ جب فوج نصر بن شبث شہا بغداد میں داخل ہوا۔ کوئی سیا ہی اس کی عین وقت پر مجم میں ملوث کر دیا ہوان لوگوں کا یہ بھی ارادہ تھا کہ جب فوج نصر بن شبث شہا بغداد میں داخل ہوا۔ کوئی سیا ہی اس کی عین وقت پر مجم میں ملوث کر دی گئی۔ اور وہ سب گرفآر کر لیے گئے۔ اس کے بعد نصر بن شبث شہا بغداد میں داخل ہوا۔ کوئی سیا ہی اس کی میں وقت پر مجم میں منتقل کر دیا گیا۔ میں پہلے آئی بی بہلے آئی بین ابراہیم کے پاس تھہر ایا گیا اور پھر مدینہ ابوجم میں منتقل کر دیا گیا۔

### ابراهیم بن مهدی کی گرفتاری:

اس سال ۱۳ اربیج الاقر آشب یکشنبه میں ابراہیم بن المهدی گرفتار کرلیا گیا۔ بیرنقاب ڈالے دوعورتوں کے ساتھ زنانے لباس میں شب کے وفت کہیں جارہا تھا' ایک عبثی کوتو الی کے جوان نے اسے پکڑا اور پوچھاتم کون ہوا وراس وفت کہاں جارہی ہو ابراہیم نے اس لیے کہوہ بھی ان کو جانے دیے اور کوئی بات دریافت نہ کرے۔ یا قوت کی ایک بیش بہاا گوٹھی جواس کے ہاتھ میں تھی۔ اس سپاہی کودی جسے دیکھ کردہ ان کی طرف سے مشتبہ ہوگیا۔ اور اس نے اپنے جی میں کہا کہ ضرور اس انگوٹھی کا مالک کوئی خاص اہمیت والا شخص ہے وہ ان کو تھانہ لے گیا۔ تھانہ دار نے ان کومنہ کھولنے کا تھم دیا۔ ابراہیم نے اس سے انکار کیا۔ تھانے دار نے خود نقاب الٹ دی۔ اور اب ابراہیم کی داڑھی نمایاں ہوگئی وہ اسے بل کے نگر ان کے پاس لایا جس نے اسے شناخت کرلیا۔ اب وہ

اے مامون کے آستانے لے گیا اور ان کوابراہیم کی گرفتاری کی اطلاع دی۔

ابرا ئيم بن مهدي كي تشهير:

مامون نے تعلم دیا کمچل ہی میں اسے بحفاظت رکھا جائے۔انوار کے دن تیج کواسے مامون کے قصر میں بٹھایا گیا تا کہ بنو ہاشم' امرائے عسا کراور سپاہ اسے د مکیے لئے۔ سرکاری ملاز مین نے اس مقعع کوجس کواس نے اپنے چبرے کی نقاب بنایا تھا۔اس کی گردن میں لیسٹ دیا۔ نیز اس برقع کوجواس نے اوڑھ رکھا تھا۔اس کے صدر پرڈال رکھا تھا تا کہلوگ دیکھیں کہ کس شان میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ جمعرات کے دن مامون نے اسے احمد بن ابی خالد کے مکان میں منتقل کر کے اس کے پاس اسے قید کر دیا۔ ابراجیم بن مہدی کی رمائی:

اس کے بعد جب وہ حسن بن ہل کے پاس واسط گئے تو انہوں نے ابراہیم کواحمہ کے ہاں سے نکالا۔ اس پرلوگوں کا یہ خیال ہے فالبًا حسن بن ہل نے اس کی سفارش کی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی خطا معاف کر دی اور آزاد کر دیا۔ البتہ اب اسے احمد بن ابی خالد کی نگرانی میں دے دیا اور اس کے ساتھ ابن بجی بن معاذ اور خالد بن یزید بن مزید کو بھی اس کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ البتہ اس کے ساتھ بیرعایت کی کہ اس کی ماں اور اہل وعیال کو اس کے پاس رہنے کی اجازت دی وہ سوار ہوکر مامون کے کل کو آتا تھا۔ مگریہ گران اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے۔

اس سال مامون نے ابراہیم ابن عائشہ کول کر کے اسے سولی پر چڑھا دیا۔

### ابراهيم ابن عا نَشه كَافَّلْ:

مامون نے ابن عاکشتہ کہ بن ابراہیم افریقی دوشاطروں کوجن میں ایک کا نام ابوسماراور دوسرے کا عمار تھا۔ فرج البغوازی مالک بن شاہی اوران کے اور بہت سے ساتھیوں کوجنہوں نے ابراہیم کے لیے بیعت لینے میں سعی کی تھی ور کے الگوا کرجیل خانے میں قید کر دیا تھا۔ ان میں سے صرف عمار کواس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس نے جیل خانے میں اپنے ساتھیوں کے خلاف شہادت دی تھی۔ کہ بیلوگ اس معاملہ میں شریک جرم تھے۔ چندروز کے بعد جیل کے ایک عہدہ دار نے ان کے متعلق بیشکایت کی بیرجماعت اندرون جیل ہنگامہ بر پاکر کے جیل تو ڑنا چاہتی ہے اس سے ایک دن قبل انہوں نے بیکیا کہ اندر سے جیل کے درواز کے کو مسدود کر دیا۔ اور کسی خص کواندر نہ آنے دیا۔ جب رات ہوئی اور شور وشغب جیل کے محافظوں نے سانہوں نے مامون کواس کی اطلاع دی مامون اسی وقت بذات خود وہاں آئے اور انہوں نے ان چاروں کو بلاکر بے بس کر کے ان کی گردنیں ماردیں۔ اس موقع پر ابن عاکشہ نے مامون کوخوب ہی بحش گالیاں سنا کیں ۔ شب کوچاروں بل زیریں پرسولی چڑھاد سے گئے۔ بدھ کے دن شبح ابراہیم بن عاکشہ کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن الافریقی کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں فرن کر دیا گیا۔ ابن الافریقی کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں فرن کر دیا گیا۔ ابن الافریقی کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں وفن کر دیا گیا۔ ابن الافریقی کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں وفن کر دیا گیا۔ ابن الافریقی کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں وفن کر دیا گیا۔ ابن الافریقی کوسولی سے اتار کر خیز ران کے مقابر میں وفن کر دیا گیا۔ وبیل کیا کہ وہروں کواسی طرح سولی پر چھوڑ دیا گیا۔

### ابراہیم کی مامون سے رحم کی درخواست:

بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم کوگرفتار کر کے ابوا بحق بن الرشید کے مکان پرلائے ابوا بحق اس وقت مامون کے پاس تھا۔اس وجہ سے ابراہیم کوفرج الزکی کے پیچھے سوار کیا گیا اور جب وہ مامون کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا آؤ ابراہیم اس نے کہا

تا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

امیر المومنین صرف مقتول کے ولی کو قصاص کا اختیار ہے۔ معافی عین تقویٰ ہے اور جو شخص اسباب شقاوت کے فریب کا شکار ہوا۔ اس نے تو خود اپنے کو زمانے کی وشنی کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر خطاوار پراسی طرح فوقیت دی ہے جس طرح اس نے ہر خطاکار کو آپ سے بست کیا ہے اگر آپ سزادی توبی آپ کا حق عین ہے اور اگر آپ معاف فرمادیں تو آپ کا فضل واحسان ہے۔ مامون نے کہا ابر اہیم ہم نے تم کومعاف کر دیا ابر اہیم نے اللہ اکبر کہا اور بحد وشکر میں گریڑا۔

ابراجیم کی معافی کی دوسری روایت:

بیان کیا گیا ہے کہ اس مضمون کو آبرا ہیم نے رو پوشی میں لکھ کر مامون کی خدمت میں بھیجا تھا۔ مامون نے رقد کے حاشیے پر اپنے قلم سے بیکھا۔قدرت جوش انتقام کوفروکر دیتی ہے۔ندامت تو بہ ہے اوران دونوں کی وجہ سے اللہ کی معافی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ ہماری تمام درخواستوں سے زیادہ بڑی اہم ہے ابراہیم نے مامون کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور جب اسے مامون کوسنایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پروہی کہتا ہوں جوحضرت یوسف علائلا نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

﴿ لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴾

'' آج ہم کو کوئی بری بات نہیں کہی جاتی ۔اللہ تمہاری خطامعاف کردےگا۔اوروہ بہت ہی مہر بان ہے''۔ اس سال کے رمضان میں مامون نے بوران بنت الحن بن سہل کواپیئے حرم میں داخل کیا۔

مامون کی بوران بنت حسن بن مہل سے شادی:

\_\_\_\_\_\_ دوسری رات میں محمد بن حسن سہل اور عباسہ بنت الفضل ذی الریاشین کی شادی کی گئی۔تیسری شب میں مامون بوران کے

تا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آید

یاس آئے اس وقت اس کے پاس حمد و نہ ام جعفر اور بوران کی دا دی بھی موجودتھی ۔ جب مامون رسم جلوہ کے لیے مندیر اس کے یاس بیٹھے اس کی دادی نے ایک ہزارموتی جوسونے کی کشتی میں رکھے تھے۔ان پر نچھاور کیے مامون حکم دیا کہان کوجمع کرلیا جائے اور بوران کی دادی ہے یو چھا یہ کتنے تھے۔اس نے کہاایک ہزار جمع کیے جانے کے بعد انہوں نے ان کوشار کرایا تو دس کم نکلے۔ مامون نے کہا۔جس نے لیے ہوں وہ دے دیے لوگوں نے کہا حسین زجلہ نے لیے ہیں مامون نے اسے حکم دیا کہ واپس کر دے۔ مگر اس نے کہاامیر المومنین بیتو نثار ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم ان کولوٹ لیس مامون نے کہا ہاں معلوم ہے۔ مگرتم اس وقت درہم اس کا معاوضہ کر دیں گے۔اس نے واپس لا دیئے مامون نے ان کو پھراس طرح کشتی میں جمادیا جس طرح کہوہ نچھاور سے پہلے تھے۔اور اب اس کشتی ہے بوران کی گود بھری گئی۔ مامون نے کہا تو بیتمہارا مہر ہے اس کے علاوہ اور جو حیا ہتی ہوکہووہ تو خاموش رہی اس کی دادی نے اس ہے کہا کہ جبتمہارے آتاتم کو حکم دیتے ہیں کہتم اپنی ضروریات ان سے بیان کرو تو کیوں نہیں کہتیں۔ بوران کی ابراہیم بن مہدی کے لیے سفارش:

اس نے مامون سے درخواست کی کہ ابراہیم بن المهدي کی خطامعاف کردیں۔ مامون نے کہامیں نے ان کومعاف کیا۔اب اس نے کہا آ یام جعفر کو حج کی اجازت دیں۔ مامون نے اسے اجازت دی۔ ام جعفر نے بوران کوایک امویہ بگلوس بہنایا۔ اسی رات مامون بوران کے ہاں شب باش ہوئے۔اس رات میں عنبر کی ایک اتنی بڑی شمع روشن کی گئی جس کے سنہری تو ڑے میں حالیس من عنبرتھی مامون نے اس براعتر اض کیا کہ بیاسراف ہے۔

### ابراهیم بن مهدی کومعافی واعزاز:

صبح کوانہوں نے ابراہیم بن المهدي کو بلایا۔ وہ د جلے کے کنارے پیدل چل کر ایک موٹا لبادہ سنے اور منڈ اسا باندھے ہ ستانہ خلافت آیا۔ جب سرایر دہ اٹھااور مامون برآ مدہو ئے تو ابراہیم زمین پر گر پڑا۔ مامون چلائے۔ چیا جان آپ متر در نہ ہوں۔ میں نے آپ کومعاف کر دیا۔ابراہیم ان کے پاس آیا اور اب وہ خلافت کی تسلیمات بجالایا۔اور اس نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اوراپنا قصیدہ سنایا۔ مامون نے خلعت منگوائی اسے دوسرے مرتبہ خلعت سرفراز کی۔سواری دی اورتلوار حمائل کی۔ابراہیم ان کے یاس سے چلاآ یا۔اور باہرآ کراس نے سب کوسلام کیااور پھروہ اینے مقام کوواپس جیسج دیا گیا۔

### ، مامون کےمصاحبین کوخلعت وعطیات سے سرفرازی:

مامون ستر ہ دن حسن کے مہمان رہے۔اس اثناء میں روز اندان کے تمام مصاحبین کے لیے جملہ ضروریات حسن کی طرف ے مہیا کی جاتی تھیں جس نے تمام امراء کوان کے درجے اور مرتبے کے مناسب خلعت اور صلے دیئے۔اس میں اس کے یا پچ کروڑ در ہم خرچ ہوئے۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مامون نے غسان بن عباد کو حکم دیا کہ وہ فارس کی آمد نی سے ایک کروڑ نقار حسن کو دے اس کے علاوہ انہوں نے سلح کواس کی جا گیر میں دے دیا۔ بیرقم چونکہ غسان کے پاس موجودتھی۔اس نے وہیں اسے حسن کے حوالے کر دیا۔ حسن نے دربار کیااور اس میں رقم کواس نے اپنے امراءعہد بدار مصاحبین اور خدم حشم میں تقسیم کر دیا۔ مامون جب بغداد جانے لگے جسن نے دورتک ان کی مشابعت کی۔اور پھروہ صلح کے دہانے چلا آیا۔

احمد بن الحن بن مهل بیان کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ کہا کرتے تھے کہاس شادی کے موقع پرحسن بن مہل نے بہت سے

تا ریخ طبری: جلد ششم

ن ان کاملک کار کامل بیش شمومین

رقعوں پراپنی زمینوں اوراملاک کے نام لکھ کران کوامراءاور بنی ہاشم میں نثار کر دیا۔ جس کے ہاتھ جور قعد آیااس نے و و جا کداوا۔ دے دی۔

# ابوالحن على كے كاتب كابيان:

ابوالحس علی بن الحسین بن عبدالاعلی کا کا تب بیان کرتا ہے کہ ایک دن حسن بن مہل نے مجھ ہے ام جعفر کی چند با تیں بیان کیں اس نے اس کی عقل وفراست کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ایک دن مامون نے قم السلح کے مقام پر جب کہ وہ ہمارے ہاں آئے تھے اس سے اور احمد و نہ بنت عضیض سے دریا فت کیا کہ بوران پرتم نے کس قد رخرج کیا۔ جمہ و نہ نے کہا میں نے وُ ھائی کروڑ خرج کیا۔ اس شادی میں میں نے تین کروڑ بچاس لا کھ سے تین کروڑ سر خرج کیا۔ اس شادی میں میں نے تین کروڑ بچاس لا کھ سے تین کروڑ سر لا کھ تک خرج کیے ہیں پھر حسن بن سہل نے کہا ہم نے مامون کے لیے دوشمعیں تیار کی تھیں۔ جس رات کو مامون بوران کے پاس آئے وہ شمعیں روشن کی گئیں ان میں سے بے حددھوال نکا۔ مامون نے کہا اس دھوئیں ہے ہمیں تکلیف ہور ہی ہے ان کواٹھا دو۔ اور دوسری معمولی شعول کی جائے۔

# ام جعفر کا بوران کوشلح کی جا گیر کا عطیه

اس روزام جعفر نے صلح کو بوران کی جاگیر میں دے دیا اوراس طرح بیہ مقام پھر میری ملکیت میں آگیا اس ہے بل بھی بیمیرا تھا۔ مگر ایک روز بیدوا قعہ ہوا کہ حمید الطّوی نے مجھے آ کر چارشعر ذوالریا شین کی مدح میں سنائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس قصیدے کوان کو بھیجے دیتا ہوں اور وہاں ہے تمہاری مدح کے صلے کے آنے تک اپنی طرف سے سردست میں کہ جاگیر میں دیے دیتا ہوں خور نے اس مقام کو حمید کو دیا۔ مگر پھر مامون نے اسے ام جعفر کو دیا اور اب اس شادی کے موقع پر ام جعفر نے اسے مدینہ بوران کو دیا۔

# حسن بن سهل ي تو هم يرسى:

یکی راوی بیان کرتا ہے کہ آفتاب کے طلوع ہونے تک نہ حسن بن سہل کے ہاں پر دے اٹھائے جاتے تھے اور نہ اس کے سامنے سے شخ ہٹائی جاتی تھی۔ البتہ جب وہ آفتاب دیکھ لیتا تھا۔ تب شخع کواپنے سامنے سے اٹھوا دیتا تھا۔ وہ بہت ہی تو ہم پر ست تھا۔ اس لیے روز انہ شخ کو شگون لیتا تھا اس بات کو پہند کرتا تھا کہ شخ کو جو اس کے پاس جائے وہ یہ کہ ہم نے رات بڑی فرحت و سرور میں بسرکی ہے اور جنازہ یا کسی کی موت کی خبر کونا پہند کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ علی بن الحسین نے آج آپ بیٹے حسن کو کا تبول میں داخل کر دیا ہے۔ اس نے مجھے آواز دی میں اپنے گھر پلیٹ آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ہیں ہزار در ہم فقد جو بطور ہبہ حسن کو بھیج گئے تھے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہیں ہزار در ہم کا و ثیقہ بھی ہے۔ اس کے ملاوہ اس نے اپنی بھرے کی زمین میں سے اتنی زمین مجھے وی تھی کہ جس کی قیمت بچاس ہزار دینارا ندازہ کی گئی تھی بعد میں بیز مین بین الکبیر نے مجھے جھین کراپنی زمین میں شامل کرلی۔

#### متفرق واقعات:

ابوحسان الزیادی بیان کرتا ہے کہ جب مامون حسن کے ہاں آئے تو بوران سے شادی کرنے کے بعد کئی دن تک مقیم رہے

اس تمام سفراور قیام میں جالیس دن صرف ہوئے ۱۱/شوال جعرات کے دن و ہ بغداد والیس آئے۔

محمد بن موی الخوارز می کبتا ہے کہ 🖊 رمضان کو مامون خم اصلح حسن کے ہاں آئے اور جب شوال ۲۱۰ھ کے ختم ہونے میں نو را تیں باقی تھیں و ہاں سے واپس ہوئے۔

اس سال یوم الفطر میں حمید بن عبد الحمید نے انقال کیا۔ اس کی جار پیمز ل نے اس کا دروآ میزمر شیہ کھھا۔

اس سال عبدالله بن طاهر نے مصرفتح کیا اور عبیدالله بن السری بن الحکم اس کی امان میں آ گیا۔

عبدالله بن طاهر كومصرير فوج كشي كاحكم:

جب عبداللہ بن طاہر کونصر بن هبث العقیلی ہے فراغت ہوگئی اوراس نے اس کو مامون کی خدمت میں بھیج دیا اوروہ وہاں پہنچ گیا تواب اے مامون کے کئی خطموصول ہوئے جن میں اسےمصر جانے کا حکم دیا گیا تھا۔

### عبيدالله بن سرى كاعبدالله كي فوج يرحمله:

احمد بن محمد بن مخلد نے جوان دنوں مصرمیں تھا بیان کیا کہ عبداللہ نے مصر کے قریب بینچ کرایک منزل ہے اپنے ایک سر دارکو مصر کی طرف بھیجا کہ وہ اس کی فرودگاہ کے لیے کوئی مناسب مقام تلاش کرے ابن السری نے مضر کے گر دخندق بنائی تھی' جب ا ہے عبداللہ کے سردار کے آنے کی اطلاع ہوئی و ہ اپنی سیاہ کی ایک ایسی جمعیت کو لے کرجس نے اس کے مقابلہ پر جانے کی آ مادگی ظا ہر کی اس سر دار کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ دونوں کا مقابلہ ہواعبداللہ کے سر دار کے ساتھ اس موقع پر چونکہ بہت کم جمعیت تھی اس لیے عارضی طور پروہ پسیا ہو گئے ۔انہوں نے ڈاک کے ذریعہ عبداللہ بن طاہر کواس طرح اپنے ابن السری سے مقابلہ ہو جانے کی اطلاع وی \_

# عبیدالله بن سری کی شکست:

عبداللہ نے اپنے پیادوں کو خچروں پرسوار کیا۔ایک خچر بردو دوآ دمی بٹھائے اوران کورسالہ کے پہلویہ پہلومقابلہ برروانہ کیا بیفوج نہایت سرعت کے ساتھ بڑھتی ہوئی اینے سرداروں اور ابن النہری کے پاس پہنچ گئی۔اور ان کےصرف ایک حملہ ہے ابن السری اوراس کی فوج کو خت ہر بیت ہوئی۔ ابن السری کے بیشتر آ دمی خندق میں گر پڑے اور اس طرح خندق میں ایک دوسرے پر گرنے کی وجہ ہےاں ہے کہیں زیادہ ہلاک ہوگئے جتنے کہ تلوار بے تل ہوئے تھے۔

### عبیدالله بن سری کا محاصره:

ابن السرى فنكست كھا كرفسطاط ميں چلاآيا۔ يہاں وہ قلعہ بند ہوكر بيٹھ رہا۔عبداللہ نے اس كامحاصرہ كرليا اور پھراس كے ہتھیارر کھنے تک اس نے کوئی لڑائی عبداللہ ہے نہیں لڑی۔

# عبیدالله بن سری کی امان طلی :

ابن ذی انقلمین کہتا ہے کہ جب عبداللہ مصرآیا اور ابن السری نے اسے داخل ہونے سے روکا اس وفت اس نے ایک رات ا یک ہزار خادم اور چھوکریاں جن میں سے ہرایک خادم کے ساتھ ایک ہزار دینار رکیثمی تھیلوں میں تھے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیجیں ۔ مگرعبداللہ نے اس رشوت کور دکر دیا اور لکھا کہا گرییں تمہار ہے اس ہدیہ کودن کے وقت قبول کرسکتا تو رات کے وقت بھی قبول

كرليتااوراس كے ساتھ ہى كلام ياك كى بير تيت لكھ دى:

﴿ بَــلُ ٱنْتُــمُ بِهَــدِيَّتِـكُمُ تَفُرَحُونَ اِرُجِعُ اللَّهِمُ فَلَنَاتِيَنَّهُمُ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمُ وَ لَنُحُوجَنَّهُمُ مَّنُهَا اَذِلَةٌ وَّ هُمُ صَاخِرُونَ ﴾

'' ثم اپنے تحا کف پراتر اتے ہوان کے پاس واپس جاؤ۔ہم الی فوجوں سےان پر دھاوا کریں گے جن کے مقابلہ کی طاقت ان میں نہ ہوگی اوراس مہر (سبا) ہےان کوذلیل کر کے نکال دیں گے''۔

یچر رپر پڑھ کراہن السری نے اب اس سے امان طلب کی اور اس کے پاس چلا آیا۔

عبدالله بن طاہرے ایک اعرابی شنخ کی ملاقات:

ابوالسمر ابیان کرتا ہے کہ ہم امیر عبداللہ بن طاہر کے ساتھ مصر جارہے تھے۔ جب ہم رملہ اور دمش کے درمیان تھے کہ ایک اعرابی شخ جواسلا ف کی یادگار تھا اورا کی فاختنی رنگ کے اونٹ پر سوار تھا اچا نک ہمارے سامنے آیا اس نے ہمیں سلام کیا اور ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں ایحق بن ابراہیم الرافقی اور ایحق بن ابی الربیج امیر کے ساتھ ساتھ چلے جارہ ہے۔ اس روز ہمارے گھوڑ ہے ہی امیر کے گھوڑ وں سے بہتر تھے۔ اور ہم نے لباس بھی ان سے زیادہ اچھا پہن رکھا تھا۔ وہ اعرابی غور سے ہمارے چہر کو کیمنے لگا۔ میں نے اس سے کہا اے شخ ! تم نے اس قدر غور سے جو ہمارے چہروں کو دیکھا تو کیا دیکھا کچھے پہچاٹا یا کوئی بری بات نظر پڑی اس نے کہا ہرگر نہیں ۔ نہ میں نے آج سے پہلے تم کو دیکھا تھا نہ کسی بدنظری سے میں نے تم کو دیکھا ہے۔ مگر میں نہایت عمدہ قیا فہ شاس ہوں اور لوگوں کی خصوصیا سے کوخوب جانتا ہوں۔

اعرانی شخ کی قیا فه شناس:

میں نے اسخق بن ابی ربعی کی طرف اشارہ کر کے کہا اچھااس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔اس نے کہا:

عليه وتاريب العراق منير

اری کاتباً واهمی الکتابة بیّن

عليم يتقيف الحراج بصير

له حركاتٌ قد لشاهدان انه

تَشِرَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اس کے بعداس نے اتحق بن ابراجیم الرافقی کودیکھا اور بیشعر کہے:

يحب الهدايا بالرجال مكور

و مظهر نسك ماعليه ضميره

تحبر عنده انسه لوزبر

احال به جبتا و نجلا و شيمةً

مَتِنَ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ مِنْ مِنْ نَظْراً تا ہے۔ گر بدنیت ہے۔ جا ہتا ہے کہ بیلوگ تحا نف اسے دیا کریں۔ نہایت جالاک ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی بز دلی بخل اور بدخلقی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ بیضروروز بریئ'۔

بھراس نے مجھے دیکھااور پیشعر پڑھے:

يكون له بالقرب مند سرور

و هــذا نــديـم لاميـر و مـونــش

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

mr2

تا ریخ طبری: جلدششم

لبعض نبديث مسربة دستمبسر

اخال للاشعار و العلم راويًا

تَشِرُجُوَبَهُ: ''اورید مخض امیر کا ندیم اور دوست ہے۔جس کی قربت سے سرور ملتا ہے۔میرا خیال ہے کہ بیا شعاراورعلم کا راوی ہے۔ اور بعض مرتبدا یک ہی مخض ندیم بھی ہوتا ہے اورا فسانہ گوبھی''۔

پھرامیرکود کھیکراس نے بیشعر پڑھے:

و هـ ذ الامير المرنجي شعب كفه فما ان لـ ه فيـ من رائيت نظيـر

تِنْرَجَهَا؟: "نیابیاامیر ہے جس سے سب بھلائی کی امیدر کھتے ہیں۔میری نظر سے اب تک اس کی نظیر نہیں گزری '۔ علیہ ووا من حسال و هیبة دو حسه دراك السنداح بشیر

تَشِيَحِهَا ﴾: " ' وهسين اور بارعب ہاس كابشر ه كاميا بي كامخبر ہے''۔

لقد عصم الاسلام منه بداید به عاش معروف و مات نکیر

الاانها عبدالله بن طاهر كالمنا والبدبر بناد امير

تَنْتَهُ الله الله الله الله بن طاهر ہے جو باپ کی طرح ہم پرمهر بان ہے اور ہمارا فر مانر واہے'۔

اس کلام کوئ کرعبداللہ بہت خوش ہوا۔اے پانچ سودیناردلوا کے اورمصاحب کا حکم دیا۔

بطين أتمصى كوانعام واكرام:

حسن بن یجی الفہری کہتا ہے کہ جب ہم عبداللہ کے ساتھ سلمیہ اور مص کے درمیان جارے تھے ہمیں بطین المحضی شاعر ملا اور اس نے رائے پر تھم کرعبداللہ بن طاہر کی مدح میں ایک قصیدہ سایا۔اس نے پوچھاتو کون ہے اس نے اپنا نام ہنایا۔عبداللہ نے علام کو تھم دیا۔ دیکھواس نے کتے شعر کیے ہیں اس نے کہا سات عبداللہ نے اسے سات ہزار درہم یا سات سووینار دلوائے۔ یہ تھی اس کے ساتھ ہوگیا۔مصراورا سکندریہ میں بھی ساتھ تھا۔ گراسکندریہ میں وہ اور اس کا گھوڑ اایک بدرومیں گر پڑے اور وہیں وہ مرگیا۔ اس سال عبداللہ بن طاہر نے اسکندریہ فتح کیا اور جن اہل اندلس نے اس پر قبضہ کرلیا تھا اس نے ان کووہاں سے بے دخل کر کے نکال دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ نے اس سال عبداللہ نے اس کے معادلہ میں اسکندریہ فتح کیا تھا۔

# مصرمین طوا كف الملوكى:

مصرکے کی شخصوں نے بیدوا قعہ بیان کیا کہ جب کہ مصر میں تما م لوگ جردی اور ابن السری کے ہنگاموں میں منہمک تھے اہل اندلس کی ایک بڑی جماعت جس کا رئیس ابوحفص تھا براہ بحرروم جہازوں پر اسکندریہ آئی اور و ہاں کنگرانداز ہوگئی اورعبداللہ بن طاہر کے مصر آنے تک بدستورا سکندریہ میں مقیم رہی ۔

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتا ہے۔مشرق سے ایک بہادر جواں مردیعنی عبداللہ بن طاہر اس وقت ہمارے پاس مصرآیا جب کہ ہمارے ہاں ہرطرف فتنہ وفساد ہر پاتھا۔ ہمارے ہرعلاقے پرکسی ایک نے قبضہ کررکھا تھا۔ ہرطرف طرا کف المملو کی پھیلی ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے تمام لوگ بخت تکلیف ومصیبت میں تھے۔اس جوانمر دنے یہاں آ کر ہرطرف امن وامان قائم کیا بے خطا کواطمینان

تاریخ طبری: جلدششم

اورخطا کارکوسز ادی اور پھراس نے اس کے سامنے سراطاعت خم کردیا۔

#### عبدالله بن وہب کا بیان:

عبداللہ بن وہب کہتا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن الہیعة نے بیرحدیث روایت کی مگراس کے ساتھ کہا کہ مجھے بیتو یا دہیں کہاں سے قبل اس نے بیر بات مجھے سے کہی تھی یا نہیں۔ کیونکہ جو کتا ہیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں تو ہمیں بیرحدیث نہیں ملی۔وہ بیہ ہم مشرق میں اللہ کی ایک فوج رہتی ہے جو شخص بھی اللہ کی مخلوق میں سے اس کے خلاف سرکشی کرتا ہے اللہ اس فوج کو بھیج کرا پناانتقام اس سے لے لیتا ہے۔

عبداللّٰد بن وہبراوی بیان کرتا ہے کہ وہ حدیث لفظاً بیم بھی یااس کے ہم معنی ۔

# فنخ اسكندريه:

عبداللہ بن طاہر نے مصر آ کراندسیوں اور دوسرے ان لوگوں کو جوان کے ساتھ جا ملے تھے۔ مبارزت نامہ بھیجا کہ اگر اطاعت قبول نہیں کرتے تو جنگ کے لیے آ مادہ ہوجاؤ۔ گرانہوں نے اس کی شرط مان لی اوراس شرط پرامان کی درخواست کی کہوہ اسکندر بہ چھوڑ کرکسی رومی علاقے میں جواسلامی ممالک میں نہ ہوگا چلے جاتے ہیں ۔عبداللہ بن طاہر نے اس درخواست کو مان لیا اور وہ اسکندر بہ کوچھوڑ کر جزیرہ کریٹ آ گئے ۔ اس کو انہوں نے اپناوطن بنالیا اور وہیں مستقل طور پرا قامت گزیں ہوگئے ۔ اس کی اولا و آج تک وہاں باقی ہے۔

اس سال اہل قم نے سرکار سے بغاوت کر کے زر مال گزاری دینے سے انکار کر دیا۔

### اہل قم کی بغاوت:

اس بغاوت کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اس رقم خراج (بیس لا کھ کو) جوان پر عائد تھا بہت زیادہ خیال کیا اوراس کا باعث یہ واقعہ ہوا کہ مامون جب خراسان سے عراق آتے ہوئے رے تھر ہے وانہوں نے اہل رے کا خراج بہت کچھ کم کر دیا جے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس بنا پر اہل قم کی بھی بیخواہش ہوئی کہ ان کی مال گزاری رے کی طرح کم کی جائے انہوں نے اس کے لیے مامون کی خدمت عرض داشت بیش کی اور شکایت کی بیر مال گزاری بہت زیادہ ہے مامون ان کی درخواست نہیں مانی ۔ انہوں نے زرگان دینے سے انکار کر دیا۔

## قم كى قصيل كا انهدام:

مامون نے علی بن ہشام کوان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ پھر مجیف بن عنبیہ کواس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جمید کاسر دار محمد بن یوسف الکنح خراسان ہے آتے ہوئے قوص آیا تھا۔ کہ مامون نے اسے بھی لکھ دیا کہ علی بن ہشام کے ساتھ جا کراہل قم سے لڑو علی ان سے لڑا۔اوران پراسے فتح ہوئی ۔اس نے بچی بن عمران کوئل کر دیا۔ قم کی فصیل منہدم کر دی اور جب کہ وہ بیس لا کھ ہی سے نالا س تھے۔ان پرستر لا کھ خراج عاید کیا۔

### جبال پر مازیار بن قارن کا قبضه:

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

779

تا ریخ طبری: جلدششم

نزاع کر کے قید کر دیااور پھر قتل کر دیا۔اس طرح جبال مازیار بن قارن کے ہاتھ آ گیا۔ امیر حج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس بن محمد والى مكه كى ا مارت ميں حج ہوا۔

# الاجيك واقعات

اس سال عبیداللہ بن السری امان لے کرعبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا۔اوروہ مصر میں داخل ہوا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیرواقعات ۲۱۰ھ کے ہیں۔

### عبيدالله بن سرى كى بغداد ميں آمد:

سی نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن السری جب کہ صفر ۲۱۱ ھے ختم ہونے میں پانچ را تیں باقی تھیں سنیچر کے دن عبداللہ بن طاہر کے پاس آیا۔اور جب کہ رجب ۲۱۱ ھے ختم ہونے میں سات را تیں باقی تھیں بغداد لایا گیا اور مدینہ ابوجعفر میں اتارا گیا۔اور عبداللہ بن طاہرمصر میں وہاں کے والی کی حیثیت سے رہا۔وہ تمام شام اور جزیرہ کا بھی والی تھا۔

### فتح مصریر مامون کےاشعار:

طاہر بن خالد بن خالد بن خالد بن راز الغسالی کہتا ہے کہ جب عبداللہ بن طاہر نے مصرفتح کیا مامون نے اسے ایک خط لکھا۔ اور اس کے پنچے پیشعر لکھے:

اخهانت و مولائي ومن اشكر نعماه

تَحْجَبَهِ: • ''تم میرے بھائی اور دوست ہوا ورتبہارے احسانات کا میں شکر گزار ہوں۔

فسانسي المدهسر اهواه

فهما احببت من امر

يَرْبَحُهَا بَهُ: من تم جس بات كويسند كرويدت العمر ميس جي و جي حيا بهول گا-

فانى لست ارضاه

و مساز کسره مسن شیئ

مَنْزَجَهَا ﴿ اورجس بات كوتم نا يسند كروميس بهي السي بهي يسندنهيس كروں گا۔

لك السلسة لك السلسة

لك السلسه عملي ذاك

تَبْرَجَهُ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَهِداللَّهُ كَسَامِنَ كُرْتَا مِولِ اوراسُ كُوضَامِن قرار ديتا مول -

### عبدالله بن طاہر کے خلاف شکایت

عطاءصاحب المظالم ہے روایت ہے کہ مامون کے بھائیوں میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ امیر المومنین بیر عبد اللہ بن طاہر بھی اپنے باپ کی طرح اولا دا بی طالب کی طرف میل رکھتا ہے مامون نے کہاا بیانہیں ہے۔ مگر اس شخص نے دوبارہ و ہی بات کھ ۔ مامون کی جاسوسوں کو مدایت:

اب مامون نے ایک شخص کواپنا جاسوں بنا کرعبداللہ بن طاہر کے پاس بھیجا۔اسے حکم دیا کہتم قرااورزاہدوں کی ہیئت بنا کر

ارون الرشيداوراس كے جانشين + مأمون كى مراق ميں آمد

تا ریخ طبری: جلد مشیم

مصر جاؤ اور وہاں کے ممائد کو قاسم بن ابراہیم بن طباطبا کی خلافت کے لیے دعوت دواس کے منا قب علم اور فضل بیان کرو۔اس کے بعد عبداللہ بن طاہر کے کسی ہمراز تک رسائی پیدا کر کے اس سے ملواور اسے بھی اپنی دعوت میں شرکت کے لیے دعوت دو۔اس کے لیے اسے ترغیب وتح یص دلاؤاور اس طرح اس کی دلی نیت ومنشا سے پوری طرح واقفیت حاصل کر کے جھے اس سے اطلاع دو۔ مامون کے جاسوس کی عبداللہ بن طاہر سے ملاقات:

اس خفس نے حب عمل کیا اور جب اس نے مصر کے عما کہ اور رؤسا کو اپنی دعوت پہنچا دی اس کے بعد ایک دن وہ عبد اللہ بن السری سے ملنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بیشخص طاہر کے دروازے آکر بیٹے گیا۔ اس وقت وہ صلح وامان کے بعد عبید اللہ بن السری سے ملنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بیشخص اٹھ کراس کے قریب آیا اور اندر جاتے ہی حاجب کو بھیجا کہ اس خفص کو بلا لائے۔ بیاس کے پاس آیا۔ عبد اللہ بن طاہر اس وقت اپنی مند پر جشمکن تھا۔ اس کے اور زمین کے حاجب کو بھیجا کہ اس جاسوس کے اور کو کی نہ تھا۔ عبد اللہ نے دونوں پاؤں پھیلا رکھے تھے اور وہ موزے پہنے تھا۔ اس نے کہا۔ تہمارے دفعے کے مضمون سے میں آگاہ ہوگیا۔ اب جو بچھاور تم کو زبانی کہنا ہو بیان کرو۔ اس نے کہا اس شرط پر کہ آپ اللہ کے سامنے جھے سے امان کا وعدہ کریں۔ عبد اللہ نے کہا ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہتم کو گرز نزییں پنچے گا۔

### جاسوس کی قاسم کے لیے دعوت بیعت:

اب اس نے اپنے آنے کی غرض اس سے بیان کی اسے قاسم کے لیے دعوت بیعت دی اس کے فضائل علم اور زہد کا ذکر کیا۔ عبداللہ نے کہاتم میری بات بھی سنو گے اس نے کہا ضرور عبداللہ نے کہا کیا اللہ کاشکر اس کے بندوں پر واجب نہیں ۔اس نے کہا ہے عبداللہ نے کہا کیا بندے اگر ایک دوسرے کے ساتھ احسان واکرام کریں تو کیا اس کاشکر واجب نہیں ۔اس نے کہا ہے۔ عبداللہ بن طاہر کا جاسوس کو جواب:

عبداللہ نے کہاتو پھرتم کیوں اس دعوت کو لے کرمیر ہے پاس آئے؟ تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قد رنعتوں میں غرق ہوں۔
میراعلم مشرق ومغرب میں نافذہ ہے کوئی اس سے سرتا بی نہیں کرسکتا۔ ہر جگہ میرا بول بالا ہے۔ پھراپنے چاروں طرف جدھر میری نظر
پڑتی ہے ٹی ہرسمت ایک شخص کے انعام سے اپنے آپ کو محصور پاتا ہوں۔ میری گردن اس کے احسان سے زیر بار ہے۔ اس کی
سخاوت اور کرم کے کرشے میر ہے اور پنمایاں اور درخشاں ہیں۔ تم جھے اس نعت اور احسان کی ناسپاس گزاری کی دعوت دیے آئے
ہو۔ اور جھے سے بیخوا ہش رکھتے ہو کہ میں اس شخص سے برعہدی کروں جس کا اوّل و آخر بیسب کرم ہی کرم خلافت کے طوق کو اس کی
گردن سے اتار نے کی کوشش کروں اور اس کا خون بہاؤں؟ تم نے کیا سمجھا ہے۔ اگر تم جھے جنت کی دعوت دو اور اسے میں خود اسے
د مکھلوں کیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بیہ بات پہند نہ ہوگی کہ میں اپنے ایسے میں اور مشفق کے ساتھ برعہدی کروں اس کے احسانات
کی ناشکری کروں اور اس کی بیعت کوتو ٹردوں یہ ہرگر نہیں ہوسکتا۔

# عبدالله بن طاہر کا جاسوس کومصرے چلے جانے کا حکم:

سیجواب سن کرو چھن ساکت رہ گیا۔عبداللہ نے اس سے کہا۔ جھے تمہارے معاملہ سے پوری واقفیت ہوگئ ہے۔ مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ کیونکہ اگر سلطان الاعظم کو تمہاری اس دعوت کی خبر معلوم ہوگئ جس کا مجھے اندیشہ ہے کہ ہوگئ

تا ریخ طبری: جلد ششم

تواس سے نہصرف تمہارے ملکہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے۔

اس کی طرف سے قطعی مایوس بہو کروہ مخص مامون کے پاس چلا آیا اور تمام واقعدان کوسنا دیا۔ مامون بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کیوں نہ ہویدہ وہ بہال ہے جومیں نے اپنے ہاتھ سے بویا اور اس کی آبیاری کی ہے۔ انہوں نے بیوا قعد کسی سے بیان نہیں کیا اور خودعبداللہ بن طاہر کو بھی اس راز ہے آگا ہی نہیں ہوئی۔

## احد بن بوسف كاعبدالله بن طاهرك نام تهنيت نامه:

عبداللہ بن احمد بن یوسف کہتا ہے کہ جب عبیداللہ بن السری امان لے کرعبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا تو میرے باپ نے عبداللہ بن طاہر کواس فتح پر حسب ذیل مبارک باد کا خط کھا:

اللہ نے جوکا میا بی اور فتح آپ کوعطا کی ہے اس کی اطلاع ہمیں ہوئی اور معلوم ہوا کہ ابن السری آپ سے امان لے کر آپ

کے پاس جلا آیا۔ اس نفرت پر اس خدا کاشکر ہے جوا پنے دین کا ناصر اور اپنے اس خلیفہ کی جسے اس نے اپنے بندوں پر اپنا جائشین مقرر کیا ہے۔ دولت کوغلبہ دینے والا ہے۔ جس نے خلیفہ اس کے حق اور اطاعت سے روگر دانی کی اللہ نے اس کو ذکیل کر دیا۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعتوں ہے مسلسل ان کوسر فراز کرتارہ ان کے ذریعہ ممالک شرک کوفتح بکرائے۔ اس خدا کاشکر ہے جس نے آپ کوسفر پر جانے سے لے کر آج تک بر ابر کا میا بی عطافر مائی ہے۔ ہم اور پہاں جولوگ ہیں سب کے سب بر ابر آپ کے حسن اخلاق کا چاہے جنگ کی حالت ہویا امان کی بر ابر تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے حق اور نرمی کے ان کے مواقع پر اظہار کی جوتو فیق آپ کوعطا کی ہے اس پرخوش ہو کر تجب کرتے رہے ہیں۔

ہمارے علم میں کوئی دوسرا فوجی یا ملکی امیر ایسانہیں جسنے اپنی فوج یار عایا کے ساتھ ایساعدل کیا ہوجوآ پ نے کیا ہے۔ یا جس نے ایسے اشخاص کو جنہوں نے اپنے جرائم اور اصرار سے مایوس کر دیا ہوقابو پاکراس طرح معانی دی ہوجیسے کہ آپ نے اپنے وشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ کیا ہے ہمار نظر سے آپ کے سواکوئی دوسرا شریف زادہ ایسانہیں گزرا کہ جس نے محض اپنے آبا کی کمائی اور عزت وشہرت پر کر کے قوائے عمل کو معطل نہ کر دیا ہو۔ جسے اس قدر ترفیا عام اور اقتدار عملی عاصل ہوا ور پھر وہ اپنی مردورہ اپنی مالی جس کی کامیا ہوں کی بنیا داس کے موجودہ عالت پر اکتفاکر کے اتر انہ گیا ہو آپ کے علاوہ ہمیں کوئی دسورا فوجی سردار ایسانہیں ماتا جس کی کامیا ہوں کی بنیا داس کے حسن اخلاق پر اس طرح ہوئی ہوا ور اس طرح اس نے اپنے پیروؤں کوظلم وزیا دتی سے دوک کرا پنے قابو میں رکھا ہو۔ جس طرح کہ آپ نے کیا ہے۔

یہاں ہم جس قدراعیان دولت ہیں ہم میں سے کوئی اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ وہ کسی آٹے وقت یامشکل کے پیش آئے کے وقت آپ پر کسی دوسر سے کوتر جیح دے سکے اس لیے اللہ کا بیاور مزید احسان آپ کو مبارک ہواور بیاللہ کی نعت آپ کو گوارا ہواور آپ برستورا پنے امام اور آقا اور ہم تمام مسلمانوں کے آقا کی اطاعت کے سلسلے کو مضبوطی سے تھا مے رہیں اور خدا ایسا کرے کہ ان کے طول بقا ہے ہم اور آپ عیش زندگانی سے متع ہوتے رہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ آپ کے کرم اور معظم سمجھتے رہے ہیں۔ گراب اللہ نے آپ کی عزت اور وقعت کو خاص و عام کی نظروں میں بہت بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ان کو آپ کی طرف سے خود ایسے لیے بہت بڑی تو قعات پیدا ہوگئی ہیں۔ نیز مصائب وحوادث پیش آنے کی صورت میں آپ ہی پران کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ایسے لیے بہت بڑی تو قعات پیدا ہوگئی ہیں۔ نیز مصائب وحوادث پیش آنے کی صورت میں آپ ہی پران کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔

میں اللہ سے بیتو قع رکھتا ہوں کہ وہ آپ کواس طرح آیندہ اپنے پیندیدہ امور کوسرانجام دینے کی تو فیق عطا فر مائے گا جس طرح اس نے اب تک اپنے احسان وانعام ہے آپ کوسر فراز کیا ہے۔ اور بیاس وجہ سے کہ اس کی ان نعمتوں پر آپ اتر اے نہیں۔ بلکہ آپ کی انکساری اور تواضع اور بڑھ گئی اللہ نے جوخوبیاں آپ کو دیں اور جوانعام اکرام آپ کے ساتھ کیا ہے۔اس پراس کا ہزار ہزارشکر ہے۔والسلام

### متفرق واقعات:

اس سال عبداللہ بن طاہرمغرب سے مدینۃ السلام آیا ۔عباس بن مامون ٰ ابوا کُق المعتصم اور تمام دوسر بے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر آیا۔ جنہوں نے بغاوت کر کے شام علیحدہ ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ جیسے ابن السرج 'ابن الى الجمل اورابن الى السفر \_

اس سال موسیٰ بن حفض مر گیااس کا بیٹامحمہ بن موسیٰ اس کی جگہ طبرستان کاوالی مقرر کیا گیا۔

اس سال حاجب بن صالح ہندوستان کا والی مقرر ہوا۔ مگر بشر بن داؤ دیے اسے و ہاں سے مار بھگا یا اور اس لیے وہ و ہاں سے

اس سال مامون نے اعلان کرا دیا گہرآج سے جو مخص معاویہ بٹائٹیز کا ذکر خیر کرے گایا اس کو کسی صحابی رسول منظیم پر فضیلت دے گا۔اس کے تمام حقوق سلب ہوجا کیں گے۔

# امير حج صالح بنعياس:

اس سال صالح بن عباس والي يمن كي امارت ميں حج ہوا ۔ اس سال مشهور شاعرا بوالعتابهيه كاانتقال موايه

# <u> ۲</u>۲۲ھ کے واقعات

# خودسرامراء کی گرفتاری:

مامون نے محمد بن حمید الطّوی کو با بک سے لڑنے کے لیے موصل کے راستے روانہ کیا اور اس کی مدد کے لیے اور بھی فوجیس روانہ کیں مجمد بن حمید نے یعلی بن مرہ اور اس جیسے دوسرے خودسرا مراء کوجنہوں نے تمام آذر ہائیجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ گرفتار کر کے مامون کے پاس بھیجادیا۔

#### متفرق دا قعات:

عبدالحميد کوجوابوالرازي کي کنيت ہے مشہور ہے \_ بمن کا والي مقرر کيا \_

### مامون كاعقيده:

اس سال مامون نے اپنا میعقیدہ فلا ہر کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔اورعلی بن ابی طالب مٹالٹیزرسول اللہ کالٹیل کے بعد افضل الناس

تا رخ طبری: جلدششم ہاردن الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آید

ہیں۔ بیاس سال کے ماہ رہے الا ڈل کاوا قعہ ہے۔

امير مج عبدالله بن عبيدالله:

اس سال عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد کي امارت ميں حج ہوا \_

# ۳<u>۱۲ھ</u> کے دا قعات

### مصر میں شورش :

اس سال مصرمیں عبدالسلام اور ابن جلیس قیسی اور یمانی عربوں کے ساتھ خلافت عباسیہ سے انحراف کر کے اپنی آزادی کا اعلان کردیااور دونوں نےمصرمیں ایک ہنگامہ بریا کر دیا۔

اس سال طلحه بن طاهر نے خراسان میں انقال کیا۔

### عمال كاتقرر:

مامون نے اپنے بھائی ابواسختی کوشام اورمصر کا اور اپنے بیٹے عباس کو جزیرہ سرحدی علاقے اور سرحدی چھاؤنیوں کا والی مقرر کیا۔ان دونوں کوعبداللہ بن طاہر کو پانچ پانچ لا کھ دینارز رنفتہ دیئے بیان کیا گیاہے کہ انھوں نے کسی ایک دن میں اتنی بردی رقم خرچ نہیں کی تھی ۔

## غسان بن عباد کی ولایت سنده:

بشر بن داؤد بن بزیدوالی سندھ مامون کے خلاف ہو گیا جس قدرخراج اس نے وہاں وصول کیا اس میں سے پچھ بھی اس نے مامون کونہیں بھیجا اس وجہ سے مامون نے ایک دن اینے مصاحبوں سے یو چھا کہ غسان بن عباد کے متعلق تمہاری کیارائے ہیں میں اس کوا یک اہم خدمت دینے والا ہوں وہ اس ہے قبل ہی بشرین داؤ د کی سرکشی کی وجہ ہے اسے والی سندھ بنانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ حاضرین در بارنے اس کی طول طویل تعریف کی۔

# غسان بن افي عباد كے متعلق احد بن يوسف كى رائے:

مامون نے احمد بن یوسف کو جوخاموش تھا دیکھا اور کہا کہ احمر تمہاری کیارائے ہے اس نے کہاامیر المومنین یہ وہ مخص ہے جس کی خوبیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں جس طبقہ کے ساتھ آیا اس کا مقابلہ کریں گے وہ یورااترے گا اگر آپ کواس کے آئندہ طرزعمل کے متعلق کچھاندیشہ ہے تو میں آپ کواطمینان دلاتا ہوں کہوہ ہرگز کوئی ایسا کا منہیں کرے گا جس کی بعد میں اسے معذرت کرنا پڑے فضیل کے عہد میں اس نے اپنے ایا م کواس طرح تقسیم کہ ہر مخص کی ملاقات کی نوبت ملے جب آپ اس کے ذاتی صفات یرغور فر مامیں گے تو آیاں کی فراست' فطری' علمی قابلیت اور تہذیب نفس نے بہت خوش ہوئے ہوں گے مامون کہنے لگے تم نے تو باوجوداس کی مخالفت کے اس کی اس قدر مدح کی احمہ نے کہا جو کچھ میں نے کہا اس پر کسی شاعر کا پیشعرصا دق آتا ہے:

كفي شكرا بما اسديت الي مدحتك في الصديق وفي عدالي

ﷺ ''تونے جومیرے خلاف سازش کی ہے اس کامیں نے بید معاوضہ کیا کہ اپنے دوست اور دعمن میں میں نے تیری تعریف کی''۔

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آ مہ

mma

تا ریخ طبری: جلدششم

مامون اس کی اس گفتگو ہے بہت خوش اور متعجب ہوئے اور انھوں نے احمد کے اس اخلاق کی دا ددی۔

### امبر حج عبدالله بن عبيدالله:

اس سال عبدالله بن عبيدالله بن العباس كي امارت مين حج موا-

# ۱۲<u>۳ ھے</u> کے واقعات

محربن حميد الطّوسي كاقتل:

اس سال ہا بک نے سنچر کے دن جب کہ ماہ رہے الاوّل کے فتم ہونے میں پانچ راتیں باقی رہ گئی تھیں مقام مشا دسر میں محمد بن حمید الطّوی کوچہ تیخ کیا۔

### فنتح حوف:

اس سال ابوالرازی مبن میں قبل کردیا گیا۔اس سال عمیر بن الولید الباذعیسیٰ جوابوا بحق بن الرشید کی جانب سے مصر کا عامل تھا ماہ رہیج الاقال میں حوف میں قبل کردیا گیا ابوا بحق حوف آئے اسے فتح کیا اور عبدالسلام اور ابن جلیس پر قابوپا کر دونوں کو قبل کردیا۔ اس کے بعد مامون نے ابن الحروری کو مار ااور پھر سے مصروا پس بھیج دیا۔

# بلال الضباني كاخروج وثل:

اس سال بلال الضبانی الشاری نے خروج کیا۔ مامون علث گئے ۔ مگر پھر بغداد چلے آئے اور اپنے بیٹے عباس کو کئی سر داروں کے ساتھ جمن میں علی بن ہشام مجیف اور ہارون محمد بن الی خالد تھے'اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا ہارون نے بلال کوٹل کر دیا۔

### عبدالله کی روانگی خراسان:

اس سال عبداللہ بن طاہر دینورروانہ ہوا مامون نے اسحاق بن ابراہیم اور کیلیٰ بن اکٹم کواس کے پاس بھیجا تا کہ بیا ہے ان کی جانب ہے اس بات کا اختیار دیں کہ چاہے وہ خراسان اور جبال کی ولایت قبول کرے چاہے ارمیدیا اور آذار بائیجان کی ولایت قبول کرے با بک ہے لڑنے جائے ۔گرعبداللہ بن طاہر نے خراسان پسند کیا اور خراسان چل دیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال جعفر بن داؤ داتھی نے شورش ہر پا کی عبداللہ بن طاہر کے مولی عزیز نے اسے پکڑلیا وہ مصر سے بھاگ آیا تھا پھر وہیں بھیج دیا گیا۔

اس سال على بن مشام دحيل مقم 'اصبهان اورآ ذر بائيجان كاوالى مقرر كيا گيا۔

# امير حج اسحاق بن عباس:

اس سال اسطن بن العباس بن محمد کی امارت میں حج ہوا۔



# ھام ھے واقعات

# مامون کی جہاد کے لیےروانگی:

اس سال ماہ محرم کے ختم ہونے میں تین را تیں باقی تھیں کہ نیچر کے دن مامون روم سے جہاد کرنے روانہ ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب کہ ماہ محرم ۲۱۵ ھے کے ختم ہونے میں چھرا تیں باقی تھیں شاسیہ سے بروان چلے گئے تھے مدینة السلام سے روانہ ہوتے وقت انھوں نے ایخق بن ابراہیم بن مصعب کو وہاں اپنا قائم مقام بنا دیا تھا اور مدینة السلام کے ساتھ سواد حلوان اور ضلع د جلہ بھی اس کے تحت کرآئے تھے۔

# ام الفضل كي رخصتي:

جب مامون تکریت کے مقام پر پنچ تو یہاں اس سال ماہ صفر میں جمعہ کی رات کومحہ بن علی بن موسی بن جعفر بن محمہ بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب بی شیامہ یہ اسلاد یا اور اپنی اسلاد یا اور اپنی دہ ان سے ملے مامون نے ان کومیش بہاصلاد یا اور اپنی بیٹی ام الفضل کو جس کے ساتھ پہلے وہ ان کا ذکاح کر پچھے تھے ان کے پاس خلوت کے لیے بھیج دیا چنا نچہ وہ احمہ بن یوسف کے اس مکان میں جود جلہ کے کنار ہو اقعہ ہے ام الفضل کے ساتھ شب باش ہوئے اور پھر و بیں اقامت گزیں ہوگئے جب جج کا زمانہ آیا تو وہ اپنے اہل وعیال کو لے کر مجم ہوتے ہوئے پھر اپنے مدینے کے گھر چلے آئے اور و ہیں رہنے ہوئے گئے۔

# قلعه قره کی فتخ:

مامون براہ موصل منج آئے بھر دابق اور انطا کیہ ہوتے ہوئے مصیصہ آئے اور یہاں سے طرسوں روانہ ہوئے اور نصف جمادی الاولی میں طرسوں کے رومی علاقہ میں داخل ہوئے عباس بن مامون ملطیہ سے روانہ ہوگیا مامون نے قرہ نام ایک قلعہ کا محاصرہ کرلیا اور اسے بزور شمشیر فتح کیا اور منہدم کرا دیا بیاتو ارکے دن کا واقعہ ہے جب کہ جمادی الاولی کے فتم میں جاررا ٹیس باقی رہ گئی تھیں۔

# ابل قلعه ما جده کی جان بخشی:

اس سے پہلے بھی و وایک قلعہ ماجد ہ نام فتح کر کے اس کے باشندوں جان بخشی کر چکے تھے بیان کیا گیا ہے کہ جب انھوں نے قر ہ کا محاصر ہ کرلیا تو قلعے والوں نے ان سے لڑنا شروع کیا مگر پھرا مان کی درخواست کی جسے انھوں نے شرف قبولیت بخشااس کے بعد انھوں نے اشناس کوقلعہ سندس بھیجا اشناس و ہاں کے رئیس کو بارگا ہ خلافت میں لے آیا اسی طرح انھوں نے عجیف اورجعفرالخیا ط کوقلعہ اسنان کے رئیس کے پاس بھیجا اس نے امیر المومنین کی دعوت کوقبول کر کے ان کی اطاعت مان لی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال جواحق بن الرشيدمصر سے بليث آئے اور مامون کے موصل میں داخلہ سے پہلے ان سے آملے ۔منویل اور مامون کا

ہارونالرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمہ

mmy

تا رخ طبری; جلدششم

بیٹا عباس راس العین میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔

اس سال مامون رومی علاقہ ہے نکل کر دمثق روانہ ہوئے۔

امير حج عبدالله بن عبيدالله:

اس سال عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد كي امارت ميس حج موا-

# ۲۱۷ھے کے واقعات

# مامون کی رومی علاقه میں مراجعت:

اس سال مامون دوبارہ رومی علاقہ میں مراجعت فرماہوئے اس مراجعت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ بادشاہ روم نے طرسوس اور مصیصہ کے سولہ سوآ دمیوں کو قتل کر دیا ہے اس اطلاع پر دہ اپنے مشتقر سے چلے اور دوشنبہ کے دن جب کہ اس سال کے ماہ جمادی الاولی کے فتم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں رومی علاقے میں داخل ہو گئے اور پھر فصف شعبان تک و ہیں کھم ہرے رہے۔

# مامون کی مراجعت کے متعلق دوسری روایت:

اس مراجعت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تو قبل بن منجائیل نے ان کوایک خط لکھا تھا اور اس کی ابتدا اپنے نام سے کی تھی' مامون نے اسے پڑھا تک نہیں اور روم چل دیئے اذنہ میں تو فیل کے سفراان کی خدمت میں حاضر ہوئے تیراس نے پانچ سومسلمان قیدی ان کو بھیجے تھے۔

### محاصره انطيغوا:

روی علاقے میں داخل ہوکر انھوں نے انطیغوا کا محاصر ہ کرلیا گر قلعہ والے سلح کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اب وہ ہر قلہ آئے یہاں کے باشند ہے بھی صلح کر کے ان کے پاس آگے انھوں نے اپنے بھائی ابواطق کو آگے بھیجا انھوں نے ہمیں قلعے اور ایک غلہ کا کوٹھا فتح کیا مامون نے بیٹی بن اکٹم کوطوانیہ سے جہاد کے لیے بھیجا اس نے روئی علاقے ہیں خوب قبل و غارت گری کی آگ نا کہ اور غلام ولونڈی حاصل کر کے خلیفہ کے پڑاؤ میں واپس آیا اس کے بعد مامون کیسوم روانہ ہوئے اور وہاں دویا تین دن قیام کر کے دمشق کوروانہ ہوئے۔

## عبدوس الفهري كي بغاوت:

اس سال عبدوس الفہر کی نے بغاوت کر دی اور ابواسخق کے عاملوں پرا چانک دھاوا کر کے ان میں ہے بعض کوتل کر دیا ہیہ شعبان کا واقعہ ہے مامون بدھ کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں چود ہ راتیں باقی تھیں دمشق سے مصرروانہ ہوئے۔ نماز کے بعد تکبیر کہنے کا تھکم:

اس سال افشین برقہ سے بلیٹ آیا اورمصر میں گئیر گیا اس سال نے آئی بن ابرا ہیم کو بغداد بھیجا کہ وہ نوج کو حکم دے کہ نماز بعد کہ بیا کہ میں چنا نچے سب سے پہلے جمعہ کے دن جب کہ اس سال کے رمضان کے ختم ہونے چودہ راتیں رہ گئیں تھیں نماز کے بعد

ا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آ مد

شہراور رصافہ کی مسجد میں حسب الحکم تکبیر کبی گئی اس کی صورت بیٹھی کہنما ز کے بعد نوراً نے کھڑے ہو کرتیں مرتبہ تکبیر کبی اس کے بعد پھر فرض نماز کے بعد تکبیر ہونے گئی۔ یہ سر سر صرف ما

على بن ہشام كى املاك كى ضبطى:

اس سال مامون علی بن ہشام سے ناراض ہو گئے انھوں نے عجیف بن غبنسہ اوراحمد بن ہشام کواس کے پاس بھیجا اوران کوھکم دیا کہاس کی تمام املاک ضبط کرلیں ۔

### متفرق داقعات:

اس سال ماہ جمادی الاوّل میں ام جعفر نے بغداد میں انقال کیا اس سال غسان بن عباد سندھ سے واپس آیا بشر بن داؤ د انمہلسی اطاعت قبول کر کے اس کی امان میں آگیا تھا غسان نے سند کی حالت درست کر دی اورغمران بن موسیٰ البر مکی کووہاں کا عامل مقرر کر دیا تھا غسان مامون کے پاس ملیٹ آیا۔

### امير حج عبدالله بن عبيدالله:

بعض راویوں کے بیان کے مطابق اس سال سلیمان بن عبداللہ بن سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس ہوں گئے امارت میں جج ہوااوربعض دوسر ہراویوں کے بیان کے مطابق اس سال عبداللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس ہوں ہے ہوا ہو مشار کیا تھا جج ہوا ہو دشن کی امارت میں جس کو مامون نے یمن اور ہراس شہر کا جہان وہ یمن پہنچنے تک اثنار ہرو میں داخل ہواوالی مقرر کیا تھا جج ہوا ہو دشن ہے جس کر بغداد آیا یہاں اس نے عبدالفطر کی نماز پڑھائی اور پھروہ بغداد سے کیم ذی قعدہ دوشنہ کے دن روانہ ہوااوراس کی امارت میں سال سب نے جج کیا۔

# کے الم کے واقعات

# علاقه بيا كىتىخىر:

اس سال مصر کے علاقہ بیا میں افشین کو فتح حاصل ہوئی وہاں کے باشندوں نے مامون کے علم پر اپنے آپ کو افشین کے حوالے کر دیا اس مضمون کا ایک عہدنامہ پڑھ کر ان کو سنا دیا گیا افشین نے اس مقام کور بیج الآخر کی آخری تاریخوں میں فتح کیا۔ عبدوس الفہری کی قبل :

اس سال ماہ محرم میں مامون مصرآ نے عبدوس الفہری ان کے سامنے پیش کیا گیا مامون نے اس کی گردن ماردی اس کے بعد وہ شام پلیٹ گئے۔

# على بن بشام اورحسين بن بشام كاقل:

اس سال انھوں نے جمادی الا ولی میں ہشام کے بیٹے علی اور حسین کواذ نہ میں قتل کر دیا مامون نے علی کو جبال کا والی مقرر کیا تھا ان کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی رعایا پر مظالم کرتا ہے اس نے بہت سوں کو قتل کر دیا اور لوگوں کے مال کوغصب کرلیا ہے انھوں نے مجیف کو اس کے پاس بھیجاعلی جا ہتا تھا کہ اے اچا نک قتل کر کے با بک کے پاس چلاجائے مگرخود مجیف کا اس پر قابو چل کیا اور وہ اے مامون ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آیہ

rra )

کی خدمت میں لے آیا مامون کے حکم ہے ابن الجلیل نے بدھ کے دن جب کہ جمادی الاولی کے ختم ہونے میں چود وراتیں باقی تھیں اذ نہ میں علی کی اور اس کے بھیتھے محمد بن پوسف نے حسین بن ہشام کی گردن مار دی۔

علی کے سر کی تشہیر:

مامون نے علی کے سر کو بغداداورخراسان بھیج دیا جہاں وہ سب میں گشت کرایا گیا۔ وہاں سے پھروہ سر شام اور جزیرے کے ایک ایک ضلع میں پھرایا گیا ذی الحجہ میں دمشق لایا گیا پھرا ہے مصر 4لے گئے اور وہاں گشت کے بعدا سے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ علی کے سر کے ساتھ مامون کا رقعہ:

علی کوئل کر کے مامون نے تھم دیا کہ ایک رقعہ لکھ کراس کے سر بر باندھ دیا جائے تا کہ سب لوگ اسے بڑھ لیس اس کامضمون

بركفا

''اابعد! امیر المومنین نے امیں معزول کے عبد میں دوسر ہے خراسانیوں کے ساتھ علی بن ہشام کو بھی اپنی امداد وحمایت حق کے لیے دعوت دی چنا نچاس نے بھی دوسروں کے ساتھ سب سے پہلے ان کی دعوت پر بسیک کہااور ان کے حق کے لیے اعانت کی اور پوراحق اعانت ادا کیا اس بنا پر امیر المومنین نے بھی اس کے خد مات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اس کے سر دکر میں گر تو وہ ساتھ عمدہ سلوک کیا اور اسے اپنا خاص آ دمی بتایا۔ امیر المومنین نے بھی اس کے خد مات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اس کے تو وہ اپنے اختیارات کے ممل پذیر کر رانے میں اور اپنی نیت کو پاک وصاف رکھنے میں ابلتہ سے ڈرتا رہے گا اس کی اطاعت کر ہے گا اور امیر المومنین نے اس پر احسان کیا کہ اسے ٹی اہم خد مات پر سر فراز کیا اسے بڑی بڑی رقمیں صلے اور انعام میں دیں جس کی مقدار پانچ کر وڑ درہم سے زیادہ ہے مگر باو جود اس کے پھر بھی اس نے امانت میں خیانت کی۔ میں المیمنین اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے اور اسے اپنے سے دور کر دیا مگر پھر انہوں نے اس کی لغزش معاف کر دی اور اسے اپنے سے دور کر دیا مگر پھر انہوں نے اس کی لغزش معاف کر دی اور اسے اس شر طوع میں کہ در کہ اب وہ پھر اس میں بیار ہوگر اس مرتبہ وہ پھر حسب سابق اللہ اور اس کے لیے کا والی مقرر کر دیا تا کہ دشمنان خداخر میہ جماعت سے بر مر پیار ہوگر اس مرتبہ وہ پھر حسب سابق اللہ اور بلا وجہ لوگوں کا والی مقرر کر دیا تا کہ دشمنان خداخر میہ جماعت سے بر مر پیار ہوگر اس مرتبہ وہ پھر حسب سابق اللہ اور بلا وجہ لوگوں کیا۔

امیرالمومنین نے عجیف بن عنبسہ کواس کے پاس بھیجا تا کہ وہ خوداس کے حالات دیکھ کرا سے تلانی مافات کی دعوت دے مگر الثالی نے عجیف کونس کے لیے اس پرا چا نک حملہ کر دیا وہ تو اللہ نے جیف کوامیر المومنین کی ذات کے ساتھ اس کی مخلصانہ عقیدت مندی کی وجہ سے قوت عطافر مائی اوراس نے علی کے قاتلانہ حملہ سے اپنے کو بچالیا ورنہ اگر وہ اس کے قتل کرنے میں کامیاب ہوجا تا تو یہ سلطنت کے لیے نا قابل تلانی نقصان اور مصرت کا باعث ہوتا مگر جس کام کا ارادہ اللہ کرتا ہے وہ بہر حال یورا ہوتا ہے عجیف نے اسے پکڑلیا۔

جب امیر المومنین نے اللہ کے تکم کوعلی پر نافذ کر دیا تو انھوں نے اس بات کومناسب نہیں سمجھا کہ اس کے جرم کا مواخذہ اس کی اولا دیے بھی کریں اس وجہ سے انھوں نے تکم دے دیا کہ جووظا کف اور معاش علی کی حیات میں اس کی اولا دیا

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

تاریخ طبری: جلد ششم

اعز اکوملتی تھی وہ برستوراس کے بھی جاری رہے اگر علی بن ہشام نے مجیف پر قاتلانہ حملہ نہ کیا ہوتا تو اس کے پاس اتن فوج تھی کہ اس کی قوت وشوکت بھی عیسل بن منصوراوراس جیسے دوسر ہے خائن باغیوں کی ہوتی ۔والسلام''۔

#### محاصر ولولوة:

اس سال مامون سلطنت روم میں داخل ہوئے اور سودن تک لولو قامحاصرہ کر کے بجیف کو وہاں چھوڑ کرخود چلے گئے۔اس مقام کے باشندوں نے بجیف کو دھو کہ دے کر قید کرلیا۔ بیآ ٹھے روز تک قید میں رہا پھرانھوں نے اسے قید سے رہائی دی اب خود تو فیل لولو ق آیا اور اس نے بجیف کا محاصرہ کرلیا مامون نے اپنی فوجیس اس کے مقابلے پر روانہ کیس مگر تو فیل ان کے وہاں تک پہنچنے سے قبل ہی لولو ق ہے کوچ کر گیا اور اس کے باشندے امان لے کر عجیف کے مطبع ہوگے۔

### تو فیل شاہ روم کا خط مامون کے نام:

سے رہی ہیں ہوں اور میں میں میں کا اپنے اپنے حصہ پراکتفاکر نااس جھڑ ہے ہے اچھا ہے جس کا بتیجہ عزر ہوتہاں ہے لیے ہی کی طرح زیبانہیں کہتم دوسرے کے حصے کواپنے حصے میں شامل کرنے کا دعویٰ کرو۔اورتم ایسا کر بھی نہیں سکتے اس کوخود جانج ہو بتانے کی ضرورت نہیں میں تم کوصلح کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں امن وصلح کو لیند کرتا ہوں تا کہ لڑائی ختم ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ممدو معاون ہوں۔اس کے علاوہ اور بھی فوائد اس سے تم کو حاصل ہوں گے تجارت کھل جائے گارتم میری اس دعوت کورد کر تجارت کھل جائے گی قیدی رہا کردیئے جائیں گے راستے اور علاقے مامون ہوجائیں گے اگرتم میری اس دعوت کورد کر دونو میں بعنے گئی میں مبالغے کے تم کوآگاہ کرتا ہوں کہ میں خود پھرتمہارے مقابلہ پر پوری تیاری کے ماتھ درسالہ و پیدل کو لے کر دریا کی طرح امنڈ آؤں گا اور اگرتم اس دعوت کو قبول کرتے ہوتو میں نے پہلے ہی معذرت کرلی ہے اور تہارے درمیان علم جت قائم کردیا ہے۔والسلام'۔

# مامون كاتو فيل شاه روم كوجوا<u>ب:</u>

### مامون نے اسے لکھا:

''امابعد! مجھے تہہاراوہ خط ملاجس میں تم نے آشی اور مصالحت کی درخواست کی ہے اور اس میں نرم وگرم لہجہ کو گڈٹڈ کر دیا ہے اور تجارت نے کھل جانے 'فوائد کے حصول' قیدیوں کی رہائی اور کشت وخون کی بندش کی لا کچ ولائی ہے اگر میں خود امن وصلح کا ہویاں اورخواہاں نہ ہوتا تو تہہارے اس خط کا جواب ایسے بہادر' دلیر اور صاحب بصیرت شہسواروں سے دیتا جوتم کو تہہاری ماؤں سے جدا کر دیتے اور تہہارے قل کو اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بناتے اور اللہ کی وہ تمہاری شوکت کے مقابلے میں فاہت قدم رہتے بچر میں ان کی امداد میں کمک بھیجتا جس کی تعداد اور ساز وسامان میں کوئی کوتا ہی نہ کرتا۔ واضح رہے کہ ہمارے مجاہد تمہارے مقابلہ میں موت کے زیادہ تشنہ وطالب بین حالا نکہ تم ان کی چیرہ دی کے خوف سے واضح رہے کہ ہمارے مجاہد تمہارے مقابلہ میں موت کے زیادہ تشنہ وطالب بین حالا نکہ تم ان کی چیرہ دی کے خوف سے بچاؤ چیا ہے بی الوقت غلبہ اور آخرت بھاؤ چیا ہے بواور یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے مسلمان مجاہدین سے دونیکیوں کا سچاوعدہ کیا ہے فی الوقت غلبہ اور آخرت

میں بہتریں مقام۔

مگر پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم کونفیحت کر دیکھوں تا کہ اللہ کے نز دیک تمہارے مقابلہ میں جمت قائم ہو جائے کہ اب میں تم کواور تمہارے ساتھیوں کو وحدانیت اور شریعت صنیفیہ کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسے قبول کرواگرا سے قبول نہیں کرتے تو فعہ میں منظور کروتا کہ پھر ہم پر تمہارا ذمہ قائم ہوجائے اور تم سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اگر تم اسے بھی نہ مانو گے تو یقین جانو کہ ہمارے برق دم شہوار بجائے زبانی باتوں کے خود اپنالو ہاتم سے منوالیس گے۔والسلام علی من اتبع الہدیٰ''۔

اس سال مامون سلغوس ہے آئے اس سال علی بن عیسلی لقمی نے جعفر بن داؤ داتھی کوگر فقار کر کے بھیجا ابوا بحق بن الرشید نے اس کی گردن ماردی ۔

امير حج سليمان بن عبدالله:

اس سال سلیمان بن عبدالله بن سلیمان بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

# <u>۱۱۸ ھے کے واقعات</u>

اس سال مامون سلغوس سے رقد آئے اور یہاں انھوں نے ابن الداری کوتل کیااس سال انھوں نے رافقہ کے تخلیہ کا حکم دیا تھا کہان کے خدو حثم و ہاں فروکش ہوں اس حکم سے رافقہ کے باشندوں کو بہت تکلیف ہوئی جس کا انہوں نے اظہار کیا مامون نے پھر ان کومعاف کر دیا۔

# طوانه کی تغمیر:

اس سال مامون نے اپنے بیٹے عباس کوروم کے علاقے میں بھیجا اور تھم دیا کہ طوانہ میں فروکش ہواور اس کی تغییر کرے اس کام کے لیے انھوں نے پہلے ہی معماروں اور بیگاریوں کو وہاں بھیج دیا تھا سب سے پہلے عباس نے اس کی تغییر شروع کی ایک میل مربع اسے بنایا۔ تین فرسنگ طویل فصیل بنائی اس کے جار دروازے قائم کیے اور ہر دروازے پر ایک ایک قلعہ تغییر کیا مامون نے اپنے بیٹے عباس کواس کام کے لیے کم جمادی میں بھیجا تھا۔

### جری فوج کی طلی:

مامون نے اپنے بھائی ابوالیحق بن الرشید کولکھا کہ میں نے دمش ،حمص 'اردن اور فلسطین کی فوج پر جاز ہزار نفر عائد کیے ہیں۔ان میں سوار کوسودرہم اور پیادے کو چالیس درہم ماہا نہ دیئے جائیں انھوں نے مصر سے بھی جراً فوج طلب کی تھی جو جری فوج انہوں نے مصر سے بھی جراً فوج طلب کی تھی جو جری فوج انہوں نے قاسر بن اور جزیرے پر عائد کی تھی اس کے متعلق انھوں نے عباس کولکھا اور بغدا دکی جری سیاہ کے متعلق آخق بن ابرا ہیم کو احکام بھیج دیئے۔ان کی تعدا دوہ ہزارتی ان میں سے چھو ہاں سے چل کر طوانہ آگئے اور وہ بھی عباس کے ہمراہ وہیں فروکش ہوئے۔ مامون کا اسلحق بن ابرا ہیم کے تا م خط:

اس سال مامون نے اتحق بن ابرا ہیم کو قاضوں اور محدثین کے امتحان کے لیے حکم بھیجا اور لکھا کہان کی جماعت کو جمارے

پاس رقه بھیجا جائے ذیل میں وہ پہلا خط نقل کیا جاتا ہے جواس معاملہ کے متعلق مامون نے لکھا تھا:

''امابعد! مسلمانوں کے ائمہ اور خلفاء پر اللہ کا بیت ہے کہ وہ اس دین کی اقامت میں جے اللہ نے ان کی حفاظت میں دیا ہے اور ان مواریث نبوت کے قیام میں جن کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے اور اس علم کے اظہار کے لیے جو ان کو دو تیت ہوا ہے اور رعایا میں حق وصدافت کے ساتھ عمل کرنے اور ان کو اللہ کی طاعت پر آمادہ کرنے کے لیے اجتہاد سے کام لیس امیر المومنین اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے فرائض کی بجا آوری میں اپنی رحمت سے ان کو قونق اور عن صحیح عطافر مائے۔

امیرالمومنین کومعلوم ہوا ہے کہ عوام الناس کا ایک بڑا گروہ جے نہ محق ہے نہ مقل ہے نہ ان کو ہدایت پہنچی ہے اور نہ علم کی روشنی اور نہ بر بان سے وہ مستفید ہوتے ہیں تمام اطراف وا کناف میں اللہ ہے بالکل ناواقف ہیں آخیں اس کی کھی چر خبر مہیں نہ دوہ اس کے حقیقت سے واقف ہیں نہ تو حیداور ایمان کو جانتے ہیں۔ اس کی کھلی ہوئی نشانیوں سے بے خبر اور اس کی بدیمی راستے سے ناواقف ہیں وہ اللہ کواس کی قدر کے مطابق اندازہ کرنے سے اور اس کی اصلی معرفت سے قاصر ہیں اپنی کم عقلی کوتاہ نہی اور پوری طرح تفکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے اسی وجہ سے اضوں نے اللہ اور اس کے عازل کردہ قرآن کو مساوی قرار دیا ہے۔ اور بغیر سو چے سمجھے سب نے بالا تفاق اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن قدیم ہے اوّل ہے نہ اللہ نے اسے بیدا کیا ہے نہ اسے ایجاد کیا ہے۔

حالا تك الله تعالى كلام پاك من فرما تا ب: إنَّ جَعَلْنَاهُ فُرُاذًا عَرَبِيًّا اور جس شيكوالله تعالى نے جعل كيا ہے اسے خلق كيا ہے اور فرما تا ہے: اَللهُ اللهُ اللهُ عَدَ مَن اَللهُ اللهُ اس کے علاوہ ان لوگوں نے باطل کو اپنا شعار قرار دے کر لوگوں کو اپنے مسلک کی دعوت دی اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ سنت کے پیرو ہیں حالا نکہ کلام اللہ کی ہرفصل میں قرون اولی کے قصص بیان کیے گئے ہیں جن کے پڑھنے سے ان کے مسلک کا بطلان ہوجاتے ہیں اور ان کے دعویٰ کی تکذیب ہوتی ہے گر پھر بھی بیلوگ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف وہ اہل حق پیروان نذہب اور اہل جماعت ہیں ان کے سواسب اہل کفر و باطل اور فرقے والے ہیں عرصہ تک لوگوں کو اس خیال کی تعلیم دینے کا بیاثر ہوا ہے کہ جہلا ان کے دھو کے میں آگئے یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی جوجھوٹے مثقی متی ہیں غیر اللہ کے سامنے جھنے والے اور نمیر دین میں متعصب واقع ہوئے تھے ان کے ہم خیال اور ہم رائے اس لیے ہوگئے ہیں کہ اس طرح اس جماعت میں ان کی خاص عزت وحرمت ہوگی ان کوریاست اور عدالت مل جائے گی۔

اس لیے انھوں نے اس کے باطل کے لیے اللہ حق کوچھوڑ دیا اور اللہ کوچھوڑ کر ضلالت میں جا شریک ہوئے ان کے

ظاہری تزکیداور توزع کی وجہ ہے ان کی شہادت کولوگوں نے مان لیا اور اب ان کے ذریعے ہے کتاب اللہ کے احکام نافذ ہونے گئے۔ حالانکہ نہ ان کا ایمان درست ہے اور نہ نسب ان کی نیتیں فاسدان کا یقین مجروح ان کی غرض و غایت بھی بہی تھی کہ اس دھو کہ ہے ایک فتنہ وفساد پیدا کر دیا جائے انھوں نے اپنے مولی رب پر افتر ااور بہتان عائد کیا ہے حالا تکہ کلام پاک میں ان سے عہدواثق لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلہ میں صرف حق بات بیان کریں گے مگر انھوں نے اس تعلیم کومنا دیا انھیں کے لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما تا ہے:

( mmr

﴿ وَاَصَمَّهُمُ اللَّهُ وَ اَعُمٰى اَبْصَارَهُمُ اَفَلَا يَعَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ اَمُ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ﴾ " " الله في الله و الموران كى بصارت كوباطل كردياوه كيول قرآن ميں تدبر نبيس كرتے؟ كيا قلوب برقفل پڑے ہوئے ہن' -

امیرالمومنین نے محسوں کیا کہ بیلوگ امت کے لیے شراور صلالت کی جڑ ہیں انھوں نے تو حیداورا یمان میں قطع برید کر دی ہے بیہ جاہل اور جھوٹے ہیں شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے ان کی صداقت وشہادت متر وک اور مردو دہونے کے قابل ہے ان کے کسی قول وعمل پر اس لیے اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ کیمل یقین کے بعد ہے اور یقین اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی حقیقت اسلام سے پوری واقفیت ندر کھتا ہواور تو حید کا سچا ماننے والا نہ ہواور جوان حقائق سے اند ھاہے وہ ایے عمل اور شہادت میں اور بھی زیادہ اند ھا اور گراہ ہوگا۔

للذا جوتمہارے ہاں قاضی ہوں ان کو بلا کر ہمارا پہ خط سنا دوان کے عقائد کا امتحان لواور دریا فت کرو کہ آیا وہ قرآن کو اللہ کی پیدا کر دہ شے ہجھتے ہیں یا کیا؟ اور بیہ بنا دو کہ جس شخص کا ایمان اور تو حید کے متعلق اس کا اعتقاد یکا اور سیا نہ ہوگا امیر المومنین آیندہ اس سے کوئی خدمت ملی نہ لیس گے اگر وہ خلق قرآن کو تسلیم کریں تو بہت اچھا ہے اور پھرتم ان کو تھم دینا کہوہ علی روس الا شہادا پنے عقید ہے کو بیان کر دیں اور جو اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ قرآن مخلوق اور محدث ہے اس کی شہادت ترک کر دی جائے اس کے علاوہ تم اپنے علاقے کے تمام قاضیوں سے اس مسئلہ کے متعلق استعفار کر واور ان کو ہمارا تھم پہنچا دو اور ان کے حال کی نگر انی رکھو تا کہ جب تک وہ اپنے دین و ایمان میں کیے اور سیچے نہ ثابت ہوں وہ ادکام اللی کونا فذ نہ کرنے یا نہیں میرے اس تھم کا جو اثر ہواس سے تم مجھے اطلاع دینا'۔

بيخط ربيع الاوّل ٢١٨ ه مين لكها كيا:

# خلق قرآن کے متعلق سات اشخاص کا اقرار:

بامون نے آخق بن ابراہیم کولکھا: ان سات اشخاص محمد بن سعد کا تب الواقد ی ابوسلم مستملی کیزید بن ہارون کی بن معین زہیر حزب الوخیثمہ اسلعمل بن ابراہیم کولکھا: ان سات اشخاص محمد بن سعد کا تب الواقد ی ابوسلم مستملی کیزید بن ہارون کی جی بن معین زہیر حزب الوخیثمہ اسلعمل بن داؤ د اسلام بھیج دیا مامون نے طلق قرآن کولوں کے دریا وان سب نے اس بات کوشلیم کیا کہ قرآن کالوق ہے مامون ان کومد بنة السلام بھیج دیا اب آخل بن ابراہیم نے ان لوگوں کو اپنے ہاں طلب کر کے تمام فقہا اور محمد ثین کے روبروان کا عقیدہ بیان کیا اس وقت بھی ان سب نے قرآن کے سامنے کرآئے تھے آخل نے ان کوچھوڑ دیا اس نے بیکارروائی کے سامنے کرآئے تھے آخل نے ان کوچھوڑ دیا اس نے بیکارروائی

مامون کے تکم سے کی تھی۔ ·

خلق قرآن کے متعلق مامون کا آگی بن ابراہیم کے نام خط:

اس کے بعد مامون نے ایخق بن ابراہیم کوحسب ذیل خط لکھا:

"امابعد!اللہ نے جن لوگوں کواپنی زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور ان امینوں پر جن کواس نے اپنے بندوں کے لیے اختیار کیا ہے تا کہ وہ اس کے دین کوقائم کریں اور جن لوگوں پر اس نے اپنی مخلوق کی نگر انی عائد کی ہے' اپنے احکام اور قوانین کا نفاذ اور اپنی مخلوق میں اپنے عدل کو ہروئے کارلانے کا فرض عطا کیا ہے ان پر اللہ کا بیت ہے کہ وہ پوری طرح اس کاحق ادا کریں اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس سے خلوص ہر تیں اور اس علم اور معرفت کی وجہ سے جواللہ نے ان کودیا ہے لوگوں کوت پر جلائیں جو اس سے بھٹک جائے یا بچھڑ جائے' اسے راہ راست بتائیں اپنی رعایا کونجات کی راہیں بتائیں ان کو اصول اور حدود ایمان سے جھائیں اور وہ راست بتائیں جس کے ذریعہ سے وہ کامیا بی حاصل کرسیں اور مہا لک سے محفوظ رہ سکیں جو امور دینی پوشیدہ اور مشتبہ ہوں ان کوصاف کریں تا کہ شک جاتار ہے اور دلیل کی روشن سب کے لیے واضح ہوجائے۔

یہ کا م ان کوخود ہی انجام دینا چاہیے کیونکہ بیضد مت تمام خد مات کی جامع ہاں میں رعایا کے فوائد دینی و دنیاوی مشتمل ہیں اور وہ ان باتوں کواپی رعایا کو یا د دلائیں جن کے متعلق اللہ نے ان سے اپنی خلافت کا منصب عظمی دیتے وقت بیہ توقع کی ہے کہ وہ اپنے پیش رووں کی طرح بدستور اس خدمت کو انجام دیں گے اس بات میں امیر المومنین صرف اللہ واحد سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں اور وہی ان کے لیے بالکل کافی وافی ہے۔

قرآن کے متعلق جوعقیدہ پیدا ہوا ہے اس پر بہت غور و لکر کرنے کے بعد امیر المومنین کو یہ بات عیا فا نظرآ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کا دین اسلام اور مسلمانوں پر نہایت مضر ہوگا۔ کیونکہ قرآن کو اللہ نے جارے لیے امام بنایا ہوا دیکی رسول اللہ بڑھی کا ہمارے لیے اثر باقی ہے۔ یہ بات بہت ہوگا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام مخلوقات نے یہ بات بہت باتی کہ یے مطلبہ بین نمایاں طور پر علیحدہ اور منفرد ہے کیونکہ اس نے صرف اپنی حکمت اور قدرت سے بغیر کی ابتداء اور تقدم کے مقابلہ بین نمایاں طور پر علیحدہ اور منفرد ہے کیونکہ اس نے صرف اپنی حکمت اور قدرت سے بغیر کی ابتداء اور تقدم کے ہم شابلہ بین نمایاں طور پر علیحدہ اور منفرد ہے کیونکہ اس نے صرف اپنی حکمت اور قدرت سے بغیر کی ابتداء اور تقدم کے ہم شابلہ بین نمایاں طور پر علیحدہ اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس باب بین صفحہ اس کو مطلق اور دال ہے۔ اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس باب بین صفحہ اس کی مظلف اور دال ہے۔ اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس باب بین صفحہ نما اللہ بین کہ چونکہ حضرت معلوم ہوتا ہے خلق قرآن کے مسللہ بین مالا کہ اس کے برخلاف اللہ تعالی فرماتا ہے آئے وجھ کنگاہ الگہ اس کے مطلب بیہ ہے کہ ہم نے اسے بیدا کیا جس طرح کہ اللہ تعالی ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے: وَجَعَلُمُ النَّهُ الْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

אאש

اِنَّـةً لَـفُـرُانٌ مَّـجِيُـدٌ فِي لَوْحٍ مَّحُفُونِ يهال بتايا گياہے كه لوح قرآن كواحاطه كيے موت اور محيط مخلوق موتا ہے للبذا قرآن بى مخلوق موا۔

امیرالمومنین خوب جانتے ہیں کہ جولوگ اس عقیدے کے قائل ہیں وہ دین ایمان اور یقین سے بالکل بے بہرہ ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے وہ اس بات کو جائز نہیں رکھتے کہ ان کی اب امانت عدالت یا شہادت اور قول اور حکایت پر اعتاد کیا جاسکے وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان سے رعایا کی کوئی بھی سرکاری خدمت کی جائے اگر چہ ان میں سے بعض بہت ہی نیک چلن ہیں گرفروع سے کیا ہوتا ہے اصل تو عقائد ہیں ان کی بھاائی اور برائی پر مدح و ذم ہوتی ہے جو محض کہ اصل اصول ایمان اور تو حید سے کما حقہ واقفانہ ہواورا حکام واصول سے بدرجہ اولی جائل ہوگا۔

تم میرے اس خط کوجعفر بن عیسی اور قاضی عبدالرحمٰن بن آخق کوسنا دواور دریا فت کرو کہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ کہہ دو کہ جس خص کی تو حیداورا کیان پر ہمیں بھروسہ نہ ہوگا ہم اس ہے کوئی سرکاری خدمت نہیں لیں گے اور کسی خص کا عقیدہ نو جداس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ قرآن کے خلوق ہونے کا قائل نہ ہوا گروہ ہمارے بات مان لیس تو ان کو حکم دو کہ فصل خصومات کے وقت جب لوگ اپنے دعووں کے ثبوت میں شہادت پیش کریں تو ان سے پہلے اس عقید سے کو دریا فت کرلیا کریں جو کوئی خلق قرآن کو نہ مانتا ہواس کی شہادت نا مقبول ہجی جائے اور اس کی بات پر قطعی وہ دونوں فیصلہ نہ دیں اگر چہوہ کیسا ہی نیک معاش معقول اور متق آدمی ہوتمہار ہے تھت کے علاقے میں جس قدر قاضی ہوں ان سب کو یہی بدایت کر دی جائے اور اس کے نتیجے ہے جمیں مطلع کیا جائے''۔

#### rra

## حكام وفقهاا ورمحد ثين كي طلي :

اس غرض کے لیے اتحق بن ابراہیم نے فقہاء حکام اور محدثین کی ایک جماعت کوطلب کیا اور ابوحسان الزماد کی ابشر بن الولید
الکندی علی بن ابی مقاتل فضل بن خاتم ' ذیال بن البیثم ' سجاد و ' قواریری ' احمد بن خنبل ' قنیبه ' سعد و بیالواسطی علی بن الجعد ' آسخق بن ابی اسرائیل ' ابن البرش ' ابن علیت الا کبر' بیجی بن عبدالرحمٰن العمر کی اور عمر بن الخطاب رخی شن کی اولا دمیں سے ایک اور شخ کو جورقہ کے قاضی ہے ' ابوالنصر التمار' ابونصر القطیعی ' محمد بن حاتم بن میموں محمد بن نوع المصر وب' ابن انفرخان اور ایک اور جماعت کوجس میں العصر بن شمبل ' ابن علی بن عاصم' ابوالعوام البز ازی' ابن شجاع اور عبدالرحمٰن بن آملی شخصابے پاس بلایا۔

### مسكة خلق قرآن كے متعلق استفسار:

دومرتبہ مامون کا خطائھیں پڑھ کرسنایا تا کہ وہ بھے لیں اس کے بعداس نے بشر بن الولید سے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں

کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا خیال امیر المومنین سے بیان کر دیا ہے اسماق نے کہا ہاں ہے بات سے ہو گل مگر

اب تو امیر المومنین کے اس خط سے بیمعاملہ از سرنو زیر بحث آرہا ہے لہٰ ذااب بتاؤ کیا کہتے ہواس نے کہا میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا

کلام ہے ۔ اسماق نے کہا میر اسوال بنہیں ہے بلکہ یہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا کیا ؟ اس نے کہا اللہ ہرشے کا خالق ہے اسماق نے پوچھا تو

کیا قرآن شے ہے؟ اس نے کہا ہاں آسماق نے کہا تو وہ مخلوق ہے خالق نہیں کرتا اور میں تو امیر المومنین کے سامنے عہد کر چکا ہوں کہ اس

#### بشربن الوليد كاجواب:

التی نے ایک رقعہ اٹھایا جواس کے سامنے رکھا ہوا تھا'ا دراس کے مضمون کوسنا کر پوچھا کیاتم اس سے موافقت کرتے ہو کہ اللہ واحد یکتا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں نہاس سے پہلے پچھ تھا نہ اس کے بعد پچھ ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے سی طرح بھی اس کے مشابہ نہیں بشر نے کہا ہاں میں اسے تنظیم کرتا ہوں اور میں تو ان لوگوں کو مارا کرتا تھا جواس اصولی عقیدے میں ذرا بھی کمی کرتے۔اسخت نے نفتی سے کہا جو پچھاس نے کہا ہے لکھاو۔

### على بن مقاتل كاجواب:

اس کے بعد آخق نے علی بن مقاتل سے پوچھا۔تم کیا کہتے ہو۔اس نے کہااس مسلہ کے متعلق میں اپنے خیال کو بار ہا امیر المومنین سے بیان کر چکا ہوں اور وہی اب بھی کہتا ہوں۔آخق نے اس رفتے کے جواب میں پوچھا اے تسلیم کرتے ہواس نے کہا میں بوچھا تو قر آن مخلوق ہے؟ اس نے کہا قر آن اللہ کا کلام ہاں نے کہا میں مینہیں پوچھا علی نے کہا قر آن اللہ کا کلام ہے اور اگر امیر المومنین ہمیں کسی بات کا حکم ویتے ہیں تو ہم بسر وچٹم اے تسلیم کریں گے۔آخل نے مثنی سے کہااس کی گفتگولکھ تو اب اس نے ذیال سے اس قتم کا سوال کیا۔جیسا کہ اس نے علی بن مقاتل سے کیا تھا اور ذیال نے ویسا ہی جو اب دے دیا۔

ابوالحین الزیا دی کی رائے:

اس کے بعد استحق نے ابوالحسن الزیادی سے پوچھاتم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ جو چاہیں پوچھیں اس نے وہ رقعہ پڑھ کر

شایا اور دریافت کیا کہ کیاتم کواس سے اتفاق ہے؟ اس نے کہاباں میں اس کا اقر ارکر تا ہوں اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جواس عقیدے کونہیں مانتا میرے نز دیک وہ کا فریجا آخل نے کہا تو قرآن ہے اس نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہرشے کا خالق ہے اور اس كے سواہر شے مخلوق ہے امير المومنين جارے امام ہيں انہيں كى وجہ ہے ريتمام علم جم كو پہنچا ہے وہ جو كچھين بچے ہيں جم نے اسے نہیں سنا اور جس قندران کوعلم ہے اتنا ہمیں نہیں ۔ایند نے ہماری ہاگ ان کے سیرد کی ہے وہ حج اورنماز ہماری امامت کرتے ہیں ہم اینے مال کی زکو ۃ لے جا کرویتے ہیں اوران کی معیت میں جہاد کرتے ہیں ان کی امامت کو برحق سمجھتے ہیں جووہ چکم دیں گے ہم اس پر . کار بند ہوں گے جس بات کی وہممانعت کردیں گے ہم اس ہے رک جائیں گے اگر کسی بات کے لیے وہ ہمیں دعوت دیں گے ہم اس ىرلېك كېيں گے۔

اسحاق نے کہاریسب صحیح ہے مگر ریہ بناؤ قرآن مخلوق ہےاس کے جواب میں ابوالحن نے پھروہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا آتحق نے کہا گرامیرالمومنین کا توبیعقیدہ ہے ابوالحن نے کہا ہوگا مگراس کا انھوں نے حکم نہیں دیا۔اور نہاس کی دعوت دی ہے ہاں اگرتم مجھ سے کہوکہ امیر المومنین نے تم کو بیچکم دیا ہے کہ میں بھی قرآن کے بارے میں یہی کہوں تو جبتم مجھے تکم دو گےاس کے مطابق میں اپنے عقیدے کا اظہار گردوں گا۔ میں تم پر پورااعتا در کھتا ہوں کہتم صرف وہی کہو گے جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے لہٰذاا گرتم مجھے کوئی ایساحکم دیتے تو میں ضروراس کی بجا آوری کرتا آتحق نے کہا ہے شک مجھے اس قتم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں کوئی بات ان کی طرف ہے تم ہے کہوں ۔

علی بن مقاتل نے کہاا میرالمومنین کا ذاتی خیال ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہ رسول اللہ کھٹیلم کا اختلاف فرائض اور مواریث میں ہے مگراس کا اقرار دوسروں برفرض نہیں کیا گیا ابوحسان نے کہا جو کچھ ہومیں تو ان کے ہرحکم کی بسر وچٹم بجا آوری کے لیے تیار ہوں آپ مجھے تھم دیں میں حسبہ مل کروں گا اتحق نے کہاامیر المونین نے مجھے بیتھم نہیں دیا ہے کہ میں کسی بات کے قبول کرنے کاتم کو تھم دول صرف اس کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارا خیال دریا فت کروں ۔

> اس کے بعد اتحق نے احمد بن حنبل براتیمہ سے مخاطب ہو کر بوچھا کہ قر آن کے بارے کیا کہتے ہو؟ امام احمد بن حليل بالنيدسة استفسار:

انہوں نے کہااللہ کا کلام ہے آتخت نے یو جھاوہ مخلوق ہے انہوں نے کہاوہ اللہ کا کلام ہے اور میں کچھنہیں کہتا اب اس نے اس رقع كمضمون يران كي موافقت حابى - اوراس مقام يريهنجا ليُسسَ تحيمِثْ إنه شَيْةٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اوراس جمله يروه خام*وش بنوگئے کہ* لا یشب شیء من خلقه فی معنی من المعانی و لاوجه من الوجوه.(اس کی مخلوق میں سے کوئی شے کسی حیثیت سےادرکسی طرح بھی اس کے مشابہ ہیں ہے ) ابن البرکاءالاصغرنے ان پراعتر اض کیا اور اتحق ہے کہا کہ جُناب والا ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کان سے سنتا اور آ نکھ سے دیکھتا ہے اس نے احمہ بن حنبل رائٹیہ سے پوچھا۔ سمیع وبصیر کے کیامعنی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ایسا ہی ہے جیسا کداس نے خود میان کیا ہے اس نے کہااس کے کیامعنی ہیں انھوں نے کہامیں نہیں جانتا بس وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خوداینے کو بیان کیا ہے۔

اس کے بعداس نے فردا فردا سب سے بلا کر دریافت کیاسب نے یہی جواب دیا کہ قرآن اللہ کلام ہے سوائے ان لوگوں

رخ طبری: جلد ششم www.muhammadilibrary.com

کے: قتیبہ' عبیداللّذین الحسن' این علیتہ الا کبڑ این البیکا ء' عبدالمنعم بن اور لیس' این بنت وجب بن المدیتہ' المظفر بن مرجا' اور ایک اور شخص کے جو بہت ہی ضعیف اور نابینا تھا' اور فقیہ بھی نہ تھا۔ نہوہ کوئی ایسامشہور صاحب علم تھا' مگر کسی نہ کسی طرح و و بھی ان علماء کی مجلس میں باریاب ہوگیا تھا اور ایک شخص جوحضرت عمر بن الخطاب بٹائٹیۃ کی اولا دمیس تھا' اور رقد کا قاضی تھا' ابن الاحمر۔

ابن ابکاء کی رائے:

ابن البكاء نے بيكها ہے كة رآن مجعول ہے كيونكه اللہ تعالى فرما تا ہے: إِنَّا حَعَلَمْنَاهُ قُولُانًا عَرَبِيًّا اور قرآن محدث ہے كيونكه اللہ تعالى فرما تا ہے ما يَانِيُهِمْ مِّنُ ذِكْرِ مِّنُ رَّبَهِمْ مُنْحُدَثُ الْحُلَّ نَهِ اسْ سے بوجھا توجھول مخلوق ہے اس نے كہائى ہاں -الحق نے كہاتو قرآن مخلوق ہے اس نے كہائى ہاں -الحق نے كہاتو قرآن مخلوق ہے -الحق نے اس كابيان لكھ ليا - المن البكاء الاصغرى تجويز:

جبوہ اس جماعت کا امتحان لے چکا اور ان سب کے اقوال قلمبند کر چکا تو ابن البکاء الاصغر نے بیتجویز پیش کی کہ ان دونوں قاضوں کو جو کہ امام ہیں 'آپ تھم دیں کہ اس مسئلے پراپنے خیالات کا اظہار کریں۔اسخل نے اس سے کہا کہ بیوہ اشخاص ہیں جو ضرور امیر المومنین کے قول کو ثابت کریں گے اس نے کہا تو بہتر ہے کہ آپ ان دونوں کو تھم دیں کہ وہ اپنے خیالات ہم سے بیان کر دیں تاکہ ہم پھران کی دوسروں سے حکایت کر دیں۔اسخل نے کہا اگر تم بھی ان کے رو بروشہادت دینے جاؤ گے تو تم کو اس مسئلے میں ان کے مقائد کا حال معلوم ہوجائے گا۔

فقہاء ومحدثین اور حکام کے متعلق مامون کا آگئ کے نام خط:

ہم مسیق اس مجلس سے فارغ ہوکر آمخی نے اس تمام جماعت کے فرداً فرداً اقوال لکھ کر مامون کے پاس بھیج دیئے نودن کے بعداس نے ان سب کودوبارہ اس وقت طلب کیا جب کہ ان کے اربے میں اس کے خط کے جواب میں مامون کا خط اسے ل گیا۔ مامون کا وہ خط بیہے:

#### بِسُواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

''امابعد! امیر المومنین نے جو خطاتم کو قرآن کے بارے میں ایک خاص اور انوکھا عقیدہ رکھنے والوں کے امتحان کے بارے میں الکہ جارے میں لکھا تھا اس کا جواب موصول ہوا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ہمارے خط کے موصول ہونے کے بعدتم نے جعفر بن عبد الرحمٰن بن آمخق کی موجود گی میں بغداد کے فقہا محدثین اور مفتیوں کو طلب کر کے ہمارا خط سب کو سنایا اور پھر ان سے عبد الرحمٰن بن آمخق کی موجود گی میں بغدا و بے فقہا محدثین اور مفتیوں کو طلب کر کے ہمارا خط سب کو سنایا اور پھر ان سے کہ کوئی شے بھی کسی طرح اللہ تعالی قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ بو چھا اور یہ معلوم کیا کہ کون اس بات کا قائل ہے کہ کوئی شے بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ خوال سے مفام ہوئی کہ جو شخص خلق قرآن کا قائل نہیں ہے تم نے اسے مما نعت کر دی کہ وہ نہ علانے بیاں مولی امیر المونین کو ہماری ہدایت کے مطابق ان نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے دونوں قاضیوں کی طرح سندی اور عباس مولی امیر المونین کو ہماری ہدایت کے مطابق ان لوگوں کے متعلق حکم دے دیا کہ جوگواہ ان کے سامنے پیش ہواس سے وہ اس مسئلے کے متعلق اطمینان کرلیا کریں نیز یہ کم امیر المونین کی ہدایت کے مطابق ان کا بھی اس مسئلہ میں المونین کی ہدایت کے مطابق ان کا بھی اس مسئلہ میں نے نہ نے علاقے کے تمام قاضوں کو اپنے پاس بلایا ہے تا کہتم امیر المونین کی ہدایت کے مطابق ان کا بھی اس مسئلہ میں نے نہ نے علاقے کے تمام قاضوں کو اپنے پاس بلایا ہے تا کہتم امیر المونین کی ہدایت کے مطابق ان کا بھی اس مسئلہ میں نے نہ نے علاقے کے تمام قاضوں کو اپنی بلایا ہے تا کہتم امیر المونین کی ہدایت کے مطابق ان کا بھی اس مسئلہ میں

امتحان لوخط کے آخر میں تم نے اپنے وہاں کے تمام نام اور اقوال لکھ دیئے ہیں۔ ہم تمہارے خط کے مضمون سے پوری طرح آگاہ ہوئے اس تمام کارروائی پرہم اللہ کاشکرادا کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت اپنے بندے اور رسول اللہ مکافیا پر نازل فرمائے اور ہماری بی تمنا ہے کہ اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے سلامتی نیت کے ساتھ ہماری مددکرے۔

جن لوگوں کے نام تم نے اپنے خط میں لکھے ہیں کہ ان سے تم نے اس سکے کو دریافت کیااور ان کے بیانات لکھے ہیں کہ ہم نے ان کے معاملہ پرغور کیااس کے متعلق میں ہو کہ مغرور بشر بن الولید نے نفی تشہبہ میں جو کچھ کہا ہے مگر قرآن کے مخلوق ہونے پروہ خاموش ہوگیا اور اس کے متعلق گفتگو کرنے سے انکار کر دیا اور دعویٰ میریا کہ وہ امیر المومنین کے سامنے عہد کر چکا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اس مسئلے یا کسی دوسر نے مسئلے میں اس قتم کی گفتگو یا عہد اس کے اور امیر المومنین کے درمیان نہیں ہوا اور نہ کوئی مناظرہ ہوا اس کے سوااس نے بار ہا ہمارے سامنے کلمہ اخلاص پر المین کیا ہے اور رہے کہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔

اس کیے تم اسے بلاؤ اور جو پچھ ہم نے لکھا ہے اس کی اسے اطلاع دواور قرآن کے متعلق اس کا صاف صاف عقیدہ دریافت کرو۔اوراس سے تو بہ کراؤ کیونکہ ہم میں بچھتے ہیں کہ جوقرآن کے متعلق پچھاورعقیدہ رکھتا ہے وہ زا کفر اور شرک ہے اس لیے اس عقیدے سے تو بہ کرانا ضروری ہے اگر وہ تو بہ کرنے تو تم اس بات کا اعلان کر دینا اور چھوڑ دینا اگر وہ اپنے اس عقیدے پراصرار کرلے اور قرآن کے مخلوق ہونے سے انکار کرے تو اس کے اس کفر والحاد کی پاداش میں تم اس گردن ماردینا اور اس کے سرکو ہمارے یاس بھیج دینا۔

یمی معاملہ ابراہیم بن المہدی کا ہے بشر کی طرح تم اس کا بھی امتحان لو کیونکہ وہ بھی بشر کی طرح امیر المونین کے بارے میں کہا کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ بالکل جھوٹا ہے البندا اگر وہ قر آن کے مخلوق ہونے کوشلیم کرتا ہے تو تم اس کے عقیدے کا اعلان کرنا اور اسے چھوڑ دیناور نہ اسے بھی قبل کر کے اس کے سرکو ہمارے پاس بھیجے دینا۔

علی بن مقاتل سے کہنا کہ کیا تو نے امیر المومنین سے بیہ بات نہیں کہی کہ تو حُرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتا ہے اور کیا تو نے ہم سے قرآن کے متعلق وہی عقیدہ اپنا بیاں نہیں کیا جوہم نے اس سے بیان کیا تھا اور اس بات کوسب ہی جانتے ہیں۔

ذیال بن الہیٹم سے کہنا کدابناء میں تو کھانا چرایا کرتا تھا اور مدینہ امیر المومنین ابوالعباس کی جوخدمت اس کے تفویض تھی کیاصرف وہ مشغلے اس کے لیے کانی نہ تھے جووہ اس اہم اصول مسئلے میں داخل دے رہا ہے اگر ایسا ہی وہ اپنے اسلاف کے قتش قدم پر چلنے والا ہوتا تو بھی ایمان کے بعد شرک میں نہ پڑتا۔

احمد بن بزیدالعوام سے جس نے قرآن کے متعلق جواب دینا مناسب نہیں سمجھا مگر جب اس کوسزا دی گئی تو وہ جواب دےگا۔اچھاا گروہ ایسانہ کرئے تو اس کا بھی کا م تمام کر دینا۔

احمد بن حنبل رباتیہ کے متعلق جو کچھتم نے لکھاہے ہم نے پڑھا۔اس سے کہددو کہامیر المومنین اس کے قول کے مفہوم سے

٩٩٣٩

بوری طرح آگاہ ہو گئے اس کواس مسکمیں اس کاعقیدہ معلوم ہوا جواس کی جہالت پر دلالت کرتا ہے اور اس کاخمیازہ اسے اٹھانا پڑے۔

فضل بن ظالم ہے کہو کہ ایک سال ہے بھی کم مدت میں تو نے مصر میں جس قدر آخر کاری روپیہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے اس کی وجہ سے کچھے امیر المومنین کا خوف نہیں آیا جواب میرمزید جرات کر رہا ہے۔ حالا نکہ اس بات پر مطلب بن عبد اللہ سے تیرا جھڑا بھی ہوا تھا۔ جو خص ایسا چوراور بددیانت ہواور دینارو درہم کا اس قدر طامع ہواس سے میر کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنا ایمان روپیہ اور نفع عاجل کی خاطر بھی ڈالے۔علاوہ بریں اس نے ملی بن ہشام سے اپنا جوعقیدہ بیان کیا تھاوہ اس تبدیل خیال کی کیا وجہ ہے؟

زیادی ہے کہوکہ کیونکہ نہ ہوتو اس کی اولا دمیں ہے جس کے متعلق رسول اللہ مکھیے کے حکم میں سب سے پہلے اختلاف کیا گیا تو ظاہر ہے کہ تو اپنے باپ کے مسلک پر چلے گا جوجھوٹا مدگی نسب تھا اسی وجہ سے ابوحسان نے زیاد کا مولی بنا قبول کیا اور کسی شخص نے بھی اس کی ولایت قبول نہیں کی بیان کیا گیا ہے کہ یہ خص ایک خاص وجہ سے زیاد سے منسوب کیا گیا تھا۔ جوشخص ابونھر التمار کے نام سے مشہور ہے اس سے کہدو کہ امیر المونین کے نزدیک جیسا ذلیل اس کا کاروبار ہے ولیں بھی اس کی عقل خفیف ورکیک ہے۔

نضل بن الفرخان سے کہنا کہ قرآن کے متعلق اس عقیدے کوتو نے اس لیے قبول کیا ہے کہ تو ان اما نتوں پر جوعبدالرحلن بن ایحق وغیرہ نے تیرے پاس رکھوائی ہیں ہفتم کرنا چاہتا ہے اور اس لیے چاہتا ہے کہ جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں وہ کسی طرح ختم ہوں۔ تو میں اس تمام مال پر قبضہ کروں۔ گر چونکہ وہ بہت من رسیدہ اور بوڑھا ہے اس لیے تم اس کے خلاف کوئی اور کارروائی تو نہ کرنا البتہ عبدالرحمٰن بن آگل سے کہو کہ اللہ تجھے جزائے خبر نہ دے کہ تو نے ایسے خص کی مدد کی اور امانت رکھوائی جوتو حید کا منکر اور مشرک ہے۔

محمہ بن حاتم اور ابن نوح ابو معمرے پوچھا کہتم خود سودخور بھلاتم تو حید کو کیا سمجھواللہ نے تو محض سودخواری کی وجہ سے ان ایسے سودخواروں سے جہاد کا حکم دیا ہے چہ جا تیکہ انھوں نے سود کے ساتھ شرک کو بھی اپنا شعار بنالیا ہے اور اس طرح اب وہ نصار کی کے مثل ہیں۔

احمد بن شجاع سے کہنا کہ کل کی بات ہے کہ علی بن ہشام کے مال میں سے ناجائز طور پر طے بھی ابوم عمر کے ساتھ حصہ بٹالیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف دینارو درہم تیرا فد ہب ہے۔

سعدوبیا بواسطی سے کہنا کہ اللہ اس مخف کا برا کرے کہ جوایک طرف ہرونت حدیث کی دھن میں لگار ہتا ہے اور چاہتا ہے کہن میں سب سے آ گے بڑھ جائے اور امتحان کے وقت اسی وجہ سے انکار بھی کرتا ہے اور پھر درس حدیث بھی دیتا ہے۔ اس مخف سے جو سجاد ہ مشہور ہے اور جس نے بید دوئی کیا ہے کہ اس نے اپنے جنس محدثین اور فقہاء ہے بھی بینیں سنا کہ قر آن مخلوق ہے کہو کہ تو محجور کی گھیوں کے شاراپے سجادے کی اصلاح کے لیے ان کے رگڑنے اور ان امانتوں میں جوعلی بن یجی وغیرہ نے اس کے پاس رکھوائی ہیں اس قدر مشغول ہے کہ تو نے تو حید کو بالکل بھلا ہی دیا ہے اس سے میں جوعلی بن یجی وغیرہ نے اس کے پاس رکھوائی ہیں اس قدر مشغول ہے کہ تو نے تو حید کو بالکل بھلا ہی دیا ہے اس سے

ہارون اٹرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

تا ریخ طبری جلد ششم

یو چھو کہ اگر تو یوسف بن ابی یوسف اورمحمہ بن اکسن کی محبت میں شریب رہا ہے تو بتا کہ اس مسکلے میں انہوں نے اپنا کیا خیال تھے سے ظاہر کیا ہے۔

قواریری کا پیچال ہے کہ جب اس کے حالات کی تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس نے رشوت کی ہے اورایسے کا م کیے ہیں جس ہے اس کی بداخلاقی اور ایمان وعقل کی مخافت معرض ثبوت میں آئچکی ہے۔ ہمیں پیجمی معلوم ہوا ہے کہ وہ جعفر بن عیسی انسجیسی کےمعاملات کا مختاروکیل ہےتم جعفر ہے کہددونہ و داس سے قطع تعلق کرے نہ اس پراعتا دکرے اور نہ

یجیٰ بن عبدالرحمٰن العموی اگر دراصل عمر بن الخطاب مخاصَّهٔ کی اولا دمیں ہے اس کا جواب تو معروف ومشہور ہے زیا دہ لکھنے

محدین الحسن بن علی بن عاصم ہے کہنا کہ اگرتم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہوتے تو تم بھی اس مذہب کواختیار نہ کرتے ۔ مگرابھی چونکہ و مکسن ہےاس لیےاس کوتعلیم کی ضرورت ہے۔

ہم تمہارے یاس ابومسہر کو بھیجتے ہیں ہم نے قرآن کے متعلق اس کاامتحان کیا پہلے تو وہ جواب دینے سے رو کا اور اسے ٹالنا عا ہا گر جب ہم نے اس کے لیے تلوارطلب کی تو اس نے بہت ہی ذلت سے پھرا قر ارکرلیاتم اس سے بوچھا اگر وہ اپنے ا قرار برقائم ہے تواس کے عقیدے کا اعلان کر دینا۔

جن لوگوں کے نامتم نے اپنے خط میں ہمیں لکھے ہیں یا جن کے نام ہم نے تہمیں لکھے ہیں یا جن کے نام تم نے نہیں لکھے' اگروہ اپنے شرک سے بازنہ آئیں اور قر آن کے خلوق ہونے کا اقر ارنہ کریں۔ توبشر بن الولید اور ابراہیم بن المهدی کو حپیوڑ کران سب کو بیڑیاں ڈال کرسر کاری محافظین کے ساتھ ہمار ہے مشتقر کوروانیہ کر دوتا کہ ہم خودان کا امتحان لیس اور اگروہ اپنے عقیدے ہے بازآ کرتو بہ نہ کریں تو پھران شاءاللہ ہم سب کو تہ نیخ کریں گے۔

ہم بیمراسلہ دوسرے سرکاری مراسلات کے جمع ہونے کا انتظار کیے بغیر بطور خاص ملیحدہ فرض خداوندی سمجھ کر اور اس کے ثواب عظیم کی تمنامیں تم کو بھیجتے ہیں اور اس وجہ ہے تم کو ہدایت کرتے ہیں کہ اس کا نفاذ فوراً کر دینا اور اس کا جواب بھی اسی طرح علیجدہ بطور خاص ہمیں فوراً لکھ دینا تا کہ ہمیں معلوم ہو کہتم نے کیا کارروائی گی'۔

يەخط ۲۱۰ ھىل لكھا گيا۔

# احمد بن علبل وليتيه اورمحمه بن نوح كاا ظهار حق:

اس مراسلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ احمد بن حنبل رائٹیہ 'سجادہ' تو اربری اور محمد بن نوح المضر وب کے علاوہ باقی دوسرے لوگوں نے اس بات کا اقر ارکرلیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ایخق بن ابراہیم کے حکم سے بیلوگ فولا دی بیڑیوں میں جکڑ دیئے گئے اس حالت میں ان کودوسرے دن پھرطلب کیا گیااوراب پھراس مسلہ میں ان کا امتحان لیا گیا سجا دہ نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرلیا للہذا اسے ر ہا کر دیا گیا مگر دوسرے بدستورا ہے قول پرمصرر ہے اس کے بعد دوسرے دن پھران کواسی طرح طلب کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ آج قواریری نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کیا لہٰذا وہ بھی چپوڑ دیا گیا البتہ احمد بن حنبل برلٹتیہ اور محمد بن نوح بدستورا پی رائے پر

جےر ہے ابنداان دونوں کولو ہے کی بیڑیاں پہنا کرایک خط کے ساتھ طرسوس روانہ کردیا گیااس کے علاوہ اس تمام کارروائی کی اطلاع ایک نلیحدہ خط کے ذریعیہ سے مامون کودی۔

# حكام فقهاءاورمحد ثين كى طرسوس ميں طلى :

چندروز کے بعد پھران سب کوطلب کیا گیااس وقت اکملی بن ابرا نیم کے پاس مامون کا خط پہنچا۔ جس میں مرقوم تھا کہ جن لوگوں نے ہماری بات مان لی اطلاع ہمیں ہوئی سلیمان بن یعقوب ہمارے وقائع نگار نے پیکھا ہے کہ بشر بن الولید نے اس آیت کی جواللہ تعالیٰ نے عمار بن یاسر بڑی اس کی شان میں نازل فر مائی ہے۔ اپنے لیے تاویل کی ہے۔ اس نے پیغلط تاویل کی ہے کیونکہ اس آیت سے اللہ کامقصود مومن مظہر شرک ہے۔ نہ کہ شرک مظہرائیان ۔ لہٰذااس سے اسے فائد ونہیں ہوسکتا۔ سب کوطرسوں بھیجے دواور وہ ہمارے بلا دروم سے واپس آنے تک و ہاں تھہرے میں ۔

# فقهاءومحد ثنین کی روانگی طرسوس:

التحق بن ابراہیم نے ان سب سے اس بات کے لیے کفیل اور ضامن لے کر کہ بیطر سوس پہنچ جائیں گے ابو حسان بشر بن الولید افضل بن غانم علی بن ابی مقاتل و یال بن الہیثم بیخی بن عبدالرحمٰن العمری علی بن الجعد ابوالعوام سجاد و قوار بری ابن الحسن بن علی بن عاصم الحق بن ابی اسرائیل النظر بن شمیل ابوالنصر التمار سعد و بیالواسطی محمہ بن حاتم میموں ابو معمر ابن البرش ابن الفرخان احمد بن عاصم الحق بن الجن ملی عنبسہ بن المحق والی رقہ نے ان کورقہ جانے کا حکم و یا پھران کواسی سرکاری وکیل کے ساتھ جو مدینة السلام سے ان کے ساتھ اللہ میں اللہ اس کے ساتھ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مقال اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

### فقهاء ومحدثين كي مراجعت بغداد:

ان کو پھر استحق بن اہرا ہیم کے پاس مدینۃ السلام واپس بھیج دیااس نے بغداد آ کران استحق کے حوالے کر دیا آگئی نے ان کو حکم دیا کہ کہ وہ اپنے گھر میں رہیں کہیں باہر نہ جائیں مگراس کے بعداس حکم میں اس نے نرمی کر دی اور باہر نکلنے کی اجازت دے دی مگر چونکہ بشر بن الولید' ذیال' ابوالعوام اور علی بن ابی مقاتل بغیرا جازت کے پہلے چلے آئے تھے۔ لہٰذا جب وہ بغداد آ گئے تو اسخی بن ابراہیم نے اس کی پا داش میں ان کوسز ادی اور دوسرے چونکہ اس کے وکیل کے ہمراہ آئے اس نے ان کور ہا کر دیا۔

### عمال کے نام مامون کا فرمان:

اس سال مامون کا فرمان تمام عاملوکو بھیج دیا گیا۔اس کاعنوان تھا' بیفر مان عبداللدالا مام مامون امیر المومنین کی جانب سے اوران کے بھائی اوران کے بعد خلیفہ ابوا کی بن امیر المومنین رشید کی جانب ہے کھاجا تا ہے۔

### فر مان مو مان کے متعلق دوسری روایت :

ی بھی بیان کیا گیا ہے کہ خود مامون نے اس طرح نہیں لکھا مگر جب اس مرض میں جوان کو بدندون میں لاحق ہواغش کے بعد ان کوافاقہ ہوا تو انہوں نے عباس بن المامون آتحق اور عبداللہ بن طاہر کواس کو حکم دیا اور کہا کہ اگر اس مرض میں میں جان بر نہ ہو سکوں تو میر سے بعد ابوا تحق بن المیر المومنین رشید خلیفہ بوں۔اس بنا پر محمد بن داؤ د نے بیالفاظ بھی کلھے اور مہر شبت کر کے بیفرامین نافلہ کرد ہے اور پھر ابوا تحق نے عمال کو کلھا بیا ابوا تحق امیر المومنین حال کے بھائی اور ان کے بعد خلیفہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے چنا نچہ

ا رخ طبری: جلد شقم امون کی عراق میں آمد اور الرشیداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

ابواسخ**ق محمد** بن ہارون الرشید کا خط جواسخق بن یجیٰ بن معاذ ومثق کی چھاؤ نی کے عامل کے پاس۱۴/ر جب اتوار کے دن پہنچااس کا عنوان بہتھا۔

### چھاؤنیوں کے عامل کے نام فرمان:

عبداللدالا مام المامون امیر المومنین کی جانب سے اور ان کے بعد ہونے والے خلیفہ ابوالا کی بن امیر المومنین رشید کی جانب سے کھاجا تا ہے:

'' آمابعد! ہم نے حکم دیا کہتم کو بیفر مان لکھا جائے کہتم اپنے تحت کے عاملوں کو ہدایت کرو کہ وہ حکومت میں حسن سیرت اختیار کریں لوگوں پر بختی کرنے ہے بچیں ۔اپنے تحت کے لوگوں کو نہ ستائیں ۔اپنے تما عاملوں کواس کے لیے شدیدا حکام دو کہ اس پڑمل کریں اور مال کے عمال کو بھی یہی ہدایات کی جائیں''۔

شام کی تمام چھاؤنیوں بحمص اردن اورفلسطین کی چھاؤنیوں کواسی مضموں کے فرامیں لکھے جمعہ کے دن جب کہ رجب کے فتم ہونے میں گیارہ راتیں باقی رہ گئ تھیں۔اسحاق بن کیچی بن معاذ نے جامع دشق میں نماز جمعہ پڑھی اور خطبہ میں امیر المونین کے لیے دعا کرنے کے بعد کہاائے بارالدتوامیر المونین کے بھائی اوران کے بعد خلیفہ ابواسخی بن امیر المونین کو نیک صلاح دے۔ اس سال مامون نے وفات یائی۔

#### سعيدالعلاف قارى كابيان:

سعیدالعلاف القاری بیان کرتا ہے کہ اپنے بلا دروم میں قیام کے وقت مامون نے مجھے طلب کیا وہ اس علاقہ میں بدھ کے دن جب کہ ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے ہوئے میں تیرہ را تیں باتی رہ گئی تھیں طرسوں سے داخل ہوئے تھے۔ جب میں ان کے پاس بھیجا گیا وہ بدندون میں مقیم تھے۔ وہ مجھ سے اکثر قرائت قرائ ن سنا کرتے تھا یک دن مجھے بلایا میں حاضر خدمت ہوا وہ بدندون کے کنار بیا بیٹھے تھے اور ابوا بحق ایک معتصم ان کے داہنے بیٹھے تھے۔ مجھے بھی بیٹھنے کا تھم ہوا میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور ابوا بحق دونوں آپنے پاؤں بدندون کے پانی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مجھ ہے کہا کہ سعیدتم بھی اس پانی میں اپنے پاؤں لاکا و اور اسے چکھود کھوکس قدرلذیذ ہے میں نے تو آج تک اتنا شرین صاف اور ٹھنڈ اپانی نہیں دیکھا میں نے تھم کی بجا آوری کی اور کہا کہ بے شکہ آج سے خرائے ہیں مجھے بھی آج تک ایسا پانی پینے کا تفاق نہیں ہوا تھا۔

## مامون كى رطب آزاد كھانے كى خوا بش:

۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ کہ سب سے بہتر کون تی چیز ہوگی جو کھائی جائے اور پھراس پریہ پانی پیا جائے میں نے کہا امیر المومنین زیادہ جانتے ہیں میں کیا عرض کروں کہنے لگے رطب آزاد بیالفاظ وہ ختم نہ کرنے پائے تھے کہ ڈاک کے جانوروں کی لگاموں کی گرنے کی آواز آئی انہوں نے پلٹ کردیکھا تو معلوم ہوا کہ ڈاک کے پھر ہیں کے پھوں پر گونے بار ہیں۔ جن میں میوے ہیں خدمت گار سے کہاجا کردیکھوان میووں میں مجبور ہیں۔ اگر ہوں تو دیکھنا کہ رطب آزاد ہیں۔ اگر آزاد ہوں تو لے آؤ۔ استے میں وہ انہیں مجبوروں کی دوٹو کریاں لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا تھجوراس قدرتازہ تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ڈالی سے تو ڑے گئے ہیں۔

بارون الرشيداوراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آمد

Mam

### مامون کی علالت:

تا ریخ طبری: جلد ششم

مامون نے خدا کاشکرادا کیا۔ ہم کوان پر بڑا تعجب آیا کہ س قدر جلدان کی خواہش بوری ہوئی فرمایا قریب آجاؤ اور کھاؤ۔ چنانچیوہ تھجورانہوں نے ابواعل نے اور میں نے کھائے۔اس کےاوپر ہم سب نے اس ندی کا یانی پیاوباں سے اٹھتے ہی ہم سب کو بلا اشتنا بخارآ گیا ۔اورای مرض ہے ماموں کی و فات ہوئی ۔ابوابخق عراق میں داخلہ تک برابرعلیل رہے ۔اور میں بھی بھارر ہا۔البتہ عراق کے قریب پہنچ کر مجھے صحت ہوگئی۔

# عباس بن مامون کی طلی:

جب مامون کے مرض نے شدت اختیار کی انھوں نے اپنے بیٹے عباس کوطلب کیاان کا خیال تھا کہوہ ان کی زندگی میں ان کے پاس نہ آ سکے گا مگروہ آ گیا۔اس وقت وہ بخت علیل تھے۔ ہوش وہواس بھی درست ندر ہے تھے۔اس سے پہلے ہی ابواتحق بن الرشيد کی خلافت کے لیے مراسلے نافذ ہو چکے تھے۔عباس اپنے باپ کے پاس چندروزمقیم رہااس سے پہلے وہ اپنے بھائی ابوا کُلّ کو وصيت كريك يتقيه

### مامون کی وصیت:

بیبھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس وقت وصیت کی ہے جب کہ عباس تضاق فقہا 'امراء اور کا تب موجود تھے ان کی

'' ہیروہ وصیت ہے جس کا اعلان عبداللہ بن ہارون امیرالمومنین نے حاضرین کے رو بروکیا ہے۔اورانہوں نے اس پر ان سب کو گواہ بنایا ہے۔ وہ اور جولوگ ان کے یاس موجود ہیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ۔اورسوائے اس کے اور کوئی دوسرا اس کی حکومت کا مد برنہیں ۔وہ خالق ہے اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے جس سے قر آن بھی مشٹیٰ نہیں ۔ کیونکہ قر آن بھی ایک شے ہے جس کی مثل موجود ہے۔ حالا نکہ خود خداوند تبارک و تعالی کی کوئی مثل نہیں موت کا آنا یقینی ہے اور پھر زندہ ہونا یقینی ہے اور محاسبہ آخرت یقینی ہے نیکوں کا صله جنت اور بدول کاعذاب آتش دوزخ ہے۔

محمد پلٹیل نے رب کی جانب ہے اس کے دین کے قوانین اور اصول پہنچا دیئے اور امت کے ساتھ پوراحق خلوص ادا کر دیا اللہ نے ان کواپنے پاس بلالیا اللہ کی ان پر اس ہے بھی افضل رحمت موجود ہو جواس نے اپنے ملا ککہ مقربین یا ابنیائے مرسلین ہے کسی پر نازل کی ہو۔ میں معرف مجرم ہوں ۔امیدوار بھی ہوں اور خا کف بھی ۔مگر جب میں اللہ کے عفو کو یا دکر تا · ہوں تو امیدوار ہوجا تا ہوں ۔

جب میں مرجاؤں تم مجھے حیت لٹا دینا۔میری آئیس بند کر دینا۔ مجھے اچھی طرح عسل دینا۔ بورا کفن پہنا نا پھرحمد وثنا کرتے ہوئے مجھے تا بوت برلٹانا پھر مجھے جلد قبرستان پہنچا دینا۔اور جبتم میری میت کونماز کے لیے رکھوتو و ایخض نماز کے لیے آ کے بڑھے جونسب میں مجھ سے قریب تر ہواورتم میں سب سے بڑا ہووہ یا نچ تکبیریں کہے۔ پہلی تکبیر میں پہلے حمد و ثنا کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے جاہے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں دعا مائگے۔ پھر سابقین مومنین کے لیے دعا

2

مانگے اس کے بعد چوتھی تکبیر کے اس میں السحہ دلا ہ لا اللہ اور اللہ احجہ ہے پانچویں تکبیر میں سلام پھیرے۔ پھرتم جھے اٹھا کرلے چلنا اور میری قبر پر پہنچا نا اور وہاں جو جھے نب میں سب سے زیادہ قریب اور جھے سے محبت کرنے والا ہووہ قبر میں اترے اس اثنا میں تم برابراللہ کی حمد اور اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اس کے بعد جھے قبر میں دا ہے شق میں لٹا دینا۔ جھے قبر میں دا ہواوہ میرے دونوں پاؤں باہر کرنا پھر کہ کو کو اپنوں سے بند کر کے مئی ڈالنا اور جھے میرے اعمال کے ساتھ چھوڑ کر چلے جانا۔ کیونکہ اس وقت سوائے میرے اعمال کے تم میں سے کوئی میرے کا منہیں آ سکتا۔ اور نہ سی مصرت کو دفع کر سکتا ہے۔ پھر سب ٹل کر قبر پر تھر ہر نا اور اگر میری کسی بھلائی کا تم کو علم ہوتو میرے کا منہیں آ سکتا۔ اور نہ کسی مصرت کو دفع کر سکتا ہے۔ پھر سب ٹل کر قبر پر تھر ہر نا اور اگر میری کسی بھلائی کا تم کو علم ہوتو اسے یا دکر تا اور اگر میری کسی بھلائی کا تم کو علم ہوتو متعلق ظاہر کرو گے اس کے حساب سے جمھے ہوتو اس کے ذکر سے خاموش رہنا۔ کیونکہ جیسا حال تم اس وقت میرے محمل کی ۔ متعلق ظاہر کرو گے اس کے دوام حاصل ہے اور جس نے اپنی تمام مخلوق کے لیے فنا مقدر کر جب خدا کا لہذا تمام تعریفی سے ہوتو کت حاصل تھی مگر جب خدا کا دی ہوا ہو جھے اس سے قطعی کوئی فا کہ و نہ ہوا ہے بلکہ الٹا اس کی وجہ سے کا سپر دو چند ہو گیا۔ کاش! کہ میں بشر کیا مخلوق کی ہونہ ہوا ہوا ہوا ہوا۔ کاش! کہ میں بشر کیا مخلوق کی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا۔ کاش! کہ میں بشر کیا مخلوق کا کہ نہ ہوا ہے بلکہ الٹا اس کی وجہ سے کا سپر دو چند ہو گیا۔ کاش! کہ میں بشر کیا مخلوق کو بی ہوا ہوا ہوا ہوا۔

اے ابوائحق میرے پاس آؤاور میری اس بے کسی سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن کے متعلق تم میر سے طرز عمل پرگامزن مونا۔ اور جب اللہ تم کو بیدمنصب خلافت عطافر مادیتم اللہ کے مطبع ومنقادر ہنا۔ اس کے عذاب سے ڈرنا۔ اللہ کے حکم اور ڈھیل سے دھوکہ نہ کھانا اور بیسمجھا کہ موت ہروقت سر پرموجود ہے۔ رعایا اور اس میں بھی عوام الناس کے معاملات سے ففلت نہ برتنا۔ کیونکہ حکومت انھیں سے قائم ہے۔

ہروفت مسلمانوں کے نفع کا خیال رکھنا۔ اپنی رعایا اور دوسر ہے مسلمانوں کے بارے میں ہروفت اللہ ہے ڈرتے رہنا۔
جومعاطمہ تہمارے سامنے آئے جس میں مسلمانوں کی فلاح وصلاح ہوا ہے اپنی خواہ ثنات پر ہمیشہ مقدم رکھناان میں جو
قوی ہوں ان سے کمزوروں کا حق دلا نا۔ ان پر خلاف حق کوئی بار نہ ڈالنا۔ ان کے درمیان عدل کرنا۔ ان کواپنے ہے
قریب کرنا اور فوراً یہاں سے اپنے دار السلطنت عراق چلے جانا جولوگ وہاں ہیں ان سے کسی وقت غافل نہ رہنا خرمیہ
جماعت ہے جن مواصلیا طاور شجاعت سے جہاد کرنا۔ ان کے مقابلہ کے مال اسلحہ اور سوار اور پیادہ فوج سجھے رہنا۔ اگر
ان سے لڑائی طول کھنچ تو پھرتم اپنے اعمیان والفعار کو لے کر اللہ کے ثواب کی نیت سے مقابلہ پر جانا۔ اور سے ہھولو کہ جب
نصیحت کا حق پوری طرح اداکر دیا جاتا ہے تو اس کے سننے والے اور مخاطب پر اللہ کی جب قائم ہو جاتی ہے لہذا تم اپنے ہر
معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسانہ ہو کہ بھول حاؤ''۔

# مامون کے ابواسخق سے عہد و بیان:

تجھ دیر بعد جب در دزیا دہ ہونے لگا اور وہ سمجھے کہ وقت قریب آ گیا ہے انھوں نے پھرا بواکٹن کو بلایا اور کہاا ہے ابواکٹن میں

تا ریخ طبری: جلد ششم

تم پراللہ اوررسول اللہ من کھیا کا بیع ہدو پیان عائد کرتا ہوں کہتم اس کے بندوں میں اللہ کاحق قائم کرو گے اور اس کی اطاعت کو اس کی معصیت کے بجائے اختیار کرو گے۔ میں تم سے بیعبد لیے لے رہا ہوں کہ میں نے پیخلافت دوسرے سے منتقل کر کے تم کودی ہے۔ ابوالحق نے کہاا ہے خداوند! میں اس کا اقر ازکرتا ہوں۔ مامون نے کہاا چھایا در کھوجن لوگوں کے متعلق تم من چکے ہوکہ میں ان کوتقذیم ویتار ہا ہوں۔تم ان کواور زیادہ مقدم کرنا۔عبداللہ بن طاہر کواس کی جگہ برقر اررکھنا اس کی اہانت نہ کرنا۔ چونکہ میری حیات اور موجودگی میںتم دونوں میں مناہثہ ہوگیا تھاوہ مجھے یا دہےاس لیے بطور خاص میںتم کو بیدوصیت کرتا ہوں کہتم آپنے قلب میں اسے جگہ دواورا بنی خاص عنایت مبذول رکھوتم جانتے ہو کہاس نے میری کیسی مخلصانہ خد مات کی ہیں۔

## ابوالخق كونفيحت:

ایخق بن ابراہیم کے ساتھ بھی اییا ہی تعلق خاصر رکھنا۔ کیونکہ وہ اس کامشخق اور تمہارا عزیز قریب ہے۔تم کومعلوم ہے کہ تمہارے خاندان والوں میں کوئی محبت ورحم نہیں رہاہے۔اگران میں ہے کوئی اس سے مشتیٰ ہواتو کیاان میں سے عبدالوہاب کوسب یر مقدم کرنا خاندان کے معاملات اس کے سپر دکرنا۔اسی طرح عبداللّٰہ بن الی داؤ دکوا پنا مصاحب خاص بنانا۔اینے ہرمعاملہ میں اس ہے مشور ہ لینا کیونکہ وہ اس کا اہل ہے' میرے بعدتم کسی کواپنا وزیرینا نالیجیٰ بن اکثم کی لوگوں کے ساتھ بدمعاملگی آور بری سیرے کا جو تلخ تجربه مجھے ہوا ہے اس ہے تم کوسبق لینا جا ہے۔ مجھے تو بہر حال اللہ نے اس کے حالات معلوم کرادیئے اورسب جاتیں ظا ہر کر دیں کہ میں نے ناراض ہوکرا ہے اپنے سے جدااور خدمت سے علیحدہ کر دیااس نے اللہ کے مال اور صدقات کی رقم میں بہت کچھ خور دبر د کیاتھا۔اللہ اس کا اسلام کی طرف سے اس سے بدلہ لے۔

# ہ ل علی رضائشہ ہے حسن سلوک کی ہدایت:

ا پنے ان بنی عم یعنی اولا دامیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کواٹی مصاحبت میں شریک کرنا ان کے سی شخص ہے کوئی خطا ہوا ہے معاف کرنا۔اور جو کوئی اچھا کا م کرے اس کا انعام دینا ان کے وظا نُف سالا نہا دا کرتے رہنا۔ کئ وجوہ ہے ان کے حقوق کی حفاظت کرتے رہنا اور ادائی ضرور ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اسلام پر مرتا۔ اللہ سے ڈرو۔اس کے لیے عمل کرواینے ہر کام میں اس ہے ڈرتے رہنا میں تم کواور خود کواس کے سپر دکرتا ہوں گزشتہ کی اللہ ہے معافی حیا ہتا ہوں اور جوخطا اورقصور مجھ سے سرز دہوا ہواس ہے مغفرت مانگتا ہوں کیونکہ وہ مطلقاً معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے اعمال پر کس قدر نادم و پشیمان ہوں میں اپنے معاصی عظیم کے مقابلہ میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اوراس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔طاقت صرف اس کوحاصل ہے۔اللہ میرے لیے کافی ہے اوروہ کیا اچھاد کیل ہے اللہ کی رحمت محمد منظیم پرجو مدایت اوررحت کے فیر ہیں نازل ہو۔ .

### مامون کی و فات کاونت:

ان کی وفات کے وقت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ۲۱۸ھ جمعرات کے دن بعد عصر جب کہ ماہ رجب یے ختم ہونے میں بار ہ را تیں باقی رہ گئے تھیں' انقال کیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ انھوں نے ای دن ظہر کے وقت انقال کیا۔

ہارون الرشیدا دراس کے جانشین + مامون کی عراق میں آید

ray

تا ریخ طبری: جلدششم

# مامون کی تجہیر وتکفین:

مرنے کے بعدان کے بیٹے عباس اوران کے بھائی ابواتحق محمد بن الرشید انھیں اٹھا کرطرسوں لائے اورانھوں نے ان کو فا قان رشید کے خدمت گار کے گھر میں دفن کیا۔ابواتحق لےان کی نماز پڑھی اوران کی حفاظت کے لیے اہل طرسوں وغیر ہ کےسو آ دمی قبر پڑھفین کردیئے اوران میں ہڑخص کی نوے درہم تخواہ مقر رکر دی۔

#### مدت خلافت:

۲۰ سال ۵/ ماه۲۲ دن مدت خلافت ہے۔ یہ ہدایت ان دوسالوں کےعلاوہ ہے جب کہ مکہ میں ان کے لیے بطور خلیفہ دعا کی جاتی تھی ۔اوران کے بھائی امین محمد بن الرشید بغداد میں محصور تھے۔

مامون نصف ربيع الا وّل • ٤ ه ميں پيدا ہوئے تھے۔

#### مامون كاحليه:

ابن الکتمی کے بیان کے مطابق ابوالعباس ان کی کنیت تھی یہ جوڑے چکے گورے رنگ کے خوب صورت آ دمی تھے۔ لمبی داڑھی تھی جس میں سفید بال آ گئے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا رنگ سانولا ماکل بهزردی تھا۔ خمیدہ قامت بڑی آ کھوالے لمبی داڑھی والے تھے جس کا باریک حصہ سفید تھا بیشانی تنگ تھی رخسار پرسیاہ تل تھا۔ جمعرات کے دن جب کہ ماہ محرم سے ختم ہونے میں پانچ را تیں باقی رہ گئی تھیں وہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے۔



باب11

# خليفه مامون كيسيرت وحالات

# ابراہیم بن عیسلی کی مامون سے درخواست:

ابرا ہیم بن عیسلی ابن بربہۃ ابن المنصور نے بیان کیا کہ جب مامون دمشق جانے لگے تو میں نے دویا تین دن کی کاوش فکر کے بعدا یک تقریر تیار کی ۔ جب میں ان کے سامنے پہنچا تو میں نے کہااللہ امیر المومنین کوعزے وکرامت کے ساتھ تا دیر قائم رکھے اور مجھے ان پر فدا کر دے۔ میں صبح وشام اللہ کا اس بات پرشکرادا کرتا ہوں کہ امیر المومنین تیرے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔اور میری مصاحبت کوا چھا سبجھتے ہیں اس لیے اگر میں اس بات کی تمنا کروں تو سبچھ بے جانہ ہوگا۔ کہامیر المومنین مجھے اپنی خدمت گذاری کی نعت ہے اسی طرح متمتع ہونے دیں تا کہ میں اس پراللہ کاشکراورامیر المومنین کا ( خداان کی عمر دراز کرے )شکرادا کروں۔ جب کہ خود امیر المومنین سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں تو میں بھی پنہیں جا ہتا کہ ان کی وجہ سے ان کی خدمت گذاری ہے آرام و را حت کی خاطر پہلوتہی کروں ۔ بلکہ چونکہ میں اپنے متعلق ان کی حسن رائے سے واقف ہوں ۔اوران کا دل سے مطبع ومرید ہوں ۔ اس لیے میں اس بات کا زیادہ سز اوار ہوں کہان کی خدمت کے لیے ہمسفر بنوں۔اگر امیر المومنین میری بیعت کومنا سب سمجھیں تو اس کا تھم دے دیں۔

# مامون کی جامع و مانع تقریر:

مامون بغیرغوروفکر کیےاں کا بیہ جواب دیا کہ ہماراا ساارادہ نہیں ہے۔اگرتمہارےگھرے سی شخص کوہم اپنی بیعت میں لیتے تو بے شک سب سے پہلےتم کوساتھ لیتے۔اورتم ان کے اس تمام سفر میں ان کے ساتھ ہوتے اور اب اگروہ تم کواپنے ساتھ نہیں لے جارہے ہیں تواس کی وجہ ناخوثی نہیں ہے بلکہ تہاری یہیں ضرورت ہے۔

رادی کہتاہے کہانہوں نے میری پہلے ہے سوچی ہوئی تقریر کا بیسا ختہ جوجواب دیااس سے زیادہ جامع و مانع تھا۔ شامی عربوں سے مامون کی بے اعتبا کی:

محمد بن صالح السزهى بيان كرتا ہے كہ مامون كے شام كے قيام كے دوران ميں ايك شخص كي مرتبدان كے روبروآيا اور اس نے کہا امیر المومنین آپ شام کے عربوں پر بھی وہی نظر عنایت رکھیں جوآپ شراسان کے عجم پر رکھتے ہیں۔ کہنے لگے اے شامی! تم نے کی مرتبہ یہ بات مجھ سے آل فلاں کے لیے اس قدراور آل فلاں کے لیے اس قدر۔اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے دوکروڑ اور جالیس لا کھتو تقسیم کردیئے اور بیکا م انہوں نے کھڑے کھڑے کیا۔ کہ یاؤں رکاب ہی میں تھا۔سوار بھی نہ ہونے پائے تھے۔ پھر کہا کہ باتی رقم معلیٰ کے حوالے کر دی جائے کہ وہ ہماری فوج میں تقسیم کر دے۔

راوی کہتا ہے کہ بیدد مکھ کرمیرے منہ میں پانی بھرآیا۔ میں ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کر للجائی ہوئی نگاہ ے رو پیدکود کیھنے لگا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر مامون نے کہااے ابومحمہ! ان ساٹھ لاکھ میں سے بچیاس ہزاراہے بھی دلوا دو۔ بیر ۳۵۸ ک بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه مامون کی سیرت وحالات

میری نگاہ ہے نہیں ہتا مے ف دوراتیں گز ری تھیں کہ بیرقم مجھے وصول ہوگئی۔

### محمد بن ایوب کا ایک تمیمی شاعرے مذاق:

محمہ بن ابوب بن جعفر بن سلیمان کہتا ہے کہ بصرے میں بی تمیم کا ایک خبیث پھکڑ شاعرتھا اور میں بصرے کا والی تھا۔ میں ا ہے اپنی مجلس میں باریا ب کرتا تھا۔ اور اس کی شاعری سے لطف اٹھا تا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کو چکمہ دیا جائے اور اس کی ذرا کر کری کر دی جائے اس ارادے سے میں نے ایک مرتبہ اس ہے کہا کتم بڑے شاعر اور ظریف ہو۔اور مامون امنڈ آنے والی گھٹا اور تندوتیز آندھی ہے زیادہ بخی ہیں۔تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے اس نے کہامیرے پاس سفرخرج نہیں ہے۔ میں نے کہااس کا بندوبست میں کیے دیتا ہوں۔ایک بہت تیز رفتار اونٹ دیتا ہوں اور سفرخرچ کے لیے کافی رقم بھی دوں گاتم ان کی شان میں ایک تصیدہ لکھ کر چلے جاؤا گرتم ان کی خدمت میں باریاب ہو گئے ۔تو ضرور تمہاری مراد برآئے گی ۔اس نے کہااےامیر جناب کی رائے صائب معلوم ہوتی ہے بہتر ہے کہ آپ حسب وعدہ میرے سفر کا انتظام فرمادیں۔

تخمیمی شاعر کی روانگی شام:

میں نے ایک تیز رفتا راونٹ اس کے لیے منگوا دیا۔اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔اس نے کہا کہ آپ کے دو وعدول میں سے ا یک کا ایفا تو یہ ہے مگر دوسرے کے متعلق کیا۔ میں نے تین سو در ہم منگوا کرا سے دے دیئے۔اور کہا کہ لو بیسفرخرج ہے اس پروہ کہنے لگا کہ جناب من بیرقم کم ہے۔ میں نے کہانہیں کانی تو ہے۔ مگر اسراف نہیں اس نے کہا کہ میں نے سعد کے اکابر میں مجھی وسعت نظری نہیں دیکھی۔ تو آپ ایسے حیب بھیوں میں کہاں ہے ہوگ ۔ بہر حال ان پر قبضہ کر کے اس نے مامون کی مدح میں ایک حجوثا سا قطعه لکھا۔اور مجھے سنایا مگراس میں میرا ذکراور مدح کونظرا ندا زکر دیا تھا۔اور یوں بھی وہ متمروتھا۔میں نے کہا بیتو تم نے پچھ بھی نہیں کیا۔اس نے بوچھا کیوں؟ میں نے کہاتم امیر المومنین کے پاس جارہے ہو۔ مگرخوداسے امیر کی تعریف میں تم نے پچھنیں کہا۔اس نے کہا جناب والا! آپ نے وہاں بھیج کر مجھے نقصان پہنچانا جا ہا تھا۔ مگر میں آپ کے چکھے میں نہیں آیا۔ آپ نے بیثل سی ہے کہ جو جنگلی گدھے کولات مارتا ہے وہ ایسے کولات مارتا ہے۔ جونہایت شخت دولا تیں مارنے والا ہے بخدا! میری کرامت اور نفع رسانی کی خاطرتم نے ہرگز نہ بیاونٹ مجھے دیا ہےاور نہ بیرو پیگر باورر کھوجواس طرح کا دھو کہ دینا چاہتا ہے اللہ اسے پشیمان کرکے اس کا سر پیچا کردیتا ہے گرخیر میں خلیفہ کے سامنے تمہارا ذکر بھی کروں گا اور تعریف بھی کروں گا۔ سمجھے میں نے کہاہاں! تم بچے کہتے ہو۔اس نے کہا احیا جبتم نے اپنے دل کی بات ظاہر ہی کر دی ہے تو اطمینان رکھو میں ضرور تمہارا ذکر خیراور تعریف کروں گا۔ میں نے کہا تو جو پچھتم نے ان کے لیے کہاہے وہ مجھے سناؤ۔وہ اس نے سنایا اور مجھ سے رخصت ہوکر شام پہنچا۔

### مامون ہے تھیمی شاعر کی ملا قات:

مامون اس وقت سلفومیں تھے اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں قرہ کے مجاہدین میں پہنچا اور درباری لباس پہن کراپنے اسی اونٹ پرسوار چھاؤنی میں گھوم رہاتھا کہ ایک ادھیڑ عمر کے شخص ہے جوایک نہایت شوخ وشنگ با در فقار گھوڑے پرسوار تھا۔اور جس کی حال کوکوئی یا نہ سکتا تھا۔ آمنا سامنا ہوآ گیا۔وہ بالکل میرے منہ کے سامنے ہی آ گیا اس وقت میں اپنے مدحیہ قصیدے کودہرار ہاتھا۔ اس نے نہایت ہی بلند آواز سے کہا۔السلام علیم میں نے کہا وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانة اس نے کہا جی جا ہے تو تشہر جا کیں اور

مجھے عنبراورمشک کی خوش بواس ہے آئی ۔اس نے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے کہابنی مفر سے ہوں ۔اس نے کہا ہم بھی مفر ہیں ۔مفر کے کس قبیلے ہے ہو۔ میں نے کہا بی تمیم ہے اس نے کہا اور؟ میں نے کہا بی سعد ہے تعلق رکھتا ہوں اس نے کہا جب احصا یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہااس با دشاہ سے ملنے آیا ہوں ۔جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ نیاس سے بڑھ کرکوئی فیاض ہے اور نہ باا خلاق اوروسیع ظرف والا۔اس نے یو جھا کیا لے کرآئے ہو۔اس کے پاس؟ میں نے کہا چندشعرلایا ہوں جس کی شیرینی کا چھٹارہ زبان لے اورلوگ ان کو یا دکر کے بڑھتے پھریں۔اور سننے والوں کے کا نوں میں ان کی حلاوت رہے۔اس نے کہا مجھے سناؤ۔اس پر میں نے برہم ہوکر کہا۔اےنفرنے! میں نے پہلے ہی تجھ سے کہددیا ہے کہ میں خلیفہ کی مدح میں شعر کہہ کرلایا ہوں۔اورتو ان کو سننے کا خواہش مند ہے یہ کیونکر ہوسکتا ہے۔

مامون کی تمیمی شاعر ہے فر مائش:

<u>اس جواب سے تھوڑا ساتغافل برینے اور سنبھلنے کے بعداس نے کہاان سے کیاامید کی جاسکتی ہے میں نے کہاان کی سخاوت و</u> مروت کی جوتعریف مجھ ہے کی گئی ہے اگر وہ پچ ہے تو ہزار دینار کی تو قع ہے اس نے کہاتم مجھے اپنے شعر ساؤ اگر وہ عمدہ اورشیریں ہوں گے تو بیرقم میں تم کودے دوں گا اس طرح تم تکلیف اور بار باران کے پاس جانے کی زحمت سے نیج جاؤ گے کیونکہ تمہارے لیے ان کے پاس رسائی ہونا بہت ہی دشوارمعلوم ہوتا ہے۔ دس ہزار نیز ہ انداز اور قا درا نداز تمہار ہےاوران کے بیچ میں حائل ہیں۔ میں نے کہاا جھااللہ کے سامنے پیعہد کرو کہاس وعدہ کواپنا کرو گے۔اس نے کہا ہاں میں خدا کوضامن بنا تا ہوں۔ کہ بیرقم تم کو دوں گامیں نے کہا کیا تمہارے یاس موجود ہے اس نے کہا یہ میرا نچرموجود ہے اس کی قیت ہزار دینار سے زیادہ ہے بیتو میں اس وقت تمہارے حوالے کر دوں گا اس پر مجھےاورطیش آیا اور بنی سعد کا تہور اور خفت عقل مجھ پر طاری ہوگئی اور میں نے کہا کہ پیڈنچرمیرے اس اونٹ کے مساوی تو ہے نہیں ۔اس نے کہاا چھاا ہے جانے دو۔ میں اس بات کا عہد واثق کرتا ہوں کہتم کواسی وقت ایک ہزار دینار دیے دوں گا اب میں نے ان کواپنا مدحیہ قطعہ سنایا۔ بخدا! ابھی میں اس کوختم نہیں کر چکا تھا۔ کہ تقریباً دس ہزارشہسوار جن سے افق آ سان حهیب گیاایک دم و ہاں السلام علیم یا امیر المومنین ورحمة الله و بر کانة کہتے ہوئے آگئے ان کو دیکھ کرمیں لرز ہ براندام ہوگیا۔ میمی شاعر ہے مامون کاحسن سلوک:

اس نے مجھے ہراس میں و کیھر کہا ڈرومت میں نے کہا۔ امیر المونین میں آپ پر نثار آپ عربوں کی مختلف زبانوں سے واقف ہیں انہوں نے کہاباں میں نے یو چھاکس نے قاف کی جگہ کا ف استعال کیا ہےانہوں نے کہا خمیر اس طرح بو لتے ہیں میں نے کہاان پراللّٰد کی لعنت ہو۔اور آج کے بعد جواور شخص اس طرح بولے اس پر بھی لعنت ہو بین کروہ بنس پڑے اور سمجھ گئے کہ میرا مطلب کیا ہےا ہے خدمت گار کی طرف جو پہلومیں کھڑا تھا متوجہ ہوئے اور کہا کہ جو پچھاب تیرے ساتھ ہے وہ اسے دے دے اس نے ایک تھیلی مجھے دی جس میں تین دینار تھے مجھ سے کہا بہلواور کہاالسلام علیکم اور چل دیئے بیمیری ان ہے آخری ملا قات تھی۔ ابوسعیدانخز وی کامر شبه:

ابوسعیدانخز ومی نے ان کے مرثیہ میں پیشعر کہے:

هل رائيت النجوم اغنت عن الما

مون شيئا او ملكه الماء سوس

۲۳۲۰ کا بارون الرشيداوراس كے جائشين + خليفه مامون كى سيرت وحالات

تا ریخ طبری: جلد ششم

مثيارمنا حبلقيوا بناه بيطبوس

حملفوه بعرصتي طرسوس

نیز ہے ہیں: ''تم نے ویکھا ستارے یا اس کی مشخکم حکومت مامون کے کا م آئی ۔لوگ اسے طرسوس کے میدان میں ای طرح تنبا حجیوژ آئے جس طرح اس کے پاس کوطوس میں جیموژ آئے تھے''۔

على بن عبيدة للويحاني نے لکھا:

لست ارضي الا دما من جفوني

ما اقبل البدسوع للمامون

تَنْتَخْ اللّٰہِ مَارِ کِی مِیرِ سے اشکوں نے مامون کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں کی ۔مگر میرا دل تو اس وقت ٹھنڈا ہو گا جب ان کی موت پر بچائے اشک کے میری آئکھوں سے خون بہے''۔

مامون کی ایک شائسته شامی مصاحب کی تلاش:

علی بن صالح نے بیان کیا کہ ایک دن مامون نے مجھ ہے کہا کہ اہل شام میں ہے کوئی تعلیم یا فتہ اور شائستہ فحض میری مصاحبت اور مناومت کے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ مجھے تلاش ہے ایسا شخص معلوم ہو گیا میں نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تم کو امیر المومنین کی خدمت میں باریاب کرنا چاہتا ہوں اور اس وقت تک کہ وہ خود ابتداء نہ کریں تم ان سے کوئی بات دریافت نہ کرنا۔

کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم شامیوں کوسوالات کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ اس نے کہا جیسا آپ نے مجھے تھم دیا ہے۔ میں اس سے ہرگر سے اوز نہ کروں گا اطمینان رکھے۔

#### شامی پر مامون کی عنایات:

میں ان کے پاس آ یا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کے حسب مراد آ دمی تلاش کرلیا ہے انہوں نے فر مایالاؤ۔ وہ سامنے آ یا اور اس نے سلام کیا مامون نے اسے اور نزدیکے بلایا اس وقت وہ شراب کے دور میں مشغول سے اس سے کہنے گئے میں جا ہتا ہوں کہ تم اپنا مصاحب اور ندیم بناؤں شامی نے کہا امیر المونین جب جلیس کے کیڑے دورے جلیس سے کم تر درجہ کے ہوتے ہیں تو اس سے آپانا مصاحب اور ندیم بناؤں شامی نے کہا امیر المونین جب جلیس کے کیڑے دورے جلیس سے کم تر درجہ کے ہوتے ہیں تو اس سے اس میں فرو مانگی اور حقارت پیدا ہوتی ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ اسے خلعت سے سرفراز کیا جائے۔ اس کے اس سوال سے خصے کی وجہ سے میر کی حالت نا گفتہ بہ ہوگئی۔ خلعت پہن کروہ اپنی جگہ آ بیٹھا اور اس نے کہا امیر المونین اس حالت میں کہ میرادل اپنے اہل و عیال کی زبوں حالی سے شکتہ ہور ہا ہے آپ کو میری باتوں سے کوئی لطف حاصل نہ ہوگا۔ مامون نے تھم دیا بحاس ہزار درہم اس کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد اس نے کہا آ پ نے وہ شے طلب کی ہے جو گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد اس نے کہا آ ب نے وہ شے طلب کی ہے جو انسان کے ارادے اور عقل میں حائل ہو جاتی ہے لہذا اگر اس حالت میں مجھ سے گھا خی ہو جائے تو جناب والا اسے معاف فرما ئیں مامون نے کہا بال میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔

راوی کہتاہے کہ اس کے اس تیسر ہے سوال سے میر اغصہ جاتار ہا۔

#### قاضی دمثق کے اشعار:

ابوهشید محمد بن علی بن امید بن عمر و بیان کرتا ہے۔ ہم دمشق میں امیر المومنین کی خدمت میں پیش سے کہ علو بیدنے بیشعرگائے: بوئت من الاسلام ان کان ذالذی اتباك به الشواون عنی كما قالوا

تا ریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه مامون کی سیرت وحالات

الكنه ولما راؤك سريعة اتبي تواصوا بالنميمة و احنا الرا

تَنْزِيجَةَ بَرِي: "" أَرْمِيرِي وه شِكايت جو چغل خوروں نے تجھ سے كى ہے۔ حقیقت ریبنی ہوتو میں اسلام سے بری ہوں - بات میہ ہے كہ جب انہوں نے تھے میرے پاس اراد تا آتے ہوئے دیکھا تو اور تو ان سے پچھ ندبن پڑا۔ البتہ میری غلط شکایت کرکے تھے میری طرف ہے بدظن کردینے کی تدبیر کی''۔

قاضی دمشق کی طلمی و برطر فی :

مامون نے علویہ سے یو چھا پیکس کے شعر ہیں؟ اس نے کہا قاضی صاحب کے۔انہوں نے یو چھا کون قاضی؟ اس نے کہا دمش کے۔ مامون نے ابوالحق سے کہاا سے نور أبرطرف کر دو۔ ابوالحق نے کہا میں نے برطرف کر دیا۔ مامون نے کہا اسے ابھی عاضر کیا جائے چنانچہ ایک کوتاہ قامت بڑھا خضاب لگائے ہوئے حاضر کیا گیا مامون نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے پورانام اور نسب بتایا مامون نے یو چھا شعر کہتا ہے اس نے کہا جی ہاں! مبھی کہا کرتا تھا۔ مامون نے علویہ سے کہاا سے وہ شعر سناؤ اس نے سنا دیے۔ مامون نے یو چھا پیتمہارے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! مگرامیرالمومنین اگراس گذرئے ہوئے تمیں سال کے زمانے میں میں نے زیداور درست کی نصیحت کے علاوہ کسی اور مضمون میں کوئی اور شعر کہا ہوتو میری بیویاں مطلقہ اور میراتمام مال اللہ کی راہ میں وقف ہو۔ گر مامون نے ابوالحق سے کہا کہا سے علیحدہ ہی کر دو۔ کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہا بیے مخص کومسلمانوں کا قاضی بناؤں جواینے رندانیہ کلام کی ابتدا ہی اسلام کی براءت سے کرتا ہے۔

قاضي دمثق کي معافي :

پھر انہوں نے تھم دیا کہ اسے پلاؤ۔شراب کا ایک بڑا قدح لایا گیا۔اس نے اسے کا پنتے ہوئے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا امیر المومنین میں نے بھی اسے چکھانہیں مامون نے کہا شاید تو دوسری قسم کی شراب حیابتا ہے۔اس نے کہا جناب والا میں نے بھی شراب کوزبان ہی پرنہیں رکھا ہے۔ مجھے اس کا مزہ یا فرق کیا معلوم۔ مامون نے کہا کیا بیرحرام ہے؟ اس نے کہا بے شک حرام ہے مامون نے کہاتم اس کی وجہ سے نیج گئے ۔اچھاجاؤاور پھرعلوبیہ سے کہا کہان اشعار میں ہراء ت من الاسلام کے بجائے میرکہو: حرمت مناى منك ان كان ذالذي اتاك به الواشون عنى كما قالوا

تَنْرَجْهَا ﴾: "دمیری جوشکایت لوگوں نے تھے سے کی ہےا گروہ سے جہتو میں اپنی تمنا ہےمحروم کردیا جاؤں'۔

مامون کی گلو کارعلو پیے خفکی:

امیے کے بنائے ہوئے تالا بوں میں سے ایک بڑے تالاب پرآئے جس کے اطراف حیار سرو کے درخت نصب تھے۔ ایک طرف سے بہتا ہوا یا نی ان میں آتا تھا اور دوسری طرف ہے خارج ہوجا تا تھا۔وہ مقام ان کوبہت بھلامعلوم ہواانہوں نے ناشتہ اورشراب طلب کی اور بنی امیرکویا دکر کے ان کی ندمت کی اور منقصت کرنے لگے علویہ نے عود کیا اور اس پر نیشعر لگایا:

اولئك قومسي بعدعز وثروة نفانوا فالااذرف العبن اكمدا

ہ '' پیمیری قوم والے تھے۔جوعزت و دولت کے بعد فنا ہو گئے ان پر روتے روتے کیوں میں اپنی آئی تکھیں کے نورکرلوں''۔

تاریخ طبری: جلد ششم ۲۲۲ بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه مامون کی سیرت و حالات

شعرسٰ کر مامون کوسخت غصہ آیا۔انہوں نے کھانے کوٹھکرا دیا۔کھڑے ہو گئے اوراس سے کہااے لونڈی کے بیجے! کیااس وفت تجھ کواینے آقاؤں کا تذکرہ کرنا تھا۔اس نے کہاجناب والا آپ کا آزاد غلام زریاب میرے آقاؤں کے وہاں سوغلاموں کے ساتھ باہرنگاتا ہےاور میں آپ کے ہاں بھوکا مرر ہا ہوں مامون ہیں دن تک اس سے خفار ہے۔ پھراس سے خوش ہو گئے۔راوی کہتا ہے کہ مہدی کا غلام زریاب شام موکر بن امیہ کے یاس مغرب چلاگیا تھا۔

مامون کی زمانت:

عمارہ بن عقیل نے بیان کیا کہ میں نے اپناایک سوشعر کا قصیدہ جو مامون کی مدح میں لکھا تھاان کوسنایا۔ جب میں پہلامصرع ر متاتھا تو دوسرامصرع وہ خود را مدیتے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ جناب والا میں نے اپنے اس تصیدے کواب تک سی کونہیں سنایا مامون نے کہا ہاں ایسا ہی ہے پھرخود کہتے تھے کہتم کومعلوم نہیں کہ عمر بن ابی رہیعہ نے جب عبداللہ بن العباس کواپنا قصید ہ جس کا مصرع اول تشط غدا و ارجیر اتنا ہے سانا شروع کیا تواس کا دوسرامصرع خودانہوں نے ولله اربعد غدا بعد خود پڑھ دیا اور اسی طرح انہوں نے اس کے تمام قصیدے کے ثانی مصرع خود ہی سنادیئے تو میں انہیں کا توبیٹا ہوں۔

مامون کےاشعار:

ابومروان کا زربن ہارون نے بیان کیا کہ مامون نے بہ شعر کہے: ﴿

و اغفلتني حتى اساء ت بك الظنا

بعثتك مهتا وافقرت بنظرة

بَيْرَ عَهِمَ ؟ " " " ميں نے تحقيد وريافت حال كے ليے بھيجا تھا اس وجه سے تحقيد ويدار محبوب نصيب ہو گيا تو نے مجھ سے غفلت برتى اس وجہ سے مجھے تیری طرف سے سونظن پیدا ہو گیا۔

فياليت شعري عن و نوك ما اغني

فنا حيت من اهوي وكنت مباعداً

اری اثبراً مسنسه بتعینك بینًا لقد اخزت عيناك من عينه حسنًا

میں تیری آئکھوں میں اس کا اثر نمایاں دکھے رہا ہوں۔ کیونکہ اس کی آئکھ کے حسن کو تیزی آئکھوں نے لے ایا ہے'۔

ابومروان کہتا ہے کہ مامون نے اس مضمون کواینے اشعار میں عباس بن احف کے اشعار سے لیا سب ہے پہلے اس نے پیہ مضمون باندھاہے۔ چنانچہوہ کہتاہے:

ان تشق عيني بها فقد سعدت عين و رسولي بها فخذت بالخير جَنَجَهَ بَهُ: " ' اگرمیری آنکھوں نے اسے نہیں دیکھا' مگرمیرے پیامبر کی آنکھیں تو اس کے دیدار سے نصیبہ ورہوئیں اور مجھے اس

> و كلما جانبي الرسول لها رددت عمدافي طرفه نظري فِيْنَ فِي آبُ : جب بھی اس کا پیامبرمیرے یاس آیا ہے۔ میں نے عدا کئی کی مرتبہ غور سے اس کی آئکھیں دیکھی ہیں۔ قمد اثسرت فيمه احسمن الاثسر يطهرني وجهبه محاسنها

٣٢٣ ) ارون الرشيدادراس كے جانشين + خليف مامون كى سيرت وحالات

تا ریخ طبری: جلد ششم

بَيْنَ اس كے چرے يرحسن محبوب كا اثر يورى طرح آشكارتھا۔

نانظربها واحتكم على بصري

عدمقلنسي يارسول عارية

ابوالعثابيه كےاشعار:

ابوالعتاہیہ نے بیان کیا کہایک دن مامون نے مجھے بلایا۔میں حاضر خدمت ہوا دیکھا کہ شفکر ہیٹھے ہیں اس حال میں قریب جانا میں نے مناسب نہ مجھا دور ہی تھہر گیا۔ پھرانہوں نے سراٹھایا مجھے دیکھا اور قریب آنے کا اشارہ کیا میں قریب گیا مگراب بھی وہ بہت دیر تک سرنیچا کیےغور کرتے رہے پھرسراٹھا کرمجھ سے کہااے ابوالحق نفس کی فطرت پیہے کہ وہ ایک حالت ہے مطمئن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ تبدیلی عاہتا ہے بھی وہ اس طرح تنہائی عاہتا ہے۔جس طرح کہ بھی وہ محبت احباب عاہتا ہے میں نے کہاامیرالمومنین تھیج کہتے ہیں۔اس مضمون کا میراایک شعر ہے۔انہوں نے کہاسناؤ۔ میں نے پیشعر پڑھا:

· لا يصلح النفس اذ كانت مقسمة الا الشنقل من حال الى حال

تَنْزَجْهَا ﴾: " '' جب دل بٹا ہوا ہوتو اس کے سوا کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انقال کیا جائے کوئی بات اسے بھلی نہیں معلوم ہوتی''۔

على بن جبله كاقصيده:

ابونزار انضر برشاعر کہتا ہے کہ مجھ سے علی بن جبلہ نے بیان کیا کہ میں نے حمید بن عبدالحمید سے کہاہے کہ ابوغانم میں نے امیر المومنین کی مدح میں ایبا قصیدہ کہا ہے کہ روئے زمین پراس کا جواب نہ ہوگا۔ آپ میراان سے ذکر کریں اس نے کہا مجھے سناؤ میں نے سنایااس نے کہا بے شک تمہارا دعویٰ سیح ہے اس نے اس مدح کو مامون کی خدمت میں پیش کیا۔

مامون كى على بن جبله كوپيشكش:

انہوں نے کہا ابوغانم اس کا جواب خوداسی میں موجود ہے۔ہم چاہیں تواہے معافی دے دیں اوریہی اس کا صلہ ہواوریا ہم ان اشعار کو جواس نے تمہاری شان میں اور ابو ولف کی مدح کی شان میں کہے ہیں۔ان اشعار کا مقابلہ کر کے دیکھیں۔اگر و واشعار جواس نے تمہاری اور ابودلف کی مدح میں کیجان اشعار ہے جواس نے ہماری تعریف میں کہے ہیں بہتر ہوں تو پھر ہم پٹوائیں۔اور اس کی قید کی میعاد بڑھادیں۔اوراگر ہماری مدح بہتر ہوتو میں اس کے ہرشعر کے عوض میں ایک ہزار درہم دوں اوریا اسے معانی دے دوں میں نے کہاا ہے میرے آتا بھلامیری اور ابو دلف کی کیا حقیقت ہے۔ کہ اس نے ہماری مدح میں ایسے اشعار کہے ہیں جو جناب والا کی مدح سے بہتر ہوں مامون نے کہا ہے کیا کہدرہے ہو ہمارے سوال کا پیجواب نہیں ہے تم جاؤ اوراس سے کہو کہ کیاوہ اس مقاللے کے لیے آمادہ ہے۔

على بن جبله كااعتراف:

علی بن جبلہ نے اعتراف کیا کہ حمید نے مجھ ہے آ کر یو چھا کیا کہتے ہو۔ میں نے کہامیں معانی کوتر جیح دیتا ہوں مامون کواس کی اطلاع ہوئی۔انہوں نے کہاوہ اپنے فائدے کوبہتر جانتا ہے حمید کہتا ہے میں نے علی بن جبلہ سے دریا فت کیا کہ ابودلف اور میری

تاریخ طبری: جلدششم به مامون کی سیرت وحالات بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه مامون کی سیرت وحالات

مدح میں کس بات کی طرف ان کا ذہن نتقل ہوا۔اس نے کہامیں نے ابودلف کی مدح میں جو پیشعر کے:

السمسا البدنيسا ابودلف بين معسراه و منحتضره

فسساذ اوالسي ابسودلف ولست المدليسا على البره

بشرچه بند: " ''ابودلف دنیاہے ہر محض وہیں جاتا ہے جدھروہ پھرتا ہے۔ دنیااس کے ساتھ پھر جاتی ہے''۔

اور میں نے تمہاری مدح میں جوشعر کیے:

لولاحميدلم يكن حسب بعدو لانسب

باواحد العرب الذي عنزت بعيزته العرب

بَيْنَ الْمَاكِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُع بِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

حمید نے تفوزی در سوچ کر کہاا ہے ابوالحن! امیر المومنین نے بہت عمدہ انقاد کیا ہے اس نے مجھے دس ہزار درہم' دو جانور' ا بک خلعت اورا بک خادم دیا اور ابو دلف کو جب اس صلے کی اطلاع ہوئی اس نے مجھے اس سے دو گنا عطیہ دیا بیعطایا ان دونوں نے راز میں دیئے تھے۔ آج تک کسی کواس کاعلم نہ ہواتھا البیتدا ہے ابونز اراب میں نے تم سے بیدوا قعہ بیان کر دیا ہے ابونز ارکہتا ہے کہ میں میر مختا ہوں کی ملی بن جبلہ نے ابو دلف کی مدح میں جو پیشعر کہا تھا اس کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی جانب ہے گر ہ پڑگئی۔وہ شعر

فاتبته الرحمان في صلب قاسم

تحدرماء الجود من صلب آدم

''صلب آوم سے جود کا مادہ منتقل ہوتار ہا۔اور پھراسےاللہ نے قاسم کی صلب میں تھہرادیا''۔

مامون کی ہجو:

دعبل کا بھتیجا' سلیمان بن زرین الخزاعی بیان کرتا ہے کہ دعبل نے مامون کی ججو کبی اور مامون کواس کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے کہااس سے میری مرادنہیں ہے بلکہاس نے ابوعباد کی ہجو کہی ہے۔ جَب ابوعباد مامون کے پاس آتاوہ اکثر اسے دیکھے کر ہنتے اور کہا کرتے وعبل نے تیرے لیے جو پیشعر کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے:

و كمانيه من ديرهزقيل مفلت المحسر سلاسل الاقيساد

ﷺ ''جبوہ دریر ہزقل ہے بھاگ کرآ رہا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھگوڑا ہے جس کے یاؤں میں قیدیوں کی بیڑیاں پڑی ہیں''۔ جب بھی ابراہیم بن شکلہ ان کی خدمت میں جاتاوہ اس سے کہتے کہ دعبل نے تیری ہجوکر کے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور وہ

اشعاربھی سناتے۔

## يزيدي كي مفلوك الحالى:

ایک مرتبہ یزیدی نے اپنی پریثال حالی فلاکت اور قرض کے بار کی مامون سے شکایت کی۔ مامون نے کہا مگر آج کل ہمارے پاس اتنانہیں کہاگرہم ویں تو اس ہے تمہاری حاجت پوری ہو سکے اس نے کہا مگر المومنین میں نہایت ہی تنگ ہوں قرض خواہوں نے مجھے تنگ کردیا ہے۔ صبر نہیں کرسکتا انہوں نے کہاا سے لیے خود ہی کوئی تر تیب سوچواس نے کہا آپ کے بہت ہے ندیم

تا ریخ طبری: جلد ششم و کاسیرت و حالات کاردن الرشیداوراس کے جانثین + خلیفه مامون کی سیرت و حالات

ہیں ان میں ہے کسی ایک کوبھی اگر میں نے متاخر کر دیا تو اس سے جھے حسب مرادیل جائے گا آپ جھے اجازت دیں میں ان کو گا ٹھنے کی کوئی تر کیب کروں۔

## یزیدی کی دولت حاصل کرنے کی تر کیب:

مامون نے کہا بتاؤ کیا ترکیب سوچی ہے اس نے کہا جب وہ سب آپ کے ہاں جمع ہوجا کیں تو میں حاضر نہ ہوں گا آپ فلاں خدمت گار سے کہدد بیجیے گا۔ کہ وہ میرار قعہ لے جا کر آپ کواس وقت دے دے اسے پڑھ کر آپ کہلا بھیجے گا۔ کہاس وقت میں کسی نہ کسی طرح نہیں مل سکتا۔البتہ یہ ہوسکتا ہے جس کوکہوتمہارے یاس بھیج دیا جائے۔

#### یزیدی کامامون کورقعه:

چنا نچیاس نے یہی ترکیب کی کہ جب اےمعلوم ہوا کہ آئے امیر المومنین کے یہاں صحبت گرم ہے اور سب ندیم جمع ہیں اور سب کے سب شراب سے بدمست ہو چکے ہیں وہ آستانے پر حاضر ہوا اور اس نے اسی خدمت گار کو وہ رفعہ دیا۔ مامون نے اسے پڑھا۔ بیا شعار تھے:

يسا خيسر الحوانسي و اصحابيي . . هـ ذا السط فيسلسي لمدالبساب

بَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَير بِهِ بهترين عزيز اور دوست ميفيلي بھی دروازے پر حاضر ہے۔

حسبران السقوم في لذة يصسيرا اليها كل اواب

نین کو براے تو برکرنے والے بھی اس احباب الی لذت میں منہمک ہیں کہ بڑے بڑے تو بہ کرنے والے بھی اس کی طرف ماکل ہیں۔

فصيسرونسي واحمدا منكم والحرجوالي بعض اترابيي

نَشَوْهَا ﴾: مجھے بھی اپنوں میں شریک تیجیے یا میرے دوستوں میں ہے کسی ایک کومیرے پاس بھیج دیجیے۔

مامون نے بیر رقعہ پڑھ کراپنے سب ہم مشریوں کو سنایا اور کہا کہ اس طفیلی کا ہمارے پاس اس حالت میں آٹا کسی طرح مناسب نہیں انہوں نے خدمت گار ہے کہا کہ جا کر کہددے کہ اس وقت تم کو باریاب نہیں کیا جا سکتا ہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ تم جسے جا ہو اپنی مناومت کے لیے کہددوتو اسے بھیج دیا جائے۔

## یزیدی کی عبداللہ بن طاہر کے لیے درخواست:

اس نے کہلا کربھتے دیا کہ میں عبداللہ بن طاہر کے سوااور کسی دوسر سے کونہیں چاہتا۔ مامون نے عبداللہ سے کہا کہ سنواس نے متہیں اختیار کیا ہے جاؤ۔عبداللہ نے کہاامیر المومنین بھلا میں طفیلی کا شریک بنوں؟انہوں نے کہاابومحمہ کی دونوں ہاتوں کور دنہیں کیا جا سکتا۔تمہاراجی چاہےتواس کے پاس چلے جاؤ۔ورنہاں کا معاوضہ دو۔

## يزيد كى ايك لا كدر مم كى وصولى:

عبداللہ نے کہا میں دس ہزار درہم دیتا ہوں مامون نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس رقم پر وہ تمہاری صحبت کے ترک پر راضی ہو جائے گا۔اب وہ دس دس ہزار بڑھا تار ہااور مامون کہتے رہے کہ وہ اس رقم پر راضی نہ ہوگا یہاں تک کہ اس نے ایک لا کھ درہم تک کہد دیئے۔ مامون نے کہانو بیرقم اسے فوراً بھیج دی جائے عبداللہ بن طاہر نے اپنے وکیل کے نام وثیقہ لکھ دیا کہ بیرقم اسے دے دی

تاریخ طبری: جلدششم برت وحالات بارون الرشیداوراس کے جانثین + خلیفه امون کی سیرت وحالات

جائے اور خود اپناایک آ دمی اس کے ہمراہ بھیج دیا مامون نے کہلا کر بھیجا کہ اس رقم پر قبضہ کرلو۔ بیتمہارے لیے اس کی اس حالت میں مجالت ہے بہتر ہے اور مصاحبت سے زیادہ نافع اور مفید ہے۔

حسین بن ضحاک کے اشعار:

صالح بن الرشيد كہتا ہےا يك دن ميں حسين بن ضحاك كے دوشعر ليے ہوئے مامون كى خدمت ميں حاضر ہوااور ميں نے ان ہے درخواست کی کہ میں آپ کو دوشعر سنا ناحا ہتا ہوں انہوں نے کہا سناؤ۔ میں نے بیشعر سنائے:

حمدنا الله شكرا اذ حبانا بنصرك يا اميرالمومنينا

فانت حليفة الرحمان حقا جمعت سماحة و جمعت دينا

بَيْنَ الله كَاتَعِر الله منين! بهم اظهار شكر مين كه اس ني آپ كي نفرت كي الله كي تعريف كرتے بي كه بلاشيه آپ الله كے خليف ہیں جن میں مروت اور تقویٰ دونوں جمع ہیں''۔

مامون نے ان اشعار کو پیند کیا اور کہا کس کے ہیں؟ مہلب نے کہا آپ کے غلام حسین بن ضحاک کے کہنے لگے اس نے بہت خوب کہاہے میں نے عرض کیاامیر المومنین اس نے اس ہے بھی بہتر کہاہے۔ یو چھا کیا؟ میں نے پیشعر سنائے:

ايبخل فرد الحسن فردا صفاته على وقد افردته بهوى فرد

بَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُولِيزِيا ہے كہ وہ اپنى سب ہے بہتر صفت كالمجھ سے بخل كرے حالانكہ ميں نے اپنے عشق يكتا ہے تمام عالم میں صرف اس کواختیار کیا ہے۔

فمللكه والله اعلم بالعبد

راى الله عبدالله حير عباده

بَيْنَ ﷺ : الله نے عبدالله ( مامون ) کواینے سب بندوں میں بہتر سمجھا اوراسی وجہ سے ان کوحکومت دی گئی اور بے شک اللہ ہی

اینے بندوں کوسب سے بہتر جانتاہے'۔

مامون کی شعرفهی:

عمارہ بن عقبل بیان کرتا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی السلط نے ایک دن کہا کہتم جانتے ہو مامون شعر نہیں سمجھتے میں نے کہا ان سے بہتر کون نقاد شعر ہوسکتا ہے تم نے خود مکھا ہے کہ ادھر ہم نے شعر سنانے شروع کیے اور ہم سے پہلے انہوں نے آخر تک سنا دیے اس نے کہاہاں یہ ہے میں نے ایک مرتبہ نہایت ہی عمدہ شعران کو سنایا مگراس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا میں نے بوچھا کیا شعر سنایا تھا۔اس نے پیشعریر طا:

اضحى امام الهدى المامون مشتغلا بالدين و الناس بالدنيا مشاعيد

ﷺ: " '' جب تمام عالم دنیامیں مشغول ہے مامون جوا مام ہدایت ہیں دین میں مشغول ہیں''۔

میں نے کہا بخدا!اس میں تم نے کیا کمال کیا ہے بیتو سیجھ بھی نہیں اس میں تم نے ان کوایک بڑھیا بنادیا ہے جو سیج لیے محراب میں بیٹھی ہے تو اب بتاؤ کہ باو جوداس کے کہ وہ خلیفہ ہیں اس دنیا کے معاملات کون سنجا لے ہوئے ہے۔ وہ تو اس سے غافل ہی ہیں۔ان کے متعلق تم نے وہی مضمون کیوں نہ کہا جوتمہارے چیا جربر نے عبدالعزیز بن ولید کے لیے کہا تھا۔و وشعریہ ہے:

و لا عوض الدنيا عن الدين شاغله

فلا هو في الدنيا مضيح نصيبه

نَبْرَ رَجَهَ بَهِ: "ننهوه اپناحصه دنیا میں ضائع کررہا ہے اور نه دنیا کے لوازم نے اسے دین سے غافل کیا ہے''۔ راوی کہتاہے کہاس تو جیہہ ہےاب اس نے اپنیلطی کااعتراف کرلیا۔

#### العتالي كي مامون سے ملاقات:

محدین ابراہیم الستاری کہتا ہے کہ جب العمّا بی مدینة السلام میں مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آخق بن ابراہیم الموسلی بھی ان کی خدمت میں حاضر تھا۔العمّا لی ایک جلیل القدر شیخ تھا۔اس نے ان کے سامنے آ کرسلام کیا۔ مامون نے سلام کا جواب دیااورا پنے پاس بلایااس نے قریب جا کران کے ہاتھ چوہاس کے بعد مامون نے اسے بیٹنے کا حکم دیا۔وہ بیٹھ گیا۔ مامون نے اس کا حال دریا فت کیا۔جس کا جواب و ہاپنی تیز وطرار زبان ہے دیتار ہا۔ مامون اس کی چرب زبانی ہے خوش ہوئے اوراب اس سے نداق شروع کر دیا۔جس کواس نے اپنی خفت برمحمول کیا اور اس نے کہاامیر المومنین بے نکلفی سے پہلے اتنادینا جا ہے کہ لینے والا بس کہدد ہے۔لفظ'' ابساس'' کےمعنی بوری طرح مامون نہ سمجھے سکے۔انہوں نے اسحٰق بن ابراہیم کودیکھا مگر پھرخود ہی سمجھ گئے اور غلام ہے کہا کہا کیا ہزاردینارلاؤ بیرقم آئی اورالعتابی کے سامنے ڈال دی گئی۔

## العتالي اورا بن الموصلي كي ٌفتگو:

اس کے بعدوہ مختلف مباحث اور حدیث کے متعلق سوال وجواب کرنے لگے اور ساتھ ہی آگل ہے آ کھے کے اشارے سے کہا کہ ذرااس کی خبر لینا۔ چنانچہ جس مسئلہ پرالعتا بی گفتگو کرتا۔ آتحق اس کے جواب میں اس سے کہیں زیادہ اس باب میں اپنی معلومات بیان کر دیتاجس سےوہ دنگ رہ گیااس نے مامون ہے کہا کہ جناب والا مجھے اجازت دیں کہ میں اس بزرگ سے ان کا نام یوچیوں۔انہوں نے کہایو چھلو۔العمالی نے آگی سے یو چھااے شیخ جناب کااسم گرامی کیا ہےاور آپ کون ہیں؟اس نے کہامیں انسان ہوں اور میرانام' مکل بصل ''ہے۔العمابی نے کہا کنسبت کوتوسب جانے ہیں کہ آپانسان ہیں مگریدنام آج ہی سنے میں آیا ہے کل بصل تو کوئی نام نہیں آخق نے کہا۔آپ نے بیٹھیک بات نہیں کبی۔آپ کا اعتراض مناسب نہیں' کل ثوم' کیانام ہے بیاز تو بہر حال ہن سے اچھی ہے۔ التتاني كاابن الموصلي كي فضيلت كااعتراف:

اس جواب پر العما بی نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ امیر المومنین مجھے ایسا قابل آ دمی آج تک اور کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو جوصلہ آپ نے مجھے دیا ہے وہ ان کے نذر کر دول کیونکہ انصاف بیہے کہ مجھ پر وہ فوقیت لے گئے ہیں مامون نے کہا بیصلتو آپ نے مجھے دیا ہے۔ ہم اس قدر دان کودلائے دیتے ہیں اب اکن نے العتابی سے کہا کہ جب آپ نے میری فضیلت کا اعتراف کرلیا ہے تو ابغور کیجیے کہ میں کون ہوسکتا ہوں اس نے کہا ہوں نہ ہوں آپ وہی فاضل اجل ہیں۔جن کی شہرت عراق سے ہم کو پہنچتی رہی ہے اور جوابن الموصلی کے نام ہےمشہور ہیں۔اس نے کہا آپ کا قیاس بالکل درست ہے۔ میں وہی ہوں۔العمابی نے اب اس سے ملا قات کے لیے سلام کیا اور دعا دی۔ چونکہ سلسلہ کلام کو بہت دیر ہو چکی تھی اس وجہ سے مامون نے کہا کہ جب آپ دونوں میں صلح اور دوستی ہوگئی ہے تو اب آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہوہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ور ہار سے اٹھ آئے اور العتابی ایخق کے گھر آ گیااوراس کے ہاں مقیم رہا۔

سر المسلم المراث الرشيدا دراس كے جانشين + خليفه مامون كي سيرت و حالات

تا ریخ طبری: جلد ششم

## عمارہ بن عقیل کے اشعار پر مامون کی تقید:

عمارہ بن عقیل کہتا ہے کہا یک دن جب کہ مامون کے ہاں میں شراب پی رہاتھاانہوں نے مجھ سے کہاا ہے بدوی تو کس قدر خبیث ہے۔ میں نے کہاامیر المومنین آپ نے ایسا کمان میرے لیے کیوں کیا ؟ انہوں نے کہاتم نے ان اشعار میں بدکیا کہاہے؟ قالت مفداة لما الأرات ارقى والهيم يبعتبادني منزر طيفه لمم

نهبت مثالث في الادنيين أصوةً، وفي الاباعـذحني حفك العدم

ﷺ: تم نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دور کے علق والوں میں اپنامقام مال لٹادیا اوراس کی وجہ سے بالکل تہی دست ہو گئے ۔

فاطلب اليهم ترى ما كنت من حسن نسدى اليهم فقد باتنا لهم صرم

کثریت عمال کی وجہ ہے یار ہو گئے ہو۔

فيقلت عذلك قد اكثرت لائهتي وليم يبمت حياتم هزلا والا هزم

تَتِرْ رَجْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مامون نے مجھ سے کہاتم نے اپینے کو ہرم بن سنان سردارعرب اور حاتم الطائی سے مشابہت دی ہے کہاں وہ اور کہاں تم۔ انہوں نے بیکیااور بیکیا۔ مامون نے اس کے فضائل کی مجھ پر بھر مار کردی ہے۔ میں نے عرض کیا' امیر المومنین! میں ان دونوں سے بهتر ہوں ۔ میںمسلمان ہوں وہ کا فریتھےاور میں بھی عرب ہوں ۔۔

## مامون کی محمد بن الجہم سے فر مائش:

مامون نے محمد بن البہم سے کہا مجھے تم تین شعرمدح ، ہجواور مرثیہ میں سناؤ۔ میں ہرشعر کے عوض میں ایک برگنتم کو دوں گا۔ اس نے مدح میں پیشعر پڑھا: `

يحود بالنفس اذضن الحوادبها والحود بالنفس اقصى غاية الحود

نَتَنَ ﷺ ''''میرامدوح اس وقت اپنی جان دے ڈالتا ہے جس بڑے بڑے ٹی اس کے دینے میں بخل کرتے ہیں اور جان کا دے ۔ دیناسخاوت کی انتہائی حدیے'۔

ہجومیں اس نے پیشعر سایا:

حسنت مناظرهم لقبح المحبر قسحت مناظرهم فحين حيرتهم

تَشِرَحُهَا بَهُ: '''ان کے چبرے بہت برے ہیں مگرصرف جب توان کوغور سے دیکھے یو باو جو د قباحت وہ خوش نما ہو جاتے ہیں''۔ مرثيه ميں بەشعرسنايا:

قبطيب تراب القودل على القبر ارا دوالنجفواقيين عين عدوه

بَيْنَ بَعِيدَة : '' انہوں نے چاہاتھا کہاس کی قبراس کے دشن کونہ معلوم ہو سکے مگر قبر کی مٹی کی خوشبو نے قبر کا پیۃ دے ہی دیا''۔

## علویہ ہے مامون کی خفگی:

سلویہ کہتا ہے کہ ایک موقع پراییا گذرا کہ اگر مامون رحم نہ کرتے تو میں اپنی زندگی سے مایوں ہو چکا تھا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے طلب کیا اور جب وہ نیند سے سر شارو بدمت ہو گیا تو مجھ سے گانے کی فرمائش کی ۔ قبل اس کے کہ میں شروع کرتا مخارق نے جریر کے بعض شعر ابن سرتج کی لے میں گانے شروع کردیئے ۔ اب میری باری آئی ۔ وہ رومی سرحد جانے، کے اراد سے سے دمشق جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ اس وقت مجھ سے یہی شعر گانے بن پڑا:

كانت دمشق لا هلها بلدا

الحين سأق الي دمشق منا

جَرَجَ بِهِ: ''اب و و دمشق روانه ہوا ہے حالا نکد دمشق تبھی اپنوں کے لیے سز اوارنہیں ہوا''۔

شعرت کر پیالہ زمین پردے مارااور کہاخدا کی لعنت تجھ پر ہو۔ یہ کیاسنایا۔ پھرغاام کو عکم دیا کہ تین ہزار درہم مخارق کولا کردے دے اور میراہاتھ پکڑ کر ججھے دربار سے اٹھا دیا گیا۔اس وقت ان کی دونوں آئکھوں میں آنسو بھرآئے تھے۔اور وہ معتصم سے کہدر ہے تھے کہ بخدا! یہ میرا آخری سفر ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب دوبارہ بھی میں عراق کو دیکھوں گا۔اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ اس سفر سے ان کو عراق آنان نصیب ہی نہ ہو سکا اور انتقال ہوگیا۔



بابسا

# خليفه معتصم

#### بيعت خلافت:

اس سال جب کہ ماہ رجب ۲۱۸ھ کے ختم ہونے میں بارہ راتیں باتی رہ گئ تھیں۔ جمعرات کے دن ابوا بحق محمد بن ہارون الرشید بن محمد المہدی بن عبداللہ المنصور کی بحثیت خلیفہ بیعت کی گئی۔ لوگوں کو بیا ندیشہ تھا کہ اس بارے میں عباس بن الما مون ان سے منازغہ کرے گا۔ مگراس کی نوبت نہ آئی۔ فوج نے تو پہلے ان کی خلافت کے خلاف شوروغوغا برپا کر دیا تھا۔ اور مطالبہ کیا تھا کہ عباس کوخلیفہ بنایا جائے۔

## عباس بن مامون کی اطاعت:

## طوانه کے قلعہ کا انہدام:

مامون نے طوانہ کی جس قلعہ بندی کا حکم دیا تھا۔ معتصم نے اس حال میں اس کے گرانے کا حکم دے دیا اس کی وجہ سے وہاں جس قدر اسلحہ اور دوسرا ساز وسامان جمع کیا گیا تھا اس میں سے جو بار کر کے لایا جا سکے وہ لے آیا گیا۔ اور باقی کوجلا دیا گیا اور جن لوگوں کو مامون نے وہاں بسایا تھا ان کواپنے اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی گئی۔

اس سال معتصم بغداد آئے عباس بن المامون بھی ہمراہ تھاوہ سنچر کے دن بغداد پنچےاوراسی دن انہوں نے رمضان کا جاند یہاں آ کردیکھا۔

## با بک خرمی کے پیروؤں کی بغاوت:

اس سال اصبان 'ہمدان' ماسیزان اور مہر جانقذ ق کے ہزار ہا پہاڑی باشندے با بک خرمی کے ند ہب میں داخل ہو گئے۔اور سب نے مجتمع ہوکر ہمدان کے علاقہ کے علم بغاوت بلند کیا۔ معصم نے ان کے مقابنے کے لیے بہت ی فوجیں بھیجیں۔ آخری فوج نے انہوں نے ایحق بن ابراہیم کوتمام جبال کے ماہ شوال میں روانہ کی تھی اور ایحق بن ابراہیم کوتمام جبال کے علاقہ کا امیر بھی مقرر کیا تھا۔ ایحق ماہ ذی قعدہ میں اس جماعت کے مقابلہ پر روانہ ہوا۔اور آٹھویں ذی الحجہ کواس کا مرسلہ بیثارت فتح کا خط بغداد میں پڑھا گیا۔ صرف ہمدان کے علاقے میں اس نے ساٹھ ہزار کوئل کردیا تھا باقی رومی علاقہ میں بھاگ گئے۔

## اميرج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن عباس کی امارت میں حج ہوا۔اہل مکہ نے جمعہ کے دن اوراہل بغدا دیے سنیجر کے دن قربانی کی ۔

تا ریخ طبری: جلد ششم

## <u> ۲۱۹ھ کے دا تعات</u>

#### محمد بن قاسم كاظهور:

اس ال محمد بن القاسم بن عمر و بن علی ابن الحسینی بن علی بن ابی طالب بن این طالب بن التیاری و شیر طالقان میں ظہور کیا اور آل محمد کی استان محمد بن القاسم بن عمر و بن علی ابن الحسینی بن علی بن ابی طالب بن التر کے افغان اور اس کے پہاڑوں میں اس کی عبد اللہ بن طاہر کے امر اء ہے گئی لڑائیاں ہوئیں آخر میں اے اور اس کی فوج کوشکست ہوئی وہ خراسان کے کسی مقام کو جہاں کے باشندوں نے اس سے مراسلات کے ذریعی سازش کر کی تھی بھاگ کر جار ہاتھا جب شہر نسا پہنچا تو اس کے ہمراہی کا باپ وہاں رہتا وہ شخص اپنے والد سے ملنے اور اس کے سلام کے لیے اس کے پاس گیا اس کے والد نے لڑائی کی خبر پوچھی ۔ اس نے سار اواقعہ بیان کیا اور کہا کہ اب ہم فلاں مقام کو جارہ جیں ۔

## محدين قاسم كى كرفتارى:

اس شخص نے عامل نسا سے جا کرمحد بن قاسم کوخر دی عامل نے اسے دس ہزار درہم دیے کہتو مجھے اس کا پیتہ بتا دے اس نے بتا دیا عامل نے وہاں آ کرمحد بن القاسم کوگر فقار کر کے اس کی صفاخت لی اور اسے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اسے معظم کے خدمت میں پیش کر دیا گیا انہوں نے اسے مسرور الکبیر رشید کے خدمت گار کے پاس بھیج دیا یہ بدھ کے دن سے رہے الآخر کو معظم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا انہوں نے اسے مسرور الکبیر رشید کے خدمت گار کے پاس سامرا میں قید کر دیا۔ جس جگہ قید کیا گیا تھا۔ وہ نہایت ہی تنگ تھی جس کی وسعت شاید تین گزلا نبی اور دوگر چوڑی تھی ۔ تین دن وہ اس کو نظری میں قید رہا ہاس کے بعدا سے اس سے بیڑ جمرے میں منتقل کر دیا گیا اور کھا نا بھی جاری کر دیا گیا نیز بہرہ بٹھا دیا گیا۔ محمد بن قاسم کا فرار:

شب فطرین جب کہ تمام لوگ عید کی تہنیت عید میں مشغول تھے۔ وہ کسی ترکیب سے قید سے نگل بھا گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ رات کے وقت وہ روثن دان کی رسی کے ذریعہ روثن دان تک چڑھ کراس سے نکل گیا۔ جب لوگ اس کے لیے ضبح کا کھانا لے کر وہاں پہنچ تو وہ مفقو دتھا اگر چہاس کی نشاندہ ہی کے لیے ایک لا کھ درہم انعام کا عام اعلان کر دیا گیا اوراس کے لیے منا دی کرنے والے نے منا دی کردی۔ بگراس کا قطعی پتہ نہ چلا۔

## خرميون كاقتل:

اس سال ۱۱/ جمادی لاولی اتوار کے دن آخق بن ابراہیم علاقہ جبال سے خرمی اور دوسرے امان حاصل کر دہ قید یوں کے ساتھ بغداد آیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کوچھوڑ کراسختی بن ابراہیم نے خرمیوں کی اس تمام لڑائیوں میں ان کے تقریباً ایک لاکھ آ دمی قبل کیے تھے۔

## ز طاگروموں کی سرکو بی:

 جاتے تھے۔ان کے خوف سے لوگوں نے وراستہ چانا ترک کر دیا تھا۔اپنے آپ کوروزاند کی خبروں سے باخبر رکھنے کے لیے معظم نے ڈاک کی چوکیوں پرسوار متعین کر دیئے تھے جوروزاند کی خبریں دمادم پہنچا دیتے تھے جوخبر بجیف کے ہاں نے نکتی وہ اس دن معظم کو اس سے تھر بند مضور ابراہیم بن البختر کی کا تب بجیف کا بخش ہے واسط آ کر ججیف نے اس کے پنچ صافیہ نام ایک گاؤں میں پانچ ہزار فوج کے ساتھ اپنا پڑاؤ ڈالا۔اورخود وہاں سے چل کر بروؤ دانام وجلہ کی ایک نہر پر آ گیا۔اور اسے مسدود کرنے تک وہاں مقیم رہا۔

( r2r

#### ز ط کی نا که بندی:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عجیف نے واسط کے نیچ بخید نام ایک موضع میں اپنا پڑاؤ قائم کیا اور یہاں سے اس نے ہارون بن تعیم بن الوضاح خراسانی سپہ سالا رکو پانچ ہزار نوج کے ساتھ صافیہ نام موضع کوروانہ کیا اور خودوہ پانچ ہزار کے ساتھ بردور آیا۔اور اس کے بند کرنے تک وہاں تھہرار ہا۔اس کے علاوہ اس نے دوسری اور نہریں بھی جود جلہ سے تکلتیں یا اس میں ملتی تھیں بند کر دیں۔ اس طرح اس نے زط کو ہر طرف سے محاصرہ میں لے لیا۔

## ز طاسر دارمحر بن عثان سے عیف کی جنگ:

جن نہروں کواس نے مسدو دکیا تھا ان میں ایک نہر عروس نا متھی۔اس نا کہ بندی کے بعداب اس نے ان پرحملہ کر کے پانچے سوکوگر فقار اور معرکہ جنگ میں تین سوکو ہلاک کر دیا۔قیدیوں کولل کر کے ان کے سرمعتصم کے آستانے بھیج دیئے۔اس کے بعد مجیف پندرہ دن تک زط کے مقابلہ پر جم کرلڑتا رہا۔اور اس میں اس نے ایک بڑی جماعت کولل کر دیا۔اور قید کر دیا اس قوم کاسر دار محمد بن عثان نام ایک شخص تھا۔اور اس کا مددگار اور سپر سالار سملق تھا۔ عجیف نو ماہ تک ان سے لڑتا رہا۔

#### امير حج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس بن مجمد کی امارت میں حج ہوا۔

## و٢٢هيك واقعات

اس سال عجیف نے زطر پر پوراغلبہ پالیا۔اس نے ان کواس قدرعا جز کر دیا کہ وہ امان مانگنے پر مجبور ہوگئے۔عجیف نے ان کوامان دی۔وہ ذی الحجہ ۲۱۹ ھامیں اپنے جان و مال کی امان لے کراس کے پاس چلے آئے اور وہ ان کو۲۲۰ ھامیں بغداد لے کر آیا۔ان کی کل تعداد ۳۷ ہزار تھے جن میں بارہ ہزار جنگ جو مرد تھے عجیف نے ان کوشار کیا تو مردعورت اور بچے سب ملاکر ۲۷/ ہزار تھے۔

#### عجیف کی مراجعت بغداد:

یاں کوکشتیوں میں سوار کرکے بغدا دروا نہ ہوا۔ زعفرانیہ آ کراس نے اپنے ہرسپاہی کوحسن کارگز اری کےصلہ میں دودودینار انعام دیاایک دن وہاں تھہرا بھر جنگی ترکیب کے ساتھان کو بیڑوں میں سوار کر کے یوم عاشورا ۲۲۰ھ کو بغداد آیا۔ان کے ساتھ بگل بھی تھے۔معتصم اس وقت اپنی کشتی الزومیں سوار شاسیہ میں تھے۔زط بگل بجاتے ہوئے ان کے پاس گذرے۔ان کے ایک قفص m2m

تا ریخ طبری: جلد ششم

اورآ خری شاسیہ کے مقابل تھے۔

#### ز ط کی تیا ہی:

تین دن تک وہ اپنی کشتیوں میں سوارر ہے پھران کو بغداد کی جانب شرقی کومبور کر کے لایا گیا۔اور وہ بشرین السمیدع کے حوالے کر دیئے گئے ۔وہ ان کوخالقین لایا اوریہاں سے ان کومبرحد کی طرف مین زر بہنتل کیا گیا۔اوررومیوں نے ان پر غارت کر کے ان کو ہالکل بر ہا دکر دیا۔ان میں ہے کوئی بھی نہ نچ سکا۔

اس سال معتصم نے افشین حیدر بن کا وُس کو جبال کا والی مقرر کر کے با بک کے مقابلہ پر روانہ کیا ۲/ جمادی الآخر کو افشین اس مہم پر بغداد ہے روانہ ہوا۔اس نے بغداد کی عیدگاہ میں اپناپڑاؤڑ الا۔ پھروہاں سے برزند آیا۔

اس نے ۱۰۱ ھیں خروج کیا تھا۔ بذاس کا مستقر تھا۔ سلطنت کی بہت ہی نوجوں کواس نے شکست دی تھی۔ اور نوجی سرداروں کوئل کر چکا تھا۔ جب معتصم سر برارا کے سلطنت ہوئے انہوں نے ابوسعید محمد بن یوسف کوارد بیل بھیجا اور حکم دیا کہ زنجان اورار دبیل کے درمیان جن قلعوں کو با بک نے منہدم کر دیا ہے بیان کو بنائے اور ان قلعوں میں ارد بیل سامان معیشت لے جانے والے تاجروں کی حفاظت کے لیے جنگی چوکیاں قائم کرے۔ ابوسعید اپنے کا م پر چلا گیا اور اس نے ان قلعوں کو پھر بنایا جن کو با بک نے خراب کر دیا تھا اپنی غارت کری کے سلسلہ میں با بک نے اس اثنا میں غارت گری کے لیے ایک دستہ فوج معاویہ نام ایک محف کی سرکردگی میں کسی مقام کو بھیجا تھا۔ جب یہ جماعت غارت گری کر کے پلٹ رہی تھی اس کی خبر ابوسعید محمد بن یوسف کو ہوئی اس نے ایک جماعت تیار کر کے ان کے راستہ پر ان کو جالیا۔ اور لڑ پڑا۔ اس جھڑ پ میں اس نے ان کے بچھ آ دمی قتل اور پچھ قید کر لیے۔ نیز لوٹ کا وہ مال جو وہ علی جارے تھے اس پر اس نے قضہ کرلیا یہ پہلی ہڑ بہت تھی جو با بک کی جماعت کو ہوئی۔ ابوسعید نے مقتولین کے ہر اور قیدی معتصم باللہ کی خدمت میں بھیج دے۔

## محمر بن البعيث كي خرميوں كي مهمان نوازي:

اس کے بعد دوسری ہزیمت ان کوٹھ بن البعیث نے دی۔ پیٹھ ایک نہایت مشخکم قلعہ شاہی نام میں مقیم تھااس قلعہ کواس نے و جنابن الرواد سے چھینا تھا۔ تقریباً دوفر تخ اس کاعرض تھا۔ بیآ ذربا نیجان کے علاقہ میں واقع تھا اس کے قبضے میں اس علاقہ میں ایک اور قلعہ تمریز بھی تھا مگر بی قلعہ شاہی دونوں میں زیادہ مشخکم اور نا قابل تنجیر تھا۔ ابن البعیث سے با بک کی مصالحت تھی۔ جب وہ اپنی مہمیں بھیجتا تو وہ فو جیس اس کے پاس آ کر انر تیں۔ مہمان کی مہمان واری کرتا۔ وہ ان کوانعام وصلہ دیتا اس طرح با بک کی فوجیس اس سے مانوس ہوگئ تھیں کہ جب وہ کسی مہم پر جا تیں اس کے ہاں ضرور مہمان ہوتیں۔

#### عصمه کی گرفتاری:

ایک مرتبہ ہا کب نے اپنے امراء میں سے عصمہ نام ایک امیر کی قیادت میں ایک روانہ کی وہ ابن البعیث کے ہاں اتر ا۔ اس نے حسب عادت بھیٹریں ان کے پاس بھیجیں اور ان کو اپنا مہمان بنایا۔اورخوب خاطر تواضع کی۔اورعصمہ سے کہلا کر بھیجا کہ آپ اپنے خاص مصاحب اور عمائد کے ساتھ قلعہ میں مجھ سے ملنے آئیں۔ بیاس کے پاس آیا۔ابن البعیث نے ان کو کھانا کھلایا' اور اتنی شراب پلائی کہ وہ بدمست ہو گئے۔اب اس نے اچا تک حملہ کر کے عصمہ کو پکڑلیا۔اور اس کے ساتھیوں کو تل کر دیا۔

اریخ طبری جلد ششم اون اکرشیداوراس کے جانشین + خلیفه مقصم

عصمہ کے ساتھیوں کافل:

اس نے عصمہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ایک ایک شخص کا نام بتائے چنا نچہ جب وہ اس شخص کا نام لیتا تو وہ قلعہ کی فصیل پر چڑھ کر وہ نام لیک کو جو قلعہ کے باہر خیمہ زان تھی بھاگ گنی ابن البعیث نے عصمہ کو معتصم کے پاس بھیج دیا۔ یہ بعیث 'ابومحمہ بن الرواد کے لیٹروں میں کا ایک فیراتھا۔ معتصم نے عصمہ سے با بک کے علاقوں کو دریا فت کیا اس نے ان کو وہاں کے سب راستے اور لڑائی کے ڈھنگ بتائے یہ واثق کے عہدتک قیدر ہا۔

افشين كابرزند مين قيام:

برزند آ کرافشین نے پڑاؤ ڈالا۔اوراس نے ان قلعوں کو جو برزنداورار دبیل کے درمیان تھے۔درست کرایا۔اس نے محمہ بن پوسف کوخش نام ایک مقام میں متعین کیااس نے وہاں خندق بنائی' افشین نے بیٹم الغنوی اہل جزیر ہے سپہ سالا رکوارش نام ایک باٹ میں متعین کیااس نے اس کے قلعہ کی مرمت کی اور اس کے گر دخندق بنائی۔

افشین کا قافلوں کے لیے حسن انظام

با بک کے جاسوسوں سے ابوسعید کی پیشکش:

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ عقصم

**7**40

تا ریخ طبری: جلد تشتم

#### معركهارشق:

اس سال ارشق میں با بک اورافشین میں ایک لڑائی ہوئی ۔ جن میں مؤخر الذکرنے با بک کے بہت ہے آ دمی جن کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ تھے قبل کرڈالے۔ اور وہاں سے با بک بھاگ کرموقان چلا گیا اور پھراس مقام کوبھی چھوڑ کر بدنام اپنے اصلی مقام کوچلا گیا۔

#### با بك كابغاء الكبير يرحمله كرنے كامنصوبه:

اس واقعہ کی وجہ میہ بیان کی گئی ہے کہ معتصم نے بغاء الکبیر کے ساتھ بہت بڑی رقم اپنی فوج کی معاش اور اخراجات جنگ کے لیے افشین کے پاس روا نہ کی ۔ بغاءاس رقم کو لے کرار دبیل آیا۔ ہا بک اور اس کے آدمیوں کو بغاء کی خبر مل گئی انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ قبل اس کے بغا افشین کے پاس پہنچ ہم اے راستے ہی میں آلیں۔ صالح جاسوس نے افشین سے آ کر بیان کیا کہ بغا رو پیدلا رہا ہے۔ اور ہا بک نے تہید کیا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ راستے ہی میں اسے آلے۔

بیان کیا گیا ہے کہ صالح نے ابوسعید ہے آ کر پی خبر بیان کی تھی ۔اوراس نے اے افشین کے پاس بھیج دیا۔

## بغاءالكبيركواردبيل مين قيام كاحكم:

اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے با بک نے کی مقامات پر کمین متعین کردی۔ افشین نے ابوسعید کولکھا کہ اس اطلاع کی صحت کی تحقیق کرلو۔ وہ ایک جماعت کے ساتھ بھیس بدل کر دریا فت حقیقت کے لیے ذکلا۔ اس نے صالح کے نشاندادہ مقامات میں آگ اور الاؤد کیھے۔ افشین نے بغا کولکھا کہ میرے آئندہ ایما تک تم اردبیل ہی میں قیام کرو۔ ابوسعید نے افشین کولکھ بھیجا۔ کہ صالح کی اطلاع درست ہے۔ اس نے صالح سے حسن سلوک کا وعدہ کیا اور اس وقت بھی اسے انعام دیا۔

## افشین کو بغاءالکبیر کی ہدایت:

اب افشین نے بغاءالکبیر کولکھا کہتم بیفلا ہر کرو۔ کہتم گویاسفر کی تیاری کررہے ہو۔اس روپیہ کواونٹوں کو بار کرواوران کی ایک قطار بنالواور پھرار دبیل سے روانہ ہو۔ بیفلا ہر کرو کہ گویاتم بر زند جارہے ہو۔اور جب تم نہروالی جنگی چوکی تک پہنچ جاؤیا دوفریخ تک کا ماثل راستہ طے کرلواونٹوں کی قطار کوو ہیں روک لو۔البتہ وہ لوگ جواس روپیہ کے ساتھ ہوں بر زند چلے جائیں۔ جب قافلہ چلا جائے تو تم اس روپیہ کو لیے کرار دبیل ملیٹ آؤ۔

## بغاءالكبيركي روائكي كي بالبك كواطلاع:

بغاء نے حبہ عمل کیا۔ جب اس کا قافلہ اردبیل سے چل کرنہر پر تھمرا۔ تو با بک کے جاسوسوں نے چونکہ خود مال کو بار ہوتے ہوئے دیکھا تھااس سے جاکراس کی اطلاع کی اور کہا کہ وہنمرتک پہنچ چکا ہے۔

## بغاءالكبير كي مراجعت اردبيل:

بغا مال کے کرار دبیل واپس آگیا دوسری طرف ہے افشین اس قرار داد کے مطابق جواس نے بغا ہے کی تھی معینہ دن میں عصر کے وقت برزند ہے روانہ ہو کرغروب آفاب کے ساتھ حش آگیا۔اوراس نے ابوسعید کی خندق کے باہر پڑاؤ کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ خفیہ طور پر چل کھڑا ہوا۔ نہاس نے طبل بجایا نہ کوئی نشان بلند کیا بلکہ اس نے اپنی سیاہ کو تھم دیا تھا کہ جنگی نشانات بند ھے رہیں۔اور

المراس عن الأشيداوراس عن الشين + خليفة معتصم

تا ریخ طبری: جلد ششم

سب لوگ بالکل خاموش رہیں ۔اس نے اپنی رفتار بہت تیز رکھی ۔وہ قافلہ جواس روز نہر ہے بیٹم الغنوی کی طرف چلاتھا۔اینے مقام ے روانہ ہو چکا تھا۔افشین خش ہے ہے ہیٹم کی طرف اس لیے چلا کہ بیا ہے راہتے میں جا ملے۔ ہیٹم کوافشین کی آ مد کی اطلاع نہ تھی ۔ پیچسب دستورا بینے قافلہ کو لے کرنہر کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔

## با بك كا قلعه حصن النهرير مله:

اب با بک اپنے رسالے' پیدل اور فوجوں کوآ راستہ کر کے نہر کے راستہ پرآ گیا۔اسے یقین تھا کہ روپیہضرور میرے ہاتھ لگ جائے گا۔حصن النہر کا قلعہ دارا پنے قافلہ کو لے کر ہٹم کی طرف چلا۔اس پر با بک کے سواروں نے نمین گاہوں سے نکل کراس امید میں کہ وہ روپیضروراس کے پاس ہے حملہ کر دیا۔ نہر کا قلعہ داران سے لڑ پڑا۔ مگرانہوں نے اس کی مصیبت اور تمام مسافروں کو قتل کر دیا۔ان کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیا۔ مگران کومعلوم ہوا کہ جس رویے کی لال میں انہوں نے بیرحملہ کیا تھاو ہان کی دسترس ہےنکل کیا۔

## با بک اوراس کی جماعت کی تبدیلی ہیئت:

انہوں نے حصن النہر کے قلعہ دار کا مجنٹرا لے لیا اور فوج کی در دی زر ہیں بھا لے اور و مکلے لے شکرخودان کو پہن کراپنی ہیئت اس لیے ید لی۔ کہاس طرح بےخبری میں وہ بیٹم الغنوی اوراس کے ساتھیوں کو جا د بوچیں ان کوافشین کی پیش قدمی کی اطلاع نتھی۔ حصن النہری سیاہ کی شکل میں آ گے آ ہے ۔اور مقام مقررہ تک چلے آ ئے چونکہ ان کو سیح طور پراس مقام کاعلم نہ تھا۔ جہاں قلعہ دار کا نثان نصب ہوتا تھااس لیےوہ اس سے ہٹ کر دوسر بجگہ آ کر تھبر گئے۔ بیٹم دوسری طرف سے آ کرایے مقررہ مقام پر تھہرااوراپنے مقابل کے مقام کی تبدیلی ہے کھٹک گیا۔اس نے اپنے ایک چھازاد بھائی ہے کہا کہتم اس بدخو کے باس جا کر پوچھو کہ اس غیر مقام میں کیوں تھہراہے بیٹم کے بھائی نے اس جماعت کے قریب آ کر دیکھا۔ کہ بیتو کوئی اورلوگ ہیں۔اس نے فور آبیٹم کے پاس آ کر اس ہے کہا کہ ان لوگوں کوتو میں نہیں پیچا نتا۔اس نے جھڑک کر کہااللہ تجھے رسوا کرے تو نہایت ہی ہز دل ہے۔ علوبيه اوراس كي جماعت كِقْلْ كَيْ بَيْتُم كُوا طلاع:

پھراس نے اپنے یا پنج سوار دریافت حال کے لیے روانہ کیے جب بیسوارا پی جماعت سے ملیحدہ ہوکر با بک کے قریب پہنچے و ہاں ہے دوآ دمی نکل کرآئے بیسواران کے پاس گئے۔اوران کی ہیئت سے تاڑ گئے کہ بیتو دشمن ہیں۔انہوں نے ان ہے بھی کہہ دیا۔ کہ ہم نے تم کو پیچان لیا ہے۔اس کے بعد وہ سوار تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے بیٹم کے پاس آئے اور اور اس سے کہا کہ کا فرنے علو یہ اوراس کی جمعیت گول کرڈ الا ہے۔اور دھو کہ دینے کے لیے انہیں کے جھنڈے اور لباس کو لے کرخود پہن لیا ہے۔

بیٹم اس خبر کو سنتے ہی اپنے قافلہ کے پاس بلیٹ آیا اور اس اندیشہ سے کہ مبادا میساری جماعت دشمن کے ساتھ لگ جائے اس نے فوراً مراجعت کا حکم دیا۔اوراب وہ اپنے قافلہ کورشمن سے بچاتا ہواعقبی دستہ کی طرح اپنی جمعیت کے ساتھ تھوڑ کی تھوڑ ک دور چل کرتھوڑی در پھر جاتا یہاں تک کہ وہ قافلہ اس قلعہ میں پہنچ گیا۔ جو بیٹم کا متعقر تھا۔ یعنی ارشق یہاں آ کراس نے اپنے ہا ہوں ہے کہا کہتم میں جو شخص اپنی خوشی ہے اس بات کے لیے آ مادہ ہو کہ وہ ہاری حالت امیر کواور ابوسعید کوفو رأ جا کر بتا دے۔

ا ہے دس ہزار درہم انعام دیا جائے گا۔اوراگر دوڑ کی وجہ ہے اس کا گھوڑ امر جائے تو اسے ویسا ہی دوسرا گھوڑ او ہیں دے دیا جائے گا دوشخص اس کا م کے لیے آ مادہ ہوئے ۔اور دو بہت عمدہ تیز گھوڑ وں پرسوار ہو کران کواڑ اتے ہوئے اپنے کا م پر چل دیئے۔ پیٹم قلعہ کے اندر چلا آیا۔

### با بك كامحاصره ارشق:

با بک اپنی فوج کو لے کراپ مقام سے قلعہ پر آیا۔ اس کے لیے کری رکھ دی گئی وہ قلعہ کے سامنے ایک بلندی پر ببیٹھا اور اس نے بیٹم سے کہلا کر بھیجا کہ قلعہ چھوڑ کر چلے آؤ تا کہ میں اسے منہدم کر دوں۔ بیٹم نے اس کے مطالبہ کومستر دکر دیا۔ اور لڑائی کے لیے تیار ہوا۔ اس وقت قلعہ میں اس کے ہمراہ چھ سو پیدل اور چار سوسوار تھے۔ اور ایک مشحکم خندق بھی اس کے ہاں تھی۔ ان ذرائع کے ساتھ بیٹم نے اس سے جنگ شروع کر دی۔ با بک اپنے مصاحبین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اور پینے کے لیے شراب اس کے سامنے رکھی گئی۔ اب حسب دستور گھمسان لڑائی ہونے گئی۔

## انشین کابا بک خرمی برحمله:

وہ دونوں سوار جوارسال خبر کے لیے روانہ کیے سے سے ارش سے ایک فرسخ کم فاصلہ پر افھین کے پاس پہنچ سے ۔ ان پر نظر پڑتے ہی افھین نے اپنے مقدمہ کے افسر سے کہا کہ میں دوسواروں کونہایت تیز دوڑتا ہوا آتا دکھ درہا ہوں ۔ پھر کہا کہ مبل بجاؤ اور جونڈ نے بلند کر کے ان دونوں سواروں کی طرف گھوڑوں کوایڑ دو۔ اس کی فوج نے حب عمل کیا۔ اور وہ نہایت سرعت سے روانہ ہوئے۔ افھین نے کہا اور ان دونوں سے بلند آواز میں پکار کر کہددو۔ کہ ہم آئے ہم آئے یہ جماعت ایک ہی سانس میں اس قدر تیزی سے گھوڑے دوڑاتی ہوئی کہا کہ ایک ایک پر لیے پڑتے تھے۔ آٹافا نابا بک پر آپڑی۔ اسے اتنا بھی موقع نہ ملا۔ کہ وہ اپنے مقام سے منتقل ہوتا یا سوار ہوسکتا۔ افشین کارسالہ اور نوح آگے دم وہاں آپنجی۔ اور آتے ہی وہ دشمن سے دست وگریباں ہوگئے۔ نتیجہ سے ہوا کہ با بک کی پیادہ سیاہ میں سے کوئی بھی نے کرنہ جاسکا۔

## با بك خرمي كي فنكست وفرار:

## بابك كاقافلة خش برحمله

بنہوں دنوں میں ایک قافلہ خش سے برزند جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ابوسعید کی طرف سے صالح بہتی بدرقہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ابوسعید کی طرف سے صالح بہتی بدرقہ کے لیے ساتھ با بک کے اصبہذنے کمین گاہ سے نکل کراس قافلہ پر غارت گری کی۔ اور اسے آلیا۔ جتنے آدمی قافلہ میں شے اور جس قدر سپاہی صالح کے ساتھ ننگے پاؤں چھکرنکل آیا۔ تمام قافلہ والے قل کردیا۔ البتہ صالح چند بچنے والوں کے ساتھ ننگے پاؤں چھکرنکل آیا۔ کردیئے گئے۔ اور ان کا مال ومتاع لوٹ لیا گیا۔

## افشین کے پڑاؤ میں قط:

اس قافلہ کی بربادی ہے جس کے ساتھ سامان خوراک تھا۔افشین کے پڑاؤ میں قبط پڑ گیااس نے مراغہ کے حاکم کو تکم بھیجا کہ چونکہ ہمارے ہاں تھی ہو۔ چونکہ ہمارے ہاں قبط پڑ گیا ہے ادرلوگ فاقہ زدہ ہورہ ہیں اس لیے تم فوراْ سامان خوراک اپنے ہاں سے بھیجو۔ افشین کا حاکم مراغہ کوسامان خوراک بھیجنے کا حکم:

721

عاکم مراغہ نے اس عکم کی بجا آ وری میں سامان خوراک کا ایک زبر دست قافلہ جس میں گدھوں اور دوسرے بار داری کے جا نوروں کے بار داری کے جا نوروں کے علاوہ تقریبا ایک ہزار تیل تھے۔ با قاعدہ نو جی بدرقہ کے ساتھ افشین کو بھیجا اثنائے راہ میں اس قافلہ کو بھی با بک کی ایک طوفانی جماعت نے جو طرخان یا آ ذین کی قیادت میں تھی آلیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا۔ اس سے لوگوں کو سخت مصیبت پیش آگئی۔

## افشین کی حاکم شیروان سے امداد طلی:

اب افھین نے شیروان کے حاتم کولکھا کہ سامان خوراک بھیجو۔اس نے کثیر مقدار میں آذرقہ روانہ کر دیا اوراس سال وہ سب لوگ قبط کی تکلیف سے زیج گئے ۔

بغابھی مال اور سیاہ کے ساتھ افشین کے پاس آپہنیا۔

اس سال ذی القعد ہ میں معتصم' قاطول روانہ ہوئے۔

## معتصم كوحربيه انديشه

ابوالوزیراحمد بن خالد بیان کرتا ہے ۲۱۹ ھیں معظم نے مجھے بلایا اور کہا کہ سامرا کے اطراف میں میرے لیے کوئی ایسی مناسب جگہ خریدلو جہال میں ایک جدید شہر بساؤں۔ مجھے بیا ندیشہ ہے کہ کسی وقت بیح بیدوالے ایک للکار سے میرے غلاموں کوئل مناسب جگہ خریدلو جہال میں ایک جدید شہر بساؤں۔ مجھے نیا دیشہ ہے کہ کسی وقت بیح بیدوالے ایک للکار سے میرے غلاموں کوئل تو میں کردیں گے تو اگر میں نے وہاں اپنا مقام رکھا تو میں ان سے بالا رہوں گا۔اگر ان کی طرف سے کسی ہنگا مہ کا مجھے خوف ہوا تو میں آسانی کے ساتھ شکلی یاتری کے راستے آ کران پر قابو پاسکوں گا۔اور بیا یک لاکھ دینار لے جاؤ۔ میں نے کہا سردست پانچ ہزار لیے جاتا ہوں 'ضرورت ہوگی تو اور منگوالوں گا۔افھوں نے کہا مناسب ہے۔

## معتصم كى قاطول مين آمد:

ہیں اس مقام پر آیا اور میں نے سامرا کو پانچ سو درہم میں دیروالے نصاری سے خریدلیا۔ نیز میں نے بستان الخاقستانی کی زمین پانچ ہزار درہم میں خریدی۔ اور بھی چندموضع لیے اور جب میں نے اپنے ارادے کی تکمیل کرلی۔ تو میں صکاک میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ۲۲۰ ھیں اس مقام کو آ نے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قاطول کے قریب آئے یہاں ان کے قیام کے لیے خیے اور شامیا نے نصب کیے گئے۔ اور دوسر بے لوگول نے اپنے جمونیز سے بنائے۔ اس کے بعد جب بھی وہ یہاں آئے ان کے لیے عارضی طور پر بنگل نصب کردیئے جاتے۔ یہاں تک کہ ۲۲۱ ھیں اس شہر کی تغییر شروع ہوئی۔

## ہارون الرشید کے خدمت گارمسر ور کابیان:

مسرور رشید کا خدمت گار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ معظم نے مجھ سے بوچھا کہ جب رشید بغداد کے قیام سے گھبرا جاتے تو کس

مقام کوتفری اور تبدیل کے لیے جاتے میں نے کہا قاطول جایا کرتے تھے وہاں انہوں نے ایک شہر بھی بنایا تھا جس کے آٹاراور نصیل اب تک موجود ہیں رشید کو بھی اپنی فوج کی طرف سے ای قتم کا خوف پیدا ہو گیا تھا جس طرح معظم کو ہوا۔ مگر جب اہل شام میں بغاوت بریا کی۔ تورشیدرقہ چلے گئے۔ اور وہیں مقیم ہوگئے۔ اس وجہ سے شہر قاطول ناتمام رہ گیا۔

جب معتصم بغداد ہے قاطول چلے تو انہوں نے بغداد میں اپنے بیٹے ہارون الواثق کواپنا نائب بنایا۔

معتصم کی قاطول جانے کی وجہ

جعفر بن مجر بن بوازہ نے معتصم کے قاطول جانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے ترک غلاموں کی بیا گئے بعد دیگر ہے وہ بغداد کے بازاروں میں مقتول پڑے ہوئے ملتے تصاوراس کی وجہ بیشی کہ چونکہ بیزے اجڈ سپاہی تھے۔ بغداد کے گلی کو چوں میں بے تعاش گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جاتے تصاوراس طرح مردعورت بچوں کو نکراتے اور صدمہ پہنچاتے۔ ابناان کو پور میں بے تعاش گھوڑے دوڑاتے ہوئے جلے جاتے ہوئے کی وجہ سے ان میں ہے بعض بسااوقات ان زقموں سے جانبر نہ ہوسکے۔ کو بیٹر کو ان نے معتصم عیدگاہ ترکوں نے معتصم سے اس کی شکایت کی عوام نے بھی اس کہ ستانا شروع کیا۔ عید قربانی یا عید الفطر کے دن کے دن جب کہ معتصم عیدگاہ ہے نماز بڑھ آ رہے تھے حرش کے چوک میں ایک بزرگ ان کے سامنے آئے اور کہا اے ابوا بحق بات سنو سپا ہی ان کو مارنے کے لیے دوڑ ہے مگر معتصم نے ان کوروک لیا اور ان بزرگ ہے بو چھا کیا ہے انہوں نے کہا ہما گیگی آپ کی ہمارے لیے باعث زمت ہو گئی ہوں کو بھی قبل اور ان کے موض میں آپ نے ہمارے آئے ہاں گوروک لیا اور ان کے موض میں آپ نے ہمارے آئے دور تے دمیوں کو بھی قبل کیا ہے۔

معتصم کی بغداد ہےروا گی:

معتصم اس تمام گفتگو کوغور سے سنتے رہے اس کے بعد محل میں چلے گئے۔ مگر پھرایک سال تک وہ اس طرح شہر میں سے نہ گذرے۔البتہ دوسرے سال وہ جلوس کے ساتھ عیدگاہ گئے۔اور عید کی نماز پڑھا کر پھرا پنے بغداد کی محل سرامیں والپس ندآئے۔ بلکہ وہیں ہے انہوں نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ قاطول کی طرف پھیر دی۔اور بغداد سے چلے گئے اور وہاں بلیٹ کرند آئے۔اس سال فنٹل بن مروان ہے مقصم ناراض ہو گئے۔اوراسے قید کر دیا۔

## فضل بن مروان:

فضل اہل ہر دان میں سے تھا۔ پہلے وہ کسی عامل کے ہاں مثنی تھا۔ اس کا خط اچھا تھا اس کے پچھ عرصہ کے بعد وہ معتصم کے ایک کا جب بچی الجر مقانی کے پاس پہنچ گیا ہے اس کی پیشی میں کام کرتا تھا جرمقانی کے مرنے کے بعد بیاس خدمت کو انجام دیتا رہا۔

یہاں تک کہ معتصم کوع وج نصیب ہوا۔ فضل ان کا کا جب تھا۔ بیان کے ہمراہ مامون کے متعقر کو گیا تھا۔ نیز ان کے ہمراہ مصر بھی گیا تھا۔ وہاں کی تمام آمد نی اسی نے وصول کی۔ بیا مامون کی موت سے پہلے بغداد آگیا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے بیان کے احکام بہاں نا فذکر تا اور جو چا ہتا ان کی طرف سے لکھ دیتا۔ جب معتصم خلیفہ ہوکر بغداد آگے تو وہ خلافت کا اصلی رکن اور والک بن گیا تمام ونا تر اس کے تحت تھے تمام خزانے اور کو مٹھے اس کی تفویض تھے۔ بغداد آگر معتصم نے داد ودہش شروع کی گویوں اور بھا نڈوں کو انعام واکر ام دینے کا تھم دیا مگر اس نے ان کے احکام کی بجا آور کی نہیں اور اس وجہ سے اب وہ ان کے لیے دو بھر ہوگیا۔

تا ریخ طبر ی: جلد<sup>شش</sup>م

## معتصم اورابرا ہیم اہفتی :

ایک مرتبہ معتصم نے ابراہیم اہفتی مشہور بھانڈ کے لیے نصل کو تھم دیا کہ اسے اس قدررو پیدد ہے دیا جائے گرفشل نے اسے
پیچنیں دیا جب کہ معتصم کے لیے بغداد میں ایک محل تعمیر کیا گیا۔اوراس میں باغ لگادیا گیا۔ہفتی ان کی مجلس میں تھاوہ اٹھ کر باغ کی میراور گل گشت کرنے گئے ہفتی ہونے سے پہلے بھی ان کی صحبت میں رہ چکا تھا اورا کشرند اق کی گفتگو
میں ان کو کہد دیا کرتا تھا۔'' خدا تمہارا بھلانہ کرے'' یہ چوڑا چکا فربقا۔ اور معتصم دیلے جم کے تتھے یہ دونوں پیدل باغ کی سیر کررہ ہے تھے۔معتصم چال میں اس سے آگے بڑھ جاتے اور جب اسے اپنے ساتھ ندر کیھتے تو مڑکرا سے پڑھے۔اور کہتے چانہیں جاتا۔آگے آؤ جب اس طرح کئی مرتبہ انہوں نے ہفتی کو تھم دیا کہ دیا ہے نہ نہات کے بیرائے میں کہا۔اللہ آپ کا بھلا کرے۔
میں خلیفہ کے ساتھ ہوں۔ کی احدے کے ساتھ نہیں ہوں۔ بخد ااب تک تم کو فلاح حاصل نہیں ہوئی۔

## فضل بن مروان کے خلاف معتصم سے شکایت:

معتصم اس کے جواب پر انسے اور انہوں نے کہا کیا گہتے ہو کیا اب خلافت ملنے کے بعد بھی کوئی کامیابی اور فلاح ہاتی ہے جو جھے حاصل نہیں اس نے کہا کیا آپ سیجھتے ہیں کہ آپ اب بھی کوئی ذی اقتد اراور کا میاب آ دمی ہیں آپ برائے نام خلیفہ ہیں اپنا تھم صرف آپ ہی تن لیتے ہیں خلیفہ در اصل فضل بن مروان ہے جس کا تھم نافذ ہے۔ جس وقت وہ کسی بات کو کہے اسی وقت وہ عمل پذیر ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجات نے کہا دو ماہ ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنا ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوا۔ بیس کرفضل کی طرف سے ان کے دل میں گرہ بیٹے گئے۔ یہاں رو پیدد لانے کا تھم دیا تھا اس میں سے مجھے ایک جبہ بھی وصول نہیں ہوا۔ بیس کرفضل کی طرف سے ان کے دل میں گرہ بیٹے گئے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اس سے بخت نالاں و ناراض ہوگئے اور اس کی بربادی کے دریے ہوئے۔

اس سلسلے میں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ احمد بن عمار الخراسانی کوصرف خاص کے اخراجات کی حد تک فضل کے اوپر معتمد عام مقرر کر دیا اور نصر بن منصور بن بسام کوخراج اور دوسر سے اخراجات کا معتمد عام مقر رکر دیا۔ عرصے تک بیا نظام قائم رہا۔ ، حجمد بن عبد الملک کی کار کر دگی :

محمہ بن عبدالملک الزیات اس طرح معتصم کے دور میں مہتم فراشخانہ تھا جس طرح کہ اس کا باپ مامون کے عہد میں تھا۔ اس شعبہ میں اس کے ہاتھ سے جوخرج کیا جاتا ہے وہ اسے با قاعدہ دیوان میں درج کرلیتا تھا۔ اس کا بیقاعدہ تھا کہ سیاہ نیمہ پہنے اور تلوار حمائل کیے تحل میں آتا۔ فضل نے اس سے کہاتم تا جربو بھلاتم کو سیاہ لباس اور تلوار سے کیا سروکار ہے ۔ محمد نے اس روز سے بیطریقہ چھوڑ دیا۔ اب فضل نے اس سے کہا کہ تم اپنے حسابات جائج کے لیے دلیل بن یعقوب النصرانی کے پاس لے جاؤ اس نے سارا حساب اسے دے دیا۔ دلیل نے اس کی بہت تعریف کھی اور کوئی تعریف کھی اور کوئی اعتراض نہیں کیا اس پرمحمہ نے اسے تعایف پیش حساب اسے دے دئی چیز قبول نہیں گی۔

مغتصم کی فضل بن مروان سے ناراضگی:

قدر طغیانی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ آگے نہ چل سکے اور بغداد بیٹ کر شاسیہ میں چلے آئے اس کے بعد جب وہ دوبارہ قاطول گئے۔
وہاں پہنچ کر ماہ صفر میں وہ فضل بن مروان اور اس کے خاندان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کو تھم دیا کہ جس قدر سرکاری روپیہ
ان کے ہاتھوں صرف ہوا ہے اس کا حساب دیں آئ ناراضی کی حالت میں خود فضل سے بھی حساب کا مواخذہ ہوا۔ اور محاسبہ سے
فارغ ہوتے بی معتصم نے بلا تا خیر اس کے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اور کہا کہ اس کے مکان میں جو بغداد کے شارع میدان میں
واقع تھا۔ لے جاؤ۔ انہوں نے اس کے تمام دوستوں کو بھی قید کر دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبد الملک الزیات کو مقر رکیا اس نے دلیل کو
قید کر دیا اور فضل کو ایک گاؤں میں جو موصل کے راستے پرواقع تھا اور جس کا نام میں تھا متقل کر دیا یہ پھر وہ بیں مقیم رہا۔ اور اب محمد بن
عبد الملک معتصم کا وزیر اور کا تب ہوگیا سامرا کے دونوں سمت مشرقی اور مغربی میں جس قدر عمارت تعمیر ہوئی وہ سب اس کے زیر
انتظام رہی۔ یہ متوکل کے خلیفہ ہونے تک اسی درجہ اور مرتبہ پر فائز رہا۔ البتہ متوکل نے اسے قبل کر دیا۔

معتصم کے احکامات کی خلاف ورزی:

بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت معتصم نے نصل بن مروان کواپنا وزیر مقرر کیا اس وقت سے وہ اسے اس قد رجا ہتے تھے کہ کسی کو آئی کھا تھا کرا ہے و کیسے کی جس جراءت نے تھی ۔ چہ جائیکہ کوئی اس کے احکام اور امور میں اس کی مخالفت کرتا یا ہتر اض کرتا ایک زمانہ تک اس کا اقبال عروج پر رہا۔ مگرا قتد ارکی نخوت اور ان کی طرف سے اطمینان نے اسے بیجرائت دی کہ وہ ان کے احکام کی مخالفت کرنا۔ کرنے نام امور میں بھی ان کورو بیدی ضرورت ہوتی تو نصل اسے پورانہ کرتا۔

ابوداؤ د کی فضل بن مروان کونصیحت :

ابوداؤد کہتا ہے میں معتصم کے دربار میں اکثر حاضر ہوتا تھا میں نے اکثر ان کو کہتے سنا کہ اتنارہ پیدلا دو۔اوروہ جواب دے دیتا کہ میرے پائی نیس ہے اس پر معتصم کہتے کہ اس کی بہم رسانی کی کوئی تدبیر کرواور اس کے جواب میں وہ کہتا میں کیا تدبیر کروں اتی بڑی رقم مجھے کون دےگا۔ میں بہاں ہوجا تا جب اکثر مرتب التا ہے ہوا تو بیس ایک دن فضل کے پائی گیا۔ اور تخلیہ میں میں نے اس ہے کہا کہ اے ابوالعباس لوگ میرے اور تمہارے مرتب ایسا بی ہوا تو میں ایک دن فضل کے پائی گیا۔ اور تخلیہ میں میں نے اس ہے کہا کہ اے ابوالعباس لوگ میرے اور تمہارے درمیان در اندازی کررہے ہیں۔ جس اور تم دونوں نا پیند کرتے ہیں۔ میں تمہارے من اخلاق ہے بخوبی واقف ہوں وہ لوگ بھی اس ہو اتف ہوں وہ لوگ بھی اس ہو اتف ہوں وہ لوگ بھی اس ہو اتف ہوں وہ لوگ بھی اور اس حق کے ادا کرنے ہے جو آپ کا مجھ پر ہے کسی طرح باز نہیں رہ سکتا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ امیر الموشین کو بخت جواب دے دیا کرتے۔ جو ان کونا گوار خاطر ہوتے ہیں سلاطین ان باتوں کواپنے بیٹے کے لیے بھی گوارانہیں امیر الموشین کو بخت جو اب ہوں۔ اور بخت بھی ہوں اس نے کہا اور باوہ جو اس قدر رہ پیدورکار ہے گرآپ نے بیہ جو اس قدر اس بیا ہوں ہوں ہو تے بین سلاطین ان باتوں کو اپنے بیہ ہوں۔ اس نے کہا تو جب کہ وہ بار باہوں۔ اور بخت بھی ہوں اس نے کہا اے ابوعبداللہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا تو جب کہ ہوں اس نے کہا تو جب کہ ہوں۔ اس نے کہا تو جب کہ ہوں۔ اس نے کہا تو جب کہ ہوں ہوں کہ ہو سے ان کو دو اور اس خوال دیا کریں اور پھر مطالبہ میں سے تھوڑ ا بہت جس قدر رہم ہو سے ان کو لے جا کردے دیں مطالبہ کریں۔ جس کی میں با بحائی نہ کرسکتا ہوں تو اور کی کہ اس سے تھوڑ ا بہت جس قدر رہم ہو سے ان کو لے جا کردے دیں تھی ہوں اس طرح چندروز بات کونال دیا کریں اور پھر مطالبہ میں سے تھوڑ ا بہت جس قدر رہم ہو سے ان کو لے جا کردے دیں تھر کرتا ہوں اس طرح چندروز بات کونال دیا کریں اور پھر مطالبہ میں سے تھوڑ ا بہت جس قدر رہم ہو سے ان کو لے جا کردے دیں تھی ہوں اس طرح چندروز بات کونال دیا کریں اور پھر مطالبہ میں سے تھوڑ ا بہت جس قدر اس کرتے اس کونان کو لے جا کردے دیں تھیں ساطور اس کونان کو اپنے کا کروں سے سے کہ کونان کی کونان کونان کونان کی کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کونان کون

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ عقصم

FAT

تا ریخ طبری: جلدششم

اور ہاتی کے لیے آبیدہ مہلت لےلیں اس نے کہامیں آبیدہ حبیمل کروں گا۔

#### فضل بن مروان کی معزولی:

مگر میں نے جو کہااس کا اثر الٹا ہوا۔ گویا میں نے اس کے جذبات نخوت اور تمکنت کوشیس لگا دی چنا نچہ میں نے دیکھا کہ جب بھی معتصم اس سے کوئی سوال کرتے وہ حسب عادت اس طرح تنی سے جواب دے دیتا جب بار ہاا بیا ہو چکا تو ایک دن فضل ان کے پاس آیا ان کے سامنے نرگس کا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ معتصم نے اسے اٹھا کر کہا آگے بڑھوا ابوالعباس۔ فضل نے داہنے ہاتھ سے اسے سنجالا۔ اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی انگی سے مہر خلافت اتاری اور چیکے سے کہا میری مہر مجھے دواور پھراسے اس کے ہاتھ سے کہا میری مہر مجھے دواور پھراسے اس کے ہاتھ میں دے دی۔

## امير حج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس كي امارت ميں حج ہوا۔

## ا۲۲ھے کے واقعات

اس سال ہشادسر کی سمیت میں با بک اور بغاءالکبیر کے درمیان جنگ ہوئی جس میں بقا کوشکست ہوئی اوراس کا پڑاؤ غارت ہوگیا۔اوراسی سال افشین نے با بک پرحملہ کیا۔اورا سے مار بھگایا۔

## انشین کی فوج میں تخواہ کی تقسیم:

بغادہ مال لے کرافشین کے پاس آگیا۔ جس کا ذکر پہلے گزر چکاہے کہ معتصم نے اسے بغا کے ساتھ افشین کو بھیجا تھا۔ تاکہ
اسے وہ سرکاری فوج کی تخواہوں میں جواس کے ساتھ ہے اورخودا پنے اخراجات اوراس فوج کے اخراجات میں جو بغا کے ہمراہ اسے
بھیجی گئی ہے صرف کرے۔ چنا نچیافشین نے اپنی تمام فوج کو تخواہیں دیں۔ اور نوروز کے بعد جنگ کی تیاری کر کے ایک جماعت کے
ساتھ بغا کواس لیے روانہ کیا۔ کہ وہ ہشتا دسر کے گرد چکر لگا کر مجمد بن حمید والی خند ق میں جا کر فروش ہوا۔ اور اسے اور اچھی طرح
کھودے اور اس کا استحکام کر کے اس میں تھیم جائے۔ بغامحمد بن حمید والی خند ق کوروانہ ہوکر وہاں پہنچ گیا۔

## افشین اورابوسعید کی دوروز میں ملا قات:

افشین برزند سے چلا اور ابوسعیدخش ہے با بک کے اراد ہے سے چلا بید دونوں وروز نام ایک موضع میں ملاتی ہوئے۔ افشین نے وہاں ایک خندق تیار کی۔اس کے گر دفسیل بنائی۔اوروہ اور ابوسعیدمع ان رضا کا رمجاہدین کے جووہاں آئے تھا س خندق میں فروکش ہوگئے۔اس طرح اس کے اور بذکے درمیان چیمیل کا فاصلہ رہ گیا۔

#### بغايرخرميون كاحمله:

تا ریخ طبری: جلد ششم

کیا ہے قبل کردیا جس پران کی دسترس ہوئی اسے پکڑلیا پچھقیدی بھی ان کے ہاتھ آئے۔ بغا کی شکست کی افشین کواطلاع:

ان میں سے درکوا پسے مقام سے افشین قریب تھا افشین کے پاس بھیجا۔ اور ان سے کہا کہ افشین سے جاکر بیوا قعہ بیان کر دو۔ اور اس کی فوج کی جوگت بنی ہے اس سے اسے اطلاع دو۔ وہ دونوں برآ مدہوئے ۔ کو ہیانی جماعت کے سرداروں کی نظران پر پڑی۔ اس نے نشان پھرایا۔ اسے دیکھتے ہی اہل عسکر نے'' ہتھیا رسنجالوہ تھیا رسنجالو'' کا شور بلند کیا۔ اور وہ سب سوار ہوکر بذکی ست چلے آگے وہ دونوں آ دمی بھی نظے ان کوئل گئے مقدمتہ الحیش کا سرداران کو افشین کے پاس لایا۔ انہوں نے اپنی سرگذشت بیان کی۔ افشین نے کہا ہم کیا کریں بغانے جوکارروائی کی ہے ہم نے اسے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ لہذا ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔

## بغا كوافشين كى كمك:

نہیں یہ واقعہ نمازعصرے پہلے کا ہے۔

بغا شست خوردہ فوج کی طرح محمہ بن حمید کی خندق میں واپس آ گیا اور اس نے افشین کو اس کی اطلاع کی اور مدد کی درخواست کی اور کا است کھا چکی ہے افشین نے اپنے بھائی فضل بن کاؤس احمد بن خلیل بن ہشام ابن جوش۔ جناح الاعور السکر کی اور حسن بن ہمل کے صاحب شرط گواور ان دو بھائیوں میں سے ایک کو جوفضل بن سہل کے قرابت داروں میں شھے۔ بغا کے پاس بھیجا انہوں نے ہشتا دسر کا چکر لگایا۔ جن کودیکھا کر بغا کی فوج خوش ہوگئی اور اس سے ان کی ہمت بندھ گئی۔ افشین کی بغا کو بدایت:

اس کے بعدافشین نے بعا کولکھا کہ میں فلاں دن ہا بک سے لڑنے کے لیے نظوں گاتم بھی خوداسی دن اس کے مقابلہ پر آؤ۔
تاکہ اس طرح ہم دونوں سمتوں سے اس پر حملہ کریں۔ افشین مقررہ دن میں اور فدسے ہا بک کے مقابلہ پر روانہ ہوا۔ دوسری طرف
سے بعنا محمد بن حمید کی خندق سے اسی غرض سے نکلا اور ہشتا دسرکی سمت چڑھ کروہاں سے آواز کے فاصلہ پر محمد بن حمید کی قبر کے پہلو
میں اتر پڑا۔ یہاں سر دہوا۔ اور بارش نے ان کوآلیا۔ جس کی تاب فوج نہ لاسکی۔ اس لیے بعنا پی اصلی پڑاؤ کو پلیٹ آیا۔
افشین کا با کے خرجی بر حملہ:

#### بغا كايهاڙيرقيام:

بغانے داؤ دساہ سے کہلا کر بھیجا کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس سے ہم پہلے سے واقف ہیں کیونکہ پہلے وجلہ میں ہم پہیں سخم رتے تھے۔اب شام ہوگئی ہے پیدل تھک گئے ہیں۔مناسب ہو کہ تم کوئی ایساسگین کو ہسار تلاش کرو۔ جہاں ہاری تمام فوج قیام کر سکے اور وہیں ہم شب باش ہوں۔ داؤ دسیاہ ایسے مقام کی تلاش کے لیے ایک پہاڑی پر چڑ تھا اور اس کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے لیے نظر ڈالی۔اسے وہاں سے افشین کے جھنڈے اور اس کی چھاؤنی ایک حلقہ کی شکل میں نظر آئی وہ مقام اسے بیند آیا اس نے کہا کہ رات ہیں بسر کرنا چاہیے۔ مسج کو ہم کا فر کے مقابلہ پر یہاں سے اتر جانمیں گے۔ان شاء اللہ

برف باری سے بغا کی پریشانی:

مگراس شب میں برف و بارش اور شدید سر دی اور گھٹانے ان کوآلیا جس کی وجہ سے سے کے وقت کسی میں بھی بیتاب نہ تھی کہ پہاڑ پر سے اترکر پانی لیتا۔ برف کی کثرت اور سر دی کی شدت کی وجہ سے کسی نے اپنے گھوڑ سے کو پانی نہیں پلایا اس دن اس قدر ظلمت اور کہرتھی کہ ان کے لیے دن رات ہو گیا تھا۔ البتہ تیسر بے دن لوگوں نے بغا سے کہا کہ ہمارے پاس جواز اور اہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور سر دی ہے ہم بیار ہو گئے ہیں جس طرح بھی ہو سکے۔ یہاں سے اتر ناچا ہے آپ بھی اپنی فرودگا ہ کو واپس چلیں۔ یا کا فرکے مقابلہ براتریں۔

اس کہر کے زمانے ہیں ایک مرتبہ با بک افسین پرشب خون مارکراس کی فوج کو درہم و برہم کر چکا تھا اور افسین اس کے سامنے سے ہے کراپی اصلی فرودگاہ کو بلیٹ گیا تھا بعنا نے طبل بجایا اور بذکی سمت اتر نے لگا دامن کوہ ہیں اتر کراس نے آسان کو بالکل صاف اور مطلع کوروش پایا۔ سوائے اس چوٹی کے جہاں بعنا تھا کہ وہ اب تک بادل و کہر سے ڈھکی تھی۔ نیچ آ کراس نے اپنی فوج کو جنگی تربیت پر قائم کیا۔ میں نہ اور مقدمة علیحدہ قائم کیے اور اب وہ بذکی طرف بڑھا اسے یقین تھا کہ افشین اپنی ارضی چھاؤنی جنگی تربیت پر قائم کیا۔ میں نہ اور مقدمة علیحدہ قائم کیے اور اب وہ بذکی طرف بڑھا اسے یقین تھا کہ افشین اپنی ارضی چھاؤنی میں موجود ہے یہ اسی ترتیب سے بڑھتا ہوا خود بذا سے لیے ہوئے پہاڑتک چلاگیا۔ اور اب صرف نصف میل کی چڑھائی اور باقی تھی جہاں سے وہ ایسے مقام تک آجا تا کہ اسے بذکے مکان نظر آنے لگتے۔ اس کے مقدمہ میں جو جماعت تھی اس میں ابن البعیث کا ایک غلام ہمی تھا جس کی بذمیں قرابت تھی۔ اب با بک کے طلائع ان کے مواجہ میں آئے۔ ان میں سے ایک شخص کو اس غلام نے پہچان لیا اور اسے آواز دی۔

## بغا كوبا بك ك شبخون كي اطلاع:

اس نے پوچھا یہ کون ہے جو یہاں آیا ہے غلام نے اس کے ان رشتہ داروں کے نام لیے جواس کے ساتھ تھے۔اس مخص نے کہا قریب آؤ کچھ کہوں۔غلام اس کے نزویک گیااس نے اس سے کہا کہ جاکرا پنے سردار سے کہد دو کہ پیٹ جاؤ۔ہم نے افشین پر شب خون ماراا ہے اپنی خندق میں بھاگ کر پناہ لینا پڑی۔ہم نے تمہارے مقابلہ کے لیے دونو جیس تیار رکھی ہیں۔سلامتی جا ہتے ہو۔ تو فور آبھاگ جاؤ۔ ثنایداس طرح تم نج سکو۔

## غلام كى اطلاع كى تقىدىق:

غلام نے اپنی فوج میں آ کر ابن البعیث سے یہ بات بیان کی اور جس نے اس سے پیکہاتھا۔ اس کا نام بتایا۔ ابن البعیث نے

ا سے پہچان لیا اور بغا کواس کی اطلاع دی۔ بغاظم رگیا۔اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ لیا ایک نے کہا یکھش دھو کہ اور غلط بات ہے۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں ۔ کو بہانیوں میں سے ایک شخص نے کہا اس کی تصدیق ابھی ہوئی جاتی ہے پہاڑ کی اس چوٹی سے میں واقف ہوں ۔ جواس پر چڑھ کرد کھے گا سے افسین کی فرودگاہ نظر آجائے گی۔ بغان نصل بن کا وُس اور بہت سے لوگ جونشاط میں تھے اس بلند پر چڑھے اور انہوں نے اس مقام کود یکھا وہاں ان کو افشین کی سپاہ نظر آئی تو انہیں یقین آگیا کہ وہ یہاں سے ہٹ گیا ہے۔ بغا کی مراجعت:

انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ سب نے یہی مناسب سمجھا کہ دن کے اوّل جھے میں رات آ نے سے پہلے ہمیں پلٹ جانا چا ہیے۔ بعنا نے داؤ وسیاہ کوواپسی کا حکم دیا۔ داؤ د آ گے بڑھا۔ اوراس نے اپنی رفتار بہت تیز کر دی۔ اوراب اس نے وہ راستہ جس سے کہ وہ ہشتا دسر میں داخل ہوئے تھے۔ دشوار اور تنگ گھا ٹیوں کی وجہ سے اختیار نہیں کیا۔ بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جس سے وہ پہلی مرتبہ اس پہاڑ میں آئے تھے۔ اس سے اگر چہتمام پہاڑ کا چکر کرنا پڑتا تھا۔ مگر اس میں ایک مقام کے علاوہ اور کہیں تنگ درہ نہ تھا۔ بعا کی فوج سرخوف کا غلبہ:

اب بغاسب نوج کو لے کر جلا۔ اس نے پیادوں کوسوار کرلیا انہوں نے اپنے نیز ے اور ہتھیار راستے میں بھینک دیئے۔ اور سب پرایک شدید وحشت اور خوف طاری ہوگیا۔ بغافضل بن کا ؤس اور سرداروں کی جماعت فوج کے ساقہ میں رہی اسنے میں با بک کے طلائع نظر آئے اب فراز اور طلب کی بینوبت ہوئی کہ جس پہاڑ ہے ابھی سید جماعت اترتی با بک کے طلائع اس پر چڑھتے۔ بھی دونوں حریف ایک دوسر کے دکھائی دینے گئے۔ اور بھی او جمل ہوجاتے۔ گروہ برابران کے آثار پر چلے آر ہے تھے۔ انداز اُوہ دس سوتھے۔ بغا کا با بک کے حملہ کا اندیشہ:

چلتے چلتے جب عصر وظہر کا درمیانی وقت ہوا۔ تو بغاوضوکر کے اورنماز کے لیے تھہرا۔ بابک کے طلائع بالکل قریب آگئے۔ فوج
ان کے سامنے سینہ سپر ہوگئی۔ بغانے نماز پڑھی۔ اوران کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اورا ہے دیکھ کروہ بھی اپنی جگہ تھٹک گئے۔ بغا کو
سیاند بیشہ ہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میری فوج پر بیطلائع اس سمت سے حملہ کریں۔ اور دشمن کی اور جماعت پہاڑ کا چکر کاٹ کرکسی تنگ
کھائی میں دوسری سمت سے اس پر حملہ آور ہوجائے جولوگ و ہاں موجود تھے ان سے اس بارے میں مشورہ لیا اور کہا کہ مجھے تو سہ
اندیشہ ہے کہ یہ جماعت جو ہمارے سامنے ہے مضن اس لیے آئی ہے کہ اس سے الجھ کر ہم آگے نہ بڑھیں اور ان کی دوسری فوجیں ہم
سے آگ فکل کرننگ گھاٹیوں میں ہماری فوج کو آلیس۔

#### فضل بن کاؤس کی رائے:

فضل بن کاؤس نے کہامیلوگ دن کے مرذبیں ہیں رات کے دھنی ہیں البتدرات ہوگئی تو ہمیں اپنی فوج کے لیے اندیشہ ہے آپ داؤ دسیاہ کو تھکم دیجیے کہ اور تیز چلو۔ اور جب تک تنگ درے ہے ہم نہ گذرلیں کہیں قیام نہ کرو۔ چاہاں میں نصف رات ہو جائے۔ ہم یہاں تھہرے ہوئے ہیں جب تک ہماراان کا مواجہ ہے میہ آگے نہ بڑھیں گے ہم خفیف می مدافعت اور دفع الوقی کرتے رہیں گے۔ ہم یہاں تھہرے ہوئے اور جب رات ہوجائے گی تو ان کو ہمارا مقام معلوم نہ ہو سکے گااس طرح ہماری فوج برابر جیلی گریں کے۔ یہاں تک کہاندھیرا ہوجائے اور جب رات ہوجائے گی تو ان کو ہمارا مقام معلوم نہ ہو سکے گااس طرح ہماری فوج برابر چلتی رہے گی۔ اور اگر درہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم ہشتا دسرکے جائی گی ۔ اور اگر درہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم ہشتا دسرکے جائی ہوئے گی ۔ اور اگر درہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم ہشتا دسرکے جائے گی۔ اور اگر درہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم ہشتا دسرکے کے دور اگر درہ ہمارے کے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم ہشتا دسرکے جائے گی۔ اور اگر درہ ہمارے کے مسدود کر دیا جائے گا تو کی کے دور اگر درہ ہمارے کی مسدود کر دیا جائے گا تو کو بھر ہم ہشتا دسرکے کے دور کی دیا جائے گا تو کی دور دیا جائے گا دور جائے گا دور جائے گا در جائے گا دور جائے گا در جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا در جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور گا دور گا دور جائے گا دور گا دور جائے گا دور جائے گا دور جائے گا دور گا دور گا دور گا دور جائے گا دور گا دور گا دور گا دور گا دور گا دور

تا ریخ طبری: جلدششم

رائے یاکسی دوسرے رائے ہے نکل جاکیں گے۔

#### بغا کی فوج کی پست ہمتی:

#### بغا کی فوج کی خستہ حالی:

داؤ دایک بہت ہی ناہموار پہاڑی کی طرف مڑگیا اس میں ای قدر ڈھلاؤ تھا کہ لوگ آرام کے ساتھ بیٹے بھی نہیں سکتے سے یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اور پہاڑ کے پہلو میں ایسے مقام پر جود یوار کے مشابہ تھا اور جس میں کوئی راستہ نہ تھا۔اس نے بغا کے لیے خیمہ نصب کیا۔ بغا اس مقام پر آ کر کھم گیا۔ تمام فوج اتر پڑی۔ وہ سب کے سب مشقت سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے تھے اور خستہ حال تھے۔ کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ رات بھروہ چو کئے اور باخبررہ چرٹھائی کی سمت کی خوب گلہداشت رکھی۔ بغا کے بڑاؤ برخرمیوں کا حملہ:

مگر دشمن نے ان کو دوسری طرف ہے آلیا۔اوروہ بالکل پہاڑ ہے چیکے ہوئے بغا کے خیمے پر جا پہنچے اس خیمے کوانہوں نے اکھاڑ دیا۔اور تمام فوج پرشب خون مارا۔ بغا پا پیادہ وہاں ہے بھا گا اور پچ گیا۔فضل بن کاؤس زخمی ہوا۔ جناح السکری ابن الجوثن اورفضل بن مہل کے عزیزوں میں سے جود و بھائی تھے ان میں کا ایک مارا گیا۔

## بغا کی شکست و فرار:

بغافرودگاہ سے تو پیدل ہی نکلاتھا۔ مگر پھراسے ایک گھوڑ امل گیا۔ وہ اس پرسوار ہوگیا۔ وہ ابن البعیث کے پاس سے گذرا۔ وہ بغا کو ہشتا دسر پر چڑھا لے گیا اور پھر وہاں سے دوسری سمت سے اسے محمد بن حمید کی فرودگاہ میں لے آیا۔ جہاں وہ آ دھی رات کو پہنچ گیا۔ با بک والوں نے روپیداسلحہ اور فرودگاہ کولوٹ لیا۔ اور ابن جو بدان کو بھی جوان کے ہاتھ میں اسیر تھا جھڑا لے گئے۔ البتہ انہوں نے فوج کا تعاقب نہیں کیا۔ بیتمام فوج غیر ننظم حالت میں شکست کھا کر بغا کہ پاس آ گئی۔ وہ محمد بن حمید کی خندق میں تھا رہوں اس نے اپنی فوج کے ساتھ پندرہ دن قیام کیا۔

### بغا كومراغه جانے كاحكم:

اں کے بعد افشین کا خطا سے ملا۔ جس میں اسے حکم دیا گیاتھا کہتم مراغہ واپس آ جاؤاور جو کمک میں نے تم کو بھیجی تھی۔ وہ مجھے واپس بھیج دو۔ بغامراغہ واپس آ گیا۔اورفضل بن کاؤس اور تمام وہ فوج جواس کے ہمراہ افشین کی چھاؤنی سے بغا کی مدوکو گئی تھی۔افشین کے پاس آ گئی۔افشین نے آ بندہ سال کے موسم بہار تک کے لیے اپنی تمام فوج کومتفرق کردیا۔اوران کواجازت دے دی کہ وہ جہاں جا ہیں موسم سر مابسر کریں۔ ( TAZ

تا ریخ طبری: جلدششم

اس سال با بك كاايك سردارطرخان قمل كيا كيا -

## با بک کے سر دارطر خان کافتل:

اس کی با بک کے بال بڑی قدر ومنزلت تھی اور یہ اس کے سپہ سالا روں میں تخاموسم سرما شروع ہونے کے بعداس نے با بک سے اپنے ایک گاؤں میں جومراغہ کی سمت میں تھا جاڑا اسرکرنے کی اجازت ما نگی۔ افشین اس کی تاک میں تھا اور چونکہ با بک اس کی بہت قدر ومنزلت کرتا تھا۔ اس لیے افشین کی یہ بڑی آرزوتھی کہ وہ اس پر قابو پائے۔ با بک نے اس کی درخواست منظور کی۔ یہ ایک گاؤں میں جو ہشتا دسرکی سمت میں تھا جاڑا اسرکرنے چلا آیا۔ افشین نے ایک تی نما براہیم بن مصعب کے ترک غلام کو جو مراغہ میں تھا تھم دیا گئم رات کے وقت مراغہ میں تھا تھا۔ اور اسے قل کر دویا اسے پکڑ کر بھیج دو۔ وہ ترک رات کے وقت طرخان کی طرف چلا۔ اور وسط شب اس اس نے اسے جالیا۔ اور اسے قل کر کے اس کا سرافشین کو تھیج دیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال صوم ارتکین اوراس کے ملک والے پابہ زنجیر آئے۔مگر پھران کی بیڑیاں اتار دی گئیں اوران میں ہے تقریباً دوسو آ دمیوں کوسواریاں دی گئیں۔اس سال افشین رجاءالحصاری ہے ناراض ہو گیا۔اوراس نے اسے قید کرکے بارگاہ خلافت میں جھیج دیا۔ امیر رجج محمد بن واؤو:

اس سال محمد بن دا ؤ دبن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن شینوالی مکه کی امارت میں حج ہوا۔

## ۲۲۲ھے کے واقعات

## ایتاخ وجعفر بن دینار کی <u>کمک :</u>

اس سال جعفر بن وینار درزی کوافشین کی مدد کے لیے روانہ کیااس کے بعد پھرایتاخ کوروانہ کیا۔اور تین کروڑ درہم فوج کی معاش اور جنگ کے اخراجات کے لیے اس کے ساتھ کر دیئے اس سال افشین کی فوج اور با بک کے ایک سرداراؤین نام میں لڑائی ہوئی جس کی تفصیل رہے:

#### ایتاخ کی مراجعت:

ہوا۔ معتصم نے افشین کو جو کمک اور روپیہ بھیجا تھا وہ کل اسے برزند میں موصول ہو گیا۔ ایتاخ روپیہ بھیجا تھا وہ کل اسے برزند میں موصول ہو گیا۔ ایتاخ روپیہ اور امداد فوج کو جواس کے ہمراہ بھیجی گئتی ۔ افشین کے حوالے کرکے بلیث آیا۔ البیتہ جعفر الخیاط ایک مدت تک افشین کے پاس مقیم رہا۔

#### ابوسعيد كوپيش قد مي كاحكم:

موسم کے استقلال کے بعد افشین اپنے مقام ہے چل کر کلام روز آیا وہاں اس نے خندق تیار کی۔اور ابوسعید کوبھی بڑھنے کا علم بھیجا۔وہ برزند ہے روانہ ہوکر کلاں روز کے جس کے معنی بڑے دریا کے ہیں۔ ہاٹ کے قریب افشین کے محاذی آ کرفروکش ہوا۔ان دونوں کے درمیان صرف تین میل کا فاصلہ تھا۔ یہ بھی خندق بنا کراس میں فروکش ہوگیا۔افشین پندرہ دن یہاں مقیم رہا۔ ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ معصم

#### خرمي سردار آفين كازعم:

تا ریخ طبری: جلد ششم

اب اے معلوم ہوا کہ با بک کا ایک سردار آذین نام اس کے سامنے آگراتر اے اور اس نے اپنے بیوی بچوں کواس پہاڑ پر جہاں سے روز الروز نظر آتا ہے۔ بھیج دیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں ان یہودیوں یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ خود قلعہ بندی کروں گا اور نہ اپنے اہل وعیال کوان کے خوف سے کی قلعہ میں مقیم کروں گا۔ اور یہ بات اس وقت ہوئی تھی جب کہ با بب نے اسے مشورہ دیا۔ کہتم اپنے بیوی بچوں کوکسی قلعہ میں تھم ہراؤ۔ اس نے کہا تھا بھلا میں اور یہودیوں کے مقابلہ میں کسی حفاظت کا انتظام کروں بخدا! میں بھی اپنے عیال کوکسی قلعہ میں فروکش نہ کروں گا۔ اس زعم میں اس نے ان کواس پہاڑ پر بھیج دیا تھا۔

#### آ ذین کے خاندان کی گرفتاری:

افشین نے ظفر بن العلاء السعدی اور حسین بن خالد المدائن ابوسعید کے سرداروں کوشہ سواروں اور کو ہبانیہ کی ایک جمعیت کے ساتھ اس پہاڑ پر بھیجا بیتما م رات کلاں روذ سے چل کر اس در سے میں اتر ہے۔ جہاں سے ایک سوار بھی بمشکل گذر سکتا تھا۔ اکثر لوگوں نے بیدکیا کہ گھوڑوں سے اتر کرا ہے آ گے سے کھیٹچا۔ اور ایک کے بیچھے ایک ہو کرو ہاں سے گذر گئے افشین نے تھم دیا تھا کہ بھونے سے پہلے وہ روز الروز بہنچ جائیں۔ اور وہاں سے کو ہبانی جماعت پیدل دریا عبور کر کے آ گے بڑھے۔ کیونکہ سرزمین کی دشواری کی وجہ سے وہاں سوارچل نہیں سکتا تھا۔ اور پھر پہاڑ پر چڑھے۔ چنا نچہ بیفوج صبح سے پہلے روز الروز آ گئی۔ امیر نے تھم دیا کہ سواروں میں سے جو چا ہے گھوڑے سے اتر پڑے ۔ اور کپڑے بھی۔ انہوں نے آذین کے عیال کواور اس کے لڑکوں میں سے بعض کو گرفتار کر جہانی جماعت تمام کی تمام دریا کو عبور کرتے بہاڑ پر چڑھی۔ انہوں نے آذین کے عیال کواور اس کے لڑکوں میں سے بعض کو گرفتار کرلیا۔ اور بیان کو لے کر پھر دریا کو عبور کرتے ہے آذین کو اس کی خبر ہوگئی۔

## افشین کی کو مبانی جماعت کو مدایت:

جس وقت یہ پیادہ نوج اس غرض سے روانہ ہوئی اور پہاڑی تنگ گھائی میں تھسی تو افشین کو بیخوف دامن گیر ہوا کہ مباداوالیسی میں اس تنگ گھائی میں دخمن ان کو آلے۔اس لیے اس نے کو بہانیوں کو تکم دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جھنڈ ہے رکھیں اور پہاڑوں کی الیم بلند چوٹیوں پرر ہیں جہاں سے ان کو نظفر بن العلاء اور اس کی فوج نظر آتی ہے تا کہا گرکوئی الیم جماعت ان کو دکھائی دے۔جس سے ان کوخوف ہوتو وہ جھنڈیوں کو ہلادیں۔

## کو مبانی جماعت برآ ذین کی بیاده فوج کاحمله:

رات کو ہمانیوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہسر کی۔ جب ابن العلاء اور حسین بن الخالد آذین کی گرفتار کردہ عیال کے ساتھ واپس آ نے لگے۔ تو اثنائے راہ ہی میں قبل اس کے کہ پہاڑ کی تنگ گھاٹی میں وہ داخل ہوں آذین کی بیادہ فوج پہاڑے ان کے مقابلہ کے لیے اتر آئی۔ اور اس سے پہلے کہ سے جماعت گھاٹی میں داخل ہوا انہوں نے اس کو آلیا اور حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں اس جماعت کے گئ آدمی مارے گئے اور انہوں نے بعض عور توں کو بھی ان سے چھین لیا اب اس کو ہمانی جماعت کی نظر جن کو افشین نے خاص خاص مقامات پر متعین کیا تھا۔ وشمن پر پڑی آذین نے اس جماعت کے مقابلہ کے لیے دو فوجیں تھیجی تھیں۔ ایک وہ جوان سے آکر مقابلہ کرے اور دوسری وہ جواس گھاٹی میں ان سے قبل داخل ہوکران کی واپسی کا راستہ مسدود کر دے۔

MA9

## کو ہانیوں کی افشین سے امداد طلی:

جب کو ہبانیوں نے حسبِ ہدایت اپنے جھنڈے ہلائے افشین نے فور آ مظفر بن کیدرکواس کے اپنے دہتے کے ساتھ اس طرف روانہ کیا یہ دستہ تیزی سے بڑھتا ہوا مقام مقصود کی طرف رف لیگا۔ مظفر کے چیچے افشین نے ابوسعید کو بھیجا۔ اور ان دونوں کے چیچے اس نے بخارا خذاہ کوروانہ کیا۔ یہ سب و ہاں پہنچ گئے ۔ آذین کی وہ بیادہ نوج جو گھائی میں تھی ان نوجوں کو دیکھ کر اس مقام کو چھوڑ کر بھی اپنی مرکزی سپاہ میں جاملی۔ اور اس طرح ظفر بن العلاء اور حسین بن خالد اور ان کے ساتھی اس خطرناک مقام سے نچ کر چلے آئے۔ اور سوائے ان مقتولین کے جو پہلے حملہ میں ان کی فوج میں ہوئے۔ اور کسی سپاہی کا ان کو نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ بیسب افشین کے بڑاؤ میں مع ان عور توں کے جوان کے ہاتھ آئی تھیں جلے آئے۔

اس سال بابک کے شہر بذکومسلمانوں نے فتح کیا۔اوراس میں داخل ہوکرا سے لوٹ لیا۔ بیوا قعداس سال کے ماہ رمضان کے ختم ہونے میں جب کہ دس دن باقی تھے جمعہ کے دن بیش آیا۔

## افشين كى مختاط حكمت عملى:

جب کلاں روز سے بڑھ کر بذکے قریب جینجے کا افشین نے ارادہ کیا تو خلاف دستور سابق اس مرتبہ اس نے بجائے جلد جلد طحمنازل کے آ ہستہ ہستہ پیش قدمی شروع کی۔اس مرتبہ وہ صرف چار میل آگے بڑھنے کے بعد کسی مقام میں جوروزاگروذ جانے والی تنگ گھاٹی پر ہوتا پڑاؤ کر ویتا۔اس پیش قدمی میں اگر چہوہ اپنے پڑاؤ کے گردخند قنہیں بنا تا تھا مگر کا نٹوں کی باڑ ضرور لگا لیتا۔ معتصم نے اسے لکھا تھا کہ تم فوج کے دستے بنا کران کی باریاں مقرر کرو۔اور جس طرح فوج رات کوگر داور کی کرتی ہے۔ بید ستے بھی دکھے بھال کے لیے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ چنا نچہ اب فوج کا ایک حصہ پڑاؤ میں آ رام سے قیام کرتا۔اور ایک حصہ رات کی طرح دن میں بھی دشمن کے اچا تک حملہ کے خوف سے گھوڑوں پر سوار ہروقت اصل پڑاؤ کی ایک میل کے فاصلہ پر دیکھ بھال کے لیے مستعد میں بھی دشمن کے اچا تک حملہ کے خوف سے گھوڑوں پر سوار ہروقت اصل پڑاؤ کی ایک میل کے فاصلہ پر دیکھ بھال کے لیے مستعد رہنا۔تا کہا گرکوئی خطرہ درونما ہوتو تما م فوج مقابلہ کے لیے آ مادہ رہاور بیدل سیاہ اصل پڑاؤ ہی میں رہتی۔

## معتصم کی ہدایت پڑمل:

ساری فوج مصائب سفر سے تنگ آگئ ۔ اور انہوں نے انشین سے کہا کہ ہم کب تک اس گھائی میں پڑے رہیں ہم کھلے میدان میں بیٹھے ہیں اور اگر چہ ہمارے اور دہمن کے درمیان چار فرسخ کا فاصلہ ہے مگر ہم حرکتیں وہ کررہے ہیں ۔ کہ گویا دہمن ہمارے سامنے موجود ہے ہم کوان لوگوں سے جو ہمارے پاس سے گزرتے ہیں اور جاسوسوں سے شرم آتی ہے ۔ کہ وہ ہمارے متعلق کیا کہتے ہوں گے۔ باوجود دہمن کے چار فرسخ پر ہونے کے ہم خوف سے مرے جاتے ہیں ۔ آپ ہمیں لے کر بڑھیں اب چاہے ہمیں فتح ہویا شکست۔

افشین نے کہامیں خود جانتا ہوں کہ جو کچھتم کہدر ہے ہووہ بالکل درست ہے ٔ مگرامیر المومنین نے مجھے ایبا ہی حکم دیا ہے اور مجھے امتثال امر کے سواحیارہ نہیں ہے۔

## انشین کی روذ الروذ کی جانب پیش قدمی:

اس کے چندہی روز بعد معتصم کا خطآیا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کداب بیا نظام اورنگرانی صرف رات میں قائم رہے چند روز اور اسی طرح گذرے اس کے بعد افشین اپنی فوج خاصہ کے ساتھ روز الروذ کی طرف بڑھنے لگا اورخود فوج سے آگے بڑھ کر ا پسے مقام پر آیا جہاں ہے وہ کنواں جہاں گذشتہ سال اس کی اور با بک کی لڑائی ہوئی تھی نظر آتا تھا افشین نے وہاں نظر دوڑائی تو اے وہاں ایک خرمی ( دستہ نوج ) نظر پڑا مگروہ نہ اس سے لڑے اور نہوہ ان سے لڑا۔ اس پر بعض گنواروں نے طعن بھی کیا کہ تم کوشرم نہیں آتی کہ بڑھ کر آتے ہواور پھر رک جاتے ہو مگر افسین نے اپنے سپاہیوں کو تکم دے دیا کہ کوئی ان کے سامے نہ جائے۔ وہ ظہرِ کے قریب تک ان کے سامنے تھم کر پھر اپنے بڑاؤیلٹ آیا اور دودن وہاں تھم کر پھر پہلی مرتبہ سے زیادہ نوج کے ساتھ روز الروذکی

#### محفوظ مقامات كاانتخاب:

اس نے ابوسعید کو تھم دیا کہ جس طرح میں پہلی مرتبان کے سامنے جا کر شہر گیا تھا آئے تم وہاں جا کر شہرو ۔ گران سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور نہ ان پر بیرش کرنا ۔ خود افشین روز الروز پر شہر گیا اور اس نے کو بہانیوں (پہاڑی لوگوں) کو تھم دیا کہ تم ان پہاڑ وں پر چڑھ کر جن کوتم نہایت ہی متحکم اور محفوظ خیال کرتے ہو۔ سب طرف پھر کر دیکھو۔ اور وہاں ایسے مقامات کی تلاش کرو۔ جہاں ہم اپنی پیدل فوج کو مضبوط کر سکیں اس جماعت نے پہاڑوں میں پھر کر تین پہاڑیاں جن پر بھی قلع تھے اور اب وہ خراب ہو چھا سے اس کام کے لیے ابتخاب کیس ۔ فشین نے ان کے انتخاب کو پہند کر لیا۔ اور ابوسعید کواس روز والی بلا بھیجا دو دن کے بعد وہ اپنی پڑاؤ سے روز الروز کی طرف اتر ا۔ اس نے ابوسعید کو بہلے ون کی طرح آخ بھی تھم دیا گئری لیے اور ان پر پائی کی مشکیس اور بسکٹ لدوا لیے یہ سب کے سب روز الروز پہنچ گئے ۔ اس نے ابوسعید کو پہلے ون کی طرح آخ بھی تھم دیا گئم جا کر دشمن کے سامنے کھڑ ہے ۔ جن کو پیا دہ سیاہ کے قیام بیگار یوں کو تھم دیا کہ وہ بی تھر لے جا ئیں اور ان راستوں کی قلعہ بندی کر دیں جوان پہاڑیوں کو جاتے تھے۔ جن کو پیا دہ سیاہ کے قیام راستوں پر چڑھائی تک خند تی بنا وران راستوں کی تھوں کی ہوگئی۔ نیز افشین کے تھم سے ان پھروں کے تیجھے ان سب راستوں پر چڑھائی تک خند تی بنا دی گئار ہوں کو تھائی تک خند تی بنا دی گئی ۔ اور پہاڑیو چڑھے کا صرف ایک راستہ کر دیا اس کے بعد اس نے ابوسعید کو والیسی کا تھم دیا وہ لیٹ آ یا اور پھر افشین اپنی فرود گاہ کو چلا آیا۔

## خندق کی کھدائی:

جب مہینہ کا آٹھواں دن آیا اور قصر سخکم ہوگیا۔ انشین نے بسکٹ اور ستوپیدل سیاہ کواور کھانا اور جوسواروں کو دیے۔ اور ان
کی حفاظت اپنی فرودگاہ میں ایک شخص کے تفویض کر کے اب سب پھر وادی کی طرف چلے اس نے پیدل سیاہ کو حکم دیا کہ وہ ان
پہاڑیوں پر چڑھیں اور اپنے ساتھ پانی اور دوسری ضروریات زندگی لے لیں انہوں نے حبہ بجا آوری کی ۔خود افشین ایک سمت
میں فروکش ہوا۔ اور اس نے ابوسعید کو پھر حسب سابق دشمن کے ساہنے جا کر شہر نے کا حکم دیا اور اوگوں سے کہا کہ جھیا ربند اوگوں سے
ابڑیوں پر ٹرین گرزینیں ان پر کسی رہنے دیں پھر اس نے خند ق کے لیے نشان اندازی کی ۔ اور مزدوروں کو اس نشان پر خند ق کھود نے کا حکم
دیا اور ان سے جلد کا م کرانے کے لیے گر ان متعین کیے۔ اب خود وہ اور تمام شہوار سواری سے درختوں کے سامیر میں اثر پڑے اور
سامیر میں اپنے گھوڑے چرانے لگے۔

#### انشین کی پیدل سیاه کومدایت:

m91

ہدایت کردی کہ وہ خود نہ سوئیں۔ایک دوسرے کی چوکی کرتے رہیں۔البتہ مزدوروں کو پہاڑوں کے اوپر سونے دیں زوال کے وقت اس نے شہ سواروں کو پھر سوار ہونے کا حکم دیا۔اس کے بعداس نے ان کے کئی دیتے بنائے اوراپنے چاروں طرف اس طرح کھڑا کیا۔ کہا یک دیسے کے درمیان ایک تیر کا فاصلہ حجوڑا۔اور ہردیتے سے یہ کہد دیا کہتم دوسرے کی طرف التفات نہ کرنا۔ بلکہ جو جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہ وہ بیں جمارہے۔ابیانہ ہو کہ کسی شور کی وجہ سے وہ اپنی جگہ حجو پڑدے ۔ بیتمام دیتے تک گھوڑوں پر سواروں اپنی جگہ کھڑے کے ان سے بیجی کہد دیا تھا کہ دیا تھا کہ کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ ایک جو بیان کو اس کی ہرگز پروانہ کرنا۔ بلکہ اپنی اپنی جگہ کھٹم زے رہنا اور پہاڑ اور خندق کی حفاظت کرنا۔ جنانجو انہوں نے بھی صبح تک دارت اس طرح بسر کردی۔

بابكى افشين كو بجلوس كى بيشكش:

پھراس نے رات کے وقت فوج کے مفتش کوان سواروں اور پیدل سپاہ کی حالت کی خبر گیری کا عکم دیا تا کہ وہ و کھرآئے کہ سب لوگ ہوشیار اور بیدار ہیں۔ دس روز خندق کے کھود نے میں صرف ہوئے۔ دسویں دن افشین نے خندق کواپی فوج میں تقسیم کر دیا۔ اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اور اپنی جمعیتوں کے سامان و اسباب کو رفتہ رفتہ یہاں متگوالیں۔ اس اثناء میں با بک کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اس کے ساتھ کھیر سے خربوز ہے اور کڑیاں تھیں اس نے با بک کا یہ پیام اسے پہنچا دیا۔ کہ چونکہ آج کل تم تکلیف میں ہواور تم اور تمہار سے تمام ساتھی بسکٹ اور ستو پر گذر بسر کررہ ہے ہیں اس لیے میں یہ چیزیں بطور تحقیم کو بھیجتا ہوں۔ افشین نے اس پیام ہر سے کہا تم جانتے ہو کہ اس سفارت سے میر سے دوست کا کیا مطلب ہے وہ چا ہتا ہے کہ اس حیلہ سے اسے ہماری خوشی اس کے عیام ہوجائے مگر میں بخوشی اس کی عنایت کو قبول کرتا ہوں۔ اور ان کے اصلی مدعا کو بھی پورا کر ویتا ہوں بے چھاوئی کا سب حال معلوم ہوجائے مگر میں بخوشی اس کی عنایت کو قبول کرتا ہوں۔ اور ان کے اصلی مدعا کو بھی کی ان کو گھرا ہے ہوں کہ جھے معیشت کی تکی ہے بھراں نے ہماری اور فرودگا ہوں' مورچوں اور استحکامات کو دیکھنا چا ہے اس نے تھم دیا کہ ان کو گھرا ہے اس کے جاؤ۔ اور وہاں کی جدید خندق دکھاؤ۔ اور وہ کلاں روز اور برزند کی خند قیں بھی دیکھیلیں۔ اس طرح ان کو ہماری تینوں خند قیں تھی دیکھیلیں۔ اس طرح ان کو ہماری تینوں خند قیں تھی دیکھیلیں۔ اس طرح ان کو ہماری تینوں خند قیں تھیں سے دکھا دی جائیا کہ بھرا ہے نہ دار سے خوارے اور وہا کی باس جاگراسی کی حال میا کہ بھرا ہے نیا جائے کہ ان کو نوب نور ہے وہ کی کہاں کو گھرا ہے نہ کہ ان کو نوب نور کی کہاں کو گھرا ہے نہ مردار کے پاس جاگراسی کی اطلاع دے دیں۔

اس ہدایت کے مطابق با بک کے پیامبر کوسب خندق دکھائی گئیں۔وہ برزند تک گیا پھراسےافشین کے پاس لائے۔اس نے اے جانے کی اجازت دی اور کہا کہ با بک کومیر ااسلام کہنا۔

## خرمیوں کی مبارزت:

خرمیہ کی ایک جماعت چھاؤنی میں رسد لانے والوں سے تعارض کرتی تھی۔ دو تین مرتبہ انہوں نے ایبا کیا۔اس کے بعد خرمیہ تین دستوں میں منقسم ہوکر افشین کی خندق کی فصیل تک چلے آئے۔اور یہاں آ کر انہوں نے لاکارا۔ مگر افشین نے اپنی فوج کو ممانعت کر دی تھی کہ کوئی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے۔ دو تین راتوں تک وہ اسی طرح بڑھ بڑھ کر آئے اور فصیل کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے رہے۔

۲۹۲

## خرمی دسته برفو جی حمله:

جب کی مرتبہ وہ یہ کر چکے اور اب بے خوف ہو گئے تو افسین نے اپی پیدل اور سوار نوج کے چار دستے ان کے مقابلہ کے لیے

تیار کیے پیدلوں میں صرف قادر انداز تھے اور ان دستوں کو اس نے پہاڑیوں میں چھپا دیا اور دشمن کے لیے مگران متعین کیے۔ وہ

حسب دستور اپنے مقررہ ووقت پر اپنے مقام سے اتر کر آئے اور انہوں نے اس طرح ان کولاکا را اور سواری کرنے لگے عین اس وقت
افشین کی متعین فوج نے اپنی کمین گاہ سے نکل کر عقب سے ان پر تملہ کیا اور ان کی واپسی کا راستہ مسدود کر دیا۔ سامنے سے خود افشین

نے آ وھی رات میں پیدل کے دود سے اپنی چھاؤنی سے ان کے مقابلہ کے لیے بڑھائے۔ وہ تا ڑگئے کہ گھائی ہمارے لیے مسدود کر

دی گئی ہے لہذا اب وہ متفرق راستوں میں ہولیے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور اس طرح اپنے مرکز کو چلے آئے مگر اس واقعہ کا بیا ٹر ہوا

کہ اس روز سے انہوں نے اپنی وہ جسارت ترک کردی۔ صبح کی نماز کے وقت اس کا تعاقب کرنے والی فوجیس روذ الروذ کی خندق
میں واپس آگئیں۔ مگر ان میں سے کوئی ان کے ہاتھ نہ لگا۔

## افشین کی فوج کی ترتیب کا نظام:

اس کے بعد افشین نے پیطریقہ مقرر کیا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آدھی رات کونقار ہے بجوا تا اور مشعلیں اور مشعلیوں کے ساتھ خندق کے دروازے تک آتا چونکہ ہر شخص اپنے دیتے ہے واقف ہوتا وہ مینہ میں ہے پامیسرہ میں ہے لہٰذااس کے برآمہ ہوت ہی تمام چھاؤنی نکل کراپنے اپنے موقع اور کل پر کھڑی ہوجاتی اس موقع پر افشین کے ساتھ بارہ بڑے سیاہ علم نچروں پر سوار ہوتے وہ اس اندیشہ سے کہ گھوڑے چک جائیں گے علم گھوڑوں کے بجائے صرف نچروں پر سوار کرتا۔ اس کے پاس صرف بڑے نقارے اکیس متھے۔ اور ان بڑے علموں کے علاوہ تقریباً پانچ سوچھوٹے نشان تھے۔ ایک چوتھائی رات سے اس کی تمام فوج جس میں تمام فرقے شامل ہوتے اپنے اپنے مرتبہ پرصف بستہ ہوجاتی۔

## نقاره کی آواز برفوج کی نقل وحرکت:

طلوع فجر کے بعد افسین اپنے خیمہ سے برآ مد ہوتا۔ مؤذن اس کے سامنے آذان میج دیتا وہ نماز پڑھتا اور دوسر بے لوگ تاریکی ہی میں نماز پڑھتے ۔ نماز کے بعدوہ نقاروں پر چوب لگوا تا اور پھر حملہ کی شکل میں چتا۔ نوج کی کثر ت اور پہاڑوں اور پہاڑی راستوں پر اپنی تر تیب کے مطابق نقل وحرکت کی۔ وجہ سپر اور قیام کا حکم وہ نقاروں کی آواز اور ان کی خاموثی سے دیتا۔ پہاڑ سامنے آتا وہ اس میں اتر جاتے۔ البتہ اگر کوئی ایسا پہاڑ سامنے آتا جس پروہ نہ چڑھ سکتے اور نہ وہ اس سے اور جب وہ چا ہتا کہ وہاں سے وہ اپنی اصلی نوج اور حضہ میں بلٹ کر آجاتے۔ نقاروں کی آواز چلئے کا حکم تھی۔ اور جب وہ چا ہتا کہ سب نوج کھم جاتے وہ نقاروں کو خاموش کرا دیتا اور اس وقت جو جعیت یا سپاہی جہاں ہوتا چا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہویا وادی کا حتی وہیں طرح باند ہونے تک وہ اس چھ میل مسافت کو جورو ذالرو ذاور بذکے درمیان تھی طے کرتا۔

افشین وبا یک کی احتیاطی تدابیر:

بنین جب اس کنوئیں پر جہاں گذشتہ سال لڑائی ہوئی تھی چڑھ کر آتا تو بخاراخذاہ کو ہزار سوار ادر چھ سوپیا دوں کے ساتھ

افشین کی امرائے عسا کرکو ہدایت:

افشین نے بخاراخذاہ کوہدایت کی تھی کہ اس کے اور بذکے درمیان والی وادی میں وہ اس طرح مقیم رہا کرے جس طرح کہ خندق میں رہا جاتا ہے نیز وہ ابوسعید محمد بن یوسف کو تھم دیتا کہ اپنے دستہ کے ساتھ وہ اس وادی کوعبور کرجائے ۔ جعفرالخیاط کو تھم دیتا کہ وہ اپنے دستہ کے ساتھ تھہر ہے ۔ اس طرح وادی کی اس کہ وہ اپنے دستہ کے ساتھ تھہر ہے ۔ اس طرح وادی کی اس جانب میں جہاں سے ان کو دشمن کے اچا نک حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا تین دستے ہوجاتے ۔ دوسری جانب سے خود ہا بک آذین کے ہمراہ بذسے نکل کر ان تینوں دستوں کے مقابل ایک ٹیلہ پر آ کر بیٹھتا تا کہ افشین کی کوئی فوج بذکے دروازے تک نہ بڑھ سکے اور افشین کا ہمیشہ بہی قصد ہوتا کہ وہ بذکے دروازے تک نہ بڑھ سکم اور افشین کی کوئی فوج بذکے دروازے تک نہ بڑھ سکے اور افشین کا ہمیشہ بہی قصد ہوتا کہ وہ بذکے دروازے تک پہنچ مگر سر دست وہ اپنی فوج کو یہی تھم دیتا کہ جب وہ وادی کوعبور کرلیں تو پھر آگے نہ بڑھیں و ہیں تھم دیتا کہ جب وہ وادی کوعبور کرلیں تو پھر آگے نہ بڑھیں و ہیں تھم دیتا کہ جب وہ وادی کوعبور کرلیں تو پھر

با بك كوافشين كي نقل وحركت كاعلم:

با بک کو جب معلوم ہوتا کہ افشین کی فوجیں اپنی خند تی ہے نکل کر اس کی طرف نقل وحرکت کر رہی ہیں وہ فوراً اپنی فوج کو پوشیدہ مقامات میں گھات ہے مقام معلوم نہ تھے۔ایک مرتبہ اے معلوم ہوا کہ خرمیہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔اور ہا بک کے پاس بہت ہی تھوڑی گھات کے مقام معلوم نہ تھے۔ایک مرتبہ اے معلوم ہوا کہ خرمیہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔اور ہا بک کے پاس بہت ہی تھوڑی جماعت رہ گئی ہے۔

فشين كارستوركمل:

افسین کا دستورتھا کہ وہ جب اس مقام پر چڑھ آتا تو وہاں اس کے لیے پوسین بچھا دی جاتی ۔ اور ایک کری رکھ دی جاتی وہ ایک ایسے بلند مقام پر آکر بیٹھتا جہاں سے بذکا دروازہ سامنے نظر آتا۔ اور تمام اس کی فوج دستوں میں تقسیم ہوکرا پنی اپنی جگہ گھڑی ہوتی ان میں سے جواس کے ہمراہ دادی کی اس جانب ہوتی ۔ جدھر افسین ہوتا وہ اس سپاہ کو گھوڑوں سے اتر نے کی اجازت دیتا البتہ جونو جیس ابوسعیہ جعفر الخیاط اور احمد بن خلیل کے ہمراہ دادی کی دوسری جانب نکل چکی ہوتیں۔ ان کو دشمن کے خیال سے گھوڑوں سے اتر نے کی اجازت نہ ہوتی ۔ وہ اپنی کو بہانی پیدل سپاہ کو دشمن کے گھاتوں کی تلاش کے لیے پہاڑ کی وادیوں میں پھیلا دیتا۔ کہ شاید کسی کمین گاہ کا پیتہ چل جائے ۔ بیتر لاش ہر کے بعد تک جاری رہتی۔ اس اثناء میں خرمیہ با بک کے سامنے بیٹھے ہوئے بیڈ پیتے رہتے ۔ اور نوبت بحتی رہتی ۔ نماز ظہر پڑھر افشین اپنے مقام سے اٹھ کراپئی روذ الروذ والی خندتی کو چل دیتا۔ سب سے پہلے ابوسعیدادھر روانہ ہوتا۔ اس کے بعد احمد بن ظیل پھر جعفر بن دینار اور ان کے بعد افشین بلیٹ جاتا اس کی اس آمدور فت سے با بک بہت چڑجاتا اور ہوتا۔ اس کے بعد احمد بن ظیل پھر جعفر بن دینار اور ان کے بعد افشین بلیٹ جاتا اس کی اس آمدور فت سے با بک بہت چڑجاتا اور

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ معتصم

جب وہ واپس جانے لگتا تو با بک کی فوج ان کا استہزا کرتی اور چنگ و بگل بجانے لگتی۔ تا وقتیکہ تمام فوج بخارا خذاہ کے مقام سے بخیریت گذرنہ جاتی وہ گھائی ہے نہ نتا سب کے بعد وہ پاٹ کر چلا جاتا۔

چندروز جباورای طرح بغیرلزانی کے گذرے بے تو اس نقل وحرکت اورصف بندی اور تلاش قفیش ہےخر میہ تنگ آ گئے ۔ خرمیوں کاجعفر کے دستہ پرحملہ:

ا میک دن اوراسی طرح بغیرلز ائی کے افشین حسب عادت واپس ہو گیا اورسب دیتے اپنی اپنی ترتیب سے پلٹنے لگے ابوسعید نے وادی کوعبور کرلیا تھا اور جعفر کے دیتے کے پچھلوگ عبور کر چکے تھے۔ کہ خرمیہ نے اپنی خندق کا بھا ٹک کھولا۔اس میں سے دس شہبواروں نے برآ مد ہوکرجعفر کی بقیہ نوج پراس جگہ حملہ کر دیا۔ نوج میں ہنگامہ برپا ہوا۔ جعفر خود اپنے دیتے کو لے کر پھر مقابلہ پر یلٹ آیا۔اوراس نے بذات ِخودان سواروں پرحملہ کر کے ان کو بذ کے دروازے تک پسیا کر دیا۔اس کے بعد پھر فوٹ میں ایک ہنگامہ بریا ہوا۔اب افشین اورجعفراوران کی فوجیں اس طرف سے لڑتی ہوئی بیٹ آئیں۔اس سے پہلے جعفر کے دیتے کے بعض لوگ نکل کر جا چکے تھےخود با بک بھی چندسواروں کے ساتھ لڑنے کونکل آیا۔اس وقت نہ افشین کے ساتھ پیدل سیا تھی اور نہ ہا بک کے ساتھ پیادے تھے۔صرف سوار ہی لڑر ہے تھے۔ بھی سیان پرحمله آور ہوتے اور بھی وہ ان پرحمله کرتے۔ بہت ہے آدمی طرفین کے ذخی ہوئے۔

بیٹھ گیااورجعفریر برہم ہونے لگا۔ کہتم نے میری تمام تیاری اور منصوبے غارت کرد کیئے اہنے میں اور شورسنائی دیاابودلف کے دیتے میں بھرے وغیرہ کے مجاہد رضا کاروں کی بھی ایک جماعت تھی جب انہوں نے جعفر کومصروف پیکار دیکھا۔تو بید رضا کارافشین کے حکم کے بغیروادی میں اتر کراہے عبور کر کے بذکی ست اتر گئے تھے اورخودشہر بذہے چٹ کرانہوں نے اسے پچھ نتصان بھی پہنچایا تھا بلکہ قریب تھا کہ فصیل پر چڑھ *کر* بذمیں داخل ہوجا <sup>ک</sup>یں۔

## جعفر كالشين كوپيغام:

جعفرنے افشین سےکہلا کر بھیجا کہ آپ مجھے پانچ سوپیدل قادرا نداز بھیج دیں ۔ مجھےاللہ کی ذات ہےامید ہے کہ میں بذمیں داخل ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں اپنے سامنے سوائے اس آ ذین کے دیتے کے جے آپھی دیکھ رہے ہیں اور کوئی فوج مزاحمتَ کرنے والينهين ديکهتا به

افشین نے اے کہلا کر بھیجا کہتم نے میری تمام تجویز ہر باد کر دی رفتہ رفتہ تم اس مقام سے اپنے کواور آپی فوج کو ہاہر لے آؤ اور ملیٹ آؤ۔ اسی اثنامیں جب رضا کاروں نے خود پذیریموکر یورش کردی۔ تو ایک شور برپا ہوگیا۔ با بک کی گھات والی فوجوں نے خیال کیا کہاب تو جنگ پوری طرح شروع ہو چکی ہےانہوں نے نعرے بلند کیےاور بخارا خذاہ کی فوج کے پنچے سے ایک دم وہ برآید ہوئے۔ای طرح سے بابک کی ایک دوسری گھات اس کنوئیں کے عقب سے جس پر افشین ببیٹھا کرتا تھا نکل آئی ان کو دیکھ کرخرمیہ ۔ جماعت سب کی سب حرکت میں آگئی مگر مسلمانوں کی فوجیں اب تک بغیر کسی اضطراب کے اور بے چینی کے اطمینان کے ساتھ اپنی اپی جگہ توں کی جوں کھڑی رہیں۔ یہ و کیھ کرافشین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس طرح جمیں دشمن کے چیپنے کا مقامات کا پیتا چل گیا۔ جعفر کی افشین سے شکایت:

جعفر مپیٹ آیااس کی فوج اور رضا کا ربھی واپس آئے۔ جعفر افشین کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ میرے آقا امیر المومنین نے مجھے اس جنگ کے لیے جس کا موقع آگیا تھا بھیجا ہے نداس کے لیے بھیجا ہے کہ یہاں آرام سے بیٹھار ہوں۔ آپ نے عین ضرورت کے وقت میری امداد سے دست کشی کی۔اگر آپ صرف پانچ سو پیدل قا در انداز مجھے بھیج دیتے تو میں نہ صرف بذبلکہ ہا بک کے گھر کے اندر داخل ہوجا تا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے بہت تھوڑی فوج مقابلہ کے لیے تھی۔

جعفراورفضل بن كاؤس ميں تلخ كلامي:

افشین نے کہاا ہے مت دیکھوکہ سا منے کون ہے بید کیھوکہ پیچھے س قدر ہیں۔ کیاتم کو بیمعلوم نہیں کہ بخارا خذاہ اوراس کی فوج پر دشمن کی ایک پوشیدہ نوج نے اپنی گھات سے نکل کرا جا تک حملہ کیا تھا اس پر فضل بن کا ؤس نے جعفر سے کہا اگر اس لڑائی کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم سے بیجی نہ ہوسکتا کہتم اس مقام پر چڑھ آتے جہاں تم اب کھڑے ہو بیریا باتیں بناتے ہو کہ میں بیرتا اور بیرکرتا جعفر نے کہا بید جنگ ہے اور جس کا جی جا ہے آجائے ہم اس کے لیے یہاں موجود ہیں۔فضل نے غصے میں کہااگر۔ امیر یہاں نہ ہوتے تو میں تم کو بتا تا کہتم کون ہواس پر افشین نے دونوں کو ڈانٹا اور وہ دونوں خاموش ہوگئے۔

رضا کاروں کی واپسی کا حکم:

افشین نے ابودلف کو تکم دیا کہ رضا کاروں کو شہر کی فصیل ہے واپس لے آئے۔اس نے ان کوواپسی کا تکم دیا۔ان میں سے ایک فضی ایک پقر لیے ہوئے آیا۔اور کہنے لگا کہ ابتم ہم کو یہاں ہے واپسی کا تکم دیتے ہو جب کہ میں نے خود فصیل کی شہر سے بیر پھر اکھیڑلیا ہے اس نے کہا جس وقت واپس چلو گے تم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے راستے میں کون وشمن حائل ہے اس سے اس کی مراد با بک کی وہ نوج ہے جس نے بخارا خذاہ کے عقب سے نکل کراس پرحملہ کیا تھا۔

ابوسعيد كي افشين كي حكمت عملي كي تعريف:

افشین نے ابوسعید ہے جعفر کے رو ہر و کہااللہ تم کوائی کی تبہاری آئی اور امیر المومنین کی خیر خواہی کی جزائے خیر دے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم جنگی امور اور اس کی سیاست سے اس قدر باخبر ہوکہ ہر تمامہ باند ھنے والا اس کامسخی نہیں کہ وہ رائے زنی کر ہے کہ کس اہم اور ضروری مقام میں محض و تو ف کرنا غیر ضروری مقام میں جنگ کرنے ہے بہتر ہے۔ بیر آسان کا م نہیں اس نے اس گھات کی طرف جو پہاڑ کے نیچھی اشارہ کر کے کہا کہ بتاؤاگر بیفوج ان رضا کا روں پر جو محض کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ نکل پڑی تو ان کوسر داروں کی کیا گت بنی اس خدا کا شکر ہے جس نے ان کو دشمن سے بچالیا۔ یہاں تھہر سے رہو۔ اور جب تک یہاں ایک آ دمی بھی ہو یہاں سے حرکت نہ آنا۔

افشین کی مقام مصاف سےمراجعت:

۔ پیر کہہ کرافشین پلٹا۔اس کی عادت تھی کہ جب وہ مراجعت کرتا تو پوری فوج کاعلم اورخوداس کےسواراور پیدل واپس ہوتے اس اثناء میں دوسرادستہ اس کے سامنے کھڑار ہتا۔اوران دونوں کے درمیان صرف ایک تیرکا فاصلہ ہتا وہ اس وقت تک اس کھائی اور اور تنگ درے کے قریب نہ جاتا جب تک کہ وہ بیند کھے لیتا کہ سامنے جانے والے دیتے کے تمام آدمی وہاں سے عبور کر گئے ہیں اور اس کے لیے راستہ صاف کر چکے ہیں اس کے بعدوہ کھائی کے قریب جاتا اور پھر وہ اپنے دوسرے دستہ سیاہ کے ساتھ اپنی سوار اور پیارہ وہ جعیت کے ساتھ اس کھائی میں اتر تا ہمیشہ اس کا بہی دستور رہا اس نے تمام دستوں کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ کس کے چیچے واپس ہوا کریں۔اس وجہ سے کوئی دستہ اپنی نوبت کے بغیر کسی پر نہ مقدم ہوتا۔ اور نہ اس سے مؤخر رہتا۔ اور اس طرح جب بخارا خذاہ کے دستہ کے علاوہ اور تمام فوجہ سے کوئی دستہ اپنی نوبت کے بغیر کسی پر نہ مقدم ہوتا۔ اور نہ اس سے مؤخر کر اپنی خند ق کو پیلٹتا۔ چنا نچر آئی ہی وہ اس دستہ کے علاوہ اور تمام فوجہ سے سے مقام مصاف سے بلٹا۔ ابوسعید سب کے آخر میں تھا ہم فوج جو بخارا خذاہ کے مور سے سے گذر تی اسے وہ کھا تا نظر آتی جہاں وشمن ان کی تاک میں چھیا ہوا تھا ان کو اب معلوم ہوا کہ ان کے پھانے نے کیا جال بچھایا گیا ہے وہ کفار بھی اپنی اپنی اپنی اور ہو گئے جوچا ہتے تھے کہ اس مقام کو جس کی خفاظ میں خاصلہ اختر میں کہائی گئی ہوتی اپنی ایش کے بی کیا جال بھی کہائی گیا ہے وہ کفار بھی اپنی اپنی اپنی اپنی اور کے جوچا ہتے تھے کہ اس مقام کو جس کی خفاظ میں بخارا خذاہ کے فیصل سے قبضے میں کرلیں۔

#### رضا کارول کی افشین ہے شکایت:

چندروزافشین اپنی روذ الروزوالی خندق میں بغیر کسی جنگی کارروائی کے خاموش بیشار ہا۔ رضا کاروں نے چارہ کی قلت اور خرج اورنوشتہ کی کمی کی اس سے شکایت کی اس نے ان سے کہا جوتم میں سے سر کر سکتا ہے وہ صبر کر ہے اور جونہ کر سکتا ہووہ خوشی سے چلا جائے میر سے ساتھ سرکاری فوج موجود ہے وہ بہر حال اپنی معاشوں میں سردی اور گرمی ہر حالت میں میر سے ساتھ ہیں برف پڑنے تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔

## رضا کارول کی افشین کے طرزعمل پر تقید:

اس جواب کوئ کررضا کاراس کا ساتھ جھوڑ کر چلے آئے اور کہنے گئے کہ اگر افشین ہم کواور جعفر کو ہمارے حال پر چھوڑ ویتا تو ہم نے بذکا فتح کرلیا ہوتا۔ بیتو جنگ میں صرف ٹال مٹول کررہا ہے۔ افشین کو بھی اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بیرضا کاراس پر خوب زبان درازیاں کررہے ہیں وہ تو بیتا ہے۔ یہاں تک کہ کی زبان درازیاں کررہے ہیں وہ تو بیتا ہے۔ یہاں تک کہ کی نے بیشی کہا کہ بین نے رسول اللہ سکھی کو کو اب ٹی دیکھا کہ وہ جھے نے رائے ہیں کہ میں افشین سے کہدوں کہ یاتم فورا اس شف سے پوری مستعدی سے لڑو۔ ورنہ میں بہاڑوں کو تھم دوں گا کہ وہ تم کو سنگسار کریں۔ اس خواب کولوگوں نے راز سمجھ کر چھاؤئی میں علانہ طور پر بیان کرنا شروع کردیا۔

## رضا کاروں کےافسروں کی طلی:

افشین نے رضا کاروں کے سر داروں کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ جم شخص نے بیخواب دیکھا ہے اسے میر ہے سامنے پیش کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اب دوسروں کوبھی بڑے بڑے خواب نظر آنے گئے ہیں وہ اس شخص کوایک جماعت کے ساتھ افشین کے پاس لائے افشین نے اسے سلام کیا اور اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور کہا کہ تم بغیر کسی لحاظ اور باک کے صاف صاف اپنا خواب مجھ سے بیان کرو۔ کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھتم نے دیکھا ہوگا وہی تم کہو گے اس نے اپنا خواب بیان کردیا۔ افشین نے کہا ہر شخص سے بیان کرو۔ کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھتم نے دیکھا ہوگا وہی تم کہوگا سے اس کا کیا ارادہ ہے اگر اللہ کا بیارا دہ ہوکہ وہ یہاڑوں کو بہلے اللہ ہر بات سے واقف ہے اور وہی اس بات کو جانتا ہے کہ اس مخلوق سے اس کا کیا ارادہ ہے اگر اللہ کا بیارا دہ ہوکہ وہ یہاڑوں کو

کسی پرسنگساری کا حکم دی توسب سے پہلے وہ اس کا فرکوسنگسار کرا کرہمیں اس کی طرف سے مطمئن کر دیتا تاوقتیکہ میں اس کا فرک زبان درازی اور تکلیف سے اللہ کو بے فکرنہ کروں۔ تا کہ اسے پھراس بات کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کہ میں اس سے لڑتا پھروں اس وقت تک وہ تجھے کیوں سنگسار کرنے لگا۔ اللہ پرکوئی خفی ہی خفی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے وہ میرے قلب سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اے مساکین! میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چا ہتا ہوں۔

#### ایک مجامد کا جذبه شهادت:

اس پرایک دیندار مجاہد نے کہا جناب والا اگر شہادت کا موقع آگیا ہے تو آپ ہمیں اس سے محروم نہ کریں۔ہم محض اللہ کے لیے اس کی رضا جوئی اور ثو اب کے لیے آئے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ مگر آپ کی اجازت کے بعد شاید اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کردے۔

#### افشین کاحمله کرنے کا فیصلہ:

آفشین نے کہا بچھے آپ کی نیت صادق معلوم ہوتی ہے گر میں سجھتا ہوں کہ جوبات اللہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے دہ ان شاء اللہ بہتر ہوگی۔ آپ بھی جو شلے ہیں اور سب لوگوں میں بھی جوش موجزن ہے۔ گر اللہ واقف ہے کہ میری رائے یہ ہیں تھی جواس وقت آپ کے کلام سے مترشح ہوتی ہے اب البتہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بات کا موقع آگیا ہے۔ کہ بیرجذبہ پورا ہو جائے۔ آپ اللہ کا نام لے کر جس روز چاہیں اس کام کے لیے آ مادہ ہوں ہم سب چلیں گے وَلَا حَوْلَ وَ لَا فَوَّةَ إِلَّا ہِاللَٰہِ.

اس گفتگو کے بعد مجاہدین ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ آئے۔ادرانہوں نے جھاؤنی میں آ کراپنے دوسرے ساتھیوں کو بشارت دی اسے س کر جولوگ واپسی کا ارادہ کر چکے تھے وہ تھم رکئے اور جولوگ چھاؤنی سے چل کر چند دن کی مسافت پر چلے گئے تھے۔وہ بھی اسے س کرواپس آگئے۔

## افشین کی بذیرفوج کشی:

افشین نے ایک دن کے لیے وعدہ کیا کہ اس روز دشمن کے مقابلہ پرکوچ ہوگا۔اس نے تمام فوج کورسالہ پیدل اورتمام لوگوں
کوکوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔اور ظاہر کیا کہ اس مرتبہ وہ ضرور دشمن سے لڑے گا۔ چنا نچہ اس ارادے سے وہ مال ومتاع لے کراپی
قیام گاہ سے چلاچھا وَئی میں جس قدر خچر تھے۔ان پر اس نے زخمیوں کے لیے حل رکھوائے ۔طبیبوں کوساتھ لیا بسکٹ ستو اور دوسری
تمام ضروریات جنگ اور معیشت ساتھ لیں۔اب سب نے مشتر کہ طور پر بذپر چڑھائی کی۔اس نے بخار اخذاہ کو گھائی پر اسی جگہہ جہاں وہ پہلے اے تعین کیا کرتا تھا متعین کرو۔

## افشين كوابودلف كوپيش قدمي كاحكم:

اس کے بعداس کے مقررہ مقام پرحسب دستورسابق چڑہ اور کری اس کے لیے بچھا دی گئی۔اوروہ حسبِ عادت کری پر بیٹھ گیا ابودلف سے کہا کہ دون کے مقررہ مقام پرحسب میں ہوتم صرف اس پر اکتفا کرواور جعفر سے کہا کہ تمام فوج تمہار سے سامنے موجود ہے۔قادرا نداز اور آ گ لگانے والے بھی تمہار سے سامنے ہیں۔اگرتم کوان کی ضرورت ہوتو ہیں میتم کودیئے دیا ہوں تمہار کے سامنے ہیں۔اگرتم کوان کی ضرورت ہوتو ہیں میتم کودیئے دیا ہوں تمہاری جوجا جست ہویا جو بچھتم جا ہووہ میں پوراکر دیا ہوں۔تم اللّٰد کانام لے کرجس جگہ سے جانا جا ہو بڑھو۔جعفر نے کہا میں

تاریخ طبری: جلد شقم ایری طبری: جلد شقم ایرین الرشیداوراس کے جانثین + خلیفہ معقصم

اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں جہاں میں متعین ہوتا تھا فشین نے کہا بسم اللہ جائے۔ اس کے بعداس نے ابوسعید کو بلایا اور کہا کہتم اور تمہاری فوج میرے سامنے کھڑے رہے۔ اور یہاں ہے تم میں سے کوئی اپنی جگہ ہے حرکت نہ کرے اس نے احمد بن خلیل کو بھی بلاکر یمی حکم دیا کہ وواپنی جگہ جمارہے اور جعفر اور اس کی جماعت کو وادی عبور کرئے آگے بڑھنے دے ۔ نو داپنی جگہ کھڑارہے تا کہا گرجعفر کو پیدل سیا ہ یا سواروں کی امداد کی ضرورت ہوتو تم ان کو کمک بھیج دیں۔

#### رضا كارون كابذيرهمله:

اس نے ابودلف اوراس کے رضا کا رہا ہدین کو پیش قدمی کا حکم دیا بیوا دی میں از کر پہلی مرتبہ جس جگداور مت سے پڑھے تھے اس مرتبہ بھی بذی فصیل کی طرف پڑھنے گیاور وہاں پہنچ کر حسب سابق فصیل سے جاپلئے ۔ جعفر نے ایک شدید حملہ کر سے اس مرتبہ بھی پہلے حملہ کی طرح شہر کے درواز سے پر جا کر ضرب لگائی اور وہیں تھیں کیا خاصی دیر تک کفار بھی وہیں اس کے مقابلہ پر جے در ہے ۔ فشین نے ایک آدی کے ہاتھ دیناروں کی ایک تھیلی یہاں بھیجی اور اس سے کہا کہ تو جعفر کے جاہدین کے پاس جااور کہہ کہ چوآ گے بڑھے گا اسے ایک مٹھی بحراشر فیاں دی جا کہ ایک تھیلی یہاں بھیجی اور اس سے کہا کہ تو جعفر کے جاہدوں میں تم کو جوالیا نظر بید و پیٹون اور کنگن لے کر رضا کا روں کے پاس جاؤ اور ابودلف سے کہو کہ رضا کا روں اور دوسر سے جاہدوں میں تم کو جوالیا نظر ہیں ہے ۔ جس نے جنگ میں اچھی خدمات انجام دی ہوں اسے جو مناسب سمجھواس میں سے دو ۔ نیز اس نے مہتم آبدار خانہ کو بلا کر سے میں اپنی فرق کے ساتھ جاملو۔ اور جسے ضرورت ہواسے میہ چیزیں دو ۔ تا کہ سیا ہیوں کو بیاس کی حجہ دیا تھی نے اپنی نے آئی ہے۔ اپنی نے آئی ہے کہ کہ ایک سے دو اپنی نے آئی ہے کہ کہ بیار ہی کو بیاس کی حکم دیا کہ ستاور بی نے آئی ہیں فوج کے ساتھ جاملو۔ اور جسے ضرورت ہواسے میہ چیزیں دو ۔ تا کہ سیا ہیوں کو بیاس کی حجہ سے واپس نہ آنا بڑے ۔

## رضا کاروں کے نیے ستواور یانی کی فراہمی:

نیز افشین نے جعفر کی جمعیت کو بھی پانی اور ستومہیا کرا دیا۔ اس نے کلغریو نوج کے سردار کو بلاکراس سے کہا کہ دوران جنگ میں جس رضا کا رکے ہاتھ میں تم کو تیرنظر آئے میں اسے بچاس درہم عطا کروں گااس کے لیے اس نے درہموں کی ایک تھیلی اس کے حوالے کی جعفر کی جمعیت کے ساتھ بھی اس نے اس سلوک کا حکم دیا۔ اور فوج کے پاس اس نے کلغرید سے کوروا نہ کیا جن کے پاس تیر تھے۔ اس نے طوق اور کنگنوں سے بھراہوا ایک صندوق جعفر کو بھیجا اور کہا کہ اپنے آ دمیوں میں سے جسے چاہویہ انعام دو۔ اس کے علاوہ میں بعد میں اور بھی انعام واکرام اپنے پاس سے ان کو دوں گا۔ نیز جس کس نے تم معاش کے اضافہ کا اقرار کرو۔ میں اسے بھی پورا کروں گا اورامیر المونین کوان کے نام لکھ بھیجوں گا۔

## خرميون كاجعفر برحمله:

بذکے دروازے پر دیرتک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کا رخر میہ دروازہ کھول کر جعفر کی جمعیت پرحملہ آور ہوئے اور
ان کو دروازے سے ہٹا دیا نیز انہوں نے ایک دوسری سمت سے رضا کا روں پرحملہ کر دیا۔اوران کے دوعلم چھین لیے ان کوفسیل
سے دھکیل دیا اور پھروں سے ان کواس قدر زخمی کیا کہ وہ متاثر ہو کر جنگ سے دور ہٹ کر ٹھمر گئے جعفر نے اپنی جماعت کولاکا را
آگے بڑھوان میں سے تقریباً سوآ دمی جھیٹ کرآگے بڑھے اور وہ اپنی ڈھالوں کی آٹر میں گھنٹوں کے بل دشمن کوروک کر کھڑے۔
ہوگئے۔۔۔

#### خرمیوں کی شدید مدا فعت:

اب بیشکل ہوئی کہ نہ بیان پر بڑھتے تھے۔اور نہ وہ ان پر پیش قدمی کرتے تھے نماز ظہر تو لڑائی کی بھی صورت قائم رہی افشین عراد ہے بھی ساتھ لا یا تھا اس نے ایک عرادہ جعفر کے مقابل دروازے کے سامنے نصب کیا اورایک وادی کی جانب سے رضا کاروں کی جمعیت کے قریب نصب کیا تھا۔ جعفر کی سمت والے عرادہ کی اس نے پوری طرح مدافعت کی مگر وہ کسی طرح جعفر کی فوج اور خزمیہ کے درمیان جاپڑا۔اور دیر تک دونوں کے بچ میں پڑارہا مگر آخر کار جعفر کی جمعیت نے تحت جدو جہد کے بعد اسے دشمن کے نرغے سے نکالا اور پھرا سے اکھاڑ کر اصل فم ودگاہ کو واپس کر دیا۔ اب تک دونوں فریق ایک دوسرے کورو کے ہوئے تھے۔ کسی کو پیش قدمی کا موقع نہ ملا۔ البتہ تیراور پھر ایک دوسرے پر پڑے۔اور بیلوگ میدان میں ڈھالوں کی آڑلے ہوئے تھے۔

## پيرل فوج کي کمک:

اس کے بعد پھر لڑائی ہونے گئی پھر افشین کو میہ بات بری معلوم ہوئی کہ دشمن اس کی فوج پر دست آز دراز کرے اب اس نے بیدل فوج کو جے اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اور وہ رضا کا روں کی جگہ مور چہزن تھے کمک کے لیے بھیجا اور جعفر کی کمک کے لیے ایک بیدل کا دستہ روانہ کیا۔ جعفر نے کہا فوج کی کمی کی وجہ ہے جھے پر میہ یورشل نہیں ہے میرے ساتھ بڑے چا بک دست بہا در ہیں۔ گرمشکل میہ ہے کہ ان کوآ گے بڑھنے کا موقع محل ہی نہیں ہے میہ جگہ اس قد رنگ ہے کہ یہاں صرف ایک یا دوآ دمی اچھی طرح سے نے سے کہ ان کوآ گئی افشین نے کہلا کر بھیجا کہ واپس آجا وُجعفر پیٹ آیا۔

## افشین کا فوج کومراجعت کاحکم:

افشین نے اپنے محمل بر دار خچر میدان میں بھیجے وہ زخمیوں کواوران لوگوں کو جو پھروں کی چوٹوں سے خود چلئے سے معذور تھے۔ ان محملوں میں بٹھا کر لے آئے اب افشین نے ساری فوج کو مراجعت کا تھم دیا۔اور بیسب اپنی روذ الروذ والی خندق میں چلے آئے ۔لوگ اس سال فتح سے مایوس ہوگئے۔اوراس وجہ سے رضا کا روں کی ایک بڑی جماعت چھاؤنی سے چلی گئی۔

## پیدل تیرانداز و ل کو پہاڑیر چڑھا کی کاحکم:

دوجمعوں کے بعدافشین نے پھر حملہ کی تیاری کی۔وسط شب میں اس نے ایک ہزار بیدل قادرا ندازوں کوطلب کر کے ان
میں سے ہرایک کو چھاگل اوربسکٹ دیئے اوران میں ہے بعض کو سیاہ اور دوسر ری کے جھنڈ ریجی دیئے اس تیاری کے بعداس
نے اس فوج کو غروب آفتاب کے وقت رہنماؤں کے ساتھ آگے روانہ کیا۔وہ ساری رات نہایت دشوارگز اراور مکلّف پہاڑوں پر
عام راستے سے ہٹ کر چلتے رہے اور اس طرح ان پہاڑوں کو گھوم کروہ اس بلند پہاڑ کے پیچھے پہنچ گئے جس پر آذین آ کر گھرتا تھا
افشین نے انہیں جھم دیا تھا کہ اس قدر خاموثی نے نقل وحرکت کریں کہ کسی کوان کی خبر نہ ہونے پائے۔اور جب ہمارے علم تم کونظر
آئیں۔اور تم جبح کی نماز پڑھ چکو۔اور جنگ بھی ہونے گئے اس وقت تم ان جبنڈوں کو اپنے نیزوں کے سروں پر باندھ کر ہلانا۔
نقارے بجانا اور پہاڑ پر سے اتر کروشن پر پھر اور تیر کا بینہ برسادینا اور اگر تم کو ہمارے علم نظر نہ آئیں تو تم اپنی جگہ سے اس وقت تگ

تاریخ طبری: جلد شقم ا ارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه معقدم

## بشیرتر کی کوزیریں حصہ پر قبضہ کرنے کی ہدایت:

اس جماعت نے حب عمل کیا وہ طلوع فجر کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے وادی میں سے ان مشکیزوں کو بھر لے گئے اور چوٹی پہاڑ کی پر پہنچے۔ ابھی پچھرات باتی تھی کہ افشین نے اپنے افسروں کو تھم بھیجا کہ سب مسلح ہوجا کیں میں علی الصباح پیش قدی کروں گا۔ نیز ابھی رات باقی تھی کہ اس نے بشیرالتر کی اوراس کے ساتھی فراغنہ جمعیت کے ایک سر دار کوآ گے روانہ کیا۔ اور تھم دیا کہ وہ اس وادی کے سب سے زیریں جھے میں جہاں سے لوگوں نے پانی لیا تھا اور جواس پہاڑ کے پنچے واقع تھی۔ جہاں آؤین آ کر تھم برتا تھا۔ مسلسل چل کر پہنچ جا کیں افشین کو بیہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ جب بھی ہماری فوج ہا بک پر جملہ آور ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس مقام تھا۔ مسلسل چل کر پہنچ جا کیں افشین کو بیہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ جب بھی ہماری فوج ہا کی طرف جس کے متعلق معلوم تھا کہ وہاں با بک گی ایک فوج گھات میں بیٹھا کرتی ہے رات ہی میں چل دیئے ان کی اس روائی کاعلم خود چھاؤنی کے اکثر لوگوں کو نہ ہو سکا۔ افشین کی پیش قدمی:

ان کے جانے کے بعد افشین نے تمام افسروں کو تھم بھیجا کہ وہ سلح ہوکر سواری کے لیے تیار ہوجا کیں کیونکہ میں علی الصباح پیش قدمی کروں گا۔ چنا نچیعلی الصباح وہ اور تمام فوج فرودگاہ ہے سلح ہوکر چلی اس نے دستور کے مطابق مشعلیں اور مشعلیوں کو بھی ساتھ لیا۔ نماز صبح ادا کی۔ اس کے بعد نقارے پر چوٹ پڑی وہ سوار ہوکراسی جگہ آیا جہاں وہ ہر دفعہ آ کر تھم ہراکر تا تھا۔ حسب عادت وہاں اس کے لیے کھال اور کرسی رکھوی گئی۔ بخارا خذاہ اپنی عادت کے مطابق اس کھاٹی پر آ کر کھڑا ہوتا جہاں وہ ہر روز کھڑا ہوتا تھا۔ گر آ ج افشین نے اسے مقدمہ انجیش میں ابوسعیہ جعفر الخیاط اور احمد بن خلیل کے ساتھ کردیا۔ ایسے وقت میں اس تبدیلی کود کھر کم تمام فوج آ چینجے میں پڑگئی۔

#### آذين والے شيكے كامحاصره:

افشین نے ان سب سر داروں کو تکم دیا کہتم اس ٹیلہ کو جس پر آذین مقیم ہے چاروں طرف سے علقے میں لے لوحالا نکہ آئ سے پہلے وہ ان کواس بات سے روکا کرتا تھا ریتما م دستہ اپنے نہ کور ہ بالا چاروں سر داروں کی قیادت میں بڑھا۔اوراس نے اس ٹیلے کو گھیر لیا جعفر الخیاط بذکے دروازے کے قریب تھا۔ ابو سعید اس سے ملا ہوا تھا اور بخارا خذاہ اس سے متصل تھا اور احمد بن خلیل بن ہشام بخارا خذاہ کے متصل تھا۔اس طرح انہوں نے اس ٹیلے کو چاروں طرف سے اپنے حلقہ میں لے لیا۔

#### خرمیون کابشیر وفراغنه برحمله:

اتنے میں وادی کے اسفل سے ایک شوراٹھا کیونکہ آذین والے ملیے کے نیچ جو گھات تھی اس نے بشیر اور فراغنہ پراپی کمین گاہ سے نکل کر حملہ کردیا تھا۔ بشیر اور اس کے ساتھی ان سے لڑنے لگے۔ اور تھوڑی دیر تک خوب گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ اصل فوج نے جب شور سنا تو ان میں اضطراب پیدا ہوا۔ افشین نے حکم دیا کہ منادی کرادی جائے کہ یہ بشیر الترکی اور فراغنہ ہیں۔ جن کو میں نے ہی اس ست کو بھیجا ہے۔ اور انہوں نے دیمن کی گھات کو برآ مدکیا ہے یہ وہی شور ہے لہٰذاتم لوگ اپنی جگہ اطمینان سے رہو۔ گرجب ان قادر انداز بیدلوں نے جو پہلے سے بہاڑوں پر بھیج دیے گئے تھاس شور کو سنا انہوں نے افشین کی ہدایت کے مطابق اپنے علم جوڑے لوگوں نے دیکھا کہ بلند بہاڑ سے سیا ملم آرہے ہیں اس فوج اور اس پہاڑ کے درمیان تقریباً ایک فریخ کا فاصلہ تھا۔

تا ریخ طبری: جلد ششم

#### جعفرالخياط كاحمله:

اب ان پیدل قادراندازوں نے آفین کی ست اتر ناشروع کیا آفین کی نوج والوں کی نظران پر پڑی اس نے اپنی ہمراہی بعض خرمی پیادوں کو دریافت حال کے لیے ان کی طرف بھیجا ادھر افشین کی نوج میں ان کود کھے کرخوف واضطراب پیدا ہوا۔ افشین نے اپنی نوج کو مطلع کیا کہ یہ ہمارے اپنے آدمی ہیں ان کو ہم نے آفین پرعقب سے ہملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب جعفر الخیاط اور اس کی فوج پر یورش کر دی۔ یہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور ان پر جا پڑے اور ایسا شدید ہملہ کیا کہ آفین اور اس کی فوج پر یورش کر دی۔ یہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور ان پر جا پڑے اور ایسا شدید ہملہ کیا کہ آفین اور اس کی فوج کو وادی میں الٹ دیا۔

## ابوسعید کے فوجی دستہ کی بورش:

ابوسعید کی سمت ہے ایک شخص معاذ بن شحد یا محمد بن معاذ نے چند آ دمیوں کے ساتھ آ ذین پرحملہ کیا۔ حملہ کے اثناء میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے گھوڑ ہے کے سم تلے کنوئیں کھد ہے ہوئے ہیں گھوڑ وں کے اگلے پاؤں ان میں پڑتے ہی ابوسعید کے شہسواران میں گرڑے فشین نے کلغر سے جماعت کو بھیجا تا کہ دشنوں کے مکانوں کی دیواروں کو گرا کر ان کنوؤں کو پاٹ دیں۔ کلغر سے نے حب عمل کیا اور ان کے پخ جانے کے بعد اب تمام فوج نے مل کو ایک دم ان پرحملہ کر دیا۔ پہاڑ کے اوپرحملہ آ وروں کے لیے آذین نے ایک چرخ تیار کر رکھا تھا۔ جس پر ایک بہت بڑا پھر بارتھا۔ جب فوج نے اس پرحملہ کیا اس نے اس چرخی سے وہ پھر ان پرلڑ ھکا دیا۔ تمام لوگ اس کا راستہ چھوڑ کر ہٹ گئے۔ یہاں تک کہ وہ پھر لڑ ھکتا ہوا گزرگیا۔ اس کے بعد سب نے ہر طرف سے اس پریورش کر دی ۔ با بک نے جب سے دیکھا 'کہ میری سیاہ گھر گئی ہے وہ بذ سے افشین کی سمت والے درواز سے جہاں سے افشین کا ٹیلہ ایک میل فاصلہ پر رہا ہوگا۔ نکا۔

## با بك كي امان طلي:

بابک ایک جماعت کے ساتھ افشین کو دریافت کرتا ہوا سامنے آیا ابو دلف کے ساہیوں نے پوچھا بیکون ہے جوافشین کو دریافت کرتا ہے خرمیہ نے کہاہا بک ہے بیافشین سے ملنا جا ہے ہیں۔ابودلف نے افشین کواس کی اطلاع بھیجی اس نے شناخت کے لیے ایک ایسے محف کو جو ہا بک کو پہچا تنا تھا اس کے پاس بھیجا اس نے ہا بک کو دیکھ کرافشین سے آکر کہا کہ بے شک وہ ہا بک ہم اہیوں کی گفتگو سنائی دیتی تھی اس اثناء افشین گھوڑ نے پرسوار ہوکر اس کے اس قدر قریب چلا آیا جہاں سے اسے ہا بک اور اس کے ہمراہیوں کی گفتگو سنائی دیتی تھی اس اثناء میں آذین کی سبت میں خوب جنگ ہور ہی تھی۔ ہا بک نے افشین سے کہا میں امیر المومنین سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔ افشین نے کہا ہی وقت مجھے امان دیں اور اتنی مہلت بھی دیں کہ میں اپنے اہل وعوال کوسوار کروں اور سفر کی تیار ہوں اس نے کہا آپ اسی وقت مجھے امان دیں اور اتنی مہلت بھی دیں کہ میں اپنے اہل وعوال کوسوار کروں اور سفر کی تیار کی کولوں۔

## با بك كوافشين كي امان:

بھی تم کونصیحت آج کہا میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ تمہاری بھلائی کی بات کہی مگرتم نے میری نصیحت آج تک نہیں مانی اور میں اب بھی تم کونصیحت کرتا ہوں کہ آج امان لے کرتمہارایہاں سے چلا جانا اس سے بہتر ہے کہ تم کل جاؤ۔ با بک نے کہا جناب والا میں نے آپ کی نصیحت قبول کی اور میں اس پرقائم ہوں افشین نے کہاا چھا تو وہ برغمال ہمارے پاس بھیج دوجن کا میں نے مطالبہ کیا ہے اس

ناریخ طبری: جلدششم بارون الرشیداوراس. کے جانشین + خلیفه معتصم

نے کہا بہتر ہےان میں سے فلاں اور فلاں تو اس ٹیلے پرموجود ہیں آپ اپنی نوٹ کو تھم دیں کہ وہ ذرا تو قف کرے۔ افشین کا بذیر قبضہ:

افشین نے نوبی کووائیں بلانے کے لیے اپنا آ دمی بھیجا مگر جب اس سے کہا گیا کہ فراغنہ کے جینڈ سے بذمیں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہ جینڈ سے محلوں پر چڑھا دیئے ہیں افشین خود گھوڑ سے پر سوار ہو کر للکار تا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ اور تمام نوبی شہر کے اندر گھس پڑی ۔ اور لوگ علم لے کر با بک کے محلوں پر چڑھ گئے با بک نے اپنا ان چار محلوں میں چھسو آ دمی چھپار کھے تھے حملہ آ وروں نے ان کو جالیا اور اپنا اس محلوں پر بلند کر دیئے ۔ بذکی تمام سڑکیں اور میدان آ دمیوں سے بھر گئے اور اب ان لوگوں نے جو ان محلول میں چھپ ہیٹھے تھے ان کے درواز سے کھو لے اور پیدل نکل کر ان سے لڑنا شروع کیا اس اثنا میں با بک اس وادی میں جو جو ان میں مشغول رہے۔ بشتا دسر سے متصل ہے چلا گیا۔ اور افشین اور اس کے دوسر سے تمام سردار محلوں کے درواز وں پرلڑنے میں مشغول رہے۔ بشتا دسر سے متصل ہے چلا گیا۔ اور افشین اور اس کے دوسر سے تمام سردار محلوں کے درواز وں پرلڑنے میں مشغول رہے۔ بشتا کی تاراجی:

یبال خرمیہ نے نہایت شدید مقابلہ اور مقاتلہ کیا افشین نے آتش زن طلب کیے انہوں نے ان پرآگ برسانا شروع کی اور دوسرے لوگ قصر ڈھانے لگے یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس مقام پر قتل کر دیئے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی پچ نہ سکا۔ افشین نے با بک کی اولا داور متعلقین کو جو بذمیں تھی گرفتار کرلیا اتنے میں شام ہوگئی اس نے فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ تمام فوج پئیٹ آئی اس وفت خرمیہ جماعت اکثر گھروں میں چپی پیٹھی تھی افشین اپنی روز الروز والی خندق میں واپس چلاآیا۔

افشین کی بذیے مراجعت:

بیان کیا گیا ہے کہ ہا بک اوراس کے ساتھ وادی میں اتر نے والے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ فشین اپنی خندق کوواپس چلا گیا ہے وہ بذمیں بلیث آئے اور یہاں آ کرانہوں نے جس قدر زادراہ ہوسکااور مال اپنے ساتھ لیا اور پھر ہشتا دسر سے ملی ہوئی وادی میں اتر گئے۔

# افشین کا قصرول کے انہدام کاحکم:

دوسرے دن افشین اپنی خندت سے چل کر بذآیا وہ قربید میں تظہر گیا اور اس نے تمام قصروں کے انبدام کا تھم دیا اس نے اپنے پیادے قربیہ کے اطراف میں بیگار پکڑنے کے لیے بھیج مگران کوکوئی گنوار ہم دست نہ ہوا۔ اب افشین نے اپنی کلغریہ جماعت کو اس کام کے لیے تھم دیا انہوں نے قصروں کو منہدم کر کے ان کوجلا ڈالا۔ تین دن تک وہ اس کام کوکرتے رہے جس سے با بک کے تمام قصر اور دینے جل کرخاک ہو گئے ان میں سے ایک ججرہ یا مکان بھی بربادی سے نہ بچا۔ اس کے بعد افشین اپنی فرودگاہ کووا پس آگیا۔ با بک کا فرار:

گھاں اور جنگل بہت ہی گھنا تھا اس کا ایک طرف آرمیدیا ہے اور دوسرا آ ذربا نیجان ہے ملا ہوا تھا اور یمکن نہ تھا کہ رسالہ وبال جا سے نیز وادیوں اور جنگل کی کثر ت کی وجہ ہے وہاں چھنے والانظر بھی نہیں آتا تھا یہ سلسل ایک جھاڑی تھی جسے غیضہ کہتے تھے افشین نے ایسے ہرمقام پر جہال ہے اس جنگل میں راستہ جاتا تھا یا جہاں ہے اس بات کا امکان تھا کہ اس سہ ہے با بک نکل جائے گا۔ ایک دستہ فوج میں چارسو ہے یا بنج سوتک جنگجو تھے متعین کر دیا۔ نیز ان سب کے ساتھ راستہ بتانے کے لیے کو ہما نیوں کو بھی متعین کیا اور تھم دیا کہ وہ یں اور رات کے وقت ان کی اچھی طرح گلبدا شت کرتے رہیں تا کہ وہیں ہے کوئی نکلنے نہ پائے افشین نے ان تمام فوجوں کو بنی مرکزی فرودگا ہے اشیاء معیشت مہیا کر دیں۔

معتصم کابا بک کے لیے امان نامہ:

یہ پندرہ دستے تھے یہ ای طرح جھاڑی کو گھیرے ہوئے پڑے تھے کہ امیر المومنین معظم کا سونے سے مہرشدہ مراسلہ جس میں با بک کا سب با بک کے لیے امان تھی۔ افشین کوموصول ہوا اس نے با بک کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے ہاں بناہ کی تھی اور جس میں با بک کا سب سے بڑالڑ کا بھی تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے دوسرے قیدیوں سے کہا کہ مجھے تو اس بات کی تو تع نہ تھی کہ اس حال میں امیر المومنین سے اس طرح امان دے دیں گے تم میں سے جو جا سکے اس مراسلہ کو لے کر با بک کے پاس جائے اس بات کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوا اور کسی نے کہا جناب والا ہم میں سے کسی کی یہ جراءت نہیں کہ وہ اس وعدہ امان کو لے کر اس کے سامنے جائے۔ افشین کے قاصدوں کی روانگی:

افشین نے کہا اس میں کیا ہر نے ہے وہ تو اس ہے خوش ہوگا۔انہوں نے کہا جناب والا بیصر ف آ پ کہتے ہیں افشین نے کہا گربہر حال تم کو بیکا م میری خاطر انجام دینا ہوگا۔ چاہاں میں تمہاری جان جائے بین کران میں سے دو خض کھڑے ہوئے اور انہوں نے افشین سے کہا آ پ اس بات کی ضانت کریں کہ ہمارے بیوی بچوں کی پرورش کریں گے اس نے با قاعدہ اس بات کا وعدہ کیا اب وہ دونوں خط لے کر ہا بک کی تلاش میں چلے اور اس جنگل میں پھرتے پھرتے کی نہ کسی طرح با بک کے پاس پہنچ گئے اور وہ خطا ہے دے دیا۔

## انشین کے قاصدوں کی بابک سے ملاقات:

معتصم کے اس خط کے علاوہ خود بابک کے لڑکے نے بھی ایک خط ان دونوں کے ہاتھ اپنے باپ کو بھیجا تھا جس ہے اسے پوری کیفیت ہے مطلع کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ وہ امان قبول کر کے مقابلہ ہے باز آئیں۔ بیان کے لیے بہتر ہے ان دونوں نے اس کے لڑکے کا خط ہا بک کو دیا۔ ہا بک نے اسے پڑھا پھر ان سے سوال کیا کہ اب تک تم کیا کرتے رہے انہوں نے کہا جناب والا آئی رات میں ہمارے تمام اہل و عیال گرفتار کر لیے گئے۔ ہمیں آپ کا پیتہ معلوم نہ تھا۔ کہ خدمت میں حاضر ہوجاتے جب ہم ایسے مقام میں تھم گئے جہاں خود ہمیں اپنے قید ہونے کا اندیشہ ہو گیا تو ہم نے ان سے امان لیے لی۔

افشین کے ایک قاصد کافل:

با بک نے اس شخص ہے جس کے پاس خطاتھا کہا یہ میں کچھنیں جانتا مگریہ بتا کہ تجھے یہ جراُت کیسے ہوئی کہ تو اس فاحشہ زادے کا خطالے کرمیرے پاس آیا پھر با بک نے اسے پکڑ کراس کی گردن اڑا دی اور اس خط کو ویسے ہی مبرز دواس کے سینے پ 144

تا ریخ طبری: جلدششم

باندھ دیاا ہے کھول کربھی اس نے نہ دیکھا۔

#### با بك كاايخ بيثے كو پيغام:

اوراس کے بعداس نے دوسرے سے کہا کہ تو جااوراس فاحشہ زادے سے جس سے اس کی مراداس کا بیٹا تھا جا کر کہد دے کہ اب تیری پیمجال ہوئی کہ تو مجھے خط لکھنے لگا۔ نیز با بک نے اسے پیمی لکھا کہا گرتو مجھے آ ملتا اوراس تح یک اس وقت تک اتباع کرتا جب کہ کسی دن تجھے حکومت ہی مل جاتی تو ہے شک تو میرا بیٹا ہے مگر آج مجھے معلوم ہو گیا کہ تیری ماں چھنال تھی اور تو اس چسنال کی اور تو اس بوشال کی اور تو اس بوشال کی دن کے میں کل مرجاؤں تو اس وقت تو ہی رئیس کہلاتا اور جہاں ہوتا یا جہاں تیرا ذکر ہوتا وہاں بادشاہ کے لقب سے پیاراجا تا۔ مگر معلوم ہو گیا کہ تیری اصل ہی ٹھیک نہیں ہے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہتو میر امیٹا نہیں ہے۔ ایک دن کی رئیس سال کی ذلت کی حالت میں زندگی ہے بہتر ہے۔

## با بک کی رو پوشی:

با بک اس کے بعد فوراً اس جگہ ہے چلا گیا۔ اس نے تین آدمی اس پیامبر کے ساتھ کردیئے۔ جواہے بہت سی جگہوں میں ہے ایک جگہ چڑھا آئے۔ اور پھر با بک ہے آلے جب تک سامان معیشت ختم نہ ہو گیا وہ اس جنگل میں چھپار ہا۔ اس کے بعد مجبوراً وہاں جنگل میں چھپار ہا۔ اس کے بعد مجبوراً وہاں جسٹر کرنا پڑاوہ ایک ایسے راستے کے قریب سے چلا جس پر افشین کا لشکر متعین تھا مگر چونکہ بیراستہ ایک پہاڑ پر سے گذرتا تھا جہاں پانی بالکل میسر نہ تھا۔ اس لیے وہ فوج اس مقام سے پانی کے دور ہونے کی وجہ سے وہاں قیام نہ کرسکی اور اسے چھوڑ کر پانی کے قریب ہٹ گئی۔ اس فوج میں مقام اور اصل فوج میں تقریب ہٹ گئی۔ اس مقام اور اصل فوج میں تقریب ہٹ گئی۔ تقریب ہٹ گئی۔ اس کے لیے دوزانہ نوبت برلتی رہتی تھی۔

## با بک کی والده اور بیوی کی گرفتاری:

انہیں ایا میں ایک دن میں دو پہر کے وقت با بک اوراس کی جماعت اپنی دے پناہ سے برآ مد ہوئی چونکہ ان کو یہاں کوئی نظر نہیں آیا۔اور نہ پہرے کے سوار اور کو ہبانی دکھائی دیئے اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ یہاں اب کوئی نوج نہیں ہے البندااب بخطرہ ہواوراس کے بھائی عبداللہ اور معاویہ اس کی ماں اس کی ایک ہوی جسے انبتہ الکلہ اندیکہ سے حال راستے ہے برآ مد ہوئے اور آرمیدیا کی سمت ہوگئے۔اب ان پہرے والوں نے ان کودیکھا اور اپنی اصل فوج میں جوابوالساج کی قیادت میں تھی کہلا کر بھیجا کہ ہم نے پچھشہ سوار جاتے دیکھے ہیں۔ مگریہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں اس خبر کے معلوم ہوتے ہی تمام فوج گھوڑوں پر سوار ہو کراس سمت چلی اور دور سے انہوں نے ان کودیکھ لیا۔ وہ اس وقت پانی کے ایک چشمہ پر اتر ہے ہوئے اور اس طرح وہ نکل کر جب انہوں نے اس فوج کور آلیک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے اور ہمراہی بھی سوار ہو گئے اور اس طرح وہ نکل کر جب البتہ معاویہ با بک کی ماں اور اس کی ہوی گرفتار کر لی گئیں با بک کے ساتھ صرف ایک غلام رہ گیا ابوالساج نے ان دونوں عورتوں کو چھاؤنی میں جسے دیا۔

## با بک کی آ رمیدا کے پہاڑوں میں رو پوشی:

با بک چلتے چلتے آ رمیدیا کے پہاڑوں میں داخل ہواو ہاں وقت تمام سفر میں پہاڑوں میں چھپتار ہااب اے سامان خوراک

کی ضرورت ہوئی۔ آرمیدیا کے تمام بطریقوں نے اپنے اپنے راستوں اور ناکوں پر پہرے بٹھا دیئے تھے۔ اور تھا نوں کو تکم دے دیا تھا کہ جو گذرےا ہے گرفتار کرلیا جائے اور جب تک اس کی شناخت نہ ہو جائے اے تیدر کھا جائے ان ہدایات اورا حکام کی وجہ ہے تمام چوکی داراورتھانیدار ہروتت مستعداور ہوشیار تھے۔ جب با بک کوپخت بھوک معلوم ہوتی و ہ اپنے کمن ہے برآ مد ہوا وہاں ایک کسان ایک ترائی میں ہل چلا رہاتھا با بک نے اپنے غلام کو تکم دیا کہ تو دینارو درہم لے کراس کسان کے پاس جااورا گراس کے پاس روٹی ہوتو اسے لے کر بیرو پیاسے دے دے۔

#### با بك كے غلام كے خلاف شكايت:

اس کسان کا ایک دوسرا شریک بھی تھا جواپنی کسی ضرورت کی وجہ ہے گیا ہوا تھا با بک کا غلام اس کسان کے پاس اتر کرآ یا اس کے نثریک نے بھیغور ہےاں غلام کودیکھا۔ گربجائے اس کے کہوہ اپنے ساتھی کے پاس آتاوہ خوفز دہ دور ہی کھڑار ہا۔اور دیکھتار ہا کہ دوسرا کسان کیا کرتا ہے غلام نے اس کسان کو پچھ دیا۔کسان وہاں ہے آیا اور اس نے اپنی روٹی لیے جا کرغلام کو دی اس کاشریک دورہے یہ معاملہ دیکھتار ہا۔اورا سے بیگمان ہوا کہ بیخص میرے ساتھی کی روٹی زبردتی غصب کر کے لے گیا ہےا ہےاس کی خبر نہ تھی کہ غلام نے اسے بچھ دیا۔اس خیال کے تحت وہ سیدھا دوڑ تا ہوا تھانے گیا اوراس نے آ کراطلاع دی کہایک سلے شخف نے آ کر تر ائی میں میر ہے شریک کی روٹی چھین لی۔ بیہ بینتے ہی تھانیدار گھوڑ ہے برسوار ہوکراس سمت لیکا بیہ پہاڑا ہن سنباط کے تھے۔ سهل بن سنباط اور بالکب کی ملاقات:

نیز اس نے سہل بن سعباط کواس واقعہ کی اطلاع بھیج دی وہ خود بھی اپنی جمعیت کے ساتھ گھوڑ وں پر سوار جھیٹتا ہوااس کسان کے پاس آ گیااس وقت تک غلام و ہاں موجود تھا۔اس نے کسان سے دریا فت کیا کیا ہوا؟اس نے کہااس غلام نے آ کر مجھ سے روٹی مانگی میں نے اسے روٹی وے دی۔ ابن سنباط نے غلام سے یو چھا تہارے مالک کہاں ہیں اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہاں موجود ہیں۔ ابن سدباط اس کے ساتھ ہولیا اور بابک کے پاس جو کہ تھر اہوا تھا پہنچا۔ اس کی صورت ہی سے اس نے با بک کو پہیان لیا اوراس کے اعز از میں وہ گھوڑ ہے ہے اتر کراس کے قریب گیا اوراس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔اور کہا اے ہمارے سر دار! آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں با بک نے کہا میں روی علاقہ میں پاکسی اور مقام کا اس نے نام لے کر کہا کہ میں وہاں جانا حابتا ہوں۔

## سبل بن سنباط کی با یک سے درخواست:

ابن سعباط نے کہا آپ کوکوئی مقام یا کوئی اور شخص ایسانہ ملے گا جو مجھ سے زیادہ آپ کی خاطر اور حفاظت کر سکے گا۔ میں سر کار کا ماتحت نہیں ہوں اور نہ کوئی سر کاری عہدے دار میرے ہاں دخل ویتا ہے آپ میری آزاد حالت اور میرے علاقہ سے خوب واقف ہیں جتنے بطریق یہاں ہیں وہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں ان ہے آپ کی اولا دہوئی ہےواقعہ یہ تھا کہ با بک کی بیاعادت تھی کہ جب اے بیمعلوم ہوتا کہ کسی بطریق کی بیٹی یا بہن خوبصورت ہے وہ اے اس سے طلب کرتا اگر وہ بطریق اس مطالبہ میں عورت کو بھیج دیتا تو خیرتھی ورنہ با بک اس پراچا تک حملہ کر کے اسے زبر دئی چھین لیتا۔ نیز اس کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیتا۔اوراس طرح غصب کر کے اپنے شہر لے آتا۔

## ابن سنباط کی با بک کوقلعه میں قیام کی دعوت:

ابن سلباط نے اس سے کہا آپ میرے پاس میرے قلعہ میں قیام کریں وہ آپ ہی کا مکان ہے اور میں آپ کا غلام ہوں۔
سردی تو آپ یہاں بسر کریں اس کے بعد جیسی رائے ہو چونکہ ہا بک بھی مصائب وشدا کد سفر سے خشہ و نا تو اس ہور ہا تھا وہ ابن سلباط
کی دعوت پر مائل ہو گیا مگر اس نے کہا بیتو مناسب نہیں کہ میں اور بھائی دونوں ایک جگہ رہیں ممکن ہے کہ ہم میں سے ایک گرفتار ہو
جائے تو دوسرا تو باتی رہے میں تمہارے پاس تھم جاتا ہوں اور میر ابھائی عبداللہ بن اصطفا تو س کے پاس چلا جائے ہم نہیں جانتے کہ
انجام کیا ہوگا ہمارے خلف بھی بچھا بیے نہیں کہ جو ہماری اس تحریک کوچھر زندہ رکھیں۔ ابن سلباط نے کہا آپ کے تو بہت ہی اولا دہ جا بک با بک ہے کہا ان میں سے کوئی کار آ مرنہیں ہے۔

## ابن سدباط کی با بک کے متعلق افشین کواطلاع:

اب اس نے بیئر م کرلیا کہ وہ اپنے بھائی کو اصطفاقوس کے قلعہ میں بھتے دے کیونکہ یہ اس پر پورااعتا در کھتا تھا اورخود وہ ابن سنباط کے ساتھ اس کے قلعہ میں رہ گیا۔ دوسر ے دن صبح کو عبداللہ ابن اصطفاقوس کے قلعہ روانہ ہو گیا۔ اور با بک ابن سنباط کے ساتھ شمبر گیا۔ ابن سنباط نے افشین کو با بک کے آنے کی خبر بھتے دی۔ افشین نے اسے لکھا کہ اگر بیخبر صبحے ہے تو میں اور خود امیر المومنین تم کوخوش کر دیں گے۔ اللہ تم کواس کی جزائے خیر دے۔ افشین نے با بک کا حلیہ اپنے ایک خاص معتبہ شخص سے بیان کر کے اسے ابن سنباط کے پاس بھیجا اور اسے لکھا کہ میں اپنے اس معتبہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تا کہ یہ با بک کو خود د کھر مجھے اطلاع کے اسے ابن سنباط نے اس بات کونا مناسب سمجھا کہ وہ ایک اجبنی کی موجودگی سے با بک کو پریشان خاطر کر دے اس لیے اس شخص دے۔ ابن سنباط نے اس وقت د کھے سکتے ہو جب وہ سرنیجا کے دن کا کھانا کھا تا ہواور یوں اچا نگ سامنے جانا مکن نہیں لہذا جب بم کھانا مانگیں تم ہمارے گنوار باور چیوں کا لباس پہن کر دستر خوان پر سربر ابنی کے لیے حاضر ہو جانا اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے حاضر ہو جانا اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے جانس وقت بغورا سے دیم لینا اور پھر اپنے امیر سے جاکر بیان کر دینا۔

#### با بک کی شناخت:

اس شخص نے کھانے کے وقت حبہ عمل کیا ہا بک نے سراٹھا کرا ہے دیکھا تو اس کے ول میں اس کی طرف سے شبہ پیدا ہو گیا اس نے بوچھا یہ کون ہے؟ ابن سنباط نے کہا کہ بیٹراسان کا ایک نصرانی ہے جوعرصہ دراز سے ہمارے ہاں آ کررہ گیا ہے ابن سنباط نے بیہ بات اس اشروشی سے پہلے سے کہددی تھی کہ میں تمہارے متعلق ایسا کہوں گا۔

با بک نے اس شخص سے پوچھا کتنے عرصہ سے تم یہاں ہواس نے کہافلاں سنہ سے یہاں ہوں اس نے پوچھا پھرا تنے عرصہ سے یہاں کو اس نے کہا جب کی میں سے یہاں شادی کرلی ہے۔ با بک نے کہا تم نے بچ کہا جب کس سے پوچھا جائے کہاس کا وطن کہاں ہے اور وہ کہے کہ جہاںِ میری بیوی ہے وہی میرامقام ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔

#### ابوسعیداور بوز باره کوافشین کی مدایت:

اب اس نے افشین ہے آ کر پوراواقعہ بیان کر دیا افشین نے ابوسعیداور بوزبارہ کواپنے ایک خط کے ساتھ ابن سنباط کے پاس بھیجااور ہدایت کر دی کہ جب تم ابن سنباط ہے کچھ فاصلہ پر رہ جاؤ تو اپنے جانے ہے پہلے بیہ خط اسے بھجوادینا اور جومشور ہاور

( r+4

بارون الرشيداورا ل كے جانشين + خليفه معتصم

بدایت ابن سنباطتم کودےاس کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرناان مدایات کے ساتھ بید ونوں چلے اورانہوں نے اس پڑممل کیاا ہن سعباط نے ان کولکھا کہتم فلاں مقام میں میرے پیامبر کے آئے تک قیام کرو۔ چنانچہ یہ دونوں ابن سنباط کے بنائے ہوئے مقام میں تھہر ہےرہےاس نے ان کوسامان وضروریات زندگی اسنے ہاں ہے بھجوا دیں۔ با بك كى گرفتارى كامنصوبه:

ایک دن با بک کا جی شکار کھیلنے کے لیے حیابا ابن سدباط نے کہا آپ اس قلعہ کی چار دیواری میں مغموم رہتے ہیں باہرایک بہت خوش فضاوا دی ہے مناسب ہوگا کہ ہم آپ بازاور شاہین اور شکار کی دوسری ضروریات لے کرتفریجا صبح کے وفت اس وادی میں چلیں اور کھانے کے وقت پر قلعہ میں واپس آ جا 'میں با بب نے کہا جب جا ہوچلو۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کو شکار کی مخبر گئی۔ابن سعباط نے ابوسعیداور بوزبارہ کواطلاع وے دی کہ ہم کل شکار کوآئیس گےتم میں ہے ایک پہاڑ کی اس جانب ہےاور دوسرا دوسری جانب ے اپنی فوجوں کے ساتھ ہم کوآ کر گھیر لے تم لوگ نماز صبح کے ساتھ چھیتے چلے آؤ۔اور جب میرا آ دمی تمہارے پاس آئے تم وادی کے اوپر آ جانااور ہمیں دیکھتے ہی اس میں اتر پڑنا چنانچہ جب ابن سعباطاور بابک دن نکلنے شکار کے لیے قلعہ سے چلے اس نے اپناایک آدمی ابوسعید کے پاس اورایک بوزبارہ کے پاس بھیج دیااور ہرایک سے کہددیا کہ جاکران سے کہددو کہتم اس مقام پر آ جاؤاورتم اس مقام پر آ ؤ۔اور پھر ہمارے سامنے برآ مدہونا۔اور جبتم ہمیں دیکھوتو کہنا یہی ہیں ان کو پکڑلو۔اس حیال ہےاس کا مطلب پیتھا کہ با بک کو اصل سازش کا راز کبھی بھی معلوم نہ ہوسکے بلکہ ابن سدبا طاکو یہ کہنے کا موقع کیا کہ ہم کیا کریں رسالہ نے آ کرایک دم ہم کوگر فقار کرلیاوہ اپنی بدنا می کی وجہ سے بینہ چاہتا تھا کہ وہ وور با بک کواینے گھرے ان کے حوالے کر دیتا اس لیے اس نے بیتمام جال بچھایا تھا۔ با بك كي كرفتاري:

اس کے دونوں پیامبر ابوسعیداور بوزبارہ کے باس پہنچے اور وہی ان کووادی کے اوپر لے آئے جہاں با بک اور این سعباط موجود تھے با بک کور کیھتے ہی وہ دونوں اپنی جمعیتوں کو لیے ہوئے ایک اس طرف سے اور دوسرا دوسری ست ہے با بک کے لیے وا دی میں اتر ہے اورانہوں نے اسے اور این سعبا ط کو گرفتار کر لیا۔ شاہین ان کے ساتھ تھے با بک اس وقت ایک سفید کرتا پہنے اور سفیدعمامہ پہنے تھا۔اورایک چھوٹاموز و پہنے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود با بک کے ہاتھ پر ٹاہین تھا جب اس نے فوجوں کو دیکھا کہ انہوں نے اسےاب گیبرلیا ہے وہ اپنی جگہ ٹھبر گیا۔اور دونوں امیروں کوغور سے دیکھاانہوں نے کہااترواس نے کہاتم کون ہو؟ان میں سے ایک نے کہامیں ابوسعید ہوں اور دسورے نے کہامیں بوزبارہ ہوں اس نے کہاا چھا اور پھروہ یاؤں موڑ کر گھوڑ ہے ہے اتر گیا۔ابن سعباط اے دیکیور ہاتھااس نے ابن سعباط کی طرف دیکھا اورا ہے گالیاں دیں اور کہا تو نے مجھےتھوڑے ہے مال کے عوض یہودیوں کے ہاتھ چے دیا۔اگر تختیے الی ہی روپیہ کی خواہش تھی اور مجھ سے طلب کرتا تو میں تختیے اس سے کہیں زیادہ دے دیتا۔جوبیہ دینے والے ہوں گےابوسعیدنے کہا کھڑا ہواور گھوڑے پر بیٹھ جا۔اس نے کہاا جھا چنانچہ یہا ہے قیدکر کےافشین کے باس لے آئے جب و ہ اس کی فرو د گا ہ کے قریب آ گیا۔

با بك كى افشين سے ملاقات:

تاریخ طبری: جلد ششم

افشین برزند پر چڑھاوہاں اس کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا اور اس نے تمام فوج کو حاضری کا تکم دیا۔ جو دوصفوں میں

( r.v.)

تا ریخ طبری: جلدششم

مرتبہ ہوگئی۔ افشین ایک میدان میں بیٹھا۔ اب باب کواس کی خدمت میں پیش کیا گیا اس نے اس موقع پرتھم دیا کہ کسی عرب کو دونوں صفوں کے درمیان نہ آنے دیا جائے کہ مباداان میں سے کوئی اپنے کسی عزیز کی جان کے بدلے میں یا کسی اور اذبیت کے عوض اسے آلی یا مجروح کر دے اس سے پہلے افشین کے پاس بہت می عورتیں اور بیچ آگئے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں باب نے اسپر کرلیا تھا۔ ہم عرب اور مقامی زمینداروں کی شریف زادیاں ہیں۔ افشین نے ان کے لیے ایک علیحہ ہ باڑ بنا کر اس میں ان کو مشہرایا۔ اور ان کا کھانا مقرر کر دیا اور کہا کہ آم اپنے اولیاء کو جہاں ہوں اپنی حالت لکھ بیجو۔ اس اطلاع کے بغیر جو شخص آکر ان کا دموی کے متاب کرتا اور دوآ دمیوں کی شہادت پیش کرتا کہ وہ اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ بیجورت یا بچہ یا لونڈی اس کی ہے یا بیاس کی محر مات میں کرتا اور دوآ دمیوں کی شہادت پیش کرتا کہ وہ اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ بیجورت یا بچہ یا لونڈی اس کی کے مات میں اور بہت ہی اب بھی باقی تھیں جو اپنے اولیاء کے آنے کی منتظر تھیں جب یہ دن آیا جس میں افشین نے اپنی فوج کوصف بندی کا تھم دیا تھا اور با بک کے اور اس کے درمیان نصف میل کا فاصلہ رہ گیا۔ با بک کو گھوڑ ہے سے اتا ردیا گیا اور اب وہ پیادہ اپنے کر تے مما سے اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بیج میں چانا ہوا افشین کے ساختے ہیش کیا گیا۔ اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بیج میں چانا ہوا افشین کے ساختے ہیش کیا گیا۔ اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بیج میں چانا ہوا افشین کے ساختے ہیش کیا گیا۔

## با بک کی اسیری:

افشین نے اسے دیکی کر کہا کہ اسے ہماری فرودگاہ لے جاؤلوگ اسے سوار کر کے وہاں لائے جب ان عورتوں نے اور بچوں نے جو باڑے میں فروکش تھے با بک کواس حال میں دیکھا انہوں نے اپنے منہ بیٹ لیے اور آہ و بکا کا ایک شور بلند کر دیا۔ اس پر افشین نے کہا کہ کل تک تم یہ کہدر ہی تھیں ۔ کہ اس نے ہمیں اسر کر لیا تھا۔ اور آج اس پر روتی ہو۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ احسان کرتا تھا افشین نے ان کے قید کر دینے کا تھم دے دیا وہ ایک کوٹھری میں ٹھہرا دیا گیا اور پچھ آدمی تگر ان مقر رکر دیئے گئے۔

## بابک کے بھائی عبداللہ کی گرفتاری:

اس کا بھائی عبداللہ اس کے ابن اصطفا کے پاس قیام کے زمانے میں عیسیٰ بن یوسف بن اصطفا کے پاس چلا گیا تھا افشین نے اسے لکھا کہتم عبداللہ کو بیر بے پاس بھیج دواس نے اسے بھی افشین کے پاس بھیج دیا جب وہ بھی اس کے قابو میں آ گیا۔افشین نے اسے بھی با بک کے ساتھ ایک ہی حجر ہے میں قید کر دیا اور پہرہ بٹھا دیا اس کے بعد اس نے معتصم کوان دونوں کی گرفتاری کی اطلاع دی۔

## با بك كي آخرى خواهش:

بن با کہ معظم نے اس کھا کہ تم دونوں کو لے کرمیرے پاس آؤاور جب افشین نے عراق جانے کا ارادہ کیابا بک کو کہلا بھیجا کہ میں تم کو لے کر جانے والا ہوں لہذا علاقہ آذر ہا بیجان میں جس بات کی آرز وہو پوری کرلو۔اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے اپنے شہر کوا کی مرتبہ اور دیکھ لوں۔افشین نے چاندنی رات میں ایک جماعت کے ساتھ اسے بذہیج دیا۔وہ ساری رات میں کہا ہے شہر میں پھر تارہا۔اوروہاں اس نے مقتولین اور اپنے محلوں کودیکھا۔پھریدلوگ اسے افشین کے پاس لے آئے جب پہلے افشین نے ایک آدی کوبا بک پر متعین کیا تو ہا بک نے افشین سے درخواست کی کہ آپ اس سے مجھے معاف کردیں۔افشین نے پوچھا تم

تا ریخ طبری: جلد خشم ۹ ۲۰۰۰ بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه معتصم

اسے کیوں گوارانہیں کرتے۔اس نے کہا یہ میرے پاس آتا ہے اوراس کے ہاتھ چکنائی سے بھرے ہوتے ہیں اور میرے سر ہانے سوتا ہے اس کی درخواست قبول کی اوراس شخص کو ہاں متعین ندر ہنے دیا۔ امیر حج محمد بن داؤو:

<u>سرت</u> ۱۰/شوال کو با بک برزند میں افشین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بوزبارہ اور دیوزا دائے اپنے بچ میں لیے ہوئے تھے۔اس سال محمد بن داؤ د کی امارت میں جج ہوا۔

## ۲۲<u>۳ ہے واقعات</u>

افشین کی روانگی سامرا:

اس سال افشین ۳/صفر جمعرات کی رات کو با بک اوراس کے بھائی کو لے کر سامرا میں معتصم کی خدمت میں عاضر ہوا۔ جس وقت سے افشین برزند سے روانہ ہواتھااس کے سامرا پہنچنے تک معتصم روزاندا یک گھوڑ ااور خلعت فاخرہ اسے بھیجا کرتے تھے۔ معتصم کا خبر رسانی کا انتظام:

چونکہ معظم کو با بک کے معاملہ سے خاص تعلق خاطر تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کی خبریں ان کوجلد سے جلد معلوم ہو جایا کریں۔
اور برف وغیرہ کی وجہ سے بھی چونکہ راستہ خراب تھا اس لیے انہوں نے سامرا سے حلوان کی گھائی تک ہر فرسخ پر تیز رو گھوڑوں کی خبر

کے لیے ڈاک بٹھا دی تھی۔ اور ہر منزل پر ایک ہرکارہ مقرر تھا جو خبر کے موصول ہوتے ہی گھوڑ ہے کو دوڑا تا ہوا دوسرے ڈاک رساں

کو دست بدست اطلاع دے دیتا تھا اور حلوان کے اس طرف ہے آ ذر بائیجان تک خبر رسانی کے لیے پہاڑی گھوڑ ہے مقرر تھے جو

ایک دن یا دو دن مسلسل سفر کر کے بدل دیئے جاتے تھے ان پر پہاڑی نو جوان ہر فرسخ پر باری باری سوار ہو کر خبر لے جاتے تھے۔

ان کی حفاظت کے لیے پہاڑوں پر پہرے مقرر تھے جو دن اور رات ہوشیار رہتے تھے اور ان کو بیھم تھا کہ جب خبران کو سلے وہ نہایت

باند آ واز سے پکار دیں تا کہ اس کی آ واز کوئ کر دوسری چوکی والاخبر رسانی کے لیے مستعد ہو جائے اور خبر کی نقل میں دیر نہ ہونے پائے

باند آ واز سے پکار دیں تا کہ اس کی آ واز کوئ کر دوسری چوکی والاخبر رسانی کے لیے مستعد ہو جائے اور خبر کی نقل میں دیر نہ ہونے پائے

چنا نچے ابھی یہ ڈاکید دوسری منزل پر نہیں پہنچنا کہ وہ اس کا ہر کارہ رستے ہی میں تیار کھڑا ہوتا اور خریطہ لے کر اپنی دوڑ پر دوڑ جاتا اس انظام سے افھین کی فرودگا ہے سامرامیں چاردن یا اس سے بھی کم مدت میں خبر بہنی جاتی ۔

افشين كاسامرامين استقبال:

جب افسین حذیف کی بلوں کے پاس پہنچا یہاں ہارون بن المعتصم اور معتصم کے کنیے والوں نے اس کا استقبال کیا با بک کو لے جب افسین حذیف کے بعد افسین حذیف کی باس پہنچا یہاں ہارون بن المعتصم اور معتصم کے کنیے والوں نے اس کا استقبال کیا باب کو کر سامرا آجانے کے بعد افسین نے اسے اپنے مظیرہ کے قصر میں فروکش کیا عین وسط شب میں احمد بن ابی واؤ د ہیئت بدل کر با بک کو کھنے آیا۔ اور اس نے جا کر معتصم سے اس کی اطلاع کی اور شکل وصورت بیان کی ان کو صبح بی آیا وروہ خود ہی اس کو بھیا نہ ان کو بھیا نہ تا نہ تھا۔ دونوں فصیلوں کے درمیان سے گزر کر صورت بدل کر با بک کے پاس آئے اور اسے خوب خور سے دیکھا با بک ان کو بھیا نہ ان تھا۔ با بک کی تشہیر:

۔۔۔۔ دوسرے دن صبح کو جو دوشنبہ یا جمعرات کا دن تھا۔معتصم نے اس کی حاضری کے لیے در بار کیا۔ باب العامہ سےمطیر ہ تک تمام لوگ صف بستہ ہوئے۔ معتصم جا ہتے تھے کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ اور سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنے مصاحبین سے یو چھا کہ شہیر کے لیے مناسب طریقہ کیا ہوگا ؟ حزام نے کہا امیر المومئین باتھی سے بڑھ کرکوئی شے اس کا مرکے لیے مناسب نہیں معتصم نے کہا تھیک ہے انہوں نے تھم دیا اس کا مرکے لیے مناسب نہیں معتصم نے کہا تھیک ہے انہوں نے تھم دیا اس کا مرکے لیے ایک ہاتھی تیار کیا جائے نیز ان کے تھم سے با بک کوبیا کی قبااور سمور کی گول ٹو پی پہنائی گئی۔ مظیرہ سے باب العامہ تک تمام لوگ اس کود کھنے کے لیے برآ مدہوئے۔

اس کیا قبل نہ

وہ در باریں امیرالمونین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ایک تصائی اس کے دست و پاقطع کرنے کے لیے بلایا گیا۔ پھرانہوں نے تھم دیا کہ جلاد عاضر کیا جا ہے جا ہے جا ہے ہیں گیا گیا۔ پھرانہوں نے تھم دیا کہ جلاد عاضر کیا جا ہے جا ہے العاسے باہر آ کرنو دکوآ واز دی۔ بابک کے جلاد کا یہی نام تھا۔اب نو دنو دکا ایک شور بر پا ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ در بار عام میں حاضر ہو گیا۔امیرالمومنین نے اسے با بک کے دست و پاقطع کر دینے کا تھم دیا۔اس خراسان نے تھم کی بجا آ ورک کی با بک گریا ہے ہوان کے جم سے ایک نے اس کا سرخراسان بھتے دیا ورسام امیں گھا ٹی کے پاس اس کے بدن کوسولی دیدی۔ جہاں اسے سولی دی گئی وہ جگہ شہور ہے۔ عبداللہ کی روانگی مدینۃ السلام:

اس کے بھائی عبداللہ کے تعلق انہوں نے تھم دیا کہ اسے ابن الشروین الطبری کی حفاظت میں اتحق بن ابراہیم مدینۃ السلام میں ہمارے نائب کے بھائی عبداللہ کے ساتھ کیا گیا میں ہمارے نائب کے بیاسی پنجا دیا جائے اور وہ اس کی گردن مار دے۔ اور اس کے ساتھ وہی عمل ہو جواس کے بھائی کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ اور پھراسے سولی دے دی جائے۔ جب طبری اسے لے کر بردان آیا۔ تو اس نے اسے وہاں کے قصر میں تھم رایا۔ عبداللہ نے ابن شروین سے بوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں طبرستان کے بادشاہ شروین کا بیٹا ہوں۔ اس پر عبداللہ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میر اقتل ایک میرے ہم قوم رئیس سے متعلق کیا گیا ہے اس نے کہا میو د نو دتمہار نے تل کے لیے متعین کیا گیا ہے اس نے با بک کوتل کیا تھا۔ عبداللہ کی فالودہ وشر بت کی خواہش:

عبداللہ نے کہا بیق گنوار ہے گر میں تو تمہیں کو مجھتا ہوں اچھا یہ کہوکہ تہمیں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ تم مجھے کچھ کھلا و اس نے کہا ہاں جو جا ہو کھا سکتے ہواس نے کہا میرے لیے فالودہ ہنواؤ شروین کے تلم سے وسط شب میں اس کے لیے فالودہ تیار ہوا جے اس نے شکم سیر ہوکر کھالیا اور کہا کہ اے ابوفلاں انشاء اللہ کل تم کو ٹابت ہوجائے گا کہ ٹیں پُا دہقان ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ مجھے نیند پلا سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں ۔عبداللہ نے کہا زیادہ تو میں بھی نہیں پیا کرتا۔ چاررطل شراب منگوائی گئی وہ اسے چنے بیٹے گیا۔ اور وقفہ وقفہ سے شبح ہونے تک سپ پی گیا۔

عَبداللهُ كَاقْل:

علی العباح بیسب یہاں سے روانہ ہو کرمدینۃ السلام پہنچ اور ابن شروین اسے بل پر لے آیا۔ آخل بن ابراہیم کے حکم سے اس کے دست و پاکائے گئے گراس نے آ ہ تک نہ کی۔ اور ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ پھراس کے حکم سے دونوں بلوں کے درمیان مدینۃ السلام کی شرقی جانب میں اسے سولی پر لاکا دیا گیا۔

سهل بن سنباط كواعز از وانعام:

صوق بن احمد کہتا ہے کہ جب با بک مہل بن سنباط کے پاس بھاگ کر پہنچا افشین نے ابوسعیداور بوزبارہ کواس کے پاس بھیجا

( 111 )

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ عقصم

انہوں نے با یک کواس ہے چھین لیا سہل نے با یک کے ساتھ اپنے بیٹے معاویہ کوبھی افشین کے پاس بھیجا۔ افشین نے معاویہ کوایک لا کھ درہم اور سہل کو دس لا کھ ۔ جن کے لیے اس نے امیر المومنین سے پہلے ہی اجازت حاصل کر لی تھی ایک جواہر سے مرصع ٹیکداور بطریقوں کا ایک تاج صلدمیں دیا۔ اس وجہ سے مہل رؤسامیں شامل ہوا۔ با بک کا بھائی عبد التعیسی بن یوسف رکیس بیلقان کے باس تھا۔جوابن اخت اصطفا توس کے نام ہے مشہور ہے۔

## با بک کے متعلق علی بن مرکابیان:

تا رخ طبری: جلد ششم

علی بن مرکہتا ہے کہ ایک عرب و اکومطرنام نے مجھ سے کہا کہ ابوالحسن بخدا! با بک میرابیٹا ہے میں نے یو جھا کیہے؟ اس نے کہا ہم ابن الرواد کے ہمراہ تھے۔اس کی ماں رومیہ کا نی اس کی رعایا میں سے تھی میں اس کے ہاں تھہرا کرتا تھاوہ نہایت تنومند تھی ۔میری خدمت کرتی تھی اورمیر ہے کیڑے وھوتی تھی۔ایک دن میری اس پرنظریڈی ایک مدت تک سفر میں رہنے اوروطن سے دور ہونے کی ا وجہ سے میں شہوت کی وجہ سے بے تاب ہو گیا۔اوراس پر چڑھ مبیٹھا جس ہے ممل رہ گیا۔اس کے بعد میں ایک عرصہ تک پھرویاں نہ ر ہا۔ پھر جب ہم وہاں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس کا زمانہ ولادت قریب ہے میں ایک دوسرے مکان میں تشہر گیا۔وہ ایک دن میرے پاس آئی اور کہنے گئی مجھے حاملہ کر کےاب تم یہاں فروکش ہوئے ہواور مجھے حچھوڑ بیٹھے۔اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے حاملہ ہوگئ ہے میں نے کہاا گرمیرانا م لیا تو میں مارڈ الوں گا۔اس دھمکی ہے وہ خاموش ہوگئ۔اس طرح بخداوہ میرابیٹا ہے۔

جب تک افشین نے با بک کے مقابلہ پر قیام کیاعلاوہ معاش مراعات اور دوسرے اخراجات کے جس روز وہ سوار ہو کر مقابلہ پر بڑھتاسر کار ہے اس کودس ہزار درہم پیرمیہ کے حساب سے دیئے جاتے اور جس روز و ہ اپنی فرود گا ہیں مقیم رہتا اس روزیا نجے بزار درہم دیئے جاتے۔

## با بک کی کارگزاری:

با بک نے اپنی ہیں سالہ مدت میں دولا کھ بچین ہزاریا کچے سوآ دمی قبل کیے تھے بچیٰ بن معاذعیسیٰ بن محمد بن ابی خالد براس نے فتح یائی۔اوراحمد بن جنید کواس نے شکست دی۔اور قید کرلیا۔اور زریق بن علی بن صدقہ محمد بن حمید الطّوس اورابراہیم بن اللیث بھی اس ہے مغلوب ہوئے۔ بابک کے ہمراہ تین ہزارتین سونو آ دمی قید کیے گئے ۔اور جن مسلمان عورتوں اوران کے بچوں کواس کے ہاتھ ہے رہائی ملی ۔ان کی تعدا دسات ہزار جھ سوتھی ۔ با بک کے سترہ بیٹے اور تئیس بہو بٹیال گرفیار ہوئیں ۔

#### افشين كواعز از وانعام:

معتصم نےحسن خدمت کےصلہ میں افشین کو تاج پہنا یا اور دو جواہر ہارعطا کیے دوکروڑ درہم نقد انعام دیااس میں سے ایک کروڑ فوج کوانعام دینے کے لیے اور ایک کروڑ خوداس کیذات کے لیے مخصوص تھا۔ نیز اے سندھ کا صوبہ دارمقرر کیا۔اورشعراء ہے کہا کہ وہ جاکراس کی بثان میں قصائد پڑھیں۔اوران کے مدحوں کے صلے اپنے پاس سے دیئے یہ ۱۳ اربیج الآخر جمعرات کے

## تو فیل کی زبطره وملطیه میں غارت گری:

اس سال نوفیل بن میخائیل شاہ روم نے اہل زبطرہ پر پورش کر کے ان کواسپر کرلیا اوران کےشہرکو ہر باد کرڈ الا اوراس کے

بعد ہی اس نے فوراُ وہاں سے ملطیہ جا کراس کے باشندوں پر غارت گری کی۔ نیز اس کے علاوہ مسلمانوں کے دوسر ہے قلعوں میں سے بھی چند قلعوں کے باشندوں پر غارت گری کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان پورشوں میں ایک ہزار سے زیادہ مسلمان عورتوں کو رومیوں نے افزان کے بان کیا ہے کہ ان کے دست و یا قطع کراد بیئے۔ان کو اندھا کر دیا اور ان کے کان ناک کاٹ لیے۔

## با بك كى تو فيل كوبلا داسلاميه پرحمله كى ترغيب:

جب افشین نے با بک کو ہر طرف سے بالکل تنگ کردیا اوروہ اسے ہلاکت کے تریب لے آیا۔اوراب خود با بک کو بھی اس کے مقابلہ میں اپنی کمزوری اور ہلاکت کا یقین آگیا۔اس نے توفیل بن میخائیل بن جورجس بادشاہ روم کو لکھا کہ ملک العرب نے اپنی تمام فو جیس اور جنگ جو میر سے مقابلہ پر بھیج دیے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے اپناورزی جس سے اس کی مراد جعفر بن دینارتھی اور باور بی بھی۔جس سے اس کی مراد ایتا خوا میر سے مقابلہ پر بھیج دیا ہے اور اب اس کے درواز سے پر کوئی باتی نہیں ہے اس لیے اگرتم اس پر چڑھائی کرنا چاہوتو تمہارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ کیونکہ کوئی تمہاری مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ اس خط کے اگرتم اس پر چڑھائی کرنا چاہوتو تمہارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ کیونکہ کوئی تمہاری مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ اس خط کے لکھنے سے اس کا مقصد یہ تھا۔ کہ اگر روم کے بادشاہ نے اس وقت فو جی نقل وحرکت شروع کی ۔تو اس کے مقابلہ پر جوفو جیس ہیں۔ ان میں سے معقم بعض کو باوشاہ روم کے مقابلہ کے لیے متقل کردیں گے ادر اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

میں ہے معقم بعض کو باوشاہ روم کے مقابلہ کے لیے متقل کردیں گے ادر اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

میں میں میں میں اس کی طاق کو کو کھنے کے مقابلہ کے لیے متقل کردیں گے ادر اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

توفیل ایک لا کھیا اس ہے بھی زیادہ نوج کے ساتھ حملہ کے لیے بڑھا۔ اس نوج میں ستر ہزار سے بچھزیادہ تو با قاعدہ سپاہی ستھ باتی شاگر دبیشہ وغیرہ تتھے۔ بیاس لشکر کے ساتھ زبطرہ آیا۔ اس کے ہمراہ وہ محمرہ جماعت بھی تھی۔ جس نے علاقہ جبال میں اسلامی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا۔ اور جب آئی بن ابراہیم بن مصعب نے ان کوخوب مارا تو وہاں سے بھا گروہ رومی علاقہ میں چلے گئے تھے۔ اور وہیں انہوں نے شادیاں کر لی میں چلے گئے تھے۔ بارسیس ان کا سردارتھا بادشاہ روم نے ان کے وظا کف مقرر کر دیئے تھے۔ اور وہیں انہوں نے شادیاں کر لی تھیں۔ اور ان کوجنگو سپاہ میں شار کر کے ان سے اپنے اہم امور میں مدد لیتا تھا۔ زبطرہ میں داخل ہو کراس نے وہاں کے مردوں کوئل کر یا عورتوں اور بچوں کو خلام بنالیا اور پھراسے جلاڈ الا۔

## معتصم كاروميول يرفوج كشي كاعزم:

اس واقعہ کی اطلاع فوراً سامرائینی ۔ نیزاس واقعہ کی اطلاع پرسوائے ان کے جن کے پاس سواری یا اسلحہ نہ تھے۔ شام اور
جزیرہ کی سرحدی آبادی اور تمام اہل جزیرہ دشمن کے مقابلہ پرنکل کھڑے ہوئے۔ خود معظم اس واقعہ سے بہت متفکر ہوئے۔ اور
جب ان کواس کی نفیر پہنی ۔ انہوں نے خودا پنے قصر میں اس کی با نگ دی۔ اور فوراً اپنے گھوڑ نے پرسوار ہو گئے۔ اور اپنے پیچھے باگ
ڈورلو ہے کی شخ اور تو ہرہ باندھ لیا۔ گریہ بات نامنا سب معلوم ہوئی۔ کہ وہ بغیر پوری تیاری کے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اس
لیے انہوں نے اب دربارعام کیا۔ اور اس میں مدینہ السلام کے دونوں قاضی عبدالرحمٰن بن آخق اور شعیب بن ہمل کوطلب کیا نیز ان
کے ہمراہ انہوں نے تین سواٹھ ایس اہل عدل و ورع کو دربار میں بلایا۔ اور ان کواپی جائیداد اور املاک کے وقف پر شاہد بنایا۔ اس
کے ہمراہ انہوں نے تین سواٹھ ایس اہل عدل و ورع کو دربار میں وقف لیا اور ایک ثلث اپنے موالیوں کو دیا۔

تا ریخ طبری: جلد ششم ارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ معتصم

#### اہل زبطرہ کے لیے امدا دی دستہ:

اس کے بعد انہوں نے جہاد کے لیے د جلہ کے مغرب میں اپنی جھاؤنی قائم کی یہ 7/ جمادی الا وّل دوشنبہ کا دن تھا۔ انہوں نے عجیف بن عنبہ عمر الفرقانی اور محمد کو نہ کو دوسرے اولز وار ان سب نوخ کے ساتھ زبطرہ کے باشندوں کی مدد کے لیے بھیجا جب یہ وہاں پنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ روم زبطرہ کو تباہ و ہر بادکر کے اپنے علاقہ میں واپس چلا گیا ہے بیسر دار چندروز وہاں تھہرے یہاں تک کہ اس نواح کے باشندے اپنے اپنے قریوں میں آگئے۔

#### حملہ کے لیے عمور پیکا انتخاب:

جب معتصم نے با بک کا خاتمہ کر دیا تو انہوں نے پوچھا کہ رومی شہروں میں سب سے زیادہ مشحکم اور نا قابل تنخیر کون ساشہر ہے۔ لوگوں نے عمور بیکا نام لیا اور کہا کہ ابتدائے اسلام سے آج تک کسی مسلمان نے اس شہر سے چھیٹر چھاڑنہیں کی ہے۔ بینصرانیت کی اصل اور جان ہے۔ اور عیسائی اسے شطنطنیہ سے بھی زیادہ اشراف مجھتے ہیں۔

اس سال معتصم رومی علاقے میں جہاد کے لیے گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ۲۲۴ ھیں سامرا سے روانہ ہوئے۔اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ۲۲۲ ھیں با بک کول کرنے کے بعد جہاد کے لیے گئے۔



تا ریخ طبری: جلدششم

باب

# خليفه مغتصم بالثدكاجهاد

اس جہاد کے لیے جس ساز وسامان 'اسلحہٰ آلات حرب' پکھالیں' خچر'مثک' چھا گلیں فولا دی آلات اور نفط اور کثرت سپاہ کا جو انتظام اورسر براہی معتصم نے کی تھی کسی خلیفہ نے اس سے پہلے نہیں انھوں نے اشناس کوائے نے مقدمہ پرمقرر کیا۔اس کے پیچھے محمد ہن ابراہیم کو کیا۔اپنے میمنہ پرایتاخ کواورمیسرہ پرجعفر بن دینار بن عبداللہ الخیاط کواور قلب میں جیف بن عنبہ کومقرر کیا۔

## افشين حيدركو پيش قدمي كاحكم:

بلا دروم میں داخل ہوکر معظم نہرائتمس پر جو بجو قیہ پر سمندر سے قریب واقع ہے اوراس کے اوراس طرسوس کے درمیان ایک دن کی مسافت ہے معظم ہوئے۔ بیو ہی نہر ہے جس پر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ معظم نے افشین حیدر بن کا وُس کوسروج بھیجا۔ اور حکم دیا کہتم وہاں سے بڑھ کر در ہ حدث کی راہ فلاں دن رومی علاقہ میں داخل ہونا اوراس مسافت کا انداز ہ کر کے جوان فوجوں اور افقرہ کے درمیان تھی' جہان اس سب کا اجتماع مقصود تھا۔

## انقره کی شخیر کامنصوبه:

انھوں نے افشین اوراشناس کی پیش قدمی کے لیے ایک ایک دن مقرر کر دیا۔ اس کا ارادہ بیتھا کہا گراللہ انقرہ کو وہ اپنی غرض و تو پھروہاں سے سب مل کرعمور میہ پر دھاوا کریں۔ کیونکہ بلا دروم میں یہی دوشہراس قدرا ہم اور بڑے تھے کہ جن کی تنجیر کو وہ اپنی غرض و غایت بناتے۔ انھوں نے اشناس کو طرسوس کے درے سے بڑھنے کا حکم دیا اور ہدایت کر دی کہ وہ صفصما فت میں ان کا انتظار کرے۔ چنا نچہ اشناس بدھ کے دن جب کہ ماہ رجب کے نتم ہونے میں آٹھ راتیں باقی تھیں اپنے مقام سے روانہ ہوا معتصم نے ایک خدمت گارکواس کے پیچھے اپنے مقدموں پر قائد بنا کرروانہ کیا۔ اور وہ خود جمعہ کے دن جب کہ ماہ رجب کے نتم ہوئے میں چھرا تیں باتی تھیں اپنی فرود گاہ سے روانہ ہوگئے۔

## اشناس كومرج الأسقف مين قيام كاحكم:

اشناس مرج الاسقف پہنچا تھا کہ اسے مطامیر ہے معتصم کا خط ملاحس میں اسے اطلاع دی گئی تھی کہ بادشاہ روم میر ہے سامنے ہوہ وہ اوہ جا ہیں تو وہ دریا کے ممیق جصے پر تھی کر ایک دم ان پر حملہ کر دے۔ لہذاتم مرج الاسقف میں تا تھم نانی تھی ہے دہ وہ جعفر بن دینار معتصم کے ساقہ پر متعین تھا۔ انھوں نے اشناس کو پی تھی اپنے خط میں لکھا کہ وہ فوج کے ساقھ کے آنے کا انتظار کرے۔ کیونکہ تمام سامان مجبیقیں اور زادراہ وغیرہ اسی فوج کے ساتھ ہے اور وہ اب تک درے کے تنگ میا میں ہے۔ جہاں سے وہ نکل نہیں سکی ہے۔ لہذاتم اس وقت تک و ہیں تھی رہو۔ جب تک کہ ساقہ کا سردارا بے تمام ساتھیوں کے ساتھ درے کے تنگ مقام ہیں۔

ارخ طبری: جلد شقم + خلیفه معتصم بالند کا جباد

معتصم کی اشناس کومدایت:

اس حکم کی وجہ سے اشناس تین دن تک مر ن الاسقف میں گٹہرار ہا۔ پھر معتصم کا ایک اور خط اسے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ایک سر دار کوتھوڑی جمعیت کے ساتھا یسے کسی رومی کی تلاش میں بھیج جس سے وہ ہا دشاہ روم اور اس کی نوج کی کیفیت دریافت کر سکیں ۔ عمر الفرغانی کی مہم:

اشناس نے عمرالفرغانی کودوسوسواروں کے ساتھ اس غرض سے دعمن کے علاقے میں بھتی دیا۔ یہ جماعت ساری رات جل کر حصین قرہ بینجی اور وہاں انھوں نے قلعہ کے گروا بسے شخص کی تلاش کی مگران کو کا میا بی نہ ہوئی ۔ قلعہ اران کو بھانپ گیا۔ وہ ان کے مقابلہ کے لیے اپنے ان تمام سواروں کو لیے کر جو قلعہ میں اس کے تحت موجود تھے نکلا اور فرق درہ کے درمیان والے اس بڑے بہاڑ میں جورستاتی قرق کو محیط ہے 'حریف کی تاک میں گھات میں بیٹھ گیا۔ عمر الفرغانی کو بھی اس بات کاعلم ہو گیا کہ دیٹمن نے ہمیں تاڑلیا ہے۔ لہذا وہ فوراً اور وہ بڑھ کر وہاں رات بھر کمین گاہ میں بیٹھ ارہا۔ علامات میں نمود ارہوتے ہی اس نے ، پنی جمعیت کو تین دستوں میں تقسیم کیا۔ اور ان کو تھم دیا کہ تم نہایت تیزی سے اڑے ہوئے جاؤ۔ اور کسی ایسے شخص کو گرفتار کر کے حاضر کرو۔ جس سے با دشاہ روم کی خبروحالت معلوم ہو سکے۔ اور ان سے کہ دیا کہ اس کام کو انجام دے کرتم میرے پاس فلاں مقام میں جس کی رہنماؤں نے پہلے کے خبروحالت معلوم ہو سکے۔ اور ان سے کہ دیا کہ اس کام کو انجام دے کرتم میرے پاس فلاں مقام میں جس کی رہنماؤں نے پہلے سے نشان دہی کردی تھی۔ اس اسیر کولئے آنا۔

شاہ روم کے متعلق عمر کوا طلاع:

اس نے ہردستے کے ساتھ دورا ہنما بھی کیے۔ صبح ہوتے ہی یہ بتیوں دستے تین طرف چل دیئے۔اورانھوں نے اس دوڑ میں کئی آ دمی پکڑے۔ جن میں بعض ان کے متعلقین میں سے تھے' خود عمر نے ایک رومی کو گرفتا رکیا۔ جوقرہ کے بہا دروں میں تھا اور اس سے خبر پوچھی اس نے بیان کیابا دشاہ اور اس کی فوج تمہارے قریب ہے وہ اس کے پیچھے چار فرسخ پر فروکش ہیں۔اور اسی نے یہ بات بھی عمر سے کہی کہ قرہ کا قلعد اران کوتا ڑگیا تھا اوروہ ان کی تاک میں اس پہاڑ کی چوٹیوں پر کہیں چھپا بیٹھا ہے۔

## عمر کی فوجی دستوں کی طلبی:

عمرای جگہ تھمرار ہا جہاں اس نے اپنی دوسری جماعتوں ہے آ کر ملنے کا وعدہ کیا تھا۔اس نے اپنے ہمراہی راہنماؤں کو حکم دیا کہ وہ ان پہاڑوں کو چوٹیوں میں پھیل جائیں۔اوران دستوں کو دشمن کی گھات ہے باخبر کر دیں تا کہ ایسانہ ہو کہ قرم ہ کا قلعد اران میں سے کسی ایک دستے پراچا نگ نکل کر حملہ کر دے۔ان رہنماؤں نے انھیں دیکھ لیا اور واپسی کا اشارہ کر دیا۔وہ سب سے سب عمر کے پاس چلے آئے۔ گرعمر کا بیوہ مقام نہ تھا جہاں ملنے کا اس نے پہلے وعدہ کیا تھا۔

## روی نو جیوں کی گرفتاری

تھوڑی دیرآ رام کرنے کے بعدید سے اپنے اصل مرکز کی طرف چل دیئے۔خود شاہ روم کی فوج کے گئی آ دی انہوں نے پکڑ لیے تھے بیان کو لے کراشناس کے پاس کمس آئے اشناس نے ان سے خبر پوچھی۔انھوں نے بتایا کہ باد شاہیں دن سے زیادہ ہوگئے بیں کہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ معتصم دریا عبور کر کے آگے بڑھیں۔اور پھروہ ان پرایک دم پورش کرے۔اس کا مقدمۃ انجیش کمس میں موجود ہے۔ نیز باد شاہ کو بیٹھی اطلاع ہو چک ہے کہ آر بینا ہے ایک زبر دست فوج اس کے علاقے میں در آئی ہے۔اس سے مراد

تا ریخ طبری: جلد ششم و نشین + خلیفه مقصم بالله کاجهاد می اینداد دراس کے جانشین + خلیفه مقصم بالله کاجهاد

افشین کی فوج تھی۔اوروہ ہادشاہ کےعقب میں پہنچ گئی ہے بادشاہ نے اپنے مامون زادہ بھائی کواپی فوج پر اپنا نائب بنایا ہے۔اوروہ خوداپنی اصل فوج کے ایک دیتے کے ساتھ افشین کی سمت جلا گیا ہے۔

معتصم كافشين كے نام خط:

اشناس نے بیخبر سنتے ہی اس شخص کو معتصم کی خدمت میں بھیجا اس نے معتصم کوساری بات سنا دی۔انھوں نے اپنی فوج کے را ہنماؤں سے چند کواپنا خط دے کرافشین کے پاس بھیجا اور وعدہ کیا کہ اگر پیخط اسے بہنچ گیا تو میں تم میں سے ہرشخص کو دس دس ہزار درہم انعام دوں گا۔

معتصم نے اس خط میں افشین کولکھا کہ میں بھی مقیم ہوں اورتم بھی سر دست اپنی جگہ تھہر جاؤ ان کو اندشیہ بیتھا کہ مبادا شاہ روم افشینکو اچا نک جالے۔ نیز افھوں نے اشناس کولکھا کہتم اپنے پاس ہے ان راہنماؤں میں سے جو پہاڑوں اور راستوں سے واقف ہیں اور جوصورت وشکل میں رومیوں سے مشابہت رکھتے ہیں ایک قاصد بھیج دو۔ اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بیخط مرسل الیہ کو پہنچا دیا گیا تو میں ان میں سے ہر شخص کو دس ہزار درہم انعام دوں گا۔ نیز انہوں نے خود اشناس کولکھا کہ بادشاہ روم تمہارے سامنے آگیا ہے۔ لہذا جب تک ہماراد وسرا خطتم کو نہیں اپنی جگھہر جاؤ۔

پیامبر افشین کی سبت چل دیئے مگر چونکہ وہ رومی علاقہ میں بہت دور تک گھس گیا تھا۔اس لیےان میں سے ایک بھی ان کے پاس نہ پہنچ سکا۔

ایک بوڑ ھےرومی کی پیشکش:

اب معظم کے تمام آلات حرب اور دوسر سے ساز وسامان ساقہ فوج کے افسر کے ساتھ ان کے چھاؤنی میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اشناس کو پیش قدمی کا تھم بھیجا۔ وہ آگے بڑھا اس کے پیچھے ایک منزل کے فاصلہ سے معظم چلے جس مقام میں بیر منزل کرتے اشناس وہاں سے کوچ کرتا۔ جب تک کہ وہ انقرہ سے تین منزل ندرہ گئے ان کو افشین کی کوئی اطلاع نہیں کی ۔ اس سفر میں ان کی فوج کو پانی اور چارہ کی سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اپنی پیش قدمی کے اثناء میں اشناس نے چندرومیوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے تھم سے ان سب کوقل کر دیا گیا صرف ایک بہت بوڑھ اضخص باتی رہا۔ اس نے اشناس سے کہا کہ جمھے مارکرتم کو کیا فائدہ ہوگا تم خود اس وقت پریشان ہواور تہاری فوج کو بھی پانی اور خوراک کی تکلیف ہے۔ یہاں پچھلوگ بادشاہ عرب کی پورش کے خوف سے انقرہ سے چھلوگ آئے جوراک اور جو کھر سے ہے۔ آپ میر سے ساتھ بچھلوگ آئے جی بیں وہ ہمارے قریب ہی فروکش ہیں' ان کے ساتھ چارہ' اشیائے خوراک اور جو کھر سے ہے۔ آپ میر سے ساتھ بچھلوگ

## ما لك بن اكيدر كي مهم:

اشناس کے نقیب نے اعلان کیا کہ جوخوش سے اس کا م کے لیے جانا چاہے وہ سوار ہوکر چلے تقریباً پانچ سوشہ سواراس غرض کے لیے روانہ ہوئے اشناس اپنی فرودگا ہے چل کرایک میل فاصلہ پرآیااس کے ساتھ سے جماعت بھی روانہ ہوئی وہاں ہے اس نے اپنے گھوڑ ہے کو چاہ بک مارااور تقریباً دومیل تک وہ اس طرح نہایت تیز دوڑتا ہو چلا گیا۔اس کے اس نے تشہر کراپنے پیچھے نظر دوڑائی اور جواور جوسوارا بنی سواری کی کمزوری کی وجہ ہے اس کا ساتھ ندد ہے سکے اس نے ان کواصل مرکز میں واپس بھیج دیا اور اب اس قیدی کو

تاریخ طبری جلد ششم

اس نے مالک بن اکیدر کے حوالے کیا اور کہا جب بیتم کواس قید ہونے والی جماعت اور کثیر غنیمت دکھا دیتم ہمارے وعدہ کے مطابق اسے چھوڑ دینا وہ بڑھااس جماعت کو لے کرعشا تک چلتا رہا۔ ایک وادی میں لے کراتر ا۔ جہاں کثرت سے گھانس تھی۔ لوگوں نے اپنے جانور چرانے کے لیے اس میں چھوڑ دیئے اور وہ خوب شکم سیر ہوگئے۔خود سواروں نے بھی رات کا کھانا کھالیا اور یانی سے سیراب ہوگئے۔

#### . بوژ هےروی کی حکمت عملی :

پھروہ بڑھاان کواس بیڑے سے لے کرآ گے بڑھا دوسری طرف اشناس اپنے مقام سے انقرہ کی طرف چلااس نے مالک بن اکیدراوراس کے ہمراہ راہنماؤں کو یہ کہد دیا تھا کہ وہ انقرہ میں اس سے آملیں وہ رومی بڑھا بقیہ رات ان کو بہار میں لیے پھر تار ہا اس پر مالک بن اکیدر کے راہنماؤں نے اس کی شکایت کی۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ یہ کیابات ہے۔ میرے راہنما یہ کہتے ہیں اس نے کہاہاں وہ سچے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ جس جماعت پرہم چھاپہ مارنا چاہتے ہیں وہ بہاڑ کے باہر ہے۔ جھے بیخوف ہے کہا گر اس نے کہاہاں وہ سچے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ جس جماعت برہم چھاپہ مارنا چاہتے ہیں وہ بھاگ جا کیں گے آپ اطمینان رکھیں اگر ہم رات ہی میں پہاڑ سے انرے تو ہمارے گھوڑوں کی چٹانوں پر ٹاپوں کی آ واز سے وہ بھاگ جا کیں گے آپ اطمینان رکھیں اگر بہاڑ سے نکلنے کے بعد کوئی ہمیں دکھائی نہ دیو آپ سے جھے تل کرویں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ رات بھراس پہاڑ میں آپ کو پھر اتار ہوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل کر میں اس جماعت کو دکھا دوں تا کہ اپنے قل سے نیچ جاؤں۔ مالک نے کہا تو فضول چکر لگانے سے کیا فائدہ بہتر یہ ہے کہتم ہم کواسی بہاڑ میں گھر اور تا کہ ہم آ رام کرلیں۔ اس نے کہا آپ کی مرضی۔

#### ما لك بن اكيدر كالنقره ك لشكر كا تعاقب:

ما لک اوراس کی فوج ایک بڑی چٹان پراتر پڑی اور انھوں نے اپنے گھوڑوں کی لگام تھا ہے رکھی۔ طلوع فجر کے بعداس بڑھے نے کہاد وقتصوں کو بھیجو کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہے اور جوو ہاں ہوا ہے بکڑلا ئیں۔ چار بیاد ہے اس کام کے لیے چڑھے وہاں ان کوا یک مرداورا یک عورت ملی ۔ انھوں نے ان کو پنچ بلالیا۔ اوراس بڑھے ان سے بچ چھا کہ انقرہ والوں نے کس جگہرات بسر کی انھوں نے وہ مقام بتادیا۔ اس نے مالک ہے کہا کہ چونکہ ہم ان سے معانی کا وعدہ کر چکے ہیں اور اس بنا پر انھوں نے ہمیں پتہ دیا ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں مالک نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بڑھا اس فوج کو لے کرنثان داوہ مقام کی طرف لے چلا اور ہمیں بیتہ دیا ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں مالک نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بڑھا اس فوج کو نے میں مقیم تھے۔ اس فوج کو دیکھتے ہی ایس مقام پر لے آیا جہاں سے انقرہ والوں کا لشکر نظر آر ہا تھاوہ ایک نمک کے کارخانے کے کونے میں مقیم تھے۔ اس فوج کو دیکھتے ہی انھوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو لکا را کہ بھاگوہ ہو تھو کہ ان سے لڑتے اور نہ میدان تھا کہ رسالہ کام کرتا ان میں سے انھوں نے گئی قیدی گرفتار کے۔

## ما بلک بن اکیدر کا اسیر رومیوں سے استفسار:

ان میں سے ایسے بھی تھے جو پہلے سے زخمی تھے مسلمانوں نے ان سے ان زخموں کو دریافت کیا انھوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے ساتھ افشین کے مقابل بازو آز ماہوئے تھے اسی کڑائی میں ہمیں زخم آئے ہیں انھوں نے ان سے کہا کہ اس جنگ کی پوری کیفیت تو ہیان کرو۔قیدیوں نے کہا کہ بادشاہ لمس سے چارفرسخ کے فاصلہ پر فروکش تھا۔ ایک قاصد نے آکر اس سے بیان کیا کہ آرمینا ق کی

MA

ست سے ایک زبر دست فوج ہمار ےعلاقہ میں درآئی ہے۔

#### افشین کارومیوں پرحملہ:

بادشاہ نے اپنے ایک عزیز قریب کواپنی جھاؤنی پر اپنا نائب مقرر کر دیا۔ اور اسے ہدایت کی کہ وہ سیبی ضمر ارہ اگر ملک عرب کا مقدمة انجیش اس پر جملی ورہوتو وہ اس کا مقابلہ کرے تا کہ اس طرح خود بادشاہ بلا مزاحمت اس فوج کے مقابلہ پر جائے جو آرمیناق میں واخل ہوگئی ہے اس سے مراد افشین کی سپاہ تھی۔ اس بات کو ہمارے اس سر دار نے شلیم کر لیا۔ میں اس فوج میں جو بادشاہ کے ہمراہ اس مہم پر روانہ ہوگئی تھا۔ نماز شج کے وقت ہم نے ان کو جالیا۔ ان کو شکست دی ان کی تمام پیادہ فوج کوئل کر دیا۔ ہماری فوجیس ان کے تعاقب میں غیر مرتب ہوگئیں۔

#### روميوں كى شكست:

ظہر کے وقت ان کے شہمواروں نے پیٹ کرہم ہے اس قد رشد یہ جنگ کی ہمارے چھکے جھوٹ گئے انہوں نے ہماری فوج کو چیر دیا اوروہ ہم میں گڈیڈ ہو گئے ہمیں اب یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہمارا با دشاہ کس دستہ فوج میں ہے عصر تک اس طرح گھمسان لڑائی ہوتی رہی ۔ اس کے بعدہم اس مقام پر پلٹ کر چلے آئے جہاں با دشاہ کی فرودگاہ تھی ۔ گرچونکہ ہم نے اسے یہاں نہیں پایا اس لیے ہم اس جھاؤنی میں آئے جولس پرتھی ۔ گریہاں آ کربھی ہم نے دیکھا کہ چھاؤنی درہم برہم ہوچکی ہے اور تمام لوگ با دشاہ کے اس عزیز کا جھے وہ اپنانا بحب بنا آیا تھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ۔ اس رات تو ہم وہیں رہے ۔ صبح کے وقت خود با دشاہ ایک چھوٹی می جماعت کا جھے وہ اپنانا بحب بنا آیا تھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ۔ اس رات تو ہم وہیں رہے ۔ صبح کے وقت خود ہو شاہ ایک گردن مار دی اور کے ہمراہ ہم ہے آ ملا ۔ اس نے دیکھا کہ ہماری فوج کا جومفر ورو ہاں آئے اسے کوڑوں سے بٹوا کر ہمارے پاس فلاں مقام میں واپس کر میا جائے اس کے لیے اس نے ایک مقام میں کردیا تھا۔ تا کہ سب فوج وہاں جمع ہوجائے ۔ اور پھروہ ان کو لے کر با دشاہ عرب سے وہاں کے علاوہ اس نے ایک مقام شعین کردیا تھا۔ تا کہ سب فوج وہاں جمع ہوجائے ۔ اور پھروہ ان کو لے کر با دشاہ عرب سے باشنہ وں کی کھونا طت کر ہمارہ کہ نے وہیں قیام کرے ۔ باشنہ وں کی کھنا ظت کر ہاراں کے لیے وہیں قیام کرے ۔ باشنہ وں کی کھنا ظت کر ہا وراس کے لیے وہیں قیام کرے ۔ باشنہ وں کی کھنا ظت کر ہا وراس کے لیے وہیں قیام کی ہمارہ کے بہر قیام کے بیاں قیام کرے ۔ باشنہ وں کی کھنا ظت کر ہا وراس کے لیے وہیں قیام کرے ۔

وہ خسی انقرہ آیا۔ہم بھی اس کے ہمراہ تھے ہم نے آ کردیکھا کہ باشندوں نے شہرخالی کر دیا ہے اوروہ وہاں ہے بھاگ ہیں خصی نے بادشاہ کواس کی اطلاع دی اس کے جواب میں بادشاہ نے اسے عموریہ چلے جانے کا حکم دیا۔ ۔

## ما لك بن اكيدر كي مراجعت:

ما لک بن اکیدر کہتا ہے کہ میں نے ان قیدیوں سے دریافت کیا کہ انقرہ ووالے کہاں چلے گئے انھوں نے بتایا کہ وہ نمک کے کارخانے میں چلے آئے۔ چنا نچہ ہم نے و ہیں ان کو جالیا۔ میں نے فوج میں منا دی کرا دی کہ جتنے آدمی تم نے پکڑے ہیں بس ان کو کارخانے میں خور ہے اور لڑائی بھی ختم کر دی اوراشناس کے پاس آنے کے وہاں سے پلٹے اور راستے میں سے انھوں نے بہت می بھیڑ بکریاں اور گائے بیل پکڑ کرا پنے ساتھ لے لیے۔

# معتصم کی عمور بیرکی جانب پیش قد می: `

اس بڈھے کو مالک نے رہا کر دیا اور وہ قیدیوں کو لے کراشناس کی فوج سے آملا اور انقر ہی جی گیا۔ایک دن اشناس نے قیام

کیادوسرے دن معصم بھی وہاں آگئے۔اس نے قیدی کے بیان کو معصم سے نقل کیاوہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ تیسرے دن خودافشین کے ہاں ہے اس کی خیریت کی اطلاع ان کومل گئی۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خودافقر وہیں ان کی خدمت میں آر ہا ہے۔اس کے ایک دن کے بعد وہ معتصم کے پاس آگیا۔ چندروزیہ سب بہیں تھہرے رہاس کے بعد انھوں نے اپنی طافت تین محصوں میں تقسیم کر دیا۔میسرہ کی فوج میں اشاس میمند میں افشین اور خود معتصم قلب میں رہے۔ان فوجوں کے درمیان انھوں نے دو دوفر نخ کا فاصلہ میں رہے۔ان فوجوں کے درمیان انھوں نے دو دوفر نخ کا فاصلہ قائم رکھا اور خودان فوجوں کو بھی میمند اور میسرہ قائم کرنے کی ہدایت کی اور تھم دیا کہ اپنے راستے کے تمام دیہات جلاڈ الیس اور ان کو براہ کہ دیں اور جو ملے اسے بکڑ کر غلام بنالیں۔ اقامت کے وقت تمام دستے اپنے سرداروں اور قائدوں سے آملیں۔ انقرہ سے عموریہ تک جن کے درمیان سات منزل فاصلہ تھا۔ بہی انتظام عمل پذیر برہا۔اب بیسب فوجیس عمور بیجا بہنچیں۔

ا بل عموریه کی قلعه بندی:

سب سے پہلے اثنا ک آیا۔ یہ جمعرات کو دن چڑھے وہاں پہنچا یہ موریہ کے گرد چکر لگا کراس سے دومیل کے فاصلہ پرایک ایسے مقام میں جہاں پانی اور چارہ وافر تھا اتر پڑا۔اس کے تیسر بے دن افشین وہاں پہنچا امیر المومنین نے شہر پرحملہ کرنے کے لیے ایسے مقام میں تقسیم کردیا۔ان کی فوج کی تعداد کو پیش نظرر کھ کراس کے برخ ان کے سپر دکر دیئے۔اس طرح دوبر جوں سے لے کر بیس بر جوں تک ایک قائد کے تفویض تھے۔اہل عموریہ نے بھی قلعہ بندی کر کے مدافعت کی تیاری گی۔

قلعة عموريه كے متعلق ايك مسلمان كي اطلاع:

اس سے پہلے کا بیدواقعہ ہے کہ اہل عموریہ نے ایک مسلمان کو اسیر بنالیا تھا اس نے نصرانی ہوکر وہیں شادی کر لی تھی ۔ اس موقع پر لڑنے نے بجائے وہ علیحہ ہوکر جھپ گیا تھا۔ جب اس نے امیر المونین کو دیکھا وہ نکل کر مسلمانوں میں آ ملا اور اس نے معتصم سے ہر کر بیان کیا شہر کا ایک موقع ایسا ہے یہاں فصیل کو دریا کے ایک مرتبہ شدید سلاب نے منہدم کر دیا تھا اور بادشاہ نے عامل کو تھم دیا تھا کہ وہ اس کی مرمت کر دے ۔ مگر اس نے اس کی دوبارہ تعمیر میں تساہل برتا۔ مگر جب بادشاہ تسطیل کر آ گے بڑھا تو اب اس کی مرمت کردے ۔ مگر اس نے اس کی دوبارہ تعمیر میں تساہل برتا۔ مگر جب بادشاہ تسطیل کو منہدم حالت میں دیکھے اور ناراض ہو جائے اس ڈر عامل کو بیخوف ہوا کہ ممکن ہے کہ اس کا گزریہاں بھی ہواور وہ اس حصہ فصیل کو منہدم حالت میں دیکھے اور ناراض ہو جائے اس ڈر سے اس نے باہر کے رخ ایک بھرکی فصیل تیار کر دی اور شہر کے رخ اس میں ملہ بھر دیا ور اس فصیل براسی طرح گنگر سے بنا دیئے جیسے پہلے تھے۔ دیا اور اس فصیل براسی طرح گنگر سے بنا دیئے جیسے پہلے تھے۔

قلعهٔ عموریه برشگباری:

معرف این خوب این اورو بین منتقی کا دیں اور جاری ہے۔ اس کے سامنے اپنا خیمہ نصب کرایا اورو بین منبقیں لگا دیں ان اس مخص نے معقیم کو فصیل کا وہ حصہ احجی طرح بتا دیا۔ معتصم نے اس کے سامنے اپنا خیمہ نصب کر این ان کی وجہ سے وہاں سے فصیل کھل گئی۔ بیدد کی کہ کہ اہل شہر نے وہاں بڑے شرک یک دوسر سے وہاں کی حفاظت کے لیے انھوں نے ان جب منجنی کا بچھر ان پر گرتا اور اس شہتر کوتو ژالتا وہ دوسر اشہتر اس کی بجائے رکھ دیتے۔ فصیل کی حفاظت کے لیے انھوں نے ان شہتر وں پرموٹے موٹے نمدے چڑھائے تھے۔ مگر منجنیقوں کی مسلسل ضرب سے اس مقام کی فصیل آخر کا ربالکل پاش باش ہوگئ۔

اہل عمور بیہ کے قاصدوں کی گرفتاری:

یاطس اورخصی نے اس کی اطلاع با دشاہ کو کئھی اور اپنا خط ایک رومی غلام اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ مڈوانہ کیا جوعر لی خوب

تا ریخ طبری: جلد ششم بالله کا جباد مین + خلیفه معتصم بالله کا جباد

بولتا تھا۔ان دونوں کو انھوں نے فصیل سے چاتا کیا بید خدق کو طے کر کے مسلمانوں کی فوج کے اس مقام میں بڑھے جہاں عمرالفرغانی کے ساتھ سلاطین زاد سے سے ۔ جب بید خندق سے ایکے انھوں نے مشتبہ نظروں سے دیکھا اور بوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تہمار سے ہی آ دمی ہیں ۔ انہوں نے بوچھا کس جمعیت سے تعلق ہے چونکہ ان کو مسلمانوں کے کسی سردار کا نام معلوم نہ تھا کہ اس کا نام بتاتے وہ چپ ہو گئے ۔ اس پر سجھالیا کہ بیردشن کی جماعت کے ہیں ۔ ان کو عمر الفرغانی بن از نجائے پاس پیش کیا گیا۔عمر نے ان کو اشناس کے پاس بھیجا اور اس نے ان کو معتصم کی خدمت میں بھیج دیا۔مقصم نے ان سے استفسار کیا' اور ان کی تلاثی لی۔ ان کے پاس بھیجا اور اس نے ان کو معتصم کی خدمت میں بھیج دیا۔مقصم نے ان سے استفسار کیا' اور ان کی تلاثی لی۔ ان کے پاس بھی اور اب ہمار سے دو وہ خط برآ مدموا جو باطس نے با دشاہ روم کو لکھا تھا اور جس میں اسے مطلع کیا تھا کہ دشمن کی ایک کیٹر فوج نے شہر کا محاصر ہ کرلیا ہے اور اب ہمار سے لیے بیمقام تھگ ہے۔میرا یہاں آ ناہی غلط تھا بہر حال اب میں نے اراد ہ کرلیا ہے کہ خود اور اپنے خاص آ دمیوں کو ان کھوڑ وں پر جو قلعہ میں ہیں سوار کر کے رات کے وقت چپے سے قلعہ کے درواز سے کھول کرنگلوں اور پھر دشمن پر جملہ کروں۔ اس طرح جاس میں پچھ بھی ہو جائے۔ جونگ کرنگل جا نمیں گے وہ نگل جا نمیں گے اور جو مار سے جا نمیں گے وہ مار سے جا نمیں ہو جائے۔ جونگ کرنگل جا نمیں گے وہ نگل جا نمیں گے اور جو مار سے جا نمیں گے وہ مار سے جا نمیں ہو جائے۔ جونگ کرنگل جا نمیں گے وہ نکل جا نمیں گے وہ مار سے جا نمیں گے وہ مار سے جا نمیں۔ اس طرح

#### رومي قاصدون كا قبول اسلام:

خط پڑھ کرمعتصم نے اس تخص کو جوعر بی بول رہا تھا اور اس رومی غلام کو اس کے ساتھ تھا ایک تھیلی دلوائی۔ وہ دونوں اسلام کے آئے۔معتصم نے ان کوخلعت سے سرفراز کیا۔اور طلوع آفتاب کے بعد ان کے حکم سے ان کوغمور بیر کے گرد گھمایا گیا۔انھوں نے اس برج کو بتایا جہاں یاطس رہا کرتا تھا۔معتصم کے حکم سے اس برج کے سامنے ان دونوں کو بہت دیر تک گھم ارکھا گیا۔ دوآ دمی ان در جمول کی تھیلیاں لیے بول ان کے ساتھ دہموں کی تھیلیاں لیے بول ان کے ساتھ دہم کا عطا کردہ خلعت ان کے زیب تن تھا۔اور یاطس کا خط بھی ان کے ساتھ اس ہوئت سے یاطس اور تمام رومی اصل واقعہ بھے گئے کہ داز افشا ہوگیا۔اس پر فصیل سے انہوں نے ان دونوں کو گالیاں دیں۔معتصم کے حکم سے وہ اب دونوں وہاں سے بٹادیئے گئے۔

## قلعه عموريير كي قصيل كالنهدام:

معظم نے تھم دیا کہ اس مقام پر رات کے وقت پہر ہتعین کر دیا جائے۔ اس طرح کہ سکے پہر ہ دارگھوڑوں پر سوار رہ کر پہرہ دیں تا کہ ایسانہ ہو کہ رات کے وقت شہر دروازہ کھول کر کوئی بھی شہر نے نکل جائے چنا نچہ پہرہ متعین ہو گیا اور لوگ نوبت بہ نوبت اسلحہ لگائے گھوڑوں پر زین کے ساتھ رات بھر جا گئے رہے یہاں تک کہ فصیل کا وہ حصہ جو دونوں بر جوں کے درمیان تھا 'اور جس کی گئے تھوڑوں پر زین کے ساتھ رات بھر جا گئے رہے یہاں تک کہ فصیل کا وہ حصہ جو دونوں بر جوں کے درمیان تھا 'اور جس کی کر ورک کی معظم کونٹان وہی کی گئی تھی بالکل منہدم ہو گیا۔ ملبہ کے گرنے کی آواز سے نوج والے سمجھے کہ شاید دشمن نے اچا تک شہر سے نکل کر ہمارے کسی دستہ پر پورش کی ہے اصل حقیقت معلوم کرنے اور فوج کومطمئن کرنے کے لیے معظم نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ تمام چھاؤنی کی گئیت کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ فصیل کے گرنے کی آواز تھی یہ معلوم کر کے وہ سب مطمئن ہو گئے۔ قلعہ عمور سے خند تی کو یا شنے کی کوشش:

عموریہ آ برمعتصم نے دیکھا کہ اس کی خندق بہت وسیع اور نصیل بہت بڑی ہے۔ راستے میں سے وہ بے شار بھیٹر بکریاں ساتھ لائے تتھاس لیے انھوں نے اس معاملہ میں بیرتد بیر کی کہ نصیل کی بلندی کے برابر بڑی مجدیقیں جن میں جیار چار آ دمی ساسکتے

#### قلعه کے شگاف پرسنگباری:

دوسرے دن معتصم نے رومیوں سے شگاف پرلڑائی شروع کی۔ آج سب سے پہلے اشناس اور اس کی نوج نے جنگ کی ابتداء کی چونکہ بیج بھی تگ تھی اس لیے وہ اچھی طرح یہاں نہاڑ سکے۔معتصم نے ان تمام نجنیقوں کو جوفصیل کے گر دمختلف مقامات پرنصب تھیں اس شگاف پر جمع کیااور برابر برابر لگا کرتھم دیا کہ اس شگاف پرسنگباری کی جائے۔

## معتصم کی افشین کی جنگ کی تعریف:

اس کے دوسرے دن افشین اور اس کی نوج کولڑنا پڑا انہوں نے بہت عمدہ لڑائی لڑی اور پھھ آ گے بھی بڑھے۔ معتصم اس شگاف کے مقابل اپنے گھوڑے پرسوار کھڑے تھے۔ اشناس' افشین اور ان کے دوسرے خاص خاص فوجی سردار بھی وہاں موجود تھے۔ اورسوار تھے البتہ ان کے علاوہ دوسرے اور سردار پیادہ کھڑے تھے۔ معتصم نے کہا آج کی لڑائی خوب ہوئی اس پرعمرالفرغانی نے کہا ہے تھی کہ اور ان کی کو بھی بہت اچھی لڑی گئی ہے اس جملہ کو اشناس نے بھی سنا مگروہ خاموش رہا۔ دو پہر کو معتصم معرکہ سے اپنے نیمہ میں چلے آئے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ دوسرے سردار بھی کھانے کے لیے اپنے اپنے اپنے قیموں کو چلے گئے۔ معاناس کی برہمی:

جب اشناس اپنے خیمہ کی طرف پہنچا تو تعظیماً حسب دستورتمام سردارا پی سواریوں سے اتر پڑے۔ ان میں عمر الفرغانی اور
احمد بن خلیل بھی تھے بیاتر کرحسب عادت اشناس کے آگے آگے خیمہ کے قریب تک چلے۔ اشناس نے ان سے کہاا ہے حرامزادو آج
تو تم اس طرح ادب کے ساتھ میر ہے سامنے چلتے ہویہ نہ ہو کہ کل دل کھول کر جنگ میں کوشش کرتے اور پھر امیر المومنین کی جناب
میں حاضری کے وقت کہتے ہو کہ آج کی لڑائی کل سے بہتر ہوئی ہے گویا کل تمہار بے علاوہ کوئی اور لڑنے آیا تھا۔ اپنے خیموں کو جاؤ۔
عمر والفرغانی اور احمد بن خلیل کی گفتگو:

وہ دونوں و ہاں سے ملٹے ۔ایک دوسرے سے کہنے لگا دیکھا آج اس حرامزادے نے ہمارے ساتھ کیا گتا خی کی ہے کیاان

آج کی گالیوں کے سننے سے رہے ہم ہم رومیوں کے علاقہ میں جا کر پناہ گزیں ہوجا کیں۔

عمروالفرغانی نے جے رازی بات معلوم تھی احمد بن ظیل ہے کہا عقر یب القداس حالت ہے جمرو نے اسے سازش کی اطلاع احمد کو گمان ہوا کہ ضرور عمر کسی بات ہے واقف ہے اس نے باصراراس ہے بوجھا کہ بتاؤ کیا بات ہے ۔ عمرو نے اسے سازش کی اطلاع دی جس میں وہ خود شریک تھا اور کہا کہ عباس بن مامون کا معاملہ پڑنتہ ہو چکا ہے ہم عقر نب علانیاس کی بیعت کر کے معظم اوراشناس وغیرہ کو قل کردیں گے میں تم کو میصورہ دیتا ہوں کہ تم پہلے ہے عباس ہے جا سا معاملہ میں کا معاملہ پڑنتہ ہو چکا ہے ہم عقر نب علانیا رادوں میں ابھی ہے شریک ہوجاؤ ۔ احمد نے کہا میرا خیال ہے کہ اس معاملہ میں کا میابی نہ ہوگ ۔ عمر کہ لگا ابھی سب پچھ ہو چکا ہے تم ذراحارث السم قندی ہو تو جاؤ ۔ احمد نے کہا جا کہ رافو سال کا میں تعین تھا ۔ کہ وہ لوگوں کوعباس کی خدمت میں پیش کر جا کر ہو ۔ یہ سلمہ بن عبید اللہ بن الوضاح کے اقر با میں تھا ۔ اور یہی تھی اس کا میں ہم تعین تھا ۔ کہ وہ لوگوں کوعباس کی خدمت میں پیش کر کے اس کے لیے ان سے بیعت لے تم عمر نے کہا میں تم کواس تحف سے ملاتا ہوں تا کہ تم ہماری تحریک میں شریک ہوجاؤ ۔ احمد نے کہا میں تم ہواں ۔ بشرطیکہ یہ معاملہ ہماری ترکت بھی پر لازم ندر ہے گی ۔ حارث نے عباس ہے آ کر کہا کہ عمر نے کہا تھی تہاری شرکت بھی پر لازم ندر ہے گی ۔ حارث نے عباس ہے آ کر کہا کہ عمر نے کہا تھی تہیں ہو اپنا کہ وہ ہماری کی بات سے واقف ہو تم خامد ہمار ہو اور سے ہم گر نے معاملہ میں ذراسا بھی شریک نہ کرو۔ اب اس معاملہ کو آئیں ووٹوں میں رہنے دو ۔ اس کے بعدانہوں نے احمد ہے کوئی بات نہیں کہی ۔ ایک معاملہ میں ذرار دندوا کی امداد طبی :

تیسرے دن خودامیر المومین کی فوج خاصہ کواڑی پڑاان کے ساتھ اہل مغرب اور ترک بھی تھے۔ ایتا خ اس فوج کا منتظم تھا۔
انھوں نے خوب ہی دادمر دائل دی اور لڑ کرفسیل کے شگاف کو اور وسیج کر دیا۔ جنگ اسی طرح ہوتی رہی رومیوں کے ہزار ہا آدی مجروح ہوگئے۔ معتصم کے عموریہ پر جملہ کرنے کے وقت بادشاہ روم کے سید سالا روں نے شہر کی مدافعت کے لیے اس کے برج آئیں میں ہانٹ لیے تھے ایک سر دار اور اس کی جمعیت کے تفویض کئی گئی برج تھیں۔ جس مقام پر فسیل میں شگاف پڑا تھا۔ وہ مقام دندوا میں ہانٹ لیے تھے ایک سر دار اور اس کی جمعیت کے تفویض کئی گئی برج تھیں۔ جس مقام پر فسیل میں شگاف پڑا تھا۔ وہ مقام دندوا میں جس کے معنی عربی میں ثور (بیل) کے ہیں ایک رومی سر دار کے تفویض تھا اس نے اور اس کی فوج نے دن و رات نہا ہت بہا دمی کا مرج کی مدد کی ہو اس مقام پر جنگ کی اور جملہ کا اصل دباؤ اس پر اور اس کی فوج پر بی تھا نہ یاطس نے اور نہ کی اور رومی سردار نے اس کی سے میری فوج پر بڑا ہے اب میرے باس کو کی سپائی ایسانہیں رہا جوزخی نہ ہو چکا ہو۔ البذاتم اپنی فوجوں کو فسیل کے شگاف پر جھیجو تا کہ ہم ایک میری فوج پر بڑا ہے اب میرے باس کو کی سپائی ایسانہیں رہا جوزخی نہ ہو چکا ہو۔ البذاتم اپنی فوجوں کو فسیل کے شگاف پر بھیجو تا کہ ہم ایک تھی میں اور اس سے کہا کہ ہمارے باس کی فسیل نو سالم ہے اور ہم اس کے لیے تم سے مدذبیس ما نگتے۔ البذا آئم واد ور تہم اس کے لیے تم سے مدذبیس ما نگتے۔ البذا آئم واد ور تہم اس کے لیے تم سے مدذبیس ما نگتے۔ البذا آئم واد ور تہم اراکام ہم بچھنہیں جانے۔

سر دار دندوا کاا مان طلی کا فیصله:

اس کورے جواب پراس نے اوراس کی جمعیت نے تہیہ کرلیا کہوہ امیر المومنین معتصم کی خدمت میں حاضر ہوکراپٹی ہیوی بچوں اور متعلقین کے لیے امان لیے لے۔اور اس کے معاوضہ میں قلعہ کومع تمام سامان نقتہ وجنس اور اسلحہ وغیرہ کے ان کے

حوالے کروے نے چنا نچے شبح کواس نے اپنی نوج کوشگاف کے دونوں پہلوؤں پر کھڑا کیا اورخودوہاں سے نکل کراس نے کہا کہ میں امیر المومنین سے ملنا جا ہتا ہوں اوراینی فوخ کو ہدایت کر دی کہ جب تک میں واپس نیآ جاؤں وہ نیلزیں۔وہ شہر سے نکل کرمعتصم کی خدمت میں باریاب ہوا۔حملہ آ وراس شگاف پر بڑھتے تھے رومیوں نے ان کی مدافعت نہیں کی بلکہ ہاتھ کے اشار نے ہے کہتے تھے کہ آ گے نہ آ و انہوں نے نہ مانا \_اصل فصیل تک جا پہنچے \_اوراس وقت رومی سر دار دندوامعتصم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا معتصم نے ایک گھوڑ ااس کے لیےمتلوایا اے اس پرسوار کیا اور وہ خود آ گے بڑھا۔ یہاں تک کہتما م فوج ان کے ہمراہ شگاف کے کنار ہے بہنچ گئی ۔

عبدالو ہاب بن علی معتصم کے آ گے آ گے تھا۔اس نے ہاتھ سے لوگوں کوشہر میں داخل ہونے کا اشارہ کیا تما م فوج شہر میں در آئی۔ دندوانے مڑکر دیکھا اوراین واڑھی پر ہاتھ مارا۔معتصم نے کہا۔ کیوں اس نے کہا کہ میں تو آپ ہے گفتگو کرنے آیا تھا۔کہ آپ پہلے میری بات شنتے اور مجھےاس کا جواب دیتے مگرآپ نے میرے ساتھ بدعہدی کی۔معتصم نے کہا جوتم کہومیں اے منظور کروں گا کہوکیا جا ہتے ہو۔ میں تمہار کے سی مطالبہ کی مخالفت نہیں کروں گا۔اس نے کہا جب کہ تمام فوج شہر میں داخل ہوگئی ہےا ب میں کیا کہوں ۔اور کس بات کی آپ مخالفت نہ کریں گے ۔معتصم نے کہالا ؤ ہاتھ پر ہاتھ مارو ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہا بھی جوتم جا ہو مجھے منظور ہے۔ میں تمہارے ہرمطالبہ کوقبول کرتا ہوں ۔کہو کیا جا ہتے ہو۔ بین کروہ معتصم کے خیمہ میں گٹمبر گیا۔ ماطس کی طلی:

یاطس اینے ہی برج میں موجود تھااور رومیوں کی ایک جماعت اس کے پاستھی'اوران کی ایک جماعت ایک بڑے کنبہ میں جوعموریہ کے ایک زاویہ میں واقع تھا جمع تھی ۔انہوں نے حملہ آوروں کاسخت مقابلہ کیا اورخوب بہادری سے لڑے ۔مسلمانوں نے اس کنبہ میں آگ لگا دی۔جس ہے وہاں کے تمام لوگ جل مرے۔اس اثناء میں پاطس اپنے برج میں رہا۔اس کی فوج والے اور دوسرے رومی اس کے گرد جمع تھے۔ یہاں مسلمانوں کی تلواریں ان پر بری طرح پڑ رہی تھیں جس سے وہ مقول ومجروح ہور ہے تھے۔اس ونت خود معتصم سوار ہوکر یہاں آئے اور باطس کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے جواشاس کی فوج کے قریب مقیم تھا۔لوگوں نے پاطس کو یکارا کہ امیر المومنین تشریف فرما کیں رومیوں نے برج پر سے کہا کہ یہاں پاطس نہیں ہے۔ حملہ آوروں نے کہاوہ یہیں ہےاں ہے جا کر کہدو کہامیرالمومنین یہاںتشریف رکھتے ہیں۔اس پر چررومیوں نے یہی کہا کہ پاطس یہاں نہیں ہے۔ یہ س کر معتصم غضبناک ہوکرآ گے بڑھے۔وہ آ گے بڑھے ہی تھے کہ اب رومیوں نے شور مجایا کہ پاطس ہے پاطس میمعتصم پھراس جگہ ملیٹ آئے اور برج کے گر دیمنچ کر کھڑ ہے ہو گئے۔

## یاطس کی گرفتاری:

پھرانھوں نے ان نز دبانوں کے لانے کا تھم دیا جو پہلے سے تیار تھیں ایک سیرھی اٹھا کرلائی گئی اوروہ اسی برج بررکھی گئی۔ حسن الرومی ابوسعید محمد بن بوسف کا غلام اس پر چڑھا۔ یاطس نے اس سے باتیں کیس حسن نے اس سے کہا کہ بیدد یکھوامیر المومنین موجود ہیں تم ان کے حکم پراینے کوان کے حوالے کر دو نیز حسن نے سپڑھی سے اتر کر معتصم سے کہا کہ میں نے پاطس کودیکھا اوراس

تا ریخ طبری: جلد ششم + خلیفه معتصم بایند کاجباد

ہے باتیں بھی کی ہیں ۔معصم نے اس ہے کہا کہ جا کر کہو کہ وہ ہتھیا رر کھ دے جسن دوبارہ چڑھا۔ پاطس برج کے اندر ہے تلوار لگائے برآ مد ہوا۔معقعم اسے دیکھر ہے تھے اب اس نے اپنی گر دن ہے تلوار نکال کرحسن کو دے دی اور پھرخو دو ہاں ہے اتر کرمعقعم کے سامنے آکر کھڑا ہو گیامعتصم نے کوڑے کو صرف اس کے سرپراٹھایا۔اس کے بعدوہ اپنے خیمہ میں چلے آئے۔اور کہا کہا ہے لے آؤ وہ تھوڑی دور پیدل چلاتھا کہان کا دوسرا آ دمی اس تھم کے ساتھ آیا کہ اسے سواری پر لایا جائے ۔ چنانچہ یاطس گھوڑے پر سوار معتصم کے خیمہ میں آ گیا۔

## مال غنيمت کي نيلا مي:

اس کے بعد دوسرے مجاہدین اینے اپنے جنگی قیدیوں اورلونڈی غلاموں کولے کر ہرسمت سے چھاؤنی میں آنے لگے جس سے پوری چھاؤنی پر ہوگئی۔معصم نے بسیل متر جم کوتھم دیا کہ وہ قیدیوں کوشنا خت کرے تا کہ جوان میں ذی و جاہت اورشریف ہوں ان کودوسرے رومیوں سے علیحدہ کر دیا جائے \_بسیل نے اس حکم کی بجا آ وری کی اوران کوشنا خت کر کے علیحد ہ کر دیا \_ پھران ا کے تھم سے تمام مال واسباب غنیمت ان کے سید سالاروں کے سپر دکیا گیا۔اشناس' فشین' جعفرالخیاط اورایتاخ کے سپر دو ہ سامان کیا گیا جُوان کی سمت سے برآ مد ہوا اور ان کو تکم دیا گیا کہ اسے نیلام کر دیں۔احمد بن داؤد کی طرف سے ایک ایک شخص ان سب سپہ سلاروں کے ساتھاس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ تمام سامان واسباب شار کرے یا نچے روز میں جس قدر فروخت ہوسکاوہ بچے دیا گیا باقی کو آ گ لگادی گئی اس کے بعد معتصم و ہاں سے بہر زمین طرسوس کی طرف پلٹے۔

## معتصم کی فوج میں ہنگامہ:

معتصم کے روانہ ہونے سے پہلے جودن ایتاخ کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ اس روز وہ مال غنیمت کوفروخت کرے لوگ اس کے مفوضہ غنیمت گاہ پرلوٹے کے لیے چڑھ دوڑے ۔ یہی وہ دن بھی تھا جس دن کے لیے عجیف نے پیوعدہ کیا تھا کہ ہم معتصم کوتل کر دیں گے۔اس ہنگامہ کون کرخود معتصم گھوڑ ا دوڑ اتے ہوئے ننگی تلوار ہاتھ میں لیےاس ہنگامہ آئے ۔لوگ ان کودیکھ کران کے سامنے ہے ہٹ گئے اور انہوں نے اس غنیمت گاہ کولوٹنے سے اپنے ہاتھ روک لیے۔اس بندوبست کے بعد معتصم اپنے خیمہ میں ملیٹ آئے۔ دوسرے دن انہوں نے حکم دیا کہلونڈی غلاموں کو نیلام کردیا جائے اور صرف تین آوازیں ان پر کردی جائیں۔ تین کے بعد جواضا فه کرے وہ لے لے۔ورنہ بیع معلق رہے رہے کم انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ بیج میں سہولت اور عجلت ہو۔ چنانچہ پانچویں دن اب اسی طرح سے بیچ ہوئی ۔لونڈی غلاموں پریا پنچ یا پنچ اور دس دس کر کے بولی ہوتی تھی ۔اور سامان اور اسپاب کے بڑے بڑے بروے ا نبار کوایک دم نیلام کر دیاجا تا تھا۔

## شاہ روم کے قاصد کی واپسی:

عمور سیکا محاصر ہ کرنے کے ابتداء ہی میں شاہ روم نے اپنا ایک نمائندہ ان کے پاس بھیجا تھا۔ مگر قبل اس کے کہ وہ ان کے یاس آئے انہوں نے اسے اس چشمہ آپ کے کنارے جہاں ہے ان کی فوج یانی لیتی تھی اور جوعمور یہ ہے تین میل کے فاصلہ برتھا تھہرا دیا تھا اور جب تک انہوں نے شہر فتح نہ کرلیا اے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ ابعموریہ کی فتح کے بعد انہوں نے ا کے واپس جانے کی اجازت دی۔وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔

#### .

## وا دى الجور ميں رومي اسيروں كاقتل:

معتصم وہاں سے اپنے سرحدی استحکامات کی طرف پلئے ۔ ان کواطلاع ملی تھی کہ بادشاہ روم ان کے تعاقب میں بڑھتا چاہتا ہے۔ یااس کا ارادہ ہے کہ اگراس میں کامیا بی نہ ہوتو وہ فوج کورق کرے وہ شاہراہ عام پرصرف ایک منزل طے کر چکے تھے کہ عموریہ پلٹ آئے اور دوسری فوجوں کومراجعت کا تھم دیا اور اب کی مرتبہ شاہراہ چھوڑ کر وادی الجور کے راستے ہے واپس روانہ ہوئے۔ انہوں نے تمام تیہ یوں کواپنے سیدسالاروں میں تقسیم کردیا تھا۔ ان کا ایک ایک گروہ ایک ایک قائد کے حوالے کردیا تھا۔ تاکہ وہ ان کہ فاظت کرتے رہیں ۔ سرداروں نے نفاظت کے لیے سپاہیوں کے سپر دکردیا تھا۔ جس راستے ہے بیتمام فوج واپس آئے گی اس میں چالیس میل ایے آئے جہاں پانی میسر نہ تھا۔ بیاس کی شدت ہے اس علاقے میں جس قیدی نے پیاوہ چلنے ہے انکار کیا اس کی گرون ماردی گئی۔ اس وادی الجور کے راستے میں بیتمام فوج ایک ایک ایسے محرامیں پنجی جہاں پانی کا نام ونشان نہ تھا۔ آدی اور جانور بیاس کی شدت ہے بیتمام فوج ایک کرنون کے بیاس کی شدت ہے۔ بیتمام فوج ایک کرنون کے بیاس بی کی کا نام ونشان نہ تھا۔ آدی اور جانور بیاس کوج میں ہوں کوئل کردیا ور بھاگ گئے۔ معتصم ہوں کوئل آئے متحصم ہوں کی مزل ہے پانی لے کرنون کے بیاس آئے بردھ کرآئے بہت ہوں وہ کی بیاس سال الروی وادی میں ہوسا حب قدر منزلت ہوں وہ علیمہ کردیا ہوں نے تھی سے بیاڑوں کو تھی میں ہوں کو دو جگہ تیل کیا گیا۔ کی سب جن کی تعداد چھ ہزارتھی ہلاک ہو گئے ان کو دو جگہ تیل کیا گیا۔ ایک برچ شا کر کھڈوں میں دھیل دیا گیا۔ جس سے وہ سب کے سب جن کی تعداد چھ ہزارتھی ہلاک ہو گئے ان کو دو جگہ تیل کیا گیا۔ ایک وہ وہ گھٹی کیا گیا۔ ایک

## معتصم كي طرسوس مين آمد:

یہاں سے چل کر معتصم اپنی سرحدوں کی طرف چلے اور طرسوس میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی جھاؤنی کے گرد چمڑے کے حوض لگائے گئے تھے'جو پانی سے بھرے ہوئے تھے'اور بیا نظام اب ان کے عمور بیر کی فرودگاہ تک کیا گیا تھا جہاں سے سپاہی آزادی سے سپر ہوکریانی بی لیتے اور اب ان کو یانی کی تلاش میں کوئی دفت اور زحت باقی نہر ہی تھی۔

اس سال ماہ شعبان کے فتم ہونے میں ابھی پانچ را تیں باتی تھیں کہ جمعرات کے دن افشین اور بادشاہ روم میں بڑی سخت لڑائی ہوئی ۔ معظم نے چھرمضان جمعہ کے دن عموریہ پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کرلیا اور پچپن دن کے بعدا ہے فتح کر کے واپس آئے۔ حسین بن الفیحاک البابلی نے اس موقع پر افشین کی مدح میں ایک قصیدہ کہا اور اس میں اس لڑائی کا ذکر کیا ہے جواس کی با دشاہ روم ہے ہوئی ہے اس سال معظم نے عباس بن مامون کوقید کر دیا اور تھم دیا کہ اس پر لعنت بھیجی جایا کرے۔

#### فوجی امراء کا افشین ہے حسد :

اس کی وجہ بیربیان کی گئی ہے کہ اسلامی شہر زبطرہ کی بادشاہ روم کے ہاتھوں تاہی اور قل وغارت گری کے بعد جب معتصم نے بحیف بن عنب کورومی علاقہ میں عمر بن اریخا الفرغانی اور محمد کو تہ کے ہمراہ روانہ کیا تو اسے اخراجات جنگ کے صرف کرنے میں وہ آزادی نہ دی تھی جوافشین کو حاصل تھی ۔ نیز معتصم کواس کے اپنے فرائفس کی بجا آوری میں کو تاہی بھی نظر آئی اور انہوں نے اس کے افعال کو غیر اطمینان بخش محسوس کیا اس بات کی اطلاع مجیف کو بھی ہوگئی کہ امیر المومنین اس کی طرف سے اب حسن ظن نہیں رکھتے۔

## فوجی امراء کی عباس بن مامون کی حمایت:

اس کے اس نے عباس کوخوب برا بھلا کہا اوراس ہات پر ملامت کی کہ کیوں اس نے مامون کی و فات کے وقت ابوالحق کی بیعت کی اور اس بات پر جرائت و ہمت وال کی کہ وہ اپنے کیے کی تلانی کرے۔عباس نے بیہ بات مان کی اور ایک شخص حارث السم قندی جوعبید اللہ بن الوضاح کے قرابت واروں میں تھا اور جس سے عباس مانوس تھا اس نے اس کام کے لیے اپنے ساتھ لیا بیہ شخص بڑا او یب فرزانہ اور ہاا خلاق اور متو اضح تھا۔ عباس نے اس کو امرائے فوج کے پاس نامہ و پیام بری کے لیے اپنا قاصد بنایا۔ یہ چھاؤنی میں گشت لگا تا تھا۔ رفتہ رفتہ امراء کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگئی اور اس کے خاص خاص لوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔

# معتصم اوراس کے فوجی امراء کے قبل کامنصوبہ:

عباس نے معظم کے تمام سرداروں کو ایک ایک کر کے ان بیعت کرنے والے دوستوں سے نامزد کر دیا۔اور سپر دکر دیا اور مجر اور کو ایا اور سپر دکر دیا اور مجان کے بیات کر دی کہ جب میں حکم دوں تم فوراً اپنے آپٹے آپٹی کو اپنی کی کر دینا۔ان سب نے اس کا عہد کرلیا اور سب بیعت اس طرح کی جات کی جاتی کہ بیعت کرتا معظم کے خاص کی جاتی کہ بیعت کرتا معظم کے خاص مصاحبین میں ہے جس نے عباس کی بیعت کی حقی اس نے اس کو معظم کے قبل کا فیمد دیا اور اشناس کے ترکوں میں ہے جنہوں نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کو افشین کے قبل کا فیمد دیا اور اشناس کے ترکوں میں ہے جنہوں نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی عباس نے اس کو افسان سے دانس سے نے اس کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بی

# عجیف کامعتصم کوتل کرنے پراصرار:

جب تمام فوج انترہ اور عموریہ آنے کے اراد ہے ہے در ہے میں داخل ہوئی اور افشین ملطیہ کی سمت سے بلا دروم میں داخل ہوئی اور افشین ملطیہ کی سمت سے بلا دروم میں داخل ہونے لگا بجیف نے اس موقع پرعباس کو معتصم کے اچا نک جملہ کر کے قل کردیئے کا مشورہ دیا۔ اور کہا کہ اس وقت بہت تھوڑی فوج اس کے ساتھ ہے دوسری تمام فوج جباد سے دور جا بڑی ہیں کیہاں اس کا کام تمام کر کے بغداد بلٹ چلو۔ جہاد سے نے کر اس واپسی کو تمام فوج خوشی سے قبول کر سے گا۔ عباس نے نہ مانا اور کہا کہ میں اس جہاد میں فساد نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ سب لوگ رومی علاقہ میں در آئے اور عموریہ فتح ہوگیا۔

## عباس بن مامون كاعجيف كى رائے سے اختلاف:

بحیف نے عباس سے اب پھر کہا کہ کب تک پڑے سوتے رہو گے عموریہ فتح ہوگیا ہے اور اب معظم کا قبل کرنا آسان ہے۔
ایک جماعت کو چیکے سے سمجھا دو کہ وہ اس مال غنیمت کے انبار کولو شے لکیں ۔ معظم اس ہنگا ہے کی خبر پاتے ہی فوراً میہاں آسیں گے۔
اسی وقت تم ان کوفل کرا دینا۔ عباس نے اسے بھی نہ مانا اور کہا کہ پھر در سے کا موقع آنے دو جب وہاں وہ پھر حسب سابق تنہا رہ جا کیں گاس وقت ان کوفل کر دینا میہاں سے بہل تر ہوگا۔ مگر خود عجیف نے پچھلوگ سمامان کے انبار کولو شے کے لیے متعین کر دیئے سے ۔ ان کود کھر کر سب لوگ شنڈ سے پڑھئے ۔ جن لوگوں سے ۔ ان کود کھر کر سب لوگ شنڈ سے پڑھئے ۔ جن لوگوں کو ایان پر ہاتھ چھوڑ نے کی اجازت نہ دی۔ اس لیے انہوں نے کوئی کوان پر ہاتھ چھوڑ نے کی اجازت نہ دی۔ اس لیے انہوں نے کوئی

حرکت نہیں کی اوراس بات کونا مناسب سمجھا کہ عباس کے علم کے بغیر پچھے کر گزریں۔ عمر الفرغانی کی ایک عزیز کونصیحت:

عمروالفرغانی کوآ تی کے واقعہ کی اطلاع کی۔ اس کا ایک کمسن نو جوان عزیز معتصم کے ملاز مین خاص میں تھا۔ وہ اس کے بیٹوں کے پاس آ کراس رات میخواری کرنے اگا اور ان سے کہا کہ آج امیر المونین بڑی ضرورت سے جلد سوار ہو کر برآ مد ہوئے میں ان کے آگے دوڑتا ہوا چلا وہ بہت ناراض تھے۔ انہوں نے ججھے تم دیا کہ تنوار نیام سے باہر نکال لوں اور جوسا منے آئے اسے قبل کر دوں عمر نے اس نو جوان کی گفتگوں پائی اور اس ڈر سے کہ کہیں مفت میں نہ مارا جائے اس نے کہا۔ اے میرے بچھم امتی ہوتے رات میں امیر المونین کے پاس نہ رہو۔ بلکہ اپنے خیمہ میں شب باش ہوا کرو۔ اور اگر تم کو بھی پھر آج کا ساشور وغو غاسانی دیے تم رات میں امیر المونین کے پاس نہ رہو۔ بلکہ اپنے خیمہ میں شب باش ہوا کرو۔ اور اگر تم کو بھی پھر آج کا ساشور وغو غاسانی دیے تم رات میں امیر المونین کے پاس نہ رہو۔ بلکہ اپنے خیمہ میں شب باش ہوا کہ و بات کو جی اسے خیمہ میں بیٹھے رہنا تم ابھی بالکل ناسمجھ نو جوان ہو تم کو اب تک فوجی نقل و حرکت کا حال معلوم نہیں۔ وہ نو جوان عمر کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا۔

#### اشناس کی علالت:

معتصم عموریہ سے اپنی سرحد کی طرف پلئے۔ افشین نے ابن الاقطع کو معتصم کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر روانہ کیا۔
اور علم دیا کہ فلاں موضع پر غارت گری کر کے تم پھر مجھ سے اثنائے راہ میں آ ملو۔ وہ اپنی مہم پر چل دیا۔ معتصم چلتے چلتے ایک مقام پر آ کے جہاں وہ ذرادم لینے کے لیے تھہر گئے اور اس لیے بھی کہ تمام فوج درے کے دشوار گذار جھے سے نکل آ کے تھہر سے رہے۔ ابن الاقطع بھیڑ بکریاں لوٹ کر پھر افشین کے ساتھ آ ملا۔ معتصم کی فرودگا ہ علیحہ وہ تھی اور افشین کی علیحہ ہ اور دونوں کے درمیان دومیل کی یا کی خوزیادہ کی مسافت تھی۔ اشناس بیمار ہوگیا۔

#### معتصم وانشين كي عياوت:

معظم می کی نماز کے وقت خوداس کی عیادت کواس کے خیمہ آئے اوراس کی مزاج پری کی۔اب تک افشین ان سے آکر نہ مل سکا تھا۔ یہ والپس آئے ہو۔ معظم جب اشناس کی عیادت کو جاتے ہو۔ معظم جب اشناس کی عیادت کر کے واپس آئے تو عمر الفر غانی اور احمہ بن الفضل افشین کی فرودگاہ کی طرف چلے تا کہ ابن القطع کی غنیمت میں لائی ہوئی اونڈ یوں کود کی حیس اور جو پیند آئے خریدیں۔ یہ دونوں افشین کی فرودگاہ کی طرف جارہے تھے افشین اشناس کی عیادت کے لیے جار ہا تھا اسے دیکھ کروہ دونوں گھوڑوں سے احر پڑے اور سلام کیا۔ اشناس کے حاجب نے ان کودور ہی ہے دیکھ لیا افشین اشناس کے پاس ہوکر چلا گیا۔وہ دونوں سید ھے اس کی فرودگاہ کو ہوگئے۔ چونکہ اب تک لونڈیاں با ہزئیس لائی گئی تھیں اس لیے وہ دونوں ایک طرف کو کھڑے ہوگئے کہ ان کا خیام شروع ہوگیا تو جو پیند آئے گی خریدلیں گے۔ اشناس کے صاحب نے اس سے جاکر کہا کہ عمر الفرغانی اور احمد بن خلیل دونوں کا افشین سے آمنا سامنا ہواوہ اس کی فرودگاہ کو جارہے تھے گرا ہے دیکھ کر تفظیمنا گھوڑوں سے احر سالام کے اور سلام کرے پھرا بنی روہ چلے گئے۔

عمرالفرغانی اوراحدین خلیل کی اشناس ہے کشیدگی:

۔ ۔ اشناس نے محمہ بن سعیدالسعدی کو بلا کر حکم دیا کہ تم افشین کےلشکر میں جاؤ اور دیکھو کہ عمرالفرغانی اوراحمہ بن فلیل کہاں ہیں

تا ریخ طبری: جلد شتم الله علی الله کا جهاد کا الله تا درای کے جانشین + خلیفه متصم بالله کا جهاد

کس کے پاس مقیم ہیں اور کیوں گئے ہیں اس نے دیکھا کہ وہ دونوں اپنے گھوڑ دن پر سوار کھڑ ہوئے ہیں اس نے پوچھا آپ
یہاں کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ابن الاقطع کی لائی ہوئی باندیوں کی خریداری کے انتظار میں تھہر ہے ہوئے ہیں اس نے
کہا کسی اور مخص کو اس کام پر مقرر کر دیجے کہ وہ آپ کے لیے خریدے ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے کہ خود دیکھ کر پہند کر کے
خریدیں ۔ محمد بن سعید نے واپس آ کر اشناس سے بیہ بات کہی ۔ اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ ان سے جاکر ہو دو کہ ادھر ادھر
مارے مارے پھرنے سے بہتر بیہے کہ تم اپنے لشکر میں رہو حاجب نے جاکر ان کو اس کی اطلاع کر دی ۔ جسے ن کر وہ رنجیدہ ہوئے
اور دونوں نے بیت سے قبل کی اشناس سے ملیحدگی کی درخواست :

چنانچیانھوں نے اس سے جا کرکہا کہ ہم امیر المومنین کے غلام جاں نار ہیں وہ ہمیں کسی دوسرے کے ماتحت کر دیں۔اس شخص نے ہماری اہانت کی اور ہمیں گالیاں دیں اور دھمکی دی ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پراقد ام کرےگا۔ ہماری درخواست ہے کہ امیر المومنین دوسرے جس شخص کو ہیں ہمیں اس کے ماتحت کر دیں۔صاحب الخبر نے اسی دن بیاطلاع معتصم کو دی۔ نماز صبح کا وقت کوچ کا متعین تھا۔ اور قائدہ بیتھا کہ جب تمام فوج چلتی تو مختلف فوجیں اپنے اپنے دور میں بڑھتیں مگر اشناس افشین اور دوسرے سپدسالا رخود تو امیر المومنین کی فوج میں ہوتے اور ان کے نائب ان کی فوجوں کی قیادت کر دے۔ افشین مسیرہ اور اشناس میمنہ میں ہوتا۔

# عمرالفرغانی کی گرفتاری:

جب اشناس آج امیر المومنین کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ عمر والفر غانی اوراحہ بن خلیل کوذراٹھیک کردوہ ہ پاگل ہو گئے ہیں۔اشناس دوڑتا ہوا اپنی فرودگاہ میں آیا اور اس نے ان دونوں کو دریافت کیا۔عمروتو ملائ مگر ابن الخلیل مسیرہ کے ساتھ رومیوں سے آگنگل جانے کے جاچکا تھا۔لوگ عمروکواس کے پاس لائے اس نے کوڑ امنگوایا۔عمر و بہت دریتک نگا کھڑار ہا۔کوڑا ہی کوئی لا کرنہیں دیتا آخراس کے بچانے بڑھ کراشناس سے اس کی سفارش کی۔اس کا بچاعجی تھا۔اس وقت تک عمروکھڑ اہوا تھا۔اس کی سفارش پراشناس نے تھم دیا کہ اسے لا دلیا جائے اور ایک کرتا پہنا دیا جائے ایک نچر پر قبہ میں اسے سوار کیا گیا اور لشکر کی طرف لے جے۔ احمد بن خلیل کی اسیری:

استے میں احمد بن الخلیل بھی گھوڑا دوڑا تا ہوا آپہنچا۔ اشناس نے تھم دیا کہ اسے بھی عمر و کے ساتھ قید کر دو۔ اسے بھی گھوڑ بے سے اتار کر فچر پر عمر و کے مقابل بٹھا دیا گیا اور دونوں کومحہ بن سعید السعدی کی حفاظت میں دے دیا گیا۔ بیان کے لیے میدان میں لشکر الگ تھلگ ڈیرہ لگا دیتا اور وہاں ایک ججرہ بنا دیتا اور ان کا اپنا سار اسامان اور غلام خود اصل چھاؤنی میں رہے۔ ان میں سے کسی چیز کو چھیڑا نہیں گیا اس حالت میں وہ جبل الصفصاف آئے۔ اشناس ساقہ میں تھا اور بغامعتصم کے ساقہ میں تھا۔ صفصاف آ کراس نو جوان فرغانی کو جوعمرو کا رشتہ دار تھا۔ عمر و کے قید کیے جانے کی خبر ہوئی اس نے معتصم سے وہ گفتگو دہرائی جواس رات کو جب بیاس کے ہاں گیا تھا اس کی عمر و سے ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر سخچے شور وغو غا سائی و سے وہ گفتگو دہرائی جواس رات کو جب بیاس کے ہاں گیا تھا اس کی عمر و سے ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر سخچے شور وغو غا سائی و سے دوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر سخچے شور وغو غا سائی و سے دوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر سے شور وغو غا سائی و سے دوئی تھی دیں جیب بیٹھے دہا باہر یہ ذکانا۔

تا ریخ طبری: جلد ششم

## عمر والفرغاني كي ايتاخ كوحوالكي:

سین کرمعتصم نے بعنا ہے کہا کہ کل منے وہم اس وقت تک کوج نہ کرنا جب تک کہ اشناس یہاں نہ آ جائے اوراس ہے ممروکو لے کرمیر سے پاس پیش کرنا۔ بی تھم صفصا ف میں دیا گیا۔ حب بعنا کوخ کے لیے تیارا پنے نشان لیے اشناس کے انظار میں تھم را ہا جم میں اس وقت عمروکو بن سعید جس کے ہمراہ عمر واور احمد بن انخلیل شے آگیا۔ بعنا نے اشناس سے کہا کہ امیر المومنین نے جھے تھم دیا کہ میں اس وقت عمروکو لئے کران کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں وہ فچر سے اتارلیا گیا اور احمد بن انخلیل کے مقابل دوسر سے طرف ایک اور شخص نہ میں بھا ویا گیا۔ بعنا عمروکو معتصم کے پاس بھیجا تا کہ وہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا۔ بعنا عمروکو معتصم کے پاس بھے کہا ۔ احمد بن انخلیل نے اپنے ایک غلام کوعمرو کے پاس بھیجا تا کہ وہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا۔ جات اپنا تھا کہ وہ وہ دیان کیا کہ عمر وکو معتصم کے سامنے بیش کیا گیا۔ تصوری دیر تک وہ ان کر وہ رو ھڑار ہا بھرا ہے اس نے اس کے بعد امیر المومنین نے اس گفتگو کو جواس کی اس نو جوان رشتہ دار سے ہوئی تھی دریا فت کیا۔ اس نیا نے کے بیر دکیا گیا اس کے آئے کے بعد امیر المومنین نے اس گفتگو کو جواس کی اس نو جوان رشتہ دار سے ہوئی تھی دریا فت کیا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ وہ نشہ میں بالکل سرشار تھا اس لیے وہ میری بات نہیں سمجھا اور میں نے بھی وہ بات نہیں کہی جواس نے جمھ سے منسوب کی ہے اس پر انھوں نے اسے ایتا نے کے سپر دکر دیا۔

#### احمد بن خلیل کا اشناس کے نام خط:

آتے آتے معقم بدندون کی گھاٹیوں کے منہ پرآئے۔ تین دن تک اشناس چونکہ ساقہ پرتھا بدندون کی گھاٹی میں اس لیے تھم را کہ امیر المومنین کی تمام فوجیس ان تنگ مقامات سے بحفاظت گزرآ نمیں۔ احمد بن الخلیل نے اشناس کوایک پر چہ لکھا کہ جھے امیر المومنین کی خبرخواہی کی ایک بات معلوم ہے۔ اشناس اب تک بدندون کی تنگ گھاٹیوں میں تھم راہوا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے احمد بن الخصیب اور ابوسعید محمد بن یوسف کواس کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس بات کواس سے پوچھ لیس۔ مگر اس نے ان کو بتانے سے انکار کردیا اور کہا کہ میں صرف امیر المومنین ہی سے بیان کروں گا۔ ان دونوں نے اشناس سے آگر یہ بات کہدوی اس نے ان کو پھر اس کے پاس بھیجا کہ جاکر کہد دو کہ امیر المومنین کی جان کی قتم اگر تم مجھ سے وہ بات بیان نہ کر دوگے قومیں اس قدر کوڑوں سے پیٹواؤں گا کہ تم مرجاؤگے۔

## معتصم کے خلاف سازش کا انکشاف:

انہوں نے پھراحمہ بن الخلیل ہے آ کر یہ پیام سنایا اب اس نے ان سے معظم کے خلاف سازش کی پوری کیفیت بیان کر دی۔ عباس کی شرکت اور حارث السمر قندی کی کارروائی تفصیل سے کہددی انھوں نے اشناس سے آ کر ساراوا قعہ بیان کیا۔ اشناس نے لوہار طلب کیے۔فوج کے لوہار حاضر ہوئے اس نے ان کولوہا دیا اور کہا کہتم ابھی ایک بیڑی احمہ بن الخلیل کی بیڑی کے مماثل اس میں سے بنا دوانہوں نے وہ تیار کردی۔ رات کے وقت اشناس کا حاجب محمہ بن سعید السعدی کے ساتھ احمہ بن الخلیل کے پاس شب بسر کرتا تھا۔

# حارث سرقندی کی گرفتاری ور بائی:

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه معتصم بالتد کاجباد کارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه معتصم بالتد کاجباد

دوسرے دن نماز ضبح کے وقت اشناس اپ مقام سے روانہ ہو کر معتقم کی فرودگاہ آیا۔ یہاں اسے عارث معتقم کے ایک آدمی کے ہمراہ خلعت پہنے ملا۔ اشناس نے پوچھایہ کیا ہوا۔ اس نے کہا جو بیڑی میرے پاؤں میں ڈالی گئی تھی وہ اب عباس کے ڈال دی گئی۔ واقعہ یہ ہواتھا کہ جب وہ معتقم کے پاس آیا انہوں نے اس سے اصل واقعہ دریافت کیا اس نے صاف صاف اقرار کرلیا کہ بےشک میں عباس کا مخبر خاص تھا۔ نیز اس نے تمام کارروائی من وعن بیان کر دی اور جن امرانے اس میں شرکت کی تھی ان سب کے نام ظاہر کردیے۔ معتقم نے اسے نہ صرف رہا کردیا بلکہ خلعت سے بھی سرفراز کیا۔ اس کے ساتھ چونکہ عارث نے اس قدر کثرت سے امرا اور سرداروں کو اس سازش میں ملوث بنایا تھا کہ محض ان کے نام اور کثرت تعداد وہی سے معتقم کو ان کی شرکت کا لیقین نہیں آیا وہ عباس کے معاملہ میں متحیر ہوگئے کہ کیا کریں۔

عباس بن مامون کی گرفتاری:

درے سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے عباس کو بلایا اسے قید سے آزاد کیا اسے منون کیا اوراشارۂ بتا دیا کہ میں نے تہماری خطا معاف کردی ہے۔ نیز انہوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اوراس کے خیمہ میں بھنج دیا۔ رات کو پھر بلایا اور نبیذ پینے میں شریک کیا اوراس قدر بلادی کہ وہ بالکل ہے ہوش ہوگیا اوراب اسے تم دی کہ وہ اپنی اس سازش کی کوئی بات پوشیدہ نہ رکھے۔ عباس نے پورا واقعہ بیان کر دیا اوران تمام لوگوں کے نام بتا دیئے جنہوں نے اس معاملہ میں تگ دود کی تھی اور یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے ان میں سے فرداً فرداً ہر خض اس سازش میں شریک ہوا معصم نے اس کے بیان کو قلمبند کر مے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حارث میں میں شریک ہوا معصم نے اس کے بیان کو قلمبند کر مے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حارث السمر قندی کو طلب کر کے اس سے سازش کے اسباب بو چھے اس نے وہی بیان کیا جوعباس نے کہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر عباس کو قید کر دینے کا تھم دیا اور حارث سے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تیری زبان سے کوئی جھوٹ بات نکے اور پھر میں اس کی پاداش میں بحق محبوث بیں بولتا۔ معصم نے عباس کو افشین کے سپر دکر دیا۔ محتصم نے عباس کو افشین کے سپر دکر دیا۔ بیا تھا تھی بھوٹ نہیں بولتا۔ معصم نے عباس کو افشین کے سپر دکر دیا۔ بی تعظیم کی گرفتاری:

اب معظم نے ان سرداروں کا تعاقب شروع کیا جواس سازش میں شریک تھے اور سب کو پکڑلیا۔ احمد بن الخلیل کے متعلق تھم دیا کہ اسے نگلی پیٹے بغیر زین کے فچر پر سوار کیا جائے اور جب مقام ہوا سے بغیر سابیہ کے دھوپ میں ڈال دیا جایا کرے اور روزانہ صرف ایک روٹی دی جائے۔ اور سرداروں کے ساتھ عجیف بن عنبہ بھی گرفتار ہوا بیان کے ساتھ ایتا خرکے حوالے ہوا اور ابن الخلیل اشناس کے حوالے ہوا عجیف اور اس کے ساتھ تمام دوسرے قیدی اثنا کے سفر میں بغیر گدے اور نمدے کی زین کے فچروں پر لا دویئے حاتے تھے۔

عجيف بن عنبسه كاقتل

شاہ بن ہل اور یہی راس بن الراس ہے 'جوخراسان کے قریب جیتان کارہے والاتھا' گرفتار کر کے معصم کی جناب میں پیش ہوا اس وقت عباس وہاں موجودتھا۔ معتصم نے اس سے کہاا ہے فاحشہ زادے! میں نے تیرے ساتھ احسان اور نیکی کی مگر تونے اس کاشکر اوانہیں کیا۔ اس نے کہا اس عباس نے اگر مجھے اجازت دے دی ہوتی تو آج تجھے بیموقع نہ ملتا کہ اس طرح دربار میں بیٹھ کر مجھے فاحشہ زادے کہتا۔ معتصم نے اس کے قبل کا تکم دے دیا اس کی گردن مار دی گئی۔ اس سازش میں سب سے پہلے یہی سردار قبل ہوا۔ بارون الرشيداوراس كے جانشين + خليفه معصم بالله كاجباد

تاریخ طبری: جلدششم

حالانکهاس کے ساتھاس کی جمعیت والے موجود تھے۔

#### عباس بن مامون کی ہلا کت:

معتصم نے عجیف کوایتائے کے حوالے کر دیا تھا اس نے عجیف کوخوب بیڑیاں پہنا کر بغیر گدے کی محمل میں خچر پر سوار کر لیا۔ عباس افشین کے ہاتھ میں تھا۔ جب ننج آئے اس نے بھو کا ہونے کی وجہ سے کھانا مانگا بہت ساکھانا اس کے سامنے رکھا گیا جسے اس نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ مگر جب اس نے پانی مانگا تو اس سے انکار کر دیا گیا۔ اور اسے موٹے کمبل میں لپیٹ دیا اور اسی طرح دم گھٹ جانے سے منج ہی میں وہ ہلاک ہوگیا۔اس کے کسی بھائی نے اس کی نماز جناز ہ پڑھ دی۔

#### عمروالفرغاني كاانجام:

عمروالفرغانی کا پیمشر ہوا کہ جب تصبیبین کے ایک باغ میں فروش ہوئے انہوں نے باغ والے کو بلا کر ہاتھ کے اشار ب عمروالفرغانی کا پیمشے ہوئے تھے ایک مقام پر قد آ دم گڈھا کھود نے کا حکم دیا اس نے کھود نا شروع کر دیا اس کے بعد انھوں نے عمروکو بلایا وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کئی قدح نبیذ پی چکے تھے۔ نہ انہوں نے اس سے کوئی بات کی اور نہ عمرو نے کوئی لفظ زبان سے کہا جب بیان کے سامنے جا کر کھڑا ہوگیا انہوں نے حکم دیا کہا ہے بر جنہ کر دیا جائے اسے بر جنہ کیا گیا۔ ترک اسے کوڑے مار نے لگے وہ گڈھا اس اثناء میں کھدر ہا تھا۔ مکمل ہونے کے بعد باغ والے نے معصم کو اس کی اطلاع کی ۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ اس کے منہ اور بدن پر ڈنڈے، مار بے جا کی ۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ اس کے منہ اور بدن پر ڈنڈے، مار کے جا کیں ۔ اب خوا کہ دو گڑھیٹے ہوئے لے جاؤاور گڑھے میں ڈال دو۔ آج اس تمام واقعہ کے اثنا میں عمرونے ایک لفظ زبان سے نہیں فکالا اور مرگیا اور اس گڈھے میں ڈال کرا سے تو پ دیا گیا۔

#### عجيف بن عنبسه كا خاتمه:

عجیف کامیرحشر ہوا کہ وہ ملد ہے کچھ ہی او پرمقام یاغنینا پہنچنے پایاتھا کہا پی محمل میں مرگیا۔اسے تھانیدار کے پاس پٹک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہاسے دفن کردے۔اس نے ایک ویرانے کی دیوار کے پہلومیں اسے ڈال دیااور پھراسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔

علی بن حسن الریدانی کہتا ہے کہ عجیف محمد بن ابراہیم بن مصعب کے پاس قیدتھا۔ معتصم نے اسے دریافت کیا اور کہا کہ اب تک وہ زندہ ہے محمد نے کہا امیر الموثین آج اس کا خاتمہ ہے وہ اس کے خیمہ میں آیا اور پوچھا۔ ابوصالح کس چیز کی خواہش ہے اس نے کہا اسفید باج اور حلوائی فالودج محمد نے کہا یہ دونوں چیزیں تیار کر دی جا کیں۔ عجیف نے ان کو کھایا اور پانی مانگا گر پانی اسے نہ دیا گیا۔ گیا اس کا پید پھول گیا۔ وہ پانی مانگا ہی رہا آخراس حالت میں مرگیا اور با عنینا ٹامیں دفن کر دیا گیا۔

#### تر کی کی خود کشی:

ترکی کا جھے عباس نے اشناس کے آل کا ضامن بنایا تھا بیہ حشر ہوا کہ اشناس اس کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ اس کا ایسا ندیم خاص تھا کہ دن اور رات کسی وقت اس کے لیے روک ٹوک نہ تھی معتصم کے حکم سے اشناس نے اسے اپنے ہی پاس قید کر کے اسے ایک کو ٹھری میں دروازہ تیغہ کر کے بند کر دیا۔ روز اندایک روٹی اور ایک کوزہ پانی کا اوپر سے اسے دی دیا جاتا تھا۔ اس قید کے اثناء میں اس کا بیٹا ایک دن وہاں آیا اور ترکی نے اس سے دیوار کے چھچے سے کہا کہ اگر تو مجھے ایک چھری لاکر دے سکے تو میں اس قید سے رہائی پاسکوں گا۔ اس کے بیٹے نے اس کام سے اسے بازر کھنے کے لیے بہت خوشامدگی مگر اس نے نہ مانا۔ اس کے بیٹے نے ایک

چھری اسے پہنچا دی۔جس سے اس نے خودکشی کر لی۔

سندى بن بخاشه كومعافى:

سندی بن بخاشہ کو معتصم نے اس کے باپ بخاشہ کی وفا داری اور جان نثاری کی وجہ سے معاف کر دیا کیونکہ بختاشہ نے عباس کی سازش میں قطعی نثر کت نہیں کی تھی۔اس لیے معتصم کہنے لگے کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اسے کیوں تکلیف دی جائے۔لہذا انھوں نے اسے رہا کر دیا۔

احدین خلیل کی ہلا کت:

احدین الخلیل کواشناس نے محمہ بن سعیدالسعدی کے سپر دکیا تھا اس نے سامرا کے جزیرہ میں اس کے لیے ایک گڈھالکھدوایا تھا۔ ایک دن معتصم نے اسے دریافت کیا۔ اشناس نے کہا وہ محمہ بن سعیدالسعدی کے پاس ہے۔ اس نے اسے ایک کنویں میں بند کر رکھا ہے۔ اور اس کے منہ پر صرف اس قدر سور اخ باقی رکھا گیا ہے کہ اس میں سے اسے روثی اور پانی دے دیا جاتا کرے۔ معتصم کہنے گئے میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے وہ موٹا ہوگیا ہے۔ اشناس نے محمہ بن سعید کو اس کی اطلاع کی محمہ نے تھم دیا کہ اس کنویں میں اس پر اس قدر پانی ڈالا جائے جس سے وہ مرجائے اور کنواں بھرجائے پانی ڈالا جانے لگا۔ مگر جتنا پانی پڑتا ریت اسے جذب کر میں سے نہ وہ غرق ہوا اور نہ کنواں پر ہوا۔ اشناس نے تھم دیا کہ اسے خطریف النجمندی کے سپر دکر دیا جائے وہ اس کے حوالے ہوا اور چندر وزندہ وہ کرم گیا۔

ہر شمہ بن نصر کی بحالی:

ہرثمہ بن نفراختی والی مراغہ کے متعلق جے عباس نے اپنا شریک بتایا تھا' معتصم نے تھم دیا کہ اسے لو ہے کی بیڑیاں پہنا کر عاضر کیا جائے۔ گر افشین نے اس کی سفارش کر کے ان سے اس کے لیے معافی حاصل کرلی اور اسے لکھا کہ امیر المومنین نے تم کو میرے لیے بخش دیا ہے۔ جہاں تم کومیر امیہ خط ملے وہاں کی ولایت تم کوعطا کی ہے۔ میہ خط عشا کے وقت اسے دینور میں ملا۔ وہ اس وقت بیڑیوں میں جکڑ اہواکسی سرائے میں پڑاتھا۔ رات کی تاریکی میں اسے وہ خط ملا اورضیج کو ہ ودینور کا والی ہوا۔

عباس بن مامون كونتين كا خطاب:

باقی اور فراغنۂ ترک اور دوسرے سر دار جن کے نام یا ذہیں سب کے سب قتل کیے گئے ۔معتصم سیح وسالم نہایت اطمینان اور خوشی کے ساتھ سامرا آ گئے ۔اور اسی روزعباس کومین کا خطاب دیا گیا' مامون کے وہ بیٹے جوسندس سے بیٹے ایتاخ کے حوالے کیے گئے ۔اس نے ان کواینے مکان کے سروا بے میں قید کر دیا ۔اس کے بعدوہ مرگئے ۔

اس سال کے ماہ شوال میں اسحٰق بن ابراہیم اپنے ایک خدمت گار کے ہاتھ سے زخمی ہوا۔

امير حج محمر بن داؤد:

اس سال محمر بن داؤ د کی امارت میں حج ہوا۔



ساعها

باب١٥

# مازيارا ورافشين كازوال

## ۲۲<u>۷ھ</u>کے واقعات

## مازيار كى بغاوت:

اس سال مازیار بن قارن بن وندا ہر مرنے طبرستان میں معتصم کے خلاف بغاوت برپا کردی۔اور دامن کوہ کے باشندوں اور وہاں کے شہریوں سے جنگ کی ۔

#### ماز بإراورآل طاهر مين مخاصمت:

اس بغاوت کا سبب بیہ ہوا کہ مازیار آل طاہر سے نفرت کرتا تھا اوران کوخراج لا کرنہیں دیتا تھا معظم اسے لکھتے بھی تھے کہ تم عبراللہ بن طاہر کوخراج لے جاکر دو۔ گروہ کہتا تھا کہ میں اس کے پاس لے کرنہیں جاتا۔ امیرالمونین کو دینے کے لیے تیار ہوں چنا نچہ جب وہ زرخراج ان کو بھی جتا اور وہ ان سے وصول کر کے پھر عبداللہ بن طاہر کے آ دمی کو دے دیتا جواسے خراسان بھی دیتا ہرسال یہ ہوتا رہا۔ جس کی وجہ سے آل طاہر کے اور اس کے تعلقات نہایت ہی خراب ہو گئے افشین بھی بھی معظم کی زبان سے ایسے الفاظ ساکرتا جس سے بیہ چاتیا کہ وہ آل طاہر کو برطرف کرنا چاہتے ہیں جب اس نے با بک کوشکست دے کراسے پکڑلیا تو اب اس کی قدر ومنزلت معظم کے ہاں اس قدر بڑھ گئی جوکسی دوسرے کو حاصل نہیں۔

## مازیار کےخلاف عبداللہ بن طاہر کی شکایت:

اس کے دل میں خراسان کی آرز و بیدا ہوئی اور یہ جی معلوم ہوا کہ مازیار اور آل طاہر کے تعلقات کشیدہ ہیں۔اس سے اس نے یہ توقع کی کہ شایداسی وجہ سے عبداللہ بن طاہر برطرف کیا جائے۔ انشین نے خوشامد کی اور لطف آمیز خط مازیار کو لکھے اور ان ش اپنی مودت جائی اور لکھا کہ مجھ سے خراسان کی والایت کا وعدہ ہو چکا ہے اس وجہ سے اب مازیار نے عبداللہ بن طاہر کوخراج ارسال کرنا بھی ترک کر دیا اس نے معظم کو متواتر کئی خط مازیار کی شکایت میں لکھے جس سے معظم بہت ہی پریشان ہوئے اور مازیار پر گراہے اب مازیار نے علانیہ بغاوت ہی کر دی خراج روک لیا۔ طبرستان کے تمام کو ہتان اور اس کے اطراف کے سارے علاقہ پر گراہا انظام قائم کر دیا۔ ان تمام واقعات سے افشین ول ہی دل میں خوش ہور ہا تھا اور اپنے والی خراسان مقرر ہونے کی آرز و کر رہا تھا۔ تھا معظم نے عبداللہ بن طاہر کو مازیار سے لڑنے کا حکم دیا اور افشین نے مازیار کو عبداللہ بن طاہر سے لڑنے کی ہدایت کی اور وعدہ کیا کھی معظم کے ہاں تمام معاملہ کو میں سنجال لوں گائم کچھ کرنہ کرو مازیار نے بھی اس پراپی آمادگی اسے لکھ جبجی ۔ جس سے اب افشین کو یقین تھا کہ وہ ضرور عبداللہ کا مقابلہ کر میا واور کی مجبوراً معظم کو اسے یا کسی دوسر ہے کو اس کے مقابلہ پر جیجنا پڑ جائے گا۔

ہر ہوں الرشیداورائ کے جانشین + ماز مار اور افشین کا زوال میں الرشیداورائ کے جانشین + ماز مار اور افشین کا زوال

ا ر ر د ا

## زمینداروں کی املاک کی شبطی :

محمہ بن حفص التقفی الطبری بیان کرتا ہے کہ جب مازیار نے حکومت سے بعناوت کاعزم کرلیااس نے تمام لو گوں کواپنی بیعت کے لیے طلب کیا۔لوگوں نے باکراہ بیعت کی اس نے نیک چکنی کے لیے ان سے بیغمال لیے اوران کواصبہذ کے برج میں مقید کردیا کاشتکاروں کو حکم دیا کہتم زمینداروں کو آل کر کے ان کی تمام املاک پر قبضہ کرلواس نے با بک سے بھی مراسات کی اورا سے مقابلہ پر جھے رہنے کی ترغیب دی اورا مداد کا وعدہ کیا۔

## لگان كى شرح ميں اضافه:

جب معتصم بابک کے تفیے سے فارغ ہوئے لوگوں نے مشہور کیا کہ وہ قر ماسین جاکرافشین کو مازیار سے لڑنے کے لیے رہے بھیج رہے ہیں۔ مازیار کوان افواہوں کی اطلاع ہوئی اس نے جدید بندوبست کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ استمراری کا شتکاروں کے علاوہ اور سب پرتمیں فیصدی لگان بڑھا دیا جائے۔لہٰذا جواس شرح سے کم اداکر تے تھے ان پراضا فہ کر دیا گیا جو پہلے سے زیادہ ادا کرتے تھے ان کے ساتھ کی نہیں کی گئی۔

# مازیار کا شاذان بن الفضل کے نام خط:

اس کے بعداس نے اپنے عامل خراج شاذان بن الفضل کوییہ خطاکھا: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

'' مجھے بو آر معلوم ہوا ہے کہ خراسان اور طبرستان کے جابل ہمار ہے متعلق جھوٹی افواہیں مشہور کر رہے ہیں اور اپنی طرف ہے بھی خبریں بنا کران کوشہرت دیتے ہیں اور منتظر ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو۔ اور ہمارانظام بگڑے۔ وہ لوگ فنہ نہ فنہ وضاد کی تو تع اور ہماری حالت کے برے انقلاب کے لیے ہمارے دشمنوں ہے مراسلت کر رہے ہیں اس طرح وہ ہماری نعتوں کے مشر ہیں اور اس امن وسلامتی اور دولت و فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے۔ جواللہ نے ہماری حکومت کی بدولت ان کودے رکھی ہے جو سردار بامشرف کرتا جاتا ہے یا جو چھوٹا بڑا آ دمی ہمارے پاس آتا ہے اس کے آتے ہی یہ بدولت ان کودے رکھی ہے جو سردار بامشرف کرتا جاتا ہے یا جو چھوٹا بڑا آ دمی ہمارے پاس آتا ہے اس کے آتے ہی یہ کوشش کی مگر اللہ نے بار باران کی بری نیتوں اور اسیدول کو ملیا میٹ کرد یا مگر پھر بھی ان سے بہنیں ہوتا کہ وہ ایک مثال کوشش کی مگر اللہ نے بار باران کی بری نیتوں اور امیدول کو ملیا میٹ کرد یا مگر پھر بھی ان سے بہنیں ہوتا کہ وہ ایک مثال سے باتوں کو طرح دیتے ہیں اور اس کے تائج جرعے مخس اس لیے پیتے جاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ عام خورین کی جائے۔ بلک چاہتے ہیں کہ مہنیں چاہتے کہ عام خورین کی جائے۔ بلک چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوتا کہ وہ اور آر کھیل کی نیا دیب سے اب تک جو احر آز کیا اس سے وہ اور آر اس کی خوصیل لگان میں تا خبر کرتے ہیں تو وہ کہنے گئے ہیں کہ اس کی کوئی مصیبت نازل ہوئی ہماس کی وہ سے ہو اس کی مصیبت نازل ہوئی ہماس کی وہ سے ہو اس کی مصیبت نازل ہوئی ہماس کی وہ سے سے خوان ہو گیا ہے اور آر محصیل میں مستعدی کرتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اس پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہماس کی دور کہنے بیت ہوں کہ اس کی اس کوئی مصیبت نازل ہوئی ہماس کی اس کان پر اثر نہیں ہوتا۔

اب ہم القد پر مجروسہ کرتے ہیں اور اس کی طرف اپنے معاملات رجوع کرتے ہیں اس لیے ہم نے آمل اور رویان کے مہد یداروں کو کلھوا دیا ہے کہ وہ اپنے علاقہ کے خراج کی تشخیص کر کے نتم ماہ تیرتک بے باق کردیں تم بھی اس بات کو بہولو اور اپنے ہاں کی تمام و کمال مال گزاری اس مدت میں وصول کر او خم تیرتک ایک درہم بقایا ندر بنے پائے ۔ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم تم کو صولی کی سرا دیں گے ۔ البذا اپنی جان کے خیال سے تم نہایت مستعدی کے ساتھ اپنی فرائض کو سرا نہا م دو۔ اور اس کی بجا آوری میں مشکلات پیش کرنے سے فرائض کو سرا نہا م دو۔ اور اس کے مطابق تم خود عباس کو بھی خطابی ہوائی ہجا آوری میں مشکلات پیش کرنے سے احتر از نہ کرنا اس تکم کی بجا آوری میں مشکلات پیش کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اوائی لگان کے مطابق تم خود عباس کو بھی لری اور جبوٹی افوائیں اڑانے کا موقع نہ ملے گا۔ میں اب تک وہ صروف رہے ہیں ۔ آج کل انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے گیا میر المومنین اگر مہالی تشریف آوری باعث اطمینان ہوگی ۔ ان کی سخاوت وعنایت سے جس کے ہم خوگر ہیں ہم کو اور فوائد ہوں گے اور ان کی تشریف آور ہمارے باعث اطمینان ہوگی ۔ ان کی سخاوت وعنایت سے جس کے ہم خوگر ہیں ہم کو اور فوائد ہوں گے اور ان کی افر رہار سے وان کے عاملوں باعث اطمینان ہو گی ۔ ان کی سخاوت وعنایت سے جس کے ہم خوگر ہیں ہم کو اور فوائد ہوں گے اور ان کی افر رہار کے اور ہمارے اور خاص عبد یداروں کے لیے افر اکم میں بی بھیجتے ہیں تو وہ ہیشہ اس کے مقابلہ پر بھیجا کر تے اور خاص کا خالف ہوتا ہے '۔

تم ہمارے اس خط کوان مال گزاروں کو جوتمہارے پاس موجود ہوں پڑھ کر سنا دوتا کہ وہ دوسروں کواس میں مطلع کر دیں کہ وہ
اپنی کل واجب بے باق کر دیں اور جوکل نہ ادا کر سکے وہ اس کی وجہ بیان کر دے۔ تا کہ اس کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کیا
جاسکے۔ جواس ایسے دوسروں کے ساتھ مرعی رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے اہل رے جر جان اور ان کے متعلقہ علاقوں کے باشندوں کی
مثال موجود ہے کہ چونکہ خلفا ، کواہل جبال کی جنگ اور گراہ دیلموں کے جہاد میں ان سے امداد لیتا پڑی اس لیے انہوں نے خراج اور وسرے ابواب مال گزاری ان کومعاف کر دیئے تھے گراب جب کہ یہ تمام لوگ امیر المونین کی فوج اور سیاہ ہو گئے ہیں اس لیے اب
اس کی ان کو ضرورے نہیں ہے۔

علی بن برز دا د کا فرار:

مازیار کا پیزطشاذان بن الفضل اس کے عامل خراج کوموصول ہوااس نے مال گزاری کی وصول یا بی شروع کی اور دو ماہ میں ایک سال کا پورالگان وصول کرلیا پہلے بیت قاعدہ تھا کہ جیارتا ہ میں ایک ثلث وصول کیا جاتا تھااسی موقع پرعلی بن پر دادالعطار جس سے ضانت میں برغمال لے لیے گئے مازیار کے علاقہ سے بھاگ کر چلا گیا ابوصالح سرخاستان کو جو مازیار کا ساریہ پرنائب تھا اس کی اطلاع دی گئی۔

علی بن یز داد کے فرار پرابوصالح کی برہمی:

اس نے شہرساریہ کے تمام اعیان وا کابر کو جمع کیاان کوڈا نٹنے ڈیٹنے لگااور کہنے لگا حکومت تمہارے سہارے کیے چل سکتی ہے

تاریخ طبری: جلدششم ، مازیاراورافشین کازوال تاریخ طبری: جلدششم ، مازیاراورافشین کازوال

اورتم پر کیوکراعتاد کیا جاسکتا ہے۔ بیددیکھوعلی بن پر داد نے دوسروں کی طرح ادائی کا حلف کیا تھا بیعت کی تھی اورضانت داخل کی تھی گر بھر بھی اس نے نقض عہد کیا اور یہاں سے نکل کر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے مرہون کو بھی چھوڑا۔ اب بتا دُالی حالت میں ملک کا انتظام کیسے برقر ارر ہے گائم لوگ اپنی قسموں کو پورانہیں کرتے خلاف ورزی عہد کو برانہیں جانے تم پر کیسے اعتاد ہواوراس حالت میں سلطنت سے جن فوائد کو تم چاہتے ہووہ کیسے تم کو حاصل ہو سکتے ہیں ان میں ہے کس نے کہا ہم اس کے ضامن کو آل کیے ہیں تا کہ آیندہ کسی دوسرے کو بھا گئے کی جرائت نہ ہو سکے عامل نے کہا کیا واقعی تم اس کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اس نے صاحب الربائن کو کھا کہ حسن بن پر داد کو بھا گئے کی جرائت نہ ہو سکے عامل نے کہا کیا واقعی تم اس کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے اہاں اس مضورہ پر جوانہوں نے ابو صالح کو دیا تھا نادم ہو ہے اوراس مخض کو برا بھلا کہنے گئے جس نے اس کے آل کا مشورہ دیا تھا۔

عبدالكريم بن عبدالرحن كي حسن بن على كي سفارش:

سرختان نے پھراسے طلب کیا وہاں وہ برغمال بھی موجود تھا اس نے شہروالوں سے کہا کہتم نے ایک بات کی صانت کی تھی یہ صانت موجود ہے اسے قبل کرو۔عبدالکریم بن عبدالرحمٰن الکا تب نے عرض کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو جو اس علاقہ سے باہر گئے ہیں دوماہ کی مہلت دی ہے بیضانت آپ کے پاس موجود ہے۔ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسے بھی دوماہ کی مہلت دے دیں۔اگراس اثنا میں اس کا باپ پلیٹ آئے تو خیرور نہ پھر آپ جو چا کمیں اس کے ساتھ کمل کریں۔

حسن بن على بن يز دا د كاخاتمه:

اس جواب پر دہ سب پر برہم ہوااس نے اپنے کوتوال رستم بن بارویہ کوتکم دیا کہ اس لڑکے کوسولی پر چڑھا دے اس نے درخواست کی کہ مجھے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت دین چاہیے اس کی اجازت ملی۔اس نے نماز کو بہت طول دیاوہ خوف سے کانپ رہاتھا اور سولی کا تختہ اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ابھی اس کی نمازختم نہ ہونے پائی تھی کہ اسے تھیٹ کرسولی پر چڑھا دیا اس کی گردن . اس سے باندھدی جس سے اس کا دم تھٹا اور وہ مرگیا۔

اہل ساریہ کی روانگی:

سرختان نے اہل ساریہ کو تکم دیا کہتم سب آمل جاؤاں نے تھا نیداروں کوا حکام بھیج دیئے تھے کہ خندتوں کے ابناءاور عرب حاضر کیے جائیں چنانچے وہ سب بھی بلائے گئے۔ سرختان اہل ساریہ کولے کر آمل چلا۔ اس نے ان سے کہاتھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو اہل آمل کا اوران کو تمہارا شاہد بناؤں اور تہاری تمام زمینیں اور مال تم کو دے دوں۔ نیز اگر تم و فا داراور سپے خیرخواہ رہوتو تم کو اپنے پاس سے اس سے دو چند دوں کہ جس قدرتم سے ہم نے لے لیا ہے۔

اہل سار بیری اسیری:

آمل آکراس نے ان سب کوخیل بن وندا سنجان کے قصر میں جمع کیا اہل ساریہ کو دوسر وں سے علیحدہ رکھا اور ان الکوز جان کے حوالے کر دیا۔ اس نے تمام آمل والوں کے نام لکھ لیے جس سے وہ ہر شخص سے واقف ہو گیا۔ پھراس نے اسم وارسب کوطلب کر کے ان کی حاضری لی۔ جب سب ہی آگئے اور کوئی ہاتی ندر ہااس نے سلح فوج سے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ان کی صف با ندھی گئی اور ایک ایک آمر مسلح سپاہی متعین کر دیئے اور محافظ کو تھم دیا کہ جو پیدل چلنے سے رہ جائے اس کا سرساتھ لے لے۔ اب وہ ان کی

تاریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراور افشین کا زوال

مشکیں بند ہوا کرا یک پہاڑ پرجس کا نام ہر مزدابازتھا'اور جوسار بیاور آمل ہے آٹھ آٹھ فرسنگ کے فاصلہ پرواقع تھا۔ لے کر آیا اس نے ان کو ہیڑیاں پہنا کرقید کردیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد ہیں ہزارتھی۔ محمد بن حفص کے بیان کے مطابق یہ ۲۲۵ ھاکا واقعہ ہے مگر دوسرے ارباب سیروتاریخ نے ۲۲۴ ھے کہے ہیں اور ہمارے نزدیک بید دوسرا بیان زیادہ سیجے ہے کیونکہ مازیار ۲۲۵ ھیں قتل کر دیا گیا۔ لہذراس نے اہل طبرستان کے ساتھ جو حرکت کی وہ اپنے قتل ہے ایک سال قبل کی ہوگی۔

آ مل کی قصیل کا انہدام:

محمہ بن حفص کی بیان کے مطابق اس نے دری کو لکھا کہ تمہارے ساتھ مرومیں جوابناء اور عرب ہوں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو۔اس نے ان سب کو بیڑیاں ڈلوا کر قید کردیا اور پہرے مقرر کردیئے جب اسے پورا تسلط حاصل ہوگیا اوراس نے ان سب کا انتظام کرلیا۔اس نے اپ آ دمی جمع کیے اور سرختان کو آمل کو فصیل کی بربادی کا تھم بھیجا۔ سرختان نے ببا نگ وہل اور مزامیر فصیل کو دھادیا۔ پھروہ ساریہ آیا اوراس کے ساتھ بھی اس نے وہی سلوک کیا اس کے بعد مازیار نے اپنے بھائی قوہیار کوشر مسلم سے جو طرستان ہی کے علاقہ میں جرجان کی سرحد پرواقع تھا اس نے اس شہر کی فصیل منہدم کر کے شہر کو بربا دکر دیا اور اہل شہر کو لوٹ لیا۔ ان میں سے پچھ کھا گھیں نے اس شہر کی فصیل منہدم کر کے شہر کو بربا دکر دیا اور اہل شہر کو لوٹ لیا۔ ان میں سے پچھ کھا گھیں نے اور تھی مارے اس کے بعد سرخاستان کے میں اور تو ہیار وہاں سے اپنے بھائی مازیار کے پاس پیٹ آیا۔ کو میں سے سمندر تک فصیل کی تعمیر :

سزحتان نے طمیس سے سمندر تک بلکہ سمندر کے اندر تک تین میل کمبی فصیل بنوائی اس سے پہلے اس کوا کا سرہ نے اپنے اور تر کول کے درمیان حد فاصل کے طور پر بنایا تھا۔ کیونکہ ان کے عہد میں ترک اہل طبرستان پراکثر غارت گری کرتے رہتے تھے اس کو بنا کر سرختان نے طمیس کواپنی چھاؤنی قرار دیا اس کے گرد متحکم خندق بنائی اور نگہبانی کے لیے کئی برج بنائے فصیل میں ایک مضبوط دروازہ قائم کیا اور پہرہ بٹھایا۔

اہل جرجان کی مدافعت کے لیے امدادی فوج:

اہل جرجان کوا بی جان و مال کا خطرہ پیدا ہوا اوراندیشہ ہوا کہ ان کے شہر کوبھی ہربا دکر دیا جائے گا۔ وہاں سے پچھلوگ بھاگ کرنیسا پورآئے۔ان کی خبر عبداللہ بن طاہراور معتصم کو ہوئی ۔عبداللہ نے اپنے چپاھن بن الحسین بن مصعب کواس کے مقابلے اور جرجان کی مدافعت کے لیے ایک بڑی زبر دست فوج کے ہمراہ روانہ کیا۔اور ہدایت کی کہ ہمیشہ خندتی بنا کر فروکش ہوھن بن الحسین نے سرخاستان کی تیار کر دہ خندتی پرآ کر چھاؤنی ڈالی اوراس طرح دونوں فوجوں میں صرف خندتی حائل رہ گئی نیز عبداللہ بن طاہر نے حسیان بن جبلہ کوچار ہزار فوج کے ساتھ قومس بھیجا۔ تا کہ وہ شروین کی پہاڑوں کی سرحد پرجا کرفروکش ہو۔

امرائے عسا کر کی پیش قدمی

معتصم نے اپنے ہاں سے آخق بن ابراہیم کے بھائی محمد بن ابراہیم کوایک بڑی فوج کے ساتھ اس ست بھیجا اور سید سالا رحسن بن قارن الطبر کی کومع اس طبر سیسیاہ کے جو بات میں تھی اس کے ساتھ کر دیا انہوں نے منصور بن حسن ہارصا حب دنباوند کورے بھیجا تا کہ دہ رے سے طبرستان میں داخل ہوانہوں نے ابوالسارج کولانداور دنباوند بھیجا۔

#### مازياركا قيديون يصمطالبه:

تاریخ طبری: جلدششم ۴ مازیاراورافشین کازوال تاریخ طبری: جلدششم

ذر بعدان مختلف شہروں کے باشندوں کے پاس جواس کی قید میں سے نے کہا کر بھیجا کہ رسالہ نے جھے برسمت سے آلیا ہے بیس نے قوتم کوسرف اس لیے قید کیا تھا کہ معتصم تمہارے بارے میں مجھے کوئی بدایت دیں گے مگرانہوں نے کوئی بدایت نہیں جیجی اور جھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تجاج بن یوسف رکیس سندھ سے ایک مسلمان عورت کے بارے میں جو مسلمانوں کے بال سے بھا کر سندھ کے اندروان میں پہنچا دی گئی تھی ناراض ہوا اور اس نے سندھ پر چڑھائی کر دی اس کے لیے تمام خزانے خرج ہوگئے آخر کاراس نے عورت کو چھڑا کر اس کے شہر بھجوا دیا ایک عورت کی خاطر تو انہوں نے یہ بھے گیا مگرتم بیس بڑار کی ان کو بچھ پر وانہیں اور نہ اب تک انہوں نے تمہارے بارے میں مجھے سے مراسلت کی ہے میں تمہارے اپنے ہاں ہونے کی وجہ سے ان کے مقابلہ میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چا بتا بہتر ہے کہتم دوسال کا خراج دے دو اور میں تم کور ہا کر دیتا ہوں ۔ تم میں جو جو ان تو کی اور مضبوط ہوگا اس سے لڑائی میں کا م لوں گا جو جنگ میں میری و فا داری اور جواب شاری کا حق ادا کرے گا اس کا تمام مال واپس کر دوں گا اور جوابیا نہ کرے گا اس مال کو میں اس کا خراج دیں جو بڑھے میں جو بڑھے اور طبح فرائی سے میں بہرہ داری اور دربانی کا کام لوں گا۔

موسیٰ بن ہرمز کی خراج کی ادائیگی کی ضانت:

موسیٰ بن ہر مززاہد نے جس کے متعلق کہا جا تا ہے کہ اس نے بیں سال سے پانی نہیں پیاتھا کہ میں دوسال کاخراج تم کولائے دیتا ہوں اوراس کی صاحب الحرس کے نائب نے احمد بن الصقیر سے کہاتم کیوں کچھ نہیں کہتے حالا نکہ تمہار الصبہ بذکے ہاں بہت رسوخ ہے اور میں نے تم کواس کے ساتھ کھانا کھاتے اور مندلگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور اس قدر عزت بادشاہ نے کہاں بہت رسوخ ہوئے دیکھا ہے اور اس قدر عزت بادشاہ نے کے ایس معاملہ کوسر انجام دینے کے لیے موسیٰ سے زیادہ اہلیت رکھتے ہو۔

احد بن الصيقر كي پيشكش:

احمد نے کہاموی ایک درہم کے وصول کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اس نے ناوانی سے اس کا اقر ارکرلیا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس پراورہم سب پر کیا مصیبت آنے والی ہے اگرتمہارے آقا کو بیمعلوم ہوجا تا کہ ہمارے پاس ایک درہم بھی ہے تو وہ ہمیں قید ہی نہ کرتا اس نے ہمیں قید اس وقت کیا ہے جب اس نے ہماری تمام املاک اور ذخائر پر قبضہ کرلیا ہے۔ اور اس میں سے پچھ بھی نہیں چھوڑا۔ البتداگر وہ اس روپیہ کے بوض ہماری زمین لینا چا ہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ دے دیں علی بن ابن نے جو بادشاہ کا پڑواری تھا اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ یہ سلوک کرنائمیں چا ہتا ابراہیم بن مہران نے اس سے کہا اے ابومحم مناسب تھا کہ تم یہ بات نہ کہتے اس نے کہا میں تو پہلے ہی خاموش تھا مگر کیا کروں اس شخص کی اس بات سے مجھے بھی بولنا پڑا۔

موسیٰ بن ہرمز کی ضانت کا مقصد:

مویٰ زاہد کی ضانت کو قبول کر کے بادشاہ کے فرستاد ہاں کے پاس چلے آئے انہوں نے مازیار کواس کی اطلاع وی بہت مویٰ زاہد کی ضانت کو قبول کر کے بادشاہ کے فرستاد ہاں کے پاس چلے آئے انہوں نے مازیار کواس کی اطلاع وی بہت ہے سامی مویٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں دس ہزار اور فلاں ہیں ہزار اور دوسر ہاں سے کم یازیادہ رقم اداکر نے کے لیے آمادہ ہیں اور اس طرح انہوں نے زمینداروں وغیرہ سے رقبوں کا وعدہ لینا شروع کیا اس کے چندروز کے بعد مازیار نے پھر اپنے آدی موسیٰ الزاہد کی ضانت کے مطابق رو پہی وصولیا بی کے لیے ان کے پاس جھیجے ۔ مگریہاں رو پیدی فراہمی کا کوئی پیتہ نشان نہ تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس و بیتے کو جہ بھی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس و بیتے کو جہ بھی نہیں ہے

اوراس عنانت ہے مویٰ کامطلب بیتھا کہ مال گذاراورغیر مالگذارتا جروں اور دستگاروں میں ایک ہنگامہ برپا کردیا جائے۔ آمل کے امیرز ادول کافتل:

سرخاستان نے اہل آمل کے ان نوجوان امیرزادوں اور دوسرے اسحاب میں سے جوبڑے دلاور اور بہا در تھے اور جن کو چن چن چن چن کراس نے اپنے پاس نظر بند کرر کھاتھا' دوسوساٹھ ایسے جوانمر دوں کو جن کی قربت سے وہ خاکف تھا اپنے کل میں مناظرہ کے بہا کہ ابنا عرب اور مسودہ جماعت سے لگا وُر کھتے ہیں بہانے سے بلایا نیز دہقا نوں میں سے نتخبہ زمینداروں کو بلا بھیجا۔ ان سے کہا کہ ابنا عرب اور مسودہ جماعت سے لگا وُر کھتے ہیں جمھے اندیشہ ہے کہ بیغدراور کر کریں گے میں نے ایسے تمام مشتبہ اشخاص کو جن کی قربت سے جمھے خوف تھا یہاں بلالیا ہے تم ان سب کی مشکیس بندھوا کو تل کر دوتا کہ تم کو چین ملے اور تمہارے ہاں کوئی ایسا نہ رہ جس کی غرض تبہارے خلاف ہواس نے ان سب کی مشکیس بندھوا دیں اور رات کے وقت انہیں زمینداروں کے حوالے کر دیا انہوں نے ان کوایک قنات میں لا کر جو وہاں تھی قبل کر دیا اور اس قات یہ کے اندروالے کنووں میں ان کی لاشیں ڈال دیں اور چلے آئے جب ان کو عمل آئی تو وہ اپنی حرکت پرنا دم ہوئے اور عواقب سے دہشت زدہ ہوئے۔

# مازیار کا زمینداروں کے قل کا حکم:

مازیار کو جب معلوم ہوگیا کہ اس جماعت کے پاس دینے کو پچھنیں ہے اس نے بھران زمینداروں کو دوسوساٹھ جوانوں کو تل کر چکے بھے طلب کیا اور کہا کہ ان نا دہندوں میں جوصاحب جائدا دہیں ان کے مکان اور بیویاں تم کو دیتا ہوں البتہ ان کی لڑکیوں میں اگر کوئی خوب صورت لڑکی ہوگی وہ بادشاہ کی ملک مجھی جائے تم جبل جاکر پہلے ان سب زمینداروں کوتل کر دواور اس کے بعد ان کے مکانات اور بیویوں پر جو میں تم کو دے چکا ہوں قبضہ کرلوگر ان میں سے سی کواس بات کی جرائت نہ ہوسکی وہ خوفز دہ اور متنبہ ہوگئے اور انہوں نے اس تعلم کی بجا آوری نہیں گی۔

#### حسن بن حسين كافصيل يرقضه:

سرخاستان کے جوسپاہی فصیل کی حفاظت کے لیے متعین تھے۔ وہ رات کوحسن بن انحسین بن مصعب کے سپاہیوں سے جن کے درمیان صرف خندق کا عرض حاکل تھا۔ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان میں سے بعض میں ایک دوسر سے سے موانست ہوگئ اور ان سے اور سرختان کے آ دمیوں سے بیمشورہ ہوگیا کہ وہ فصیل کے ان کے حوالے کر دیں گے چنانچہ انہوں نے فسیل حوالے کر دیں گے چنانچہ انہوں نے فسیل حوالے کر دیں حصن بن الحسین کے سپاہی اس جگہ سے سرختان کی فرودگاہ میں داخل ہوگئے۔ اس کی اطلاع اب تک نہ حسن کو تھی نہ سرختان کو ہونے پائی تھی۔ حسن کی فوج نے جب ایک جماعت کو اندر جاتے دیکھاوہ بھی ان کے ساتھ ہوگئی اور وہاں جا کر جب انھوں نے ایک سرے کودیکھا تو اب یلغار کر دی۔ حسن کو اس کی خبر ہوئی وہ فوراً وہاں آیا اور اس نے اپنے آ دمیوں کو لاکارنا شروع کیا اور منع کیا کہ محمیت سرے کودیکھا تو اب یلغار کر دی۔ حسن کو اس کی گر تھی تھی ہوئی تھی اور انہوں نے سرختان کی جماعت کی ہوئی تھی ۔ مگر تمیں بن رنجو یہ کی جمعیت سرختان کو حقوم ہوا کہ عرب اچا تک فصیل تو ٹرکراندر گھس آئے ہیں۔ بھاگئے کے سوااب اور کسی بات کی اس میں ہمت نہی وہ اس خواس نے دو تا کہ کہ ایک فوج میں ان کے داخلہ کا شور سنتے ہی وہ صرف کرتا پہنے تھا م سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نہ لا سکا اس نے وقت حمام کرر ہا تھا۔ فوج کے داخلہ کا شور سنتے ہی وہ صرف کرتا پہنے تھا م سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نہ لا سکا اس نے وقت حمام کرر ہا تھا۔ فوج کے داخلہ کا شور سنتے ہی وہ صرف کرتا پہنے تھا م سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نہ لا سکا اس سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نہ لا سکا اس سے ایک وہ تا سے تک اس میں ہمت نہ تھی وہ تا سے سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نے لا سکا اس سے دو تا ہوں کہ دو تا ساتھ کی اور انہوں نے کہ دو تا سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نے لی اس میں ہمت نہ تھی وہ تا سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نے لاکھا کا سے دو تا سے نکل کر بھاگا حسن جب اپنی فوج واپس نے لیا میں ہمت نہ تھی وہ تا سے دو تا کہ کو دیا ہوں کے دو تا سے دو تا کی دو تا سے دو تا کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کی دو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کر تا کہ کی دو تا کہ کی

تاریخ طبری: جلدششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراورافشین کازوال

دعا مانگی کہ خداوندانہوں نے میرے حکم سے سرتا بی کی تیرے حکم کی فر مان برداری کی ہے توان کو محفوظ رکھاوران کی مدد کر۔ ابوصالح سز حستان کی قیام گاہ برقبضہ:

حسن کی سیاہ دشمن کا تعاقب کرتی ہوئی فصیل کے درواز ہے تک آئی اوراسے تو ڑکر کھول دیا۔اب کیا تھا حملہ آور بغیر کسی مزاحم کے اندر کھس آئے اورانہوں نے سرخاستان کی تمام فرودگاہ پر قبضہ کرلیا ایک البتہ دشمن کے تعاقب میں چلی گئی۔ شمال میں تندید

شهریاری گرفتاری:

زرارہ بن بوسف البحزی کہتا ہے کہ میں تعاقب میں چلا ہم چلے جارہے تھے کہ میں راستے کے بائیں جانب ایک مقام پر آیا
اس میں چونکہ اندر جانے کا راستہ بنا ہوا تھا اس سے مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ یہاں کیا ہوگا بغیراس کے کہ مجھے وہاں کوئی نظر آیا ہو میں
نے اس میں اپنا نیزہ ڈالا اور اسے ہر طرف سے پھرایا وہ نیزہ کسی کے لگا میں نے للکارا کون ہے اس پرایک فر ہشنے چلا اٹھا زنہا رئیحی
امان دو۔ میں نے اس پر بروھ کراسے پکڑ لیا اور اس کی مشکیس باندھ لیں۔ بیابوصالے سرختان سپہ سالا رکا بھائی شہریا رتھا۔ میں نے
اسے اپنے افسریعقوب بن منصور کے حوالے کر دیا۔ اب راہ حائل ہوگئی اس لیے تعاقب چھوڑ کر ہم سب اپنی چھاؤنی میں آئے۔
شہریارکوحسن بن الحسین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اسے قبل کردیا۔

ابوصالح کی گرفتاری:

ابوصالح اپنی فرودگاہ سے فرار ہوکر پانی فرسنگ فاصلہ پرجار ہاتھا وہ بیارتھا۔ اسے خت بیاس اور کرب و بے چینی ہونے گی وہ رائے کے دائے جانب پہاڑ کے پہلو میں ایک گھنی جھاڑی میں از پڑااس نے اپنا گھوڑ ابا ندھ دیا۔ اور لیٹ گیااس کے ایک غلام اور ایک اور خض جعفر بن دندا میر نے اسے دیکھ لیا اور سرختان نے بھی نیم خواب کی حالت میں اسے دیکھا اور کہا جعفر مجھے خت بیاس ہے پانی پلاؤ۔ جعفر نے کہا میر ے ترکش کا ڈھکنا لے جاؤ۔ پانی پلاؤ۔ جعفر نے کہا میر ے ترکش کا ڈھکنا لے جاؤ۔ جعفر کہتا ہے میں اپنے چند ساتھیوں کے پاس آیا اور میں نے کہا ہمیں اس شیطان نے برباد کیا ہے کیوں نہ ہم اسے پکڑ کر سرکار کے حوالے کر دیں اور اس طرح سرخروئی حاصل کر کے اپنے لیے امان لے لیں۔ انہوں نے کہا ہے کیے ہوگا میں نے کہا وہ دیکھو سرختان موجود ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے میری مدد کرواور پھر ہم اس پر حملہ کر کے پکڑ ہے لیتے ہیں۔ جعفر نے ایک بہت بڑی شدتیر تی سرختان لیٹا ہوا تھا یہ خود اس پر چڑھ گیا۔ اور سب نے اسے قابو میں کر کے شدتیر سے اس کی مشکیس با ندھ دیں۔ سرختان لیٹا ہوا تھا یہ خود اس پر چڑھ گیا۔ اور سب نے اسے قابو میں کر کے شدتیر سے اس کی مشکیس با ندھ دیں۔

ابوصالح كاقل:

ابوصالح نے ان سے کہا کہ جمھے چھوڑ دو۔ میں اس کے عوض میں ایک لا کھ درہم دیتا ہوں۔ عرب کچھ نہ دیں گے انہوں۔ کہالاؤاس نے کہا تو پھررو پیدیہاں کہاں تر از ولاؤ۔ انہوں نے کہا وہ یہاں کہاں اس نے کہا تو پھررو پیدیہاں کہاں ہمرے مکا لے چلو وہاں میں تم کو باقاعدہ دستاویز اور تحریر لکھے دیتا ہوں کہ یہ بھی دوں گا بلکہ اس سے زیادہ دے دوں گا مگر انہوں نے نہ مانا اسے حسن بن الحسین کے پاس چلے جانا۔ حسن کے رسالے نے اثنائے راہ ہی میں ان کوآلیا اور ان کے سروں پر تلواریں مار کر مہ خاستان کوان کے ہاتھ سے چھڑا لے گئے۔ جس پر بعد میں ان لوگوں کو بہت رخج ہوا۔ حسن کارسالہ اسے حسن کے پاس لے آیا۔ جب ناس نے ابوصالح کو حسن کے سامنے لا کھڑا کیا اس نے طرستان کے سرداروں کو مثلاً محمد بن المغیر ہ بن شعبۃ الاز دی عبداللہ بن

امهم ) ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیار اور افشین کا زوال

القصفطی الضبی اورانفتیج بن قراط وغیرہ کو بلا کران ہے شناخت کرایاانہوں نے کہا بے شک انہوں نے کہا بے شک یہی سزحتان ہے۔ نے محمد بن المغیر ہ سے کہا کہ کھڑے ہوا وراپنے بیٹے اور بھائی کے بدلے میں اسے قبل کردومحمد نے اس کے پاس جا کراس پرتلوار ماری کے بعد ہی اور کئی تلواریں اس پریزیں اور قل کر دیا گیا۔

ابوالثاس شاعر:

سمجھداراورادیب آ دمی تھا۔ سرخاستان نے اسے اپنامصاحب بنالیا تھا۔ اور وہ اس سے عربوں کے اخلاق اور آ داب معلوم کیا کرتا تھا۔ جب سرختان گرفتار ہوکر مارا گیا تو ابوالثاس اس وقت اس کی فرودگاہ میں تھا اورسواری کے جانوراور مال واسباب اس کے ساتھ تھا۔ حسن کی فوج کی ایک بخاری جماعت نے اس پرحملہ کر کے اس تمام مال واسباب پر جوان کے ساتھ قبضہ کرلیا اس ہنگا ہے میں اسے بہت سے زخم آئے ۔اس نے اپنے جرہ کواینے شانہ پر بٹھایا اور کاسہ گدائی لے کریانی مانگتا ہواد مثمن کی آئکھ بچا کراپنے خیمہ ہےنکل بھا گا ۔گمرزخمی تھا۔

حسن بن حسین کی ابوالشاس سے فر مائش:

جب وہ حسن بن الحسین کے پاس کے کا تب عبداللہ بن حمید القطفطي الطبري کے پاس گزرایک غلام نے اسے و کھے لیا اور عبداللہ بن محر کے خادموں نے اسے پہنچان لیا۔ جرہ اس کے شانے پرتھا۔ اوروہ یانی پی رہاتھا۔ خدمت گاراسے اپنے خیمے میں لے آئے اور انہوں نے اپنے مالک سے جاکراس کی اطلاع کی۔وہ اس کے پاس پیش کیا گیا۔عبداللہ نے اسے سواری دی۔خلعت دیا۔اورنہایت درجب تعظیم و تکریم کی اورحس بن الحسین نے اس کی تعریف کی اور اس سے کہا کہتم امیر کی شان میں ایک قصیدہ لکھو ابوالشاس نے کہا کہ بخداخوف کی وجہ ہے میں کلام اللہ بھول گیا ہوں شعر کیا کہوں گا۔

حسن نے ابوصالح سرخاستان کے سرکوعبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا مگروہ خودا بنی فرودگاہ میں مقیم رہا۔

قارن بن شهر ماركوحيان بن جبله كى پيشكش:

محمد بن حفص نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن طاہر کا مولی حیان بن جبلہ بن انحسین کے ہمراہ میس کی سمت آیا اس نے قارن بن شہریار سے مراسلت شروع کی اورا طاعت قبول کرنے کی ترغیب دی اوراس بات کا وعدہ کیا کہ اس کے باپ دا دا کے کو ہتان اس کے تفویض کر دیئے جائیں گے یہ مازیار کا بھتیجااوراس کے سرداروں میں تھا مازیار نے اسے اپنے بھائی عبداللہ بن قارن کے ساتھ کر کے اپنے کئی معتمد علیہ سر داروں اور رشتہ داروں کوان دونوں کے ساتھ کر دیا تھا۔

عبدالله بن قارن کی گرفتاری:

جب حیان نے اسے اپنے ساتھ ملانا جا ہاتو قارن نے اس بات کی صانت کی کہوہ جرجان کی تک جبال کواورشہر سار ہے کو حیان کے حوالے کر دیے گا۔بشر طیکہ اس کے باپ اور دا دا کے کو ہتان اس کے قبضے میں آجائیں۔حیان نے بیتمام معاملہ عبداللہ بن طاہر کو لکھ بھیجا اس نے اس کے لیے باضابطہ عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ گرساتھ ہی حیان کولکھا کہ تاوقتیکہ قارن کی نیک نیتی کا پورا ثبوت نہ ل جائے تم اپنی مکہ تغیرے رہواور پہاڑوں میں نہ جاؤ۔شاید قارن نے اس معاملہ کو کر کے کوئی حیال کی ہوحیان نے اس کی اطلاع

تاریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراور افشین کازوال

قارن کولکھ جیجی۔ اس نے مازیار کے بھائی عبداللہ بن قارن کو بلایا اور تمام دوسرے سرداروں کوبھی کھانے کی دعوت دی کھانے سے فارغ ہوکر جب انھوں نے ہتھیا را تاردیئے اور مطمئن ہو بیٹے اس وقت اس کے سلح جوانوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر کر پکڑلیا۔ اور ان کی ہنگلیں باندھ لیں قارن نے ان کو حیان کے پاس ہجیج ویاس نے ان کو ہیڑیاں ڈال ویں۔ اب حیان اپٹی فوج کے ساتھ سوار ہوکر قارن کے بہاڑوں بیں آیا۔ مازیار کو جہ باس تمام واقعہ کی خبر ہوئی اس بہت رنج ہوااس کے بھائی قوبیار نے اس سے کہا کہ تمہارے کا محملات جن میں موجی اور درزی ہیں قید جی تم کوان کی بھی فکر رہتی ہے۔ اب اس وقت تو خو و تمہارے گھر والے اور عزیزوں نے تمہارے ساتھ میں مذرکیا ہے اب ان کوقید میں رکھنے سے کیا ہوگا۔

مازيار كاقيد يول كى ر مائى كاحكم:

مازیار نے تھم دیا کہ جس قدرقیدی ہمارے پاس ہیں وہ سب رہا کردیئے جائیں اس نے اپنے کوقول ابراہیم بن مہران' اپنے کا تب علی بن ابن النصرانی اپنے افسر خراج شاذان بن الفضل اور میرسامان کی بن الروز بہار کو جواہل میدان سے تھا بلا کر کہا کہ تمہاری حرم' تمہارے مکان اور زمینیں سب میدان میں واقع ہیں عرب وہاں پہنچ جائیں گے میں نہیں چاہتا کہتم کو مصیبت میں ڈالوں۔ تم اپنے مکان چلے جاؤاورامان لے لو۔ اس کے بعداس نے ان سب کوصلہ دیا اور واپس جانے کی بخوشی اجازت دے دی یہ اسے اسے گھر آ گئے اور انہوں نے امان لے لی۔

## عامل سارىيەمېر بستان كافرار:

جب ساریہ کے باشندوں کومعلوم ہوا کہ سرختان پکڑا گیااس کی چھانی غارت ہوئی اور حیان بن جبلہ شروین کے پہاڑوں میں گھس آیا ہے۔انہوں نے مازیار کے ساریہ کے عامل مہربستان بن شہریز پرایک دم حملہ کر دیااس نے بھاگ کر جان بچائی لوگوں نے جیل کا درواز ہ تو ڑکرتمام قیدی چھوڑ دیۓاس کے بعد حیان شہرساریہ آیا۔

## قو ہیار کی حیان سے امان طلی:

مازیار کے بھائی قوبیارکومعلوم ہوا کہ حیان ساریہ بینے گیا ہے اس نے محمہ بن موئی بن حفص کو جوطرستان کا عامل اوراس کے پاس بھیجا۔ تا کہ بیاس کے لیے اس شرط پر امان لے لیاس قید تھا اپنی قید سے رہا کر کے زین کے ساتھ آیک فیجر پر سوار کر کے حیان کے پاس بھیجا۔ تا کہ بیاس کے حوالے کر دے گا۔ اور اس کے اس کے باپ اور دادا کے پہاڑ اس کے قضہ میں دے دیئے جائیں گے اور وہ مازیار کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اور اس معاہدہ کے ایفا کے لیے میں محمہ بن موئی بن حفص اور احمہ بن الصقیر کی ضانت پیش کرتا ہوں۔ محمہ بن موئی نے حیان کو آ کر قو بہیار کا یہ معاہدہ کے ایفا کے لیے میں محمہ بن موئی بن حفص اور احمہ بن الصقیر کی ضانت پیش کرتا ہوں۔ جے خلفا اور امیر عبد اللہ بن طاہر پیام پہنچایا۔ حیان نے بع چھا بیام کہنچا ہو تھا وہ مازیار کو سے بیام پہنچا ہو تھا ہو اور اس کے بیام کے ساتھ خرتا باذکے تھا نے جاؤ۔ احمہ کا ایک بیٹا آتھی تھا وہ مازیار سے بیام گار دن میں چرتا اور رات کو ساوا شریاں نام جا گیر میں چلا جاتا جو اس راستے پر واقع تھا جو اصبہذ کے اس احاط سے جہاں مازیار کا قصر تھا گر رتا تھا۔

### النحق بن احمه کابیان:

سیاستی بیان کرتا ہے اسی جا گیر میں تھا کہ مازیار کے پچھآ دمی جوگھوڑ ہے وغیرہ لیے جار ہے تھے میرے پاس سے گزرے میں

ے ایک بہت ہی عمد ہ اور تنوہ ندگھوڑ ہے کی نگی پیٹے پر کود کر لھوا رہوایا اورا ہے شہر ساریہ میں لے آیا۔ یہاں میں نے اس گھوڑ ہے کو اپنے باپ کودے دیا۔ جب احمد خرتا باز جانے لگے وہ ای گھوڑ ہے پر سوار ہو کر چلے حیان کی نظر اس پر پڑی۔اسے وہ گھوڑ ابہت پسند آیا اس نے نور جان ہے جو قاران کے ساتھیوں میں تھا مڑکر کہا۔ یہ شخ کیسے عمدہ گھوڑ ہے بہت کم گھوڑ ہے ایسے عمدہ میری نظر ہے گزرے ہیں اس نے کہا یہ مازیار کا گھوڑ اتھا حیان نے احمد کے پاس آ دمی بھیجا کہ ذراد کھنے کے لیے گھوڑ ابھیج دو۔اس نے بھیج دیا جب اس نے غور ہے دیکھا وراس کے حسن وفتح پرنگاہ بھیمیت دوڑ ائی تو اسے اس کے دونوں اسکے پیروں میں سقم نظر آیا اس بھیج دیا جب اس نے اسے بھید گھوڑ امازیار کا ہے اوراس کا ہے اوراس کا اس مال اب امیر المومنین کی ملکت ہے اس آ دمی نے واپس جا کرا حمد سے یہ بات کہد دیا کہ یہ گھوڑ امازیار کا جا وراس کا موگیا اور اسے گالیاں کہلا جبیجیں۔ ثوز جان نے کہا اس میں میری کوئی خطانہیں ہے۔ میں کیا کرتا۔اس نے نہ صرف وہ گھوڑ ااسے واپس کر دیا

احمد بن الصقير كى حيان سے برہمى:

اباحمد کوحیان کی اس حرکت پر غصه آیا اور کہنے لگا کہ پیر جلا ہا مجھا کیے معزز کے ساتھ پیچر کت کرتا ہے اس نے قو ہیار کولکھا کہ تم کیوں اپنے معاملہ میں پینلطی کررہے ہو کہ براہ راست حسن بن الحسین سے جوامیر عبداللہ بن طاہر کا چچازا و بھائی ہے پیمعاملہ ہیں کرتے اور اس رذیل جلاہے کوامان دیتے ہواور اپنے بھائی کو اس کے حوالے کرکے اپنی اہانت کررہے ہونیز خود حسن بن الحسین کو چھوڑ کر اس کے ایک اونی ملازم سے توسل کرکے اسے بھی اپنا دشمن بناتے ہو۔

بلکہ اور خراسانی اور شہری اسے بھیج دیئے اور اس کے قاصد ہے کہا کہ ان کولے جاؤاس نے وہ دونوں احمد کولا کردے دیئے۔

احمد بن الصقير كاقو هيار كومشوره:

تو ہیار نے لکھا کیا کروں پہلے ہی جمھ سے خلطی ہو چکی ہے میں نے اس شخص سے وعدہ کرلیا ہے کہ میں پرسوں اس کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اب اگر اس کی مخالفت کروں تو اندیشہ ہے کہ وہ جمھے پر پورش کر کے لڑنے گئے۔ اور میر سے مکان غارت کردے اور تمام مال واملاک کوغصب کرے اور اس سے لڑوں اور اس کے سپاہیوں کو آل کر دوں تو با قاعدہ ہم میں پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور جس مقصد کے لیے میں نے بیساری کوشش کی ہے وہ رائیگاں جائے گی احمد نے اسے لکھا کہ جودن مقرر ہے اس میں تم اپنے آلیک رشتہ دار کو اس کے مان بھیج و بینا اور کہلا بھیجنا کہ میری طبیعت ناساز ہوگئی ہے میں آج نہیں آسکتا۔ تین دن تک علاح کروں گا اگروہ معانے کردے فبہا در نجمل میں سوار ہو کر اس کے پاس جانا اور ہم اس سے کہیں گے کہ وہ تمہارے عذر کو قبول کرے اور پھرتین دن کے بعد تم اس کے باں جاؤ۔

احمد بن الصقر كاحس بن حسين كے نام خط:

دوسری طرف احمد بن الصیقر اور محمد بن موئی بن حفص نے حسن بن الحسین کو جوطمس میں اپنی فرودگاہ میں عبداللہ بن طاہر کے تعمم اورا پنے اس خط کے جواب کے انتظار میں جواس نے سرخاستان کے آل اور طمیس کی فتح کے اطلاع کے لیے اسے لکھا تھامتیم تھا۔
کھا کہتم فوراً ہمارے پاس آؤہم مازیا اور کو ہستان کو تمہمارے حوالے کر دیں گے۔اگرفوراً یہاں نہ آجاؤ گے تو مازیارنکل جائے گا اور پھرہم کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

بارون الرشيداوراس كے جانشين + مازياراور افشين كازوال

(hhh

تاریخ طبری: جلد ششم

## حسن بن حسين كي ساريه مين آمد:

انھوں نے بیہ خطشا ذان بن آلفضل کا تب کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اسے لے جا کر پہنچا دے جب بیہ خط حسن کوملا وہ اسی وقت چل کھڑا ہوا اور تین دن کی مسافت ایک رات میں ختم کر کے ساریہ آیا اور ضبح ہوجانے کے بعد خرما بازگیا بیوہ دن تھا جوقو ہیار نے اطاعت قبول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا حیان کوھن کے نقاروں کی آواز آئی وہ ایک فرسنگ فاصلہ پر اس کے استقبال کے لیے آیا۔

## حيان كو بهاڙير چوكيال قائم كرنے كاحكم:

حسن نے اس سے کہا کہتم یہاں پڑے کیا کررہے ہواور کیوں یہاں تک آئے ہوتم نے شروین کے کو ہتانوں کو فتح کیا اور پھران کو چھوڑ کریہاں آرہے کیااس بات کا تم کواذلت کے ایفا کے لیے عہد واٹق کرالیا ہے اس کے مقابلہ میں حسن بن قارن نے محمہ بن ابراہیم بن مصعب کی سمت سے قو ہیار سے مراسلت کی تھی اور صانت بھی کی تھی کہ جوتم چا ہو گے اسے امیر المومنین پورا کریں گے۔ قو ہیار نے اس کی بات مان کی اور جو اس نے دوسروں سے وعدے کیے تھے وہی اس سے بھی کر لیے اور اس کی طرف جھک پڑا چنا نچہ اس قرار داد کے مطابق محمد بن ابراہیم آمل سے روانہ ہواجسن بن الحسین کو بھی اس معاملہ کی خبر ہوگئی۔

## حسن بن حسین کی روانگی ہرمز آباد:

ابراہیم بن مہر ن کہتا ہے کہ میں ابوالعدی کے پاس بیٹھا با تیں کر رہا تھا جب زوال کا وقت ہوا میں اپنی قیام گاہ جانے لگا۔
میرارستہ حسن کے خیمہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا جب میں اس کے مقابل آیا تو میں نے دیکھا کہ حسن تنہا گھوڑے پر سوار
ہوکر جارہا ہے اور اس کے تین ترک غلاموں کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ نہیں اسے دیکھ کر تقطیماً میں گھوڑے پر سے کودا اور میں نے
سلام کیا۔ حسن نے کہا سوار ہولو میں سوار ہوگیا۔ اس نے پوچھا آرم کا رستہ کون ساہے میں نے زکہا اس وادی پر سے ہے اس نے کہا
اچھاتم میرے آگے چلو میں حسب انحکم آگے ہوگیا۔ چلتے چلتے میں اس درے پر پہنچا جہاں سے آرم دومیل فاصلہ پر تھا وہاں مجھ پر
وحشت طاری ہوئی اور میں نے اس سے کہا جناب والا سے بہت ہی خطرناک جگہہے۔ یہاں سے صرف ایک ہزار شہوارگزرتے ہیں۔
مناسب ہے کہ آپ واپس چلیں اور اس کے اندر داخل نہ ہوں اس نے مجھے لکا را آگے بڑھے۔ میں مجبوراً آگے بڑھا۔ خوف کی وجہ
سے میرے حواس گم جھے۔ مگر آرم تک ہمیں رستے میں کوئی بھی نہ ملا۔

## حسن بن حسين كي هرمزآ بادمين آمد:

وہاں پہنچ کرحسن نے مجھ سے بوچھا کہ ہر مزآباد کی راہ کون تی ہے میں نے کہا کہ اس پہاڑ پر سے بیراستہ ہے مجھ سے کہاادھر چلو میں نے کہا اللہ امیر کو ہمیشہ غالب ومنصور رکھے۔آپا پنی ہماری اوراس مخلوق کی جانوں کا جوآپ کے ہمراہ ہے بچھتو لحاظ سیجے انہوں نے مجھے ڈائٹا کہ اے فاحشہ زادے! چل میں نے کہا جناب والا آپ میری گردن کاٹ دیں میں اس بات کواس پر ترجیح دوں گاکہ مازیار کے ہاتھوں قل ہوں اورا میر عبداللہ بن طاہر اس تمام واقعہ کی ذمہ داری میر سے سرعائد کریں گے اس نے مجھے بہت ہوت فائنا جس سے میں سمجھا کہ زیادہ بولنا ٹھیک نہیں۔ورنہ مار بیٹھے گا۔اب میں نہایت خوفز دہ آگے بڑھا۔اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس جو بھی دھتکارے گا اور وہ مجھے دھتکارے گا اور طعنے دے گا کہ میں ہی اس

تک پہنچانے کا راہبر بنا۔ انہیں خیالات میں غلطاں و پیچاں تھا کہ دھوپ میں زردی ہے کہ دشمن کے دل میں برائی پیدا ہواور وہ
تہمارے ساتھ بدعہدی کرگزرے اور اس طرح اب تک جو کام تم نے کیا ہے وہ سب برباد جائے۔ تم پہاڑ کو جاؤ وہاں اس کے
اطراف واکناف میں چوکیاں بٹھاؤاورا لیے بلندمقام پراپی فرودگاہ قائم کرو جہاں سے دشمن نیچے ہواور نظر آتا ہو۔ تا کہا گراس کے
دل میں بدی کا خیال بھی آئے تو وہ اسے بروئے کار نہ لا سکے۔ حیان نے کہا میں خود واپس جانے والا ہوں اور اپنے تمام مال و
اسباب کوبھی لے جانا چاہتا ہوں اور پیدل سیاہ کو پہلے کوج کا حکم دیتا ہوں حسن نے کہا تم چلے جاؤاور میں تمہارا مال واسباب اور آدی
تہمارے چھے ہی بعد میں جھیجے دے رہا ہوں۔ آج رات تم ساریہ میں بسر کرواور جب وہ سب تمہارے پاس پہنچ جا کیں تم پھر علی
الصباح روانہ ہوجانا۔ چنانچہ حیان حسن کے حکم کے مطابق اس وقت ساریہ میں اربدروانہ ہوا۔

## حیان کوقارن کے متعلق مدایات:

اس کے بعد عبداللہ بن طاہر حکم اسے ملاکہ تم لیورہ میں فروکش ہوجاؤیہ مقام کو ہتان ہوجاؤیہ مقام کو ہتان دندا ہر مزمیں واقع ہواوراس نام پہاڑی سلسلہ کا سب سے شخکم اور نا قابل تنجیر مقام ہے مازیار کا اکثر مال یہیں تھا۔عبداللہ نے اسے یہ بھی حکم دیا تھا۔ کہان پہاڑوں اور مال میں سے قارن جو چاہے لے اس سے کسی بات کا انکار نہ کیا جائے ۔ چنانچہ مازیار کا جس قدر مال وہاں تھا۔ اس سب کوقار ن اٹھا لے گیا۔اس طرح اسیاندرہ میں مازیار کے جوذ خیرے تھے ان سب پراس نے قبضہ کرلیا اور مسلتان کے احاطہ میں سز حتان کا جو پچھ تھاوہ بھی قارن نے اپنے قبضے میں کرلیا۔اس طرح اس ایک گھوڑے کی وجہ سے حیان کی ساری امیدوں کا خاتمہ ہوگیا۔

### حيان بن جبله كي وفات:

اس کے بعد حیان کا نقال ہو گیا۔عبداللہ نے اس کی جگہ محمد بن انحسین بن مصعب کواس کی فوج کا امیر مقرر کیا اور اسے بھی سے ہدایت کی کہ وہ قارن کے ہاتھ کوکسی چیز میں نہ رو کے۔

## قو ہیار کی حسن بن حسین سے ملاقات:

حسن بن الحسین خر ماباز آیا۔ محمد بن موئی بن حفص اوراحہ بن الصیر اس کے پاس آئے اورخلوت میں اس سے ملے اس نے ان کی کارروائی کوسراہا نیز قو بیار کولکھا کہ مجھ سے آ کر ملو۔ وہ خر ماباذ میں حسن کے پاس آیا۔ حسن نے اس کی بہت تعظیم و تکریم اور خاطر مدارات کی اور جواس نے سوال کیا اسے منظور کیا ایک دن دونوں کے درمیان طے پا گیا اس نے قوبیار کو پلٹا دیا۔ وہ مازیار کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہمارے لیے امان لے لی ہے اور اس آ گئی اور ہم ہر مز آبا دینچی گئے حسن نے مجھ سے پوچھاوہ جیل کہاں عرص میں مسلمان قید سے میں نے وہ مقام بتا دیا۔ حسن اتر پڑا اور بیٹھ کیا ہم سب روز سے سے سوار یکہ اور متفرق جماعتوں عیم بعد دیگر ہے وہ ان پہنچ گئے اس بے تر بیمی کی وجہ بیتی کہ حسن بغیرا طلاع کیے اکیلا چل کھڑا ہوا تھا اس کے آنے کے بعد جیسے بیسے فوج کومعلوم ہوتا گیاوہ اس کی سمت روانہ ہوئی گئی۔

## يعقوب بن منصور كوطالقانيه جانے كاحكم:

یبال حسن نے یعقوب بن منصور کو بلا کراس ہے کہا کہ اے ابوطلحہ میں جا ہتا ہوں کہتم طالقانیہ جا وَاورابوعبداللّٰدمجمہ بن ابراہیم

تاریخ طلری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + آمازیاراورافشین کا زوال

۔ بن مصعب کے شکر کواپنے لطا کف الجیل ہے دوتین گھنٹے یازیادہ وہ جس قدرتم ہے بن آئے روک لوحسن اور طالقانیہ کے درمیان دویا تین فرسنگ کا فاصلہ تھا۔

مازيار كي گرفتاري:

جم حسن کے سامنے ایستادہ تھے اس نے قیس بن رنجو یہ کو بلا کراہے تھم دیا کہتم کوتم ابھی لبورہ کے در ہے جاؤیہ ایک فرسنگ ہے جس کے سامنے ایستادہ تھے اس نے قیس بن رنجو یہ کو بلا کراہے تھم دیا کہتم کوتم ابھی لبورہ کے جس نے مجھے سے بوچھا ابراہیم ابورہ کا راستہ کہاں ہے میں نے کہا اسی راہ ہے مجھے شہوارا ورروشنی آتی دکھائی دی ہے میں اب تک خوف زوہ تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ دراصل بات کیا ہے اسنے میں وہ مشعلیں پاس آپنچیں میں نے دیکھا کہ مازیار اور قوہیار آرہے ہیں اسنے میں وہ آئے اور اترے مازیار نے بڑھ کرھن کوامیر کہہ کرسلام کیا مگرھن نے اس کا جواب نہیں دیا اور طاہر بن ابراہیم اور اوس ابلی کا تھم دیا کہا ہے اسنے پاس گرفتارر کھو۔

## ذ ميدوار بن خواجت كا قوميار كومشوره

زمیدوار بن خواہت جیلان کے بھائی نے بیان کیا ہے کہ اس رات کو میں چند آ دمیوں کے ہمراہ قو ہیار سے جا کر ملا اور میں نے اس سے کہا اللہ سے ڈروتم نے ہمارے سرداروں کی طرزعمل کو بالکل چھوڑ دیا مجھے اجازت دوتو میں ابھی ان سب عربوں کو پکڑلیتا ہوں میری جمعیت انتقام لینے کی بھوکی ہے اور عربوں کو بھاگنے کی بھی کوئی راہ نہیں اگرتم اس کی اجازت دوتو عمر بجر تمہارا نام عزت کے ساتھ زندہ رہے گا اس پر ہرگز اعتاد نہ کروکہ عربوں کو تیار کر ہے ہم پر چڑ ھالایا ہے اس نے مازیار اور اس کے متعلقین کو کھش اس لیے حسن سے حوالے کردیا تا کہ بغیر کسی کی مخالفت اور خصومت کے ریاست وسرداری صرف تنہاای کوئل جائے۔

#### محد بن ابراہیم کی حسن سے ملا قات:

میح کے وقت حسن نے مازیار کو طاہر بن ابراہیم اوراوس اہلی کی گرانی میں خر ماباؤر دانہ کر دیا اور حکم دیا کہ اسے ساریہ لے باکیں اس کے بعد خود حسن سوار ہوکر وادی با بک کی راہ کانیے گی ست چلا گیا تا کہ محمہ بن ابراہیم بن مصعب سے اثنائے راہ میں مل لے ۔ دونوں کی ملا قات ہوئی محمہ ہر مزآ باد کے قصد سے جار ہا تھا تا کہ وہاں جا کر مازیار کو قبضہ میں کر ہے۔ حسن نے اس سے پوچھا اے ابوعبداللہ! کہاں اس نے کہامازیار کے پاس حسن نے کہاوہ تو ساریہ پہنچا۔ وہ میر سے پاس آ گیا تھا۔ میں نے اسے ساریہ پھیجوادیا ہے ہیں کر محمہ تحمیر ہوگیا واقعہ پیتھا کہ تو ہیار حسن سے عذر کر کے مازیار کو محمہ بن ابراہیم کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ گراطلاع ہونے کی وجہ سے حسن پہلے آ موجود ہوا۔ اس کے آپ کے اس کے تو ایک کے قبیلے کے اس کے دیکھا کہ حسن پہلاڑ کے بیج میں اس کے جوالے کردیا احمہ بن الصیقر نے بھی تو ہیار کو متنبہ کردیا تھا کہ عبداللہ بن طاہر کے ساتھ بدمعاملگی اور دورخی تمہارے لیے مناسب نہیں کیونکہ اس قرار داد کی جو تم ہے ہوئی ہے اس جا تا عدہ اطلاع ہوچھی ہے اس بنا پر قو ہیارا ہے ادادے سے باز آگیا اور اس نے مازیار کو حسن بیل کو تعدہ اس کے دوالے کردیا اس کے بولے کہ بال کو صند کی ہور اس کی مراز اور میں کی خوالے کہ دیاں کے بعد محمد بن ابراہیم اور حسن بن الحسین ہر مزآ باد میں آ کے انہوں نے مازیار کے قدم کو جو بیباں تھا جلاڈ الا اور اس کے مال کوضیط کر کے وہ دونوں حسن کی خر ماباذ کی فرودگاہ میں چلے آ نے انہوں نے مازیاراس کے ہوائیو

M47

کو بلا کرو ہیں مازیار کے محل میں ان سب کوقید کر دیا اور پہرے بٹھا دیئے۔

حسن شہرساریہ آ کر وہاں قیام پذیر ہوگیااور مازیاراس کے خیمہ کے قریب ہی قید کر دیا گیا۔ حسن نے محمد بن مویٰ بن حفص سے دریافت کیا کہوہ بیڑی کہاں ہے جو مازیار نے تم کو پہنائی تھی۔ محمد نے بیڑی حسن کو بھیج دی۔ حسن نے وہی اب مازیار کوڈلوادی۔ مازیار کی دولت واملاک کی فہرست تیار کرنے کا حکم :

محمہ بن ابراہیم ساریہ بیس حسن کے پاس آیا تا کہ مازیار کی دولت اور اس کے خاندان کے متعلق دونوں مشورہ کریں انھوں
نے اس تمام معاملہ کوعبداللہ بن طاہر کے پاس لکھ کر بھیج دیا اور اس کے علم کے منتظر رہے عبداللہ نے حسن کولکھا کہتم مازیار اس کے بھائیوں اور متعلقین کو تھر بن ابراہیم کے حوالے کر دو تا کہ وہ ان کوامیر المومنین معظم کی خدمت میں لے جائے عبداللہ نے ان کی دولت کے متعلق کچھ تعارض نہیں کیا صرف یہ کھیا کہتم مازیار کی املاک کواپنے قبضہ میں کرلو۔ اور ان کی فہرست بناؤ۔ حسن نے مازیار کو طلب کیا اور اس سے بوچھا کہ جو تمہار سے پاس ہووہ کہہ دو۔ اس نے اہل ساریہ کے دس میں تو بھار کواس مائی نہا گیا کہ وہ اس دوپیہ کو لگوں کے پاس امانت ہے۔ تو بھیار کوطلب کیا گیا اور ایک تحریک میں قوبھار کواس بات کا ضامی بنایا گیا کہ وہ اس دوپیہ کو وصول کر کے داخل کر دے گا جس کی نثا ندہی مازیار نے کی ہے مازیار نے اس کی حتانت کی اور تحریر پر دستخط کر دیئے۔ اس کے بعد وصول کر کے داخل کر دے گا جس کی نثا ندہی مازیار نے کہ ہے مازیار کے پاس جاؤاور اس کے سامنے اس کے بیان پر شہادت نا بت کا میں میں ہو اور ان شاہدوں میں سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ جب ہم اس کے پاس آئے تو جھے یہ اندیشہ ہوا کہ احمہ بن الصیر ضرور اسے برا کم خال سے کہ گامیں نے احمد سے کہا میں جا آب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں اور اس مشورہ کا ذکر نہ کریں جو آپ نے اسے دیا تھا۔ بیک کراحمد خاموش ہور ہا۔

## مازیار کی دولت:

مازیار نے کہا آپ سب لوگ شاہد رہیں کہ میرے پاس کل ۹۹ ہزار دیتا ہیں سترہ دانے زمر د کے ہیں سولہ والے یا موت سرخ کے ہیں اورا شارہ چڑے کے ہیں اورا شارہ چڑے کے پارے ہیں جن میں مختلف شم کے پیش بہا کیڑے ہیں ناچ ہے تلوار ہے جس پرسونا اور جواہر گے ہوئے ہیں طلائی مرشح خخر ہے ایک بڑا پٹارہ ہے اس میں جواہر بھرے ہیں مازیار نے اسے ہمارے سامنے رکھ دیا تھا اور پھر نے کہا کہ میں اس نے کہا کہ میں اسے محمد بن الصباح اور قو ہیار کے حوالے کرتا ہوں میر محمد بن الصباح عبداللہ بن طاہر کا خزا نجی اور فوج کا وقائع نگار تھا اس معاملہ کی تعمیل کے بعداب ہم سب پھر حسن کے پاس آئے اس نے بوچھا آپ نے دیکھ لیا ہم نے کہا جی ہاں اس نے کہا میں نے اداد تا ہی طرز عمل اختیار کیا ہے کوئکہ میں جا ہتا ہوں کہ اس کی فرو ما بگی اور بے قدری مجھے معلوم ہو۔

# مازیار کے جواہرات کی قیمت:

علی بن ابن النصرانی کا تب نے بیان کیا ہے کہ اس پٹارے جس قدر جو ہر تھے وہ میں نے مازیار کے لیے اس کے داوا کے لیے اور شروین اور شروین اور شہریار کے لیے ایک کروڑ اسی لا کھ درہم میں خریدے تھے مازیار نے بیسب حسن بن انحسین کولا کر دیئے تا کہ معلوم ہو جائے کہ وہ امان لیے کراس کے پاس آیا ہے۔ اور حسن نے اسے کے مال اور اولا وکو امان دے وی ہواور اس کے باپ کے کو ہتان اس کے بیس کے بیس کے مطلقاً کچھ نہیں لیا حسن تمام لوگوں میں درہم ودینار کے قبول کرنے میں نہایت

ہارون الرشید اوراس کے جانشین + مازیار اور افشین کا زوال

MMY

نا ریخ طبری: جلدششم

درجہ پا کہازتھا۔ مازیار کی روانگی:

<u>پ رہ یں بروں ہوں ہوں ہوں ہوں ایرا ہیم اورعلی بن ایرا ہیم الحر</u> بی کی معیت میں عبداللہ بن طاہر کے پاس روانہ کیا۔ تکرعبداللہ علی حصن نے مازیار کو طاہر بن ایرا ہیم اورعلی بن ایرا ہیم الحر بی کی معیت میں عبداللہ بن منصور کے ساتھ روانہ کیا جائے وہ لوگ بربا دکو لے کرنمیں منزل نکل گئے تھے سن نے آ دمی جیج کرا سے واپس بلالیا۔اوراب بیعقوب بن منصور کے ساتھ اسے روانہ کیا۔

قوميار كاقتل:

حسن نے مازیار کے بھائی قوہیار کو تھم دیا کہ ابتم وہ مال لے کرپیش کروجس کے تم ضامن ہواوراس کے لیے اس نے حصاوئی سے فچرد سے اور یہ بھی تھم دیا کہ فوج کا ایک دستہ تفاظت کے لیے ساتھ بھیج دیا جائے مگر قوہیار نے اسے نہ مانا۔اور کہا کہ بچھے نوج کی بچھ ضرورت نہیں ہے وہ اور اس کے آدی فچر لے کر چلے اور پہاڑ میں آ کرانہوں نے نزانے کھول کر مال نکالا۔ ابھی انھوں نے اسے بارکر نے کے لیے آراستہ کیا تھا کہ مازیار کے دیلم غلام جو بارہ سو تھے اس پرحملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا تو نے ہمارے نے اسے بارکر نے کے لیے آراستہ کیا تھا کہ مازیار کے دیلم غلام جو بارہ سو تھے اس پرحملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا تو نے ہمارے آتا کے ساتھ عذر کیا ان کوعربوں کے حوالے کر دیا اور اب تو ان کا مال لینے آیا ہے انھوں نے اسے پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ لیا اور راستہ ہونے کے بعد اسے قر کر کے اس کا تمام مال اور فچر لوٹ لیا اس کی اطلاع حسن کو ہوئی۔ اس نے قوہیار کے قاتلوں کی سرکو بی کے لیے ایک فوج روانہ کی۔

## قاتلین قو هیاری گرفتاری:

قارن نے اپنی طرف سے ایک دوسری فوج ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجی قارن کے سردار نے ان میں سے گئی آ دمی کو ہے جن میں مازیار کا چچیرا بھائی شہریار بن المصمغان بھی تھا یہی ان غلاموں کا سرغنہاور محرک تھا۔ قارن نے اسے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا یہ قومس پہنچ کرمر گیاان دیلموں کی جو پہاڑ کے دامن اور جنگل میں پکڑے گئے تھا لیک جماعت دیلم جارہی تھی ۔ محمد بن ابراہیم بن مصعب نے ان کو تا اور اپنے پاس سے طبریہ وغیرہ کی ایک جماعت ان کورو کئے بھیجی۔ انھوں نے اشارے راہ میں بن ابراہیم کے بڑھ کر ان کا سامنا کیا اور ان کی راہ مسدود کر دی اس طرح وہ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے محمد نے ان کو کئی بن ابراہیم کے ساتھ سیاریہ بھیجا محمد بن ابراہیم ان پہاڑوں میں سلنہ سے اس راستے سے داخل ہوا تھا جوروز بار ہوتا ہوارویان جا تا ہے۔

## مازیاری بر بادی کی وجه:

محمہ بن حفص الطبری نے بیان کیا ہے کہ طبرستان میں تین کو ہستان ہیں ایک دندا ہر مز کا پہاڑ جوطبرستان کے پہاڑوں کے بالکل وسط میں واقع ہے ایک اس کے بھائی دندا سنجان بن الانداد بن قارن کا پہاڑا ور تیسرا شروین بن سرخاب بن باب کا پہاڑ۔ قو ہمار کی نظر بندی ور ہائی:

۔ رہے۔ جب مازیار کی قوت وشوکت بڑھ گئی اس نے اپنے اس چچیرے بھائی کوجس کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اصل میں

اس کا بھائی تو ہیار ہے بلا بھیجااورا ہے بال نظر ،ندکر لیااہ راس کے پہاڑیرا پی طرف سے دری کو والی بنادیا جب اسے عبدالله بن طاح کے مثالمہ کے لیے سیاہ کی ضرورت ہوئی اس نے اپنے بچیازاد بھائی یا حقیقی بھائی قومیار کو بلائراس سے کہا کہ تم انبیغ پہاڑے سب ہے زیادہ داقف ہونیز پیھی کہا کہ انشین بھارے ساتھ ہے اورمیری اس ہے مراسات ہوری ہے تم پہاڑ کی سی سے میں ہوجا ؤاور میرے لیے اس کی حفاظت کرو۔ مازیار نے دری کولکھا کہ میرے یاس آؤہ ہ آیا اس نے فوجیس وے کرا سے عبداللہ بن طاہر کے مقابله میں بھیج دیاا بنی جگہاہے بالکل اطمینان تھا کہ پہاڑ کی حفاظت کا میں اپنے چپیرے یا حقیقی بھائی قو ہیارے ذریعہ پورا ہندو ہت کر چکا ہوں کیونکہ نہایت تنگ دروں اور گھنے جنگل کی وجہ سے چونکہ و بال کسی بڑی فوج کی نقل وحرکت ممکن ندھی اس لیے بیدخیال تھا کہ اس سمت ہے کوئی اس پر کامیاب پورش نہ کریئے گا۔ البتہ جن دوسرے مقامات سے دشمن کی دراندازی کا اندیشہ تھا وہاں اس نے دری اوراس کی فوج کوشعین کر کے اس ست سے اطمینان کرلیا تھا اس نے دری کے پاس دوسرے جنگ جواورخورا بنی فرودگاہ کی فوج بھیج دی تھی۔ ربی دی تھی۔

#### قو ہیار کی مازیار سے مخاصمت:

عبداللد بن طاہر نے اینے چیاحسن بن الحسین بن مصعب کوخراسان ہے ایک زبردست فوج کے ساتھ مازیار سے لڑنے کے لیے بھیجے اورمعتصم نےمحمہ بن ابرا ہیم بن مصعب کو بھیجا اس کے ساتھ انھوں نے بادی کے مولی یعقو ب بن ابرا ہیم البوتنجی کو جوقو صر ہ کے لقب سے مشہورتھا فوج کا وقائع نگارمقرر کر کے ساتھ کیا مجمہ بن ابراہیم حسن بن الحسین سے آ ملا۔اوراب بیسب فوجیس مازیار کی طرف بڑھیں۔ پیش قدمی کرتے ہوئے بیاس کے قریب جا پنچے گراب تک وہ اس اطمینان سے بیٹھا ہواتھا۔ کہ میں نے اس مقام کی حفاظت کا جہاں ہےان کو یہاڑ ملے گا پوراا نظام کر دیا ہے مازیارا پے شہرمیں تھوڑی میں جماعت کے ساتھ مقیم تھاا باس کے بچیازا د بھائی کے قلب میں اس کیپنہ اور عداوت کی آ گ جو مازیار کی اس کے ساتھ برسلو کی اوراس کے پہاڑ ہے اس کی علیحد گی کی وجہ ہے د بی ہوئی تھی پھرروشن ہوئی۔

## قوہماری مازیار کےخلاف کارروائی:

اس نے حسن بن انحسین سے مراسلت کی اور مازیار کی فوجوں کی تمام حالت اور حقیقت سے اسے آگاہ کر دیا اور پیھی لکھا کہ افشین نے مازیار سے مراسلت کے ذریعہ ساز باز کی ہے حسن نے وہ خط عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا۔عبداللہ نے اسے ا ہے ایک معتمد شخص کے ہاتھ معتصم کے پاس بھیج دیااورعبداللہ اورحسن مازیار کے چیازاد بھائی ہے جس کے متعلق ریھی کیا گیا ہے کہ وہ قو ہمیارتھا مراسلت کے ذریعہ ایک سمجھوتہ کرلیا اور وعدہ کیا کہ جودہ جا ہے گا اسے منظور کرلیا جائے گا۔اس نے عبداللہ بن کو بنایا کہ جس پیاڑیروہ اب فروکش ہے بیدراصل اس کا اور اس کے آباوا جد کا سے اور مازیار کی طرف سے ان کوملا ہے البتہ جب مازیار نے فضل بن سہل کوظبرستان کا والی مقرر کیا۔اس وقت اس نے اس پہاڑے مجھے بے دخل کر کےاسپنے ہاں نظر بند کر لیااوراس طرح میری تو ہین کی ۔عبداللہ نے اس سے پیشرط کی کہا گر کسی ترکیب ہے مازیار کو پکڑے تو حسب سابق وہ پیاڑپھراس کودے دیا جائے گا۔ نیز اس کے علاوہ بھی جو کچھ مانگے گااس کے دینے میں دریغ نہ کیا جائے گا اور نہ مخالفت کی جائے گی۔ مازیار کے بھائی نے ا سے مان لیااوراس کی بحا آ وری کے کیےاس نے ایک با قائدہ تح ریمبداللہ بن طام کودے دی جس میں اس شرط کوشلیم کر کےاس

کی بجا آ وری کا عہد کر لیا۔

#### مازیار کامحاصره:

مازیار کے چپازاد بھائی نے حسن بن انحسین اور ان کے آدمیوں سے وعدہ کیا کہ میں تم کو پہاڑ میں لے جاؤں گا چنا نچہ وقت مقررہ پرعبداللہ بن طاہر نے حسن کو دری کے مقابلہ پر پیش قدمی کرنے کا تھم دیا اور ایک بڑی کثیر التعداد فوج اپنے ایک سپہ سالا رک قیادت میں وسط شب میں اس غرض سے بھیجی میں سب مازیار کے بھائی کے پاس پہاڑ میں پہنچے۔ اس نے تمام کو ہتان ان کے حوالے کرکے ان کو اس میں داخل کر دیا۔ دری اپنے فوج کے سامنے صف بستہ ہوا مازیار کو اس تمام کا رروائی کی اب تک پچھ نہر نہتی ۔ وہ اطمینان سے اپنے قصر میں مقیم تھا۔ کہ لیکا یک پیدل ورسالہ اس کے قصر کے درواز سے پر آئر کھر ہرا۔ دری دوسری فوج سے مصروف پیکار تھا۔ جملہ آوروں نے مازیار کا محاصرہ کر کے اس سے امیر المونین معصم کے تصفیہ پر ہتھیا ررکھوا لیے اور اُس نے خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔

## دری کی شکست قتل:

عمرو بن سعیدالطمری نے بیان کیا ہے کہ مازیار شکار کھیل رہا تھااسی حالت میں سارلہ نے اسے جا کیڑا۔ پھر بزورشمشیروہ اس کے قلعہ میں گھس گئے۔ اور ہر چیز پر جووہاں تھی قبضہ کرلیا۔ اب حسن بن الحسین مازیار کو لے کر چلا۔ اس وقت تک دری اپنی مقابل فوج سے مصروف پریکارتھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ مازیار دشمن کے ہاتھ میں گرفتار جو چکا ہے وہ لڑائی میں اسی طرح مشغول تھا کہ یک عبداللہ بن طاہر کی فوج اس کے عقب میں پہنچ گئی اس کی وجہ سے دری کی تمام فوجیں درہم برہم ہوگئیں اس نے شکست کھائی وہ معرکہ سے دیلم کے علاقہ میں جانے کے لیے بھاگا۔ اس کے تمام ساتھی قتل کر دیئے گئے خود اس کے تعاقب میں فوج چلی اور انھوں نے اسے جالیا اس وقت اس کے ہمراہ بہت کم آ دمی رہ گئے تھے وہ پلٹ کر ان سے لڑنے لگا اور مارا گیا اس کے سرکو کا ٹ کر عبداللہ بن طاہر کو بھیج دیا گیا۔

## افشین کے خطوط کے معاوضہ میں سفارش کا وعدہ:

اس سے پہلے ہی مازیاراس کے قبضہ میں آچکا تھا عبداللہ بن طاہر نے اس سے کہا کہ اگرتم افشین کے خط مجھے دکھا دوتو میں امیر المومنین سے سفارش کروں گا کہ وہ تم کو معاف کر دیں اور میں اس بات کو بتائے دیتا ہوں کہ مجھے ان خطوں کاعلم ہے کہ وہ تمہار سے پاس ہیں۔ مازیار نے ان کا افر ارکرلیا تلاش کے بعد وہ مل گئے یہ کی خط تھے۔عبداللہ بن طاہر نے ان پر قبضہ کر کے انہیں مازیار کے ساتھ آتی بن ابرا نہیم کے پاس روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ سوائے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینے کے وہ ان خطوں اور مازیار کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تا کہ کسی طرح بھی وہ کسی اور کے ہاتھ نہ پڑ جائیں چنانچہ آتی نے اس کی بہت احتیاط رکھی۔ اور ان خطوں کو خود معظم کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے مازیار سے ان کی تصدیق جا بھی اس نے افرار نہیں کیا۔ معظم نے اس کی جو بیاں تک کہ وہ مرگیا۔ اسے بھی با بک کے پہلو میں سولی پرلؤکا دیا گیا۔

مامون جب مازیار کو خط لکھتے تو اس طرح شروع کرتے بیہ خط عبداللہ المامون کی جانب سے جیل جیلان اصبہذان بشوار خرشاد محمد بن قارن مولی امیر المومنین کے نام کھاجا تا ہے۔

# بزرهنینس کی گرفتاری:

بیان کیا گیا ہے کہ دری کی زوال قوت کی ابتدا یوں ہوئی کہ مازیا رکی فوج کے اس کے ساتھ آ مطنے کے صدا سے معلوم ہوا کہ محمد بین ابرا نہیم کالشکر دنباوند پر فروش ہوا ہے اس نے اپنے بھائی بزرجشنس کواس ست بھیجا اور سم الکلاری کے بیٹے محمد اور جعفر اور بعض سرحدی اور اہل رویان اواں کواس کے ساتھ کیا اور ان کو تھم دیا کہتم رویان اور رے کی سرحد پر جا کر تھم واور محمد بن ابرا نہیم کی فوج کوروکو حسن بن قارن نے رستم کے بیٹے محمد اور جعفر کومر اسلت کے ذریعہ لالی کے دلا کراپنے ساتھ ملا لیا بید دونوں دری کے خاص امرا میں شخط خرض کہ جب دری اور محمد بن ابرا نہیم کی فوجوں کا مقابلہ ہوا بید دونوں بھائی دونوں سرحدوں والے اور اہل رویان دری کے بھائی بزر شبنس پر پلیٹ پڑے اسے پکڑ کر قید کر لیا اور پھر محمد بن ابرا نہیم کے ساتھ شریک ہوکر اس کے مقدمہ میں متعین ہوگئے۔
محمد بین ابرا نہیم اور دری میں معر کہ:

اس وقت دری مردنام ایک موضع میں اپنے قصر میں اہل وعیال اور اپنی پوری فوج کے ساتھ مقیم تھا جب اسے معلوم ہوا کہ خود میر سے سر داروں اور فوج نے اس طرف میر سے بھائی کے ساتھ دھو کہ کیا اور اسے اس کا سخت رنج واندوہ ہواس واقعہ کا اس کی فوج پر بہت ہی اثر ہوا انہوں نے ہمت ہاردی اور ان کے دل اس قد رم عوب اور بہت ہوئے کہ وہ سب کے سب اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرنے کے لیے چلتے ہے۔ دری نے دیلموں کو بلا بھیجا۔ چار ہزار اس کے درواز سے پراکٹھا ہو گئے اس نے ان کو بہت لا لیج دلائی۔ انعام واکر ام دیا اور اب سوار ہو کر چلا۔ رو پید بھی ساتھ لا دا۔ اور اس طرح بڑھا کہ معلوم ہو کہ وہ اپنے بھائی کو محمد کے ہاتھ سے چھڑ انے جارہا ہے حالانکہ دراصل اس کا ارادہ تھا کہ جس طرح ہوسکے دیلم کے علاقہ میں چلا آئے اور وہاں ان سے محمد کے خلاف مدد لے۔ مگر خود محمد بی آگے بڑھ کر اس کے سامنے آگیا۔ اور یہاں دونوں میں ایک نہایت شدید معرکہ ہوگیا۔

#### قید بول کا جیل سے فرار:

دری کے چلے جانے کے بعد جیل کے محافظ بھاگ گئے قیدیوں نے اپنی بیڑیاں توڑیں اور نکل بھا گے اور اپنے اپنے وطن چلے گئے ۔جس روز اہل ساریہ جو مازیار کی قید میں تھے جیل خانے سے نکلے تھے مین اسی دن یہ لوگ جو دری کے ہاں قید تھے نکل گئے یہ واقعہ محمد بن مفص کے بیان کے مطابق ۱۳۳/شعبان ۲۲۵ ھا ہے دوسرے راویوں نے ۲۲۴ھ بتایا ہے۔

#### دري كاانجام:

داؤد بن قخدم محمہ بن رستم کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ پہاڑ اور جنگل کے درمیان جھیل کے کنارے جو دیلم سے بالکل ملی ہوئی تھی محمہ بن ابراہیم اور دری کا مقابلہ ہوا۔ دری ایک نہایت ہی دلا ور بہا در تھا وہ بذات خود محمہ کی فوج پراس بے جگری سے حملے کر رہا تھا کہ ان کواپنے سامنے سے ہٹا دیتا تھا اس کے بعد کنائی کا تنا ہوا شکست کھائے بغیراس گھنے جنگل میں گھنے کے اراد سے ساس نے پھران پرحملہ کر کے اسے زندہ پکڑ لیا اور بلٹا لایا۔ فوج نے پھران پرحملہ کر کے اسے زندہ پکڑ لیا اور بلٹا لایا۔ فوج نے اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا اور جس قدر مال اسباب جانور اور اسلحہ اس کے پاس تھے سب پر قبضہ کرلیا۔ محمہ بن ابراہیم نے دری کے بھائی بزرشنیس کے آل کا تھم دے دیا۔ اس کے بعد دری کوآ واز دی گئی اس نے اپناہا تھے بڑھایا وہ کہنی سے قطع کر دیا گیا اس نے پاؤں تھے بڑھایا اور جس قریر بیٹھ گیا مگر اس

ریخ طبری حبلد ششم ۲۵۲ بارون الرشید اوراس کے جانشین + مازیار اور افشین کا زوال

ئے صنبط و تخل کا میر عالم بختا کہ اس نتا م قطع و ہرید میں نداس نے ایک لفظ زبان کے نکالا اور ندود ہے چین و بے قرار نظر آیا۔ محمد کے حکم ہے اس کی گردن ماردی گئی۔محمد نے اس کے تمام ساتھیوں کو پکڑ کران کے بیڑیاں ڈلواویں۔

#### متفرق واقعات

اس سال جعفر بن دیناریمن کا والی مقرر ہوا اس سال حسن بن الافشین کی شاد کی انزنجہ بنت اشناس سے ہوئی اور وہ جماد ک الآخر کے آخر میں معتصم کے قصر عمر کی میں اپنی بیوی کے پاس گیا انزنجہ کی شاد کی میں سامرا کے تمام باشند سے مدعو تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جازی نے ایک بڑی کڑھاؤ میں غالیہ بھرا ہوا تھا۔ جو تمام براتیوں کے لگایا جاتا تھا خود معتصم مہمانوں کی خاطر میں عملاً شریک تھ

## منكجو رالاشروسني كي بغاوت:

اس سال عبداللہ الور ٹانی نے ور ٹان میں حکومت کے مقابلہ میں سرتا بی کی نیز اس سال منکو رالا شروسی نے جوافشین کارشتہ دار تھا آذر بائیجان میں علم بغاوت بلند کیا۔

افشین جب با بک کے قضیئے سے فارغ ہوکر جبال سے واپس آیا اس نے آ ذر با نیجان پر جواس کے تحت تھا اس منکورکووالی مقررکیا اسے با بک کے قرید میں اس کے ایک مکان میں بہت بڑی دولت ملی جے اس نے خود ہی رکھ لیا۔ نہ افشین کواس کی اطلاع کی مقررکیا اسے با بک کے قرید میں اس کے ایک مکان میں بہت بڑی دولت ملی جے اس نے خود ہی رکھ لیا۔ نہ افشین کواس کی اطلاع کی اس طرح اس میں اورعبداللہ بن عبدالرحمٰن میں مناظرہ ہوگیا۔ منکور نے اسے قبل کردین جابا۔ اس نے اہل اردبیل کے بال بناہ کی ۔ انہوں نے اس کے دینے سے انکار کردیا منکور ران سے لڑ پڑا معظم کواس کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے افشین کو تکم دیا کہ وہ کسی خصل کی ۔ انہوں نے افشین کو تکم دیا کہ وہ کسی خصل کو بھیج کرا سے برطرف کردے افشین نے اپنے ایک سردار کوزبردست فوج کے ساتھ اس غرض سے بھیجا۔ منکورکواس فوج کی آ مدکا علم بوا۔ اس نے بغاوت کا اعلان کردیا اور بہت سے واکواس کے پاس جمع ہوئے بیاردبیل سے نکل تھا کہ اس سردار نے اسے دیکھ لیا اور فور آ حملہ کردیا۔ منکور رنے شکست کھائی۔

## منکجورگ گرفتاری:

وہ بھاگ کر آ ذربا بجان کے ایک متحکم قلعہ میں جوایک بلنداور دشوار گزار پہاڑ میں واقع تھا اور جسے بابک نے برباد کر دیا تھا۔ پناہ گزیں ہوائیں نے قلعہ کی مرمت کی اسے بھر بنالیا۔اورو میں قلعہ بند ہو گیا ایک مادے کم گزرا تھا کہ خوداس کے ہمراہیوں نے اسے پکڑ کرافشین کے سر دار کے حوالے کر دیا۔وہ اسے سامرالایا مقتصم نے اسے قید کر دیا اور اس کے معاملہ کی وجہ سے وہ انشین سے برطن ہوگئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جس سر دار کواس کے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ خود بغاء الکبیر تھا۔اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسے ویکھتے ہی خود منکو رامان لے کراس کے یاس چلا آیا تھا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال پاطس الرومی مرگیا اے با بک کے پہلو میں سامرا میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔اس سال رمضان میں ابراہیم بن المہدی کا انتقال ہوامعتصم نے اس کی نماز جنا ژہ پڑھی۔

بارون الرشيداوراس كے جانشين + مازيار اورافشين كازوال

rsm.

تاریخ طبری: حبلد ششم

## الميرحج محمر بن داؤد:

اس سال محمد بن داؤوگی امارت میں تج ہوا۔

## ۲۲<u>۵ ه</u> کے دا قعات

#### متفرق واقعات:

اس سال محرّم میں ورثانی امان لے کر معتصم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس سال بغامَنکچو رکوسامرا۔ آیا۔اس سال معتصم س گئے اور انھوں نے اشناس کو اپنا نائب بنایا اس سال رنچ الاقرل میں انھوں نے اشناس کو ایک کری پر بھایا۔ خود اس کے روبرو ہوئے اور اپنے ہاتھ سے بکلوس باندھا اس سال غناءم تذکو جلایا گیا۔

## جعفربن دینار پرعتاب:

اس سال معتصم جعفر بن دینار سے اس لیے خفا ہو گئے کہ اس نے ان کے ایک خاص خدمت گار پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے پندرہ دن اشناس کے بال قیدر کھا۔ اسے یمن کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ ایتاث کو والی بمن مقرر کیا مگر پجرانہوں نے جعفر کی خطا معاف کر دی اور خوش ہو گئے۔ اس سال افشین فوج خاصہ کی امارت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ معتصم نے اس منصب پر اسحق بن معاذ کومقرر کیا۔

# در بارعام میں مازیاراورافشین کی طلی:

اس سال عبداللہ بن طاہر نے مازیار کو ہارگاہ خلافت میں روانہ کیا اسلی بسلم دسکر ہتک لینے آئے اور شوال میں وہ مازیار کو سامرا میں لے کر آیا۔ معتصم میں لے کر آیا۔ معتصم نیا کہ اسے ہاتھی پر سوار کر کے لایا جائے سر مازیار نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور اب وہ نچر پر پالان میں بٹھا کو لایا گیا۔ ۵ ذی قعدہ کو معتصم نے دربار عام کیا اور تکم دیا کہ اسے اور افشین کو میں مالکہ وقت میں حاضر کیا جائے۔ اس سے ایک روز پہلے افشین قید کر دیا گیا تھا۔ مازیار نے اس بات کا اقرار کیا کہ افشین سے میری مراسلت ہوتی تھی اور افشین میری بغاوت کوئن بجانب شہراتا تھا اور اغوا کرتا تھا۔ معتصم نے افشین کے متعلق حکم دیا کہ اس وقت وہ مراسلت ہوتی تھی اور افشین کے جاؤاور مازیار کو پٹوایا۔ چارسو پچاس کوڑے اس کے لگے۔ اس نے پانی مازگا اور پیتے بی اس وقت وہ مراسلت میں واپس لے جاؤاور مازیار کو پٹوایا۔ چارسو پچاس کوڑے اس کے لگے۔ اس نے پانی مازگا اور پیتے بی اس وقت وہ مراسل معتصم افشین سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسے قید کر دیا۔ افشین کی بیعادت تھی کہ بابک کی جنگ اور اس کے بلاقہ میں قیام کے زمانے میں اہل آ رمینیا جو ہدایا اسے بھیجتے وہ اسے براہ راست اشرو وسندروا نہ کر دیا۔

## افشین کے قاصدوں کی جامہ تلاشی:

چونکہ وہ چیزیں عبداللہ بن طاہر کے ہاں سے گزرتیں اس کون کاعلم ہو جاتا وہ معتصم کواس اطلاع لکھ بھیجتا۔ معتصم مدایت کرتے کہ افشین جس قدر مدایا اشروسنہ بھیجتا تم ان سب کوللم بند کراو۔ عبداللہ اس پر کار بند ہوا۔ افشین کا پیطریقہ تم ان سب کوللم بند کراو۔ عبداللہ اس پر کار بند ہوا۔ افشین کا پیطریقہ تق کہ جب اس کے پاس رقم مہیا ہو جاتی وہ ویناروں کی ہمیانیاں بقدر ہرداشت اپنے آ دمیوں کی کمر میں بندھوا ویتا۔ اس طرح ایک شخص ایک ہزاریا اس سے زیادہ وینارا پنی کمر میں بندھ کر لے جاتا۔ عبداللہ کواس کی بھی خبر کر دی گئی انہیں دنوں میں افشین کے قاصد مال لیے ہوئے

تاریخ طبری: جلدششم پارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیار اور اُفشین کازوال

نیشا پوراتر ہے تھے۔عبداللہ بن طاہر نے ان کو گرفتار کرا کران کی جامہ تلاثی لی ان کی کمرمیں ہمیانیاں پائی گئیں۔عبداللہ نے ان پر قبضہ کرلیا اور پوچھا کہاں سے ملیں انہوں نے کہا بیافشین کے نازرانے اوراس کا مال ہے۔

عبدالله بن طاہر کاافشین کے مال پر قبضہ

عبداللہ نے کہاتم جھوٹ کہتے ہواگر میرے بھائی افشین اس قدررو پیہ بھیجنا جا ہتے تو وہ مجھے ضروراس کے متعلق لکھ دیتے تا کہ میں اس کی حفاظت اور بدرقہ کا انظام کرتا۔ بیتو بڑی رقم ہے۔تم چورمعلوم ہوتے ہو۔عبداللہ بن طاہر نے وہ رو پیہ لے کراپی فوج میں جواس کے پاس اس وقت تھی تقسیم کردیا۔

مال کے متعلق افشین سے استفسار:

اورافشین کولکھا کہ اس روپیہ کے متعلق ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ کہ وہ تم نے بھیجا ہے میں اس بات کو باورنہیں کرتا کہ تم اس قدر کثیر رقم اشروسنہ بھیجوااور اس کے متعلق مجھے نہ لکھو۔اور نہ اس کی حفاظت کے لیے کو بدر قد ساتھ کرواگر وہ تمہارا نہ تھا تو میں نے اسے اس روپیے کے بجائے جو سالا نہ امیر المونین مجھے بھیجا کرتے ہیں فوج میں تقسیم کر دیا ہے اگر وہ تمہارا ہے جیسا کہ ان لانے والوں کا بیان ہے تو جب امیر المونین کے ہاں سے رقم آئے گی میں تم کو واپس کر دوں گا ور نہ اگر اس کے علاوہ پچھاور بات ہے تو الوں کا بیان ہے تو جب امیر المونین کے ہاں سے رقم آئے گی میں تم کو واپس کر دوں گا ور نہ اگر اس کے علاوہ پچھاور بات ہے تو میں میں نے اسے ان کی فوج کو دیئے دیا ہے کیونکہ میں اسے ترکوں کے علاقے میں میں جھیجنا چا ہتا ہوں۔ فشین نے جواب میں لکھا کہ میر ااور امیر المونین کا ایک ہی مال ہے۔

افشین کی قاصدوں کور ہا کرنے کی سفارش:

اس میں پچھ فرق نہیں ہم ان لوگوں کوچھوڑ دو کہ وہ اشروسنہ چلے جائیں عبداللہ نے ان جانے دیا وہ چلے گئے اس واقعہ سے افشین اور عبداللہ کے تعلقات خراب ہو گئے ۔اوراب عبداللہ اس کی کمزور بول کی تلاش میں لگ گیا۔

افشین کی سازش کا انکشاف:

افشین گا ہے معضم کی زبان سے پھوالی با تیں سنا کرتھا جس سے مترشح ہوتا تھا کہ وہ آل طاہر سے بددل ہو گئے ہیں اور ان کو خراسان سے علیحدہ کرنا چا ہے ہیں اس سے خود اس کے ول میں خراسان کی ولایت کی طمع پیدا ہوئی۔ اسی منصوبہ کی وجہ سے اس نے مازیار سے ساز باز شروع کی اسے حکومت کی مخالفت پر براہ عجفتہ کیا اور اطمینان دلایا کہ خلیفہ کو میں تمہاری طرف سے ہموار کر کے باز رکھوں گا۔ اس کا خیال بیتھا کہ اگر مازیار نے بغاوت کردی تو معضم مجبوراً اس کواس کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے اور عبداللہ بن طاہر کوخراسان کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کومقرر کردیں گے۔ گر مازیار کا جوحشر ہواوہ گزر چکا ہے۔ منکور کا نے آذر بائیجان میں جوحشر ہوا اسے بھی ہم بیان کر آئے ہیں۔ ان تمام واقعات سے معظم کو افشین کی خفیہ سازش مازیار سے مراسلت اور منکور کا اغواا چھی طرح خابت ہوگیا اور ان کومعلوم ہوا کہ یہ سب پھے در پر دہ افشین کے تھم اور اشارے سے ہوا ہے وہ افشین سے کبیدہ خاطرہ ہو گئے اسے بھی اس تغیر کا احساس ہوا۔ مگرکوئی بات سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کرے۔

افشین کا فرار ہونے کامنصوبہ:

۔ آ خرکاراس نے ارادہ کرلیا کہاہے قصر میں بہت ہے پیسے تیارر کھے اور جس وقت معتصم اوران کے امراشغل میں ہوں وہ کسی حیلہ سے موصل کی راہ لے اور دریائے نساب کو ان پیپوں پر عبور کرئے آر مینا ہوتا ہوا بلا دخر زمیں جا پہنچے۔ مگریہ بات بھی اس سے نہ بن پڑی۔ اس کے بعداس نے بہت ساز ہر مہیا کیا اور ارادہ کیا کہ معتصم اور ان کے امراء کی کھانے کی دعوت کرے اور کھران کو زم دے دے اور اگر معتصم خود دعوت قبول نہ کریں تو جس روز وہ شغل میں ہوں اس روز ان سے اجازت لے کران کے ترک امراا شناس اور ایتا نے وغیرہ کو کھانے کی دعوت میں بلائے ان کو کھلا بلا کر زہر دے۔ جب وہ اس کے پاس سے چلے جائیں وہ اوّل شب میں روا نہ ہوا اور پیپوں پر ایتا نے وغیرہ کو کھانے کی دعوت میں بلائے ان کو کھلا بلا کر زہر دے۔ جب وہ اس کے پاس سے چلے جائیں وہ اوّل شب میں روا نہ ہواں پر بار کر کے ساتھ لئے دریائے ذاب پہنچ کر اپنا تمام اسباب وسامان تو ان پیپوں پر عبور کرائے اور ممکن ہوتو سواری کے جانور دریا کو تیر کر عبور کر سے وہ رکرائے اور ممکن ہوتو سواری کے جانور دریا کو تیر کر عبور کریں کھران بیپوں کو آگے بھیج تا کہ آئھیں کے ذریعہ وہ وہ وہ کو اور وہاں سے ان کو لے کرخزر کے علاقے میں آگے اور وہاں اور وہاں سے ان کو لے کرخزر کے علاقے میں آگے اور وہاں سے گھوم کر بلادترک ہوتا ہوا بلا واشروسنہ پہنچ جائے۔ اور پھروہ خزر کو مسلمانوں کے خلاف آپ ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ دراجس کو افشین سے خطرہ:

وہ اس اراد ہے کی بخیل میں مصروف رہا گراس میں دیرگی جس کی وجہ سے اس سے بیہ بھی نہ ہوسکا افشین کے سر دار حسب دستور در بارنو بت بنو بت معظم کے ہاں حاضر رہتے تھے داجس الانثروسی اور ایک دوسر سے ردار کے درمیان جوافشین کے منصوب سے آگاہ تھا'اس کے متعلق گفتگو ہوئی اور داجس نے من کر کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کر سکے گا اور بیربات پوری نہ ہوگی اس نے داجس کا بیقول افشین سے جاکر بیان کیا افشین کے ان خدمت گاروں میں سے جو داجس کے تھے۔ ایک شخص نے وہ بات من کی جو داجس کے پاس آگراس سے نے وہ بات من کی جو داجس کے پاس آگراس سے بیان کیا کہ مہاری بات افشین کو پہنچ گئی ہے۔ داجس کو اپنی جان خطرہ میں نظر آئی۔

ایتا خ کو داجس کی حوالگی:

وہ اسی وقت سوار ہو کرنصف شب میں امیر المونین کے کل آیا معصم سوچکے تھے وہ ایتا نے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں امیر المونین کے کہا ابھی تو تم یہاں سے گئے ہوا میر المونین سوچکے ہیں اس نے کہا میں فیج تک انتظار نہیں کرسکتا ایتا نے نے ایک محص کو دستک دے کربیدار کیا اس نے داجس کی بات معصم سے جا کر کہہ دی۔ معتصم نے کہا داجس سے کہو کہ اب تو وہ گھر جائے ملی الصباح حاضر ہو داجس نے کہا۔ اگر اب رات کو میں واپس ہوا میری جان جائے گی۔ معتصم نے ایتا نے کو تم بھیجا کہ تم آج رات اسے اپنی رکھو۔ ایتا نے نے اسے سلا دیا۔ صبح تڑکے نماز کے وقت اس نے داجس کو پیش کر دیا۔ اس نے معتصم سے پورا واقعہ جس کی اسے اطلاع تھی بیان کیا۔ انہوں نے محمد بن حماد بن دفقش اپنے کا تب کو افشین کے بلا لیے نے لیے بھیجا۔

## افشین کی گرفتاری:

افشین سیاہ لباس پہن کر حاضر ہوا۔ معظم نے تھم دیا کہ بیلباس اتارلیا جائے اوراسے قید کر دیا جائے۔ اسے کل میں قید کر دیا گیا پھر محل کے اندر ہی اس کے لیے ایک مرتفع منزل بنائی گئی لولوہ اس کا نام رکھا جولولوہ افشین کے نام سے مشہور ہے معظم نے عبداللہ بن طاہر کولکھا کہتم کسی طرح حسن بن الافشین کو گرفتار کرو۔ حسن کے متعدد خط عبداللہ کے پاس آئے بچکے تھے۔ جس میں اس نے تا ریخ طبری: جلد ششم برون الرشیداوراس کے جانشین + یازیاراور افشین کا زوال

نوح بن اسد کی شکایت گی تھی کے دوہ میری جائد دوور بلایت نے چیر دوئتی کرتا ہے آپ اس کا تد ارک کریں۔

حسن بن افشین کی گرفتاری:

عبداللہ نے نوٹ من اسدکونٹ کے متعلق انہ الموشین کے ماشا ہے آئے والیا او یتم دیا کیتم اپنی تمام جمعیت اسٹھا کر کے تیار ر ہو جب حسن بن الا افشین اپنی والدیت کا پروانہ کے اُر آئے اسٹ اُر آئی رائر تے ہیں ہے پاس مجیج دو۔ دوسری طرف اس نے حسن بن الاقشین کولکھا کہ میں نوح بن اسدَ و برطرف کر ہے اس کی جَلْم کو مقرر کرتا ہوں بیاس کی برطر فی کامراسلہ ہے۔حسن اس اطمیناك پر صرف چند آ دمیوں اور معمولی طور پر مسلح ہو کرنو ت بن اسد کے پاس آیا اے لیقین تو تھا کہ اب میں اس علاقہ کا والی ہوں مگرنو ح نے اے پکڑ کر بیزیاں ڈال دیں۔اورعبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیااس نے انسے معصم کے پاس بھیجوا دیا۔

افشین کے لیے جوقیدخانہ بنایا گیا تھاوہ منارہ کے مشابہ تھااس کے وسط میں صرف اتنی وسعت تھی کہ وہ بیٹھ سکے اس کے پنچے بيا بيون كايبر دمقررتها به جب وه گھومتا تھا توپېره بدل ديا جا تا تھا۔

افشين كامقدمه:

ہارون بن عیسی بن المنصور کہتا ہے کہ میں معتصم کے ہاں آیا وہاں احمد بن ابی داؤ ڈاکٹی بن ابراہیم بن مصعب اور محمد بن عبدالملک الزیات موجود تھے۔انشین کوحاضر کیا گیا۔جواب بہت سخت قتم کے قید میں نہ تھا۔ پچھاعیان وعما کد بلائے گئے تا کہ انشین ہے مقابلہ کرایا جائے منصور کے بیٹوں کے علاوہ اہل مراتب میں ہے کئی کمکل میں تشہر نے نبیس دیا گیا۔سب لوگ اٹھا دیئے گئے ۔محمد بن مبدالملک الزیات نے اس سے جواب وسوال شروع کیا جن اوگوں کو حقیق الزامات کے لیے بلایا گیا تھا'ان میں طبرستان کارئیس مازیارتھا۔موبذ تھا۔مرزبان بن ترکش ہغد کا ایک رئیس اوراہل سغد کے دواور آ دمی تھے۔محمد بنعبدالملک نے ان آخر الذكر سغد یوں کوآ واز دی ان برروٹی کے موٹے لبادے پڑے تھے۔اس نے یو چھا یہ کیوں پہنے۔

سغدی امام وموذن کی گواہی:

انھوں نے پیٹے کھول کر دکھائی جس پر گوشت مطلق نہ تھا۔محمہ نے افشین سے بوچھاان کو جانتے ہواس نے کہا ہاں ایک موزن ہےاورایک امام ہےاور دونوں نے اشروسنہ میں ایک مسجد بنا کی تھی ۔ میں نے ان دونوں کو ہزار ہزار کوڑے لگوائے کیونکہ میرے اور روساء مغد کے درمیان پیمعاہدہ ہو چکاتھا کیکس کے مذہب میں مداخلت نہ کی جائے جوجس مذہب کا پیرو ہے وہ آ زادا نہ طریقنہ پر اس پیمل پیرار ہے۔مگران دونوں نے اہل اشروسنہ کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو نکال پچینکا اورا ہے مسجد بنالیا۔اس قانون اور معاہدہ ہے تجاوز اور اہل اشروسنہ کوان کے بت خانے ہے بے وخل کرنے کی پا داش میں میں نے ان کو سیسز ا دی۔

كماب كم تعلق افشين سے استفسار:

محمد بن عبدالملک الزیات نے یو چھاوہ کتاب کیا ہے جسے تم نے مذہب اور مرضع کر کے دیباج میں اپنے پاس رکھ چھوڑ ا ہے جس میں اللہ کا افکار ہے۔ افشین نے کہا یہ کتاب مجھے اپنے باپ سے ورشیس ملی ہے۔ اس میں عجم کے آ داب میں سے ایک ایک ادب کا ذکر ہے۔ تم نے کفر کا ذکر کیا ہے تو صرف اس کے ادب سے مستفید ہوتا ہوں مجھے اس کے ماسواا ہے کیا مطلب۔ جب وہ نتاب مجھے مانتھی ای حالت میں مانتھی۔ مجھے اس کی ضرورت بھی دائی نہ ہوئی کہ میں ایسی میش پیمت اشیاء کوفروخت کرتا۔اس لیے

جس طرح کلیلہ ومنہ اور مز د کی بات تمہار ہے مکان میں موجود ہے اس طرح بیا کتاب میرے یاس رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ہے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوجا تا۔

مویذ مجوسی کےافشین برالزامات:

اس کے بعد موبذ آگے بڑھااس نے کہا کہ بیار دن مرو ئے ہوئے جانور کا گوشت کھایا کرتا تھااور مجھے بھی اس کے کھانے کی ترغیب دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ذبیجہ سے بیزیادہ الذیذہ بیہ ہر جہارشنبہ کے دن ایک سیاہ بکری مارتا تھا اس کی کمریر تلوار مارکراس کے دو ھے کر دیتااور پھرانہیں روند کراس کا گوشت کھا تا ۔اس نے ایک دن مجھ سے یہ بات بھی کہی کہان مسلمانوں کی وجہ سے مجھے وہ تمام کام کرنا پڑے جن کومیں ناپیند کرتا ہوں ان کی وجہ ہے میں نے زیتوں کھایا اونٹ پر ہیٹھا اور جوتا پہنا حالا تکہا ب تک نہ میں نے بال مونڈ ہےاور نہ ختنہ کرائی۔

افشین کی موبذ سے جرح:

افشین نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو تحض ان باتوں کو بیان کررہا ہے کیاوہ اپنے مذہب کی وجہ سے ثقہ ہے بیمو بذم محوی تھا اس کے بعد متوکل کے ہاتھ پراسلام لایااوران کا ندیم ہوالوگوں نے کہاہم اسے قابل وثو تی نہیں سمجھتے افشین نے کہاتو پھراس کی شہادت کے قبول کرنے کا کیا مطلب ہوا جس شخص کو نہتم قابل وثو ق سمجھتے ہواور نہاہے عادل جانتے ہواس کی شہادت کیوں قبول کرتے ہو اس کے بعد اس نے موبذ کو خطاب کر کے کہا کیا بھی میر نے اور تمہارے گھر کے بچ میں کوئی دروازہ یا کھڑ کی تھی جہال سے تم میری خانگی زندگی کامشامدہ کرتے تھے۔اس نے کہانہیں افشین نے کہا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں تم کواپنے پاس بلاتا تھاا پناد لی راز کہتا۔ مجمی نہ ہب کو بیان کرتا اور اس ند ہب اور اہل ند ہب ہے اپنے میلان طبع کا اظہار کرتا۔ اس نے کہا ہاں افشین نے کہا تو جب تم نے میرے راز کوجس کامیں نےتم کوامین بنایا تھاا فشا کر دیا تو معلوم ہوا کہ نہتم اپنے دین میں کیے ہواور نہا پنے عہد کے ایفامیں پورے ہو اس کے بعد موبذ الگ ہوگیا۔اوراب مرزبان بن ترکش آ گے بڑھا۔

مرزبان بن تركش كالشين يرالزام:

لوگوں نے افشین سے یو چھااسے جانتے ہو؟ اس نے کہانہیں مزربان سے پوچھا گیاتم اسے پہنچانتے ہواس نے کہاہاں ہے افشین ہےلوگوں نے افشین سے کہا یہ مرزبان ہے مرزبان نے اس سے کہااے زمانے بھر کے عیارتو کب تک نفاق اور ظاہر داری برتے گا۔افشین نے کہااے درازریش کیا کہتا ہے اس نے کہا بتاؤ۔ تبہاری رعایا کس طرح تم کوخطاب کرتی ہے۔افشین نے کہااے درازریش کیا کہتا ہے اس نے اور داوا کو کرتے تھے۔ مرزبان نے کہاتو زبان سے کہاہاں۔ مرزبان نے کہا کیا عربی میں اس کے معنی نہیں میں السی المه الا لهته من عبده فلال بن فلان اس نے کہاہاں محمد بن عبدالملک الزیات نے کہا کہ جب مسلمان اس بات کو پیمیں میں السی الله الا لهته من عبده فلال بن فلان اس نے کہاہاں محمد بن عبدالملک الزیات نے کہا کہ جب مسلمان اس بات کو گوارا کرنے لگے کہان کو بہالفاظ لکھے جائیں تواب فرعون کی کیا خطارہ گئی۔ جباس نے اپنی قوم سے کہا۔ انیا ربکہ الاعلمي، افشین نے کہامیرے باپ دا دا کا یہی دستورتھا۔اوراسلام لانے سے پہلے خود میرایہی آئین تھا۔مسلمان ہونے کے بعد میں نے اس بات کومناسب ند تمجھا کہاہے کوان کے سامنے فروتر کوں کیونکہ پھروہ میرے قابومیں ندر ہے۔ آخق بن ابراہیم نے اس سے کہا حیدر جبتم کوبھی وہی دعویٰ ہے جوفرعون کا تھا تو پھر کیوںتم ہمارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہوا ورتمہاری قسم کو ہا در کریں۔افشین

ہارون الرشید اوراس کے جانشین + مازیار اور افشین کا زوال

نے کہااےابوالحسین اسی سورہ کو عجیف نے علی بن ہشام کے سامنے پڑھا تھا۔ آج اسے تم مجھے سنار ہے ہوتو اب دیکھو کہ کل کون تم کو

افشین کے خلاف مازبار کی گواہی:

تا رخ طبری: جلدششم

افشین کو بتایا گیا کہ بیر مازیار ہے افشین نے کہاہاں اب میں نے اسے بیجانا۔افشین سے سوال ہوا کیاتم نے اس سے خط و کتابت کی ہے۔اس نے کہانہیں۔ مازیار سے یو چھا گیا اس نےتم کوخطا لکھا تھا اس نے کہا ہاں!افشین کے بھائی خاش نے میرے بھائی قو ہیار کو یہ بات کاتھی تھی کہاس ہمارے دین بیضا کو مددممبر نے تبہارے اور با بک کے سوا کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ہم میں سے با بک تو اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا حالانکہ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ موت سے زیج سکے مگر اس کی حماقت نے نہ مانا اور آخر کاراسی وجہ سے مارا گیا۔ابا گرتم نے مخالفت کا اعلان کر دیا تو یہ ہمارے دشمن ضرور سمجھے تمہارے مقابلہ پرجیجیں گے۔میرے ساتھ نہایت جوان مرو اور شہبوار شجاع ہیں اگر میں تمہارے ماس چلا آیا تو اب یہاں میصرف تین قومیں ہم سے لڑنے کے لیے رہ جائیں گے۔عرب مغربی اورترک' عربوں کو میں کتے کے برابر سمجھتا ہوں ہڈی کا فکڑا ڈال کر ڈنڈے سے سرکچل دوں گا۔ بیکھیاں یعنی مغربی ان کی کیا حقیقت ہے۔ بدایک لقمہ ہیں۔ابرہ گئے بیشیاطین کے بچ ترک توبیصرف ایک گھڑی کے مرد ہیں جہاں ان کے تیرختم ہوئے رسالہ کے ا یک ہی حملہ میں ان کا بالکل صفایا سمجھو پھر ہمارے دین کو وہی عروج حاصل ہو جائے گا جوعجم کے عہد میں تھا۔

مازيار كے متعلق افشين كابيان:

انشین نے کہااس کا دعویٰ اس کےاپنے بھائی اور میرے بھائی پر ہے۔اس کی ذمہ داری مجھ پر کیسے عاید ہوسکتی ہےا گرخود میں نے بیکھی خطاسے اس غرض سے تکھا ہوتا کہ وہ میری طرف مائل ہو کر مجھ پراعتا دکرنے لگے تو اس میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ جب کہ میں اپنے زور باز و سے خلیفہ کی مدد کی تو میرے لیے یہ بات بالکل زیباہوتی کہ میں اپنے تدبیراور ہوشیاری سے اب بھی ان کی مد د کروں اس طرح میں اس کی گڈی کپڑ کراہے ان کی خدمت میں حاضر کر دیتا اور جس طرح عبداللہ بن طاہرنے اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے ہاں اپنی بات بڑھائی ہے میں بھی اپنارسوخ اور اثر بڑھا تا۔ اب مازیار کو ہٹا دیا گیا۔

افشین کاغیرمختون ہونے کااعتراف:

جب افشین نے مرزبان النزکشی اور ایکی بن ابراہیم کو دندان شکن جواب دیئے تو ابن الی داؤ دیے افشین کو ڈانٹا۔افشین نے اس سے کہاا ہے ابوعبداللہ جبتم اپنا چوغا ہاتھ سے اٹھاؤا سے شانے پرڈالتے ہوئوا یک جماعت کوتل کر دیتے ہو۔ ابن ابی داؤ دیے اس سے پوچھاتم مطہر ہواس نے کہانہیں۔ابن الی داؤد نے پوچھااب تکتم نے یہ کیوں نہیں کیا حالانکہ اس سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اور اس سے نجاست سے کامل طہارت حاصل ہوتی ہے۔افشین نے کہا کیا اسلام میں تقیہ جاری نہیں۔اس نے کہا ہاں ہے۔ افشین نے کہاتواں وجہ سے مجھے بیاندیشہ ہے کہا گرمیں اپنے اس عضو کواپنے بدن سے قطع کر دوں گاتو مرجاؤں گا۔اس نے کہایوں توتم نیزہ زنی اورشمشیرزنی کےخوف ہے بھی لڑائی ہے بازنہیں رہتے اورمحض ایک زاہد کھال کے کٹوا دینے ہے اس قدر خائف ہو افشین نے کہا جنگ ایک ضرورت ہے کہ جب مجھ پر پڑ جاتی ہے مجھے لامحالہ لڑنا پڑتا ہے اور ختندالیی بات ہے کہ اس کی تکلیف میں خود ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراور افشین کازوال

تاریخ طبری: جلدششم ۲۵۹ 📗

ا پنے ہاتھوں لوں مجھے اندیشہ ہے کہاس کے ساتھ ہی میری جان نکل جائے گی اوراس بات کا مجھے علم نہیں کہا گر میں غیرمختون رہوں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔

انشین کی قیدخانه میں واپسی:

ابن ابی داؤ دیے بغاءالکبیر ابوموی الترکی کوآ واز دی کہ بغااب اس کا سارا حال تم پرمنکشف ہو چکا ہے تم اسے سنجالو۔ بغا نے ہاتھ بڑھا کر افشین کا کمر بند تھینچ لیا۔ اس نے کہا میں آج سے پہلے سے تمہارے اس سلوک کا متوقع تھا۔ بغانے اس کی قبا کا دامن پلٹ کراس کے سر پر ڈالا۔ قبا کے دونوں حصوں کے ملنے کی جگہ سے اس کی گردن تھا می اور پھر باپ الوزیری سے نکال کراسے اس کے حسبس میں لے آئے۔

اس سال عبدالله بن طاہر نے حسن بن الافشین اوراتر نجہ بنت اشناس کو گرفتار کر کے سام راجھیج دیا۔

امير حج محمه بن داؤ د:

اس سال محمر بن داؤ د کی امارت میں حج ہوا۔

## ۲۲۷ھے کے داقعات

## رجاء ابن الي الضحاك كاقتل:

اس سال علی بن آخق بن کی بن معاذ نے جوصول اورارنگین کی جانب سے دمشق میں ناظم کوتوالی تھا اچا تک رجاء ابن ابی الضحاک پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا اور پھر پاگل بن گیا۔احمد بن ابی داؤد نے اس کی سفارش کی اور وہ جیل سے رہا کردیا گیا۔حسن بن رجاء سامراکے راستے میں اسے حالت جنون میں دیکھا کرتا تھا۔

اس سال محمد بن عبد الله بن طاہر بن الحسين كا انتقال ہوا محمد كے مكان ميں معتصم نے اس كى نماز پڑھى۔

### انشین کو نئے مچلوں کا تحفہ:

حمدون بن استمتیل نے بیان کیا ہے کہ جب نے پھل آئے معتصم نے فصل کے ان نے پھلوں کو ایک طباق میں رکھ کراپنے بیٹے ہارون الواثق سے کہا کہ تم خودان کو افشین کے پاس لے کر جاؤاوراہے دو۔ واثق ان پھلوں کواٹھوا کرلولو ۃ لایا۔ جہاں افشین قید تھا۔ افشین نے طباق دیکھااس میں پلم یا آلو بخارے میں سے کوئی ایک پھل موجود نے تھا افشین نے واثق سے کہا کہ طباق تو بہت ہی عمدہ ہے مگراس میں نہ آلو بخارہ ہے اور نہ پلم واثق نے کہا میں اب جا کروہ بھی بھیج دوں گا۔

افشین کی معتصم کے معتمد علیہ سے ملاقات کی خواہش:

اس سال افشین مرگیا افشین نے ان کھلوں میں ہے گئی کو ہاتھ نہ لگایا اور جب وہ جانے لگا افشین نے اس سے کہا۔ آپ میر آ قا کو اسلام کہیں اور عرض کریں کہ وہ اپنے ایک معتمد علیہ کومیر ہے پاس بھیج دیں تا کہ جو میں کہوں اسے وہ ان کے گوشگز ارکر دے۔ معتصم نے حمد ون بن اسلمعیل کو تکم دیا کہتم اس کے پاس جاؤ۔ بہ حمد ون بن اسلمعیل متوکل کے عہد میں اسی افشین کے خسبس میں سلیمان بن وہب کی نگر انی میں قید ہوا اور قید ہی کے زمانے میں اس نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے حمد ون نے بیان کیا کہ معتصم نے جمھے بارون الرشيداوراس كے جانشين + نازيار اور افشين كازوال

M4.

تا رخ طبری : جلد ششم

اس کے پاس بھیجااور کہدویا کہ وہ طول طویل گفتگو کرے گا۔ تم زیادہ ندگھیر نامیں اس کے پاس آیا۔ بھیلوں کا طباق ساشف رکھا تھا۔ ان میں سے اس نے اب تک کسی کو ہاتھ ندلگایا تھا۔ کھا ناتو در کنار رہا۔ مجھ سے کہا بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ اب اس نے خوشامدا نہ طویل تقریر شروع کی۔ میں نے کہا کلام کوطول نددو۔ امیر المونین نے مجھے بدایت کی ہے کہ میں زیادہ دیر تک بہاں ندائم وال جو کہنا ہوئت کا کہد دو۔ اس نے کہا امیر المونین سے کہوکہ آپ نے میرے او پر بزے احسانات کیے میں میر بی عزت افزائی کی ہے۔

افشین کی معتصم سے رحم کی درخواست:

اور مجھے تمام امراء پر مقدم کیا۔ مگر پھر آپ نے میری شکایت میں جو ہا تیں آپ نے بیان کی گئیں ان کو بغیر محقیق کے اورخود سوچ سمجھے ،وے کہ بھلا میں کیونکران کا ارتکاب کرسکنا تھا باور کر لیا۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے منکور کو بغاوت پر اندرونی طور پر ابھارا آپ نے اسے باور کر لیا۔ آپ سے بھی کہا گیا ہے کہ جس سیدسالا رکومیں نے اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا اسے بدایت کردی تھی کہ وہ منگور سے جنگ نہ کر ہے اور کوئی بہانہ کردے اور اور کی گیا گیا ہے کہ جس سیدسالا رکومیں نے اس کے مقابل آجائے تو وہ اس کے معابل آجائے تو وہ اس کے سامنے بغیر لڑنے ہوئے خود پسیا ہوجائے آپ خود جنگ کا تجربدر کھتے ہیں آپ لڑچکے ہیں آپ نے فوجوں کی قیادت اور سیادت کی سامنے بغیر لڑنے ہوئے خود پسیا ہوجائے آپ خود والی نی فوج سے یہ کہ دے کہ دشمن کے مقابل آتے ہی تم یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ بات ایس جو کسی سیا ہی کو بھی گوارا نہ ہواورا گریمکن بھی ہوتا تب بھی اس الزام کو آپ کا میرے دشمن کی زبان سے من کر جس کے سب سے آپ خود وافف ہیں قبول کرنا زیبانہ تھا۔

آپ میرے مالک اور آقامیں میں آپ کا اونی غلام اور ساختہ پر داختہ ہوں میری اور آپ کی مثال اس شخص کی ہے جس کے ایک گوسالہ پالا تقااہے خوب کھلا کرموٹا کیا وہ بڑا ہوا ہے اور اب اس کی حالت بہت عمدہ ہوگئی اس شخص کے دوست بھی تھے جواس گوسالہ کے گوشت کو کھانا چاہتے تھے انہوں نے اس ہے کہا کہ اسے ذرج کر دو مگر اس شخص نے نہ مانا تب ان سب نے آپی میں سازش کر کے ایک دن اس شخص ہے کہا کہ آپ اس شیر کو کیوں پال رہے ہیں بیتو خون خوار درندہ جب بڑا ہوجا تا ہے وہ پھر درندہ ان میں لی جا تا ہے وہ پھر درندہ ان میں لی جا تا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے کیا گئی گئی اور اس سے پہلے ہی انہوں نے آپی میں ساز باز کر لیا تھا جس سے دریا فت کیا جا ہے کہا تھا ہوں اور اس سے پہلے ہی انہوں نے آپی میں ساز باز کر لیا تھا جس سے دریا ہوت کیا جا آپ جس سے دریا ہوت کیا گئی میں ساز باز کر لیا تھا جس سے دریا ہوت کیا گئی ہوں گئی کہا آپ ہوت کیا گئی ہوت کہ ہوت کیا گئی ہوت کہا ہوں۔ میں جائے دہ اس خوب سورت گوسالہ ہوں۔ میں شیر کے کہا آپ میا کہ ہوت کو مالہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پر غور فرما کیں میں آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہوں۔ آپ میرے آتا اور مالک ہیں میں اللہ ہوں۔ میں کا ساختہ پر داختہ ہوں۔ آپ میرے آتا اور مالک ہیں میں اللہ ہوں۔ آپ میالہ کو است کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور فرما کیں میں آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہوں۔ آپ میرے آتا اور مالک ہیں میں اللہ ہوں۔

اس گفتگو کے بعد میں اس کے پاس سے آٹھ کر چلا آیا۔ وہ پھلوں کا طباق اس طرح اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے کسی پھل کو بھی اس نے ہاتھ نہ لگایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ وہ دم تو ٹر رہا ہے۔ یا ختم ہو چکا ہے۔ معتصم نے کہا کہ اسے اس کے بیٹے کودکھا دو۔ اسے قید خانے نے نکال کر اس کے بیٹے کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے اس کے داڑھی اور سر کے بال نوچ لیے پھر میں میں پہنچا دیا گیا۔ یہی راوی بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے احمد بن الی داؤد نے اس ودیوان

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیار اور انشین کازوال

الاه

تاریخ طبری جلد ششم

عام میں طلب کرے پوچھا:

افشین کے غیرمختون ہونے کے اعتراف کی وجہ:

جبامیہ المونین کواطلاع ملی ہے کہتم اب تک غیرمختون ہو۔ اس نے کہاجی ہاں اس سے ابواحمہ بن ابی داؤ د کا مفصد یہ تھا کہاں کے خلاف آیا۔ جم ثابت کیا جائے اور تو بین کی جائے اگرا نکار کر کے اپناستر کھولے تو اس سے اس کی بے دیائی اور بے شرمی ظاہر ہوا ورا گرا پناسنز نہ کھولے تو بہ ثابت ہو جائے کہ وہ غیر مختون ہے۔ افشین نے جواب دیا کہ ہاں میں غیر مختون : وں۔ اس روز دیوان عام میں تمام فوجی سردار اور عام لوگ جمع تھے۔ یہ دا قعہ واثق کے اس کے پاس کھل لے جانے اور میرے اس کے پاس جانے سے پہلے کا ہے۔

میں نے اپنی ملاقات کے وقت اس سے پوچھا کیا واقعی تم اب تک غیرمختون ہوجیسا کہ تم نے سب کے کہ سامنے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا جھے ایں مشکل میں دیدہ دانستہ ڈالا گیا تھا کہ اس کے اقر ار کے سوا جارہ نہ تھا تمام امراءاورعوام الناس جمع تھے ان کے سامنے جھے سے بیسوال ہوا۔ مقصد بیتھا کہ میری فضیحت ہو۔ اگر میں کہتا کہ میں مختون ہوں تو میری بات مانی نہ جاتی ۔ اور کہا جاتا کہ ستر کھول کر دکھاؤ۔ اس طرح سب کے سامنے میری فضیحت ہوتی ۔ اس سے تو موت بہتر ہے کہ میں ایسے مجمع میں نگا ہوں ۔ البت اگرتم دیجھنا جا بتے ہوتو میں بر ہنہ ہوکر دیکھا سکتا ہوں کہ میں مختون ہوں ۔ مگر میں نے اس سے کہا کہ چونکہ میں تم کوصادق القول سمجھتا ہوں اس لیے میں نہیں جا ہتا کہتم ستر کھولو۔

افشين كاانتقال:

اس کی ملاقات سے واپس آ کرحمدون نے اس کا پیام معظم کو پہنچایا۔انہوں نے قدرتلیل کے سوااس کا کھانا بند کرا دیا۔ چنانچاب روزانہ صرف ایک روٹی اسے دی جاتی تھی۔اس حالت میں وہ مرگیا مرنے کے بعداسے ایتاخ کے گھر لے گئے وہاں سے اسے باہرلاکر باب العامہ پرسولی پرلاکا دیا گیا۔ تا کہ سب لوگ دیکھ لیس۔اس کے بعد مع سولی کی لکڑی کے باب العامہ پرسے گرادیا گیا اوراسے جلاکراس کی راکھ د جلہ میں بہا دی گئی۔

افشین کے قصر کے مال ومتاع کی فہرست تیار کرنے کا حکم:

معتصم نے افشین کوقید کردیا انہوں نے ایک شب میں سلیمان بن وہب الکا تب کواس لیے بھیجا کہ وہ افشین کے قصر میں جس قدر مال ومتاع ہوا ہے قام بند کر لے۔ افشین کا قصر مطیر و میں تھا۔ اس کے قصر میں انسان کی شکل کا ایک لکڑی کا بت ملا۔ جس پر کٹر ت سے زیورا ورجوا ہرلد ہے ہوئے تھے اس کے کا نوں میں دوسفید پھر جن پرسونا جزا تھا۔ آ ویزاں تھے۔ سلیمان کے ہمرا ہیوں میں سے کسی ایک نے ان پھر وں کو جوا ہر نمجھ کر لے لیا۔ چونکہ رات تھی اسے اس کی اصلیت معلوم نہ ہوسکی۔ ضبح کو جب اس نے اس پر سے سونے کا پرت اتارا تو اسے سیپ کی نتمہ کا ایک پھر جے جرون کہتے ہیں ملا۔ یہ سیپ کی قسم بوق کا ایک پھر تھا۔ اس کے مکان سے بھیا تک شکل کے بیکر ابت 'دوسری مور تیں اور لکڑی کے وہ گھر ہے جن کو اس نے بھا گئے کے لیے تیار کیا تھا بر آ مد ہوئی تیرا ور کئی اس کی پھر سلک تھی وہاں سے بھی ایک دوسرا بت بر آمد ہوا۔ اس کی کتابوں میں مجوسیوں کی نم بھی کتاب زراوۃ بر آمد ہوئی تیرا ور کئی اسین بر آمد ہوئی بر آمد ہوئی تیرا ور کئی بھر افشین بر آمد ہوئی ہو ایک دوسرا بت بر آمد ہوا۔ اس کی کتابوں میں مجوسیوں کی نم بھی کتاب زراوۃ بر آمد ہوئی تیرا ور کئی بھی افشین بر آمد ہوئیں جن و دعبادت کے طریقے اور منتر درج تھے۔ جس سے وہ اپنے کہ یوجا کرتا تھا۔ شعبان ۲۲ کے میں افشین

بارون الرشيداوراس كے جانشين + مازيار اور افشين كازوال

444

تا ریخ طبری: <u>ج</u>لد<del>شش</del>م

کی موت واقع ہو گی۔

اشناس کی سامراہے حرمین تک کی ولایت:

اس سال محمہ بن داؤ دنے اشناس کے تعلم سے فج میں امارت کی اشناس خوداس سال فج کرنے گیا تھا۔ معظم نے اسے ہراس شہر کا جہان وہ جائے والی مقرر کیا تھا اس وجہ سے سامراسے حرمین تک جتنی بستیوں سے وہ گزراو ہاں نماز میں منبر پراس کے لیے دعا مانگی گئی۔ کوفہ میں محمہ بن عبدالرحمٰن بن موی نے اس کے لیے دعا مانگی۔ فید کے منبر پر محمہ بن ابی خالد المر دروزی نے اس کے لیے دعا مانگی۔ مدینہ کے منبر پر محمد بن ابوب بن جعفر بن سلیمان نے اور مکہ کے منبر پر محمد بن داؤد بن عیسی بن موی نے اس کے لیے دعا مانگی۔ دعا مانگی۔ مدینہ کے منبر پر محمد بن ابوب بن جعفر بن سلیمان نے اور مکہ کے منبر پر محمد بن داؤد بن عیسی بن موی نے اس کے لیے دعا مانگی۔

امير حج محمه بن دا وُ د :

اس تمام علاقه میں امیر کہدکرا سے سلام کیا گیا۔ بیولایت اس کی سامرا کی واپسی تک تھی۔

## <u> ۲۲۷ھ</u> کے واقعات

ابوحرب مبرقع كاخروج:

اس سال ابوحرب البرقع الیمانی نے فلسا مین میں خروج کیا اور حکومت سے بعناوت کی حکومت سے اس کی بعناوت کی وجہ سے ہوئی کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک سپاہی نے اس کے گھر میں اتر نا چاہا۔ مکان میں اس وقت اس کی بیوی یا بہن تھی اس نے سپاہی کوٹر امار اس نے اسے ہتھ پر روکا اور اس طرح کوڑے کا نشان ہاتھ پر پڑگیا۔ جب ابوحرب مکان آیا۔ عورت روئی اور اس نے اس حرکت کی شکایت کی اور وہ نشان دکھایا۔ ابوحرب اپنی تلوار لے کر اس سپاہی کی طرف چلا وہ اس وقت گھوڑ اووڑ ار ہاتھا ابوحرب نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا اور بھاگ گیا۔ نیز شناخت سے بچنے کے لیے اس نے اپنی چبر کی پر برقع ڈال لیا یہ بھاگ کر اردن کے ایک پہاڑ میں گھس گیا اگر چہ حکومت نے اس سے اس کی تلاش اور جبتو کی مگر اس کا پہنا نہ بھا۔ پر برقع ڈال لیا یہ بھاگ کر اردن کے وقت وہ اس پہاڑ پر نقاب ڈالے کسی نمایاں مقام میں بیٹھ جاتا کوئی شخص اسے دیکھ کر اگر اس کے پاس آتا یہ اسے پندووعظ کرتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المئر کی دعوت دیتا حکومت کی اپنی رعایا کے ساتھ بدسلو کی اور ظلم کی شایت کر کے ان کوبخاوت پر ابھارتا۔

## ابوحرب مبرقع کی جماعت میں اضافہ:

ایک مدت کی کوشش کے بعد اس نواح کے کچھ کا شکاراور دیباتی اس کے ساتھ ہوگئے۔اس نے اپنے اموی ہونے کا ادعا کیا تھا اس وجہ سے اس کے پیرو کہتے ہیں کہ یہی وہ سفیانی ہے جب ادنی درجہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداداس کے ساتھ ہوگئی تب اس نے اس نواح کے شرفا اور عمائد کو اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی۔ یمانی سرداروں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگئی۔ ان میں ایک شخص ابن بہیس تھا۔اس کا یمنیوں پر بڑا اثر اور اقتدارتھا۔ وہ تخص اور دمشق کے رہنے والے تھے۔اس کی اطلاع معتصم کو ہوئی وہ این مرض الموت میں مبتلا تھے۔

تاریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراور افشین کا زوال را الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراور افشین کا زوال را جاء بن الیوب کی ابوحرب مبر قع میر فوج کشی:

انہوں نے رجاء بن ایوب الحصاری کوتقر یا ایک ہزار با قاعدہ سپاہ کے ساتھ اس کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس کے پاس پہنچ کر رجاء نے دیکھا کہ ایک خلقت اس کے ساتھ ہے اپنی قلت تعدا د کوموں کر کے رجاء نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ وہ خوداس برحملہ کرتا مگر وہ اس کے سامنے فروکش ہو گیا اور مقابلہ کو ٹالتا رہا جب زمینداروں اور کا شتکاروں کے لیے زراعت کی پہلی فصل آئی تو وہ سب کے سب ابوحرب کا ساتھ چھوڑ کر اپنی کا شت کرنے چلے گئے ابوحرب کے پاس اب تقریبا ایک ہزاریا دو ہزار آدمی وہ گئے ابوحرب کے پاس اب تقریبا ایک ہزاریا دو ہزار آدمی وہ گئے اب موقع پاکر رجاء نے اس پر پورش کی اور دونوں فوجوں میں لڑ ائی چھڑ گئی۔ ٹر بھیڑ کے بعد رجاء نے مبر قع کی فوج کوغور سے جانچا اور پھراپی فوج سے خاطب ہوکر کہا۔ مجھے اس کی تمام فوج میں اس کے سوااور کوئی بہا در نظر نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بی اپنی فوج پر اپنی شجاعت کا سکہ بھانے کے لیے بچھ مردائی دکھائے گا۔ لہٰذاتم لوگ تھوڑی دیر ذرا چپ رہواور عجلت کر کے اس پر جملہ نہ کرو۔

## ابوحرب مبرقع کی گرفتاری:

رجاء کے خیال کے مطابق اب خود حرب نے اس کی فوج پر بڑھ کر حملہ کیا۔ رجاء نے اپنی فوج سے کہا کہ سامنے سے ہٹ گئے وہ ان کو چیرتا ہوا آ گے نکل گیا۔ جب اس نے واپسی میں پھر پورش کی تو رجاء نے پھرا پنی فوج سے کہا کہ اسے نہ روکوراستہ دے دو۔ چنا نچہ وہ ان سے گذر کراپنی فوج میں چلا گیا۔ رجاء نے پھرتا خیر کی اور اپنی فوج سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بید دوبارہ تم پر حملہ کرے گا۔ جب سامنے آئے ہٹ جانا۔ اور جب واپس جانے گئے تو راستہ روک لینا اور پکڑ لینا مبرقع نے اس مرتبہ بھی حملہ کیا۔ رجاء کی فوج سامنے سے ہٹ گئی وہ ان سے گزر کر آگے نکل گیا اور واپس حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ رجاء کی فوج نے ہر طرف اسے گھیر کر پکڑ لیا اور گھوڑے سے اتارلیا۔

# معتصم کے قاصد کی گرفتاری:

جب رجاء نے مبرقع ہے آتے ہی جنگ شروع نہ کی اور وقت ٹالنے کے لیے اس کے مقابل فروکش ہوا تو اس وقت معتصم نے ایک شخص کواس کے بیاس جیجا کہ وہ اسے جنگ پر آمادہ کر ہے مگر رجاء نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اسے اپنے پاس قید کرلیا۔البتہ جب اسے ابوحرب کے مقابلہ میں کامیا نی ہوگئی جس کوہم بیان کر چکے ہیں تب اس نے معتصم کوفرستادے کور ہائی دی۔

# رجاء بن ايوب كي حمله مين تاخير كي وضاحت:

رجاء ابوحرب کو لے کرمعضم کی خدمت میں حاضر ہوا معتصم نے اسے اس سلوک پر جواس نے ان کے قاصد کے ساتھ کیا تھا ملامت کی۔ رجاء نے کہا امیر المومنین میں آپ پر نثار آپ نے مجھے ایک ہزار فوج کے ساتھ ایک لاکھ کے مقابلہ پر بھیجا تھا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس حالت میں دشمن سے جنگ چھیڑوں ور نہ میں بھی ہلاک ہوجا تا اور میری فوج بھی ہلاک ہوتی۔ اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں نے اراد تا تا خیر کی جب اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوگئ تب مجھے اس سے لڑنے کا موقع اور محل نظر آیا میں نے اس پر پورش کی اب اس کی طاقت کمزور ہوچکی تھی اور مجھے قوت حاصل تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اسے اسیر کر کے آپ کے باس لے آیا ہوں۔

بارون الرشيد اوراس كے جانشين + مازيار اور افشين كازوال

تاریٔ طبری: جلدششم

ر جاءاورمبر قع کی جنگ کی دوسری روایت:

اس واقعہ کے متعلق نہ کورہ بالا بیان کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جرب نے ۲۲۱ھ میں فلسطین یار ملہ میں خروج کیا تھا۔

لوگوں نے کہا یہی سفیانی ہے بچپاس ہزاریمنی اور دوسر ہے قبائل اس کے ساتھ ہو گئے تھے ابن بیس اور دواور دمشقیوں نے بھی اس کا ساتھ ویا معتصم نے رجاء الخصاری کوایک بڑی زبر دست فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس نے دمشق میں ان پر حملہ کیا۔ ابن بیس اور اس کے دونوں دوستوں کے پانچ ہزار آ ومی جنگ میں کام آئے۔ ابن بیس پکڑلیا۔ اس کے دونوں ساتھی مارے گئے اس بیس اور اس کے دونوں ساتھی مارے گئے اس کے بعدرجاء نے رملہ میں ابوحرب پر جملہ کیا تقریباً ہیں ہزار آ دی قبل کردیئے اور ابوحرب کو بکڑ کرسامرالے آیا۔ ابن بیس جیل میں قید کردیا گیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال جعفر بن مہر جش الکروی نے بغاوت کی معتصم نے ماہ محرم میں ایناخ کواس کی سرکو بی کے لیے موصل کے پہاڑوں میں بھیجا \_مگر خود جعفر کے ایک آ دمی نے اُچا تک اسے قتل کر دیا۔اس سال ماہ رہتے الاول میں بشر بن حارث الحافی نے انتقال کیاان کا اصل وطن مروتھااس سال ۱۸رہیج الاول جمعرات کے دن دوگھڑی دن چڑھے معتصم کا انتقال ہوگیا۔

#### معتصم كي علالت:

کیم محرم کوانہوں نے سینگیاں لی تھیں۔اسی وقت وہ نیار پڑ گئے۔زنام فن موسیقی کے ماہر نے بیان کیا کہ اس علالت کے اثناء میں جس میں ان کاانقال ہوا۔ایک دن معتصم کی طبیعت ذرا سنبھلی انہوں نے تھم دیا کہ زلال تیار کی جائے ہم کل اس میں سوار ہوں گے۔

# معتصم کی زنام ہے گانے کی فرمائش:

وہ اس میں بیٹھے میں بھی ان کے ساتھ ہوا ہم د جلہ میں سیر کرتے ہوئے ان کے محلات کے سامنے سے گز رنے لگے مجھ سے فر مایا کہ بیا شعار باجہ میں ادا کرو

جن جبتن میں نے تیرے بلند ٹیلوں پر گرینہیں کیا ہے بلکہ میں نے اپنے اس عیش پر کیا ہے جس کا لطف میں نے تجھ میں اٹھایا ہے اور چونکہ اب وہ گزرگیا۔

والعيش اولي مابكاه الفني لاب للمحزون ان يسلى المنجة بنزجة بن الكثريف كوحرف عيش كرشته بي يررونازيبا بي مراس سے كيامحزون كومبر كے سواچار نہيں''۔

میں ان کو بجاتار ہا۔انہوں نے ایک رطلبہ صراحی منگوائی اس میں سے ایک بیاز انھوں نے نوش کیا میں اب تک برابرو ہی گت بجاتار ہا۔ اور بار باراسے ادا کرتا۔انہوں نے رومال اٹھایا جوسا منے رکھا تھا۔ اب وہ زاروقطار رور ہے تھے اور رومال سے آنبو پونچھتے جاتے تھے اس حالت میں وہ اپنے مکان بلیث آئے ادراس صراحی کو پورانہ پی سکے۔

معتصم کی و فات:

علی بن الجعد کہتا ہے کہ جب معتصم پر عالم احتفار طاری ہوا کہنے لگے اب کوئی حیلہ دفعیہ کانہیں رہایہ کہتے کہتے خاموش ہوگئے۔ اس راوی کے علاوہ دوسر سے صاحب نے بیر بیان کیا ہے کہ اس وقت وہ کہدرہے تھے کہ اس سب خلقت میں سے مجھی کو لے لیا گیا۔خود معتصم سے بیر بات مروی ہے کہ آخروقت میں انہوں نے کہااگر میں جانتا کہ میری عمراس قدر کم ہے تو بھی میں بیاور بینہ کرتا۔

#### يرت خلافت:

مرنے کے بعد سامرا میں دنن کیے گئے۔ آٹھ سال آٹھ ماہ دودن مدت خلافت ہو گی۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شعبان • ۱۸ ھ میں پیدا ہوئے تھے۔اور پیھی کہا گیا ہے کہ وہ 9 کا ھیں پیدا ہوئے تھے۔

#### معظم كاحليه وعمر:

پہلے بیان کے مطابق ان کی عمر ۴۷ سال ۸ ماہ اور ۱۸ دن ہوئی۔ دوسرے بیان کے مطابق ان کی عمر ۴۷ سال ۲ ماہ ۱۸ دن ہوئی۔ ان کا رنگ گورا مائل بسرخی تھا۔ سرخ داڑھی تھی اور طویل تھی۔ نیچے سے چوکورتھی۔خوب صورت آئی تھیں خلد میں پیدا ہوئے تھے۔

ایک راوی کہتا ہے کہ وہ ۱۸ھ میں آٹھویں مہینے پیدا ہوئے تھے وہ خلفائے عباسیہ میں آٹھویں تھے اورعباس کی آٹھویں پشت میں تھےاڑ تالیس سال عمر ہوئی آٹھ بیٹے اور آٹھ بیٹیاں چھوڑیں اور ۸سال ۸ ماہ خلیفہ رہے۔

محمد بن عبد الملك الزيات اورمروان بن الى الجنوب ابن الى هفصه نے ان كے مرشے كھے۔

## معتصم بالله کی سیرت:

ایک مرتبدابن آبی داؤد نے معتصم باللہ کا ذکر شروع کیا گھر دیر تک ان کا ذکر کرتا رہا۔ ان کی بہت تعریف وتوصیف کی ان کی وسعت اخلاق شرافت طیب نو بی مزاج تو اضع اور مروت کی تعریف کی اور کہا کہ جب ہم عور سیمیں سے انہوں نے مجھ سے پوچھا اے ابوعبداللہ گدر سے مجوروں کو کیسا مجھتے ہو۔ میں نے کہا امیر المونین ہم رومی علاقہ میں ہیں اور نیم پختہ مجوروں کی کہتے ہو میں نے مدینة السلام آ دمی بھیج سے وہ دوٹو کریاں مجوروں کی لائے ہیں۔ کہاں میسر آسے ہیں۔ فرمانے گے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو میں نے مدینة السلام آ دمی بھیج سے وہ دوٹو کریاں مجوروں کی لائے ہیں۔ اور میں سے مجور نکا کے اور مجھ سے کہا تم ان کو میر کے اتفاق میں نے کہا میں آپ پر ہاتھ سے کھاؤ میں نے کہا میں آپ پر ہاتھ سے کھاؤ میں نے کہا میں آپ پر ہاتھ سے کھاؤ میں نے کہا میں آپ پر ناز آپ ان کور کے دین ہو گائی کہا ہوں گا۔ کہنے گئے بید نہ ہوگائم کو میر سے ہاتھ سے کھاؤ میں نے کہا میں آپ پر کار آپ ان میں کور کے دور ابنی نہ درہا تب انہوں نے ہاتھ کلائی تک کھولے نہ تھی بھیلا رہے۔ میں اس سے مجبور لے کر کھا تا رہا۔ اور جب اس میں کوئی مجبور باتی نہ درہا تب انہوں نے ہاتھ کھائی بیسیا رہے۔ میں اکثر ان کے ساتھ سواری میں دوسری طرف سوار ہوتا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہا گر آپ اسے کسی مولی یا خاص بے تکلف کو اپنا شریک بنالیں تو مناسب ہو۔ اس طرح کمھی آپ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں اور کمھی تھی سے۔ اس سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا آپ مر ور ہوں گے اور آپ کوزیادہ آ رام ملے گا کہنے گئے سیما الد مشتی آئی میر سے ساتھ

سواری میں شریک ہوگا۔ تمہار ہے ساتھ کون بیٹھے گامیں نے کہاحسن بن پورش کہنے لگے مناسب ہے۔

میں نے حسن کو بلایا اور وہ میرے ساتھ سواری میں ہیٹھ گیا۔اس روزمعتصم خچر پرسوار ہوئے اور تنہا ہی ہیٹھے۔اب وہ میرے اونٹ کی حال سے چلنے لگے۔ جب مجھ سے وہ کوئی بات کرنا چاہتے تو اپنا سرمیری طرف اٹھاتے اور میں ان سے باتیں کرنا چاہتا تو اینے سرکو جھکا دیتا۔ای طرح ہم ایک ندی پر آئے جس کی گہرائی ہے ہم واقف نہ تھے۔فوج کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا معتصم نے مجھ ہے کہاا پی جگہ تھہرے رہو۔ میں آ گے جاتا ہوں اور پہلے' یانی کاعمق دریافت کرتا ہوں ہم میرے پیچھے آناوہ بڑھ کرندی میں گھیے اورا پسے مقام کو پہنچے جہاں پانی کم ہو کبھی وہ اپنے داہنی جانب مڑتے کبھی بائیں جانب اور کبھی سامنے کیلتے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔اسی طرح ہم نے اس ندی کوعبور کیا۔

اہل شاش کے لیے ابن ابی داؤ د کی سفارش:

میں نے ان سے اہل شاش کے بیں لا کھ درہم لیے تا کہ اس نہر کو پھر کھدوا دوں جوابتدائے اسلام میں بٹ گئی تھی اور اس کی خرابی سے ان کو تکلیف تھی مجھ سے کہنے لگے۔اے ابوعبداللہ تم کو کیا ہو گیا ہے تم اہل شاش اور فرغانہ کے لیے میرا مال لے رہے ہو۔ میں نے کہاامیرالمومنین وہ آپ کی رعایا ہیں اورا مام کی نظرعطوفت میں دوروقریب کے یکساں ہیں۔

معظم كاغصه:

انہوں نے قل کیایا کیا کام کرگز رے۔

فضل بن مروان کہتا ہے کہ ممارت کی آ رائش اور زیبائش سے ان کو دلچیبی نہتھی۔ وہ استحکام جا ہے تھے کسی کام میں وہ اس قدر بےدریغ روپیصرف نہ کرتے تھے جس قدر کہاڑائی میں خرچ کر ڈالتے تھے۔

معتصم کی ایکی بن ابرا ہیم سے چوگان کھیلنے کی فر مائش:

ابوالحسین اسطی بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک دن امیر المونین معتصم نے مجھے بلایا۔ میں حاضر ہوااس وقت وہ ایک کام کی ہوئی صدری پہنے تھے۔ سونے کامیکہ لگائے تھے اورسرخ جوتا پہنے تھے۔ مجھ سے کہا۔ آخق میں تمہارے ساتھ چو گان کھیلنا جا ہتا ہوں مگر میری زندگی کی قتم ہےتم کوبھی ایسا ہی لباس جیسا کہ میں پہنے ہوں پہنا پڑے گا میں نے اس کے پہنے سے معافی مانگی مگرانہوں نے نہ مانا۔ میں نے ان کالباس پہن لیا۔ایک گھوڑا جس پرسونے کا زین اور سامان تھاان کے لیے لایا گیا۔وہ سوار ہوئے۔اب ہم دونوں میدان میں کھلنے آئے۔

نصم اوراتحق بن ابرا ہیم کاغسل :

تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد انھوں نے مجھ سے کہامیں تم کو کسلمندیا تا ہوں اور میراخیال ہے کہ پہلباس تم کو پیند نہیں۔ میں نے کہا جی ماں واقعہ تو یہی ہے۔ بین کردہ اتریزے میرا ہاتھ تھا مااور مجھے ساتھ لیے ہوئے حمام کے جمرے میں آئے مجھے سے کہا آگل میرے کیڑے اتارو۔ میں نے کیڑے اتارے وہ برہنہ ہو گئے۔ پھر مجھے کیڑے اتار نے کا حکم دیا۔ میں نے اس کی بچا آوری کی۔اب ہم دونوں حمام میں داخل ہوئے ہمارے ساتھ کوئی غلام بھی نہ تھا۔ میں نے ان کا بدن ملا۔ اور پھرانہوں نے میرابدن ملا۔ اگر چہ میں MYZ )

برابریہ کہتار ہا کہ آپ ایسانہ کریں مگرانہوں نے نہ مانا۔ جمام سے نکلے' تو میں نے ان کے کپڑے ان کودیئے اورخودا پنے کپڑے پہن لیے۔ اب پھرانہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور چلے۔ اس طرح ہم ان کے ایوان میں آئے۔ مجھ سے کہا آئی دو تکئے اور مصلی لا دو۔ میں نے لا دیئے۔ وہ تکلیے رکھ کر لیٹ گئے پھر مجھ سے کہا ایک مصلی اور دو تکیے اور لاؤ۔ میں لے آیا۔ مجھ سے کہا۔ تکیے رکھ کرمیرے برابرتم بھی سوجاؤ میں نے قتم کھا کر کہا کہ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ایتا نے الترکی اور اشناس آئے۔ معتصم نے ان سے کہا۔ اس وقت یہاں سے جاؤ۔ میں آواز دول تو آجانا۔

معتصم کےایے امراء کے متعلق تاثرات:

اس کے بعد مجھ ہے کہا اسمی میرے دل میں ایک بات ہے میں عرصہ ہے اس پر غور وفکر کررہا ہوں۔ آج میں نے تم کوخواب گاہ میں اس کے بدایا ہے کہ تم سے وہ بات کہ دوں۔ میں نے کہا شوق سے فرما ہے۔ میں آپ کا ادنی غلام زادہ ہوں انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی مامون کی حالت پر غور کیا۔ انہوں نے چار آدمیوں کو خاص طور پر اپنا بایا تھاوہ اپنی وفاداری میں پورے اتر ۔ میں نے بھی چار آدمیوں کو اپنا بنایا تھا۔ کہنے لگے طاہر بن الحسین جے تم دکھے تھے ہو۔ اور جس کے حالات من تھے ہو۔ عبداللہ بن طاہر وہ ایسا شخص ہے جس کی اپنا بنایا تھا۔ کہنے کھے طاہر بن الحسین جے تم دکھے تھے ہو۔ اور جس کے حالات من تھے ہو۔ عبداللہ بن طاہر وہ ایسا شخص ہے جس کی نظیر نہیں اس کے مقابلہ میں نظیر نہیں اس کے مقابلہ میں نظیر نہیں کو اپنا بنایا تم کو اس کا انجام معلوم ہے۔ اشناس وہ نہایت نکما اور بزدل ہے۔ ایتا نے وہ کچھ نیس اور وصیف وہ بھی ناکارہ ہے۔ میں نے کہا امیر الموضین میں آپ پر نثار اگر آپ خفانہ ہوں تو عرض کروں انہوں نے کہا کہو۔ میں نے کہا امیر الموضین آپ ہوں کے ہوائی اس کے مقابلہ میں اس کے بھائی را اگر آپ خفانہ ہوں تو عرض کروں انہوں نے کہا کہو۔ میں نے کہا امیر الموضین آپ بر نثار اگر آپ خفانہ ہوں تو عرض کروں انہوں ہے کہا کہو۔ میں نے کہا امیر الموضین میں آپ پر نثار اگر آپ خفانہ ہوں تو عرض کروں انہوں ہے کام لیا۔ چونکہ ان کی اصلی اچھی نہی اس کے وہار آور نہ ہو سکے۔ کہنے گھا تھی اس تم میں جو تکلیف مجھاس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد التم تمارے اس جواب سے میں جو تکلیف مجھاس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد التم تمارے اس جواب سے میں جو تکلیف مجھاس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد التم تمارے کے ہوئی ہوں تھیں۔

الطَّنَ بن ابرا ہیم الموصلی کی معتصم کی مغنیہ باندی کی تعریف نے

اسمحق موسلی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں امیر المومنین سنتھم باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک جوان با ندی جے وہ بہت چاہتے تھے ان کے پاس تھی اور گانا گار ہی تھی میں جب سلام کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا تو اس سے کہا جو اس سے پہلے گار ہی تھی پھر سناوہ گانے لگی۔ مجھ سے کہا اسمحق اس کا گانا پہند آیا؟ میں نے کہا امیر المومنین کیوں نہیں اس کی تا نیں اور گنگری نہایت عمدہ ہیں۔ وہ ایک سے دوسری راگنی کی طرف ترتی ہے اس کی آ واز کے نگرے مروارید کے ہارسے جو خوبصورت سینے پر پڑا ہوزیادہ خوب صورت رافن کی طرف ترتی ہے اس کی آ واز کے نگرے مروارید کے ہارسے جو خوبصورت سینے پر پڑا ہوزیادہ خوب صورت رافن کی طرف ترتی ہے اس کی آ واز کے نگرے مروارید کے ہارہ ہے۔ پھرا پنے بیٹے ہارون سے کہا اس کلام کوغور رافزیب ہیں کہتر ہے۔ پھرا پنے بیٹے ہارون سے کہا اس کلام کوغور سے دیا۔

انتحق بن ابراہیم موصلی کا بیان:

ا تحق بن ابراہیم الموصلی نے بیان کیا کہ میں نے معتصم سے ایک بات کے متعلق کچھ کہا تھا انہوں نے مجھ سے کہا اسمحق جب انسان برخواہش غالب ہوتی ہے اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے میں نے عرض کیا امیر المومنین میں چا بتا تھا کہ کاش میری جوانی ہوتی تو

تاریخ طبری: جلد ششم بارون الرشیداوراس کے جانشین + مازیاراور افشین کا زوال

میں آپ کی وہ خدمت کرسکتا جومیں چاہتا ہوں۔ کہنے لگھتم اب بھی اپنی کوشش سے میر کی خدمت کرتے ہولہذا تمہاری جوانی اور پیری میں پچھفرق نہیں۔

معتصم كي والده:

<u>ا کو معین ۔</u> ابوحسان نے بیان کیا ہے کہ ابوالحق المعتصم کی ماں مارونام کرنے کی پیدائش تھی۔

فضل بن مروان نے بیان کیا ہے کہ ان کی ماں ماروہ سغد ریٹھی اس کے باپ نے جس کا نام غابا بند تخین تھا۔سواد میں نشو ونما پائی تھی۔ان کے علاوہ ماروہ سے رشید کی اور بھی اولا دھی ابوا تمعیل اورام حبیب اور دواور تھیں جن کے نام معلوم نہیں۔ معتصم کی سخاوت:

-----ابن الی داؤ دنے بیان کیا ہے کہ معتصم نے میرے ذریعہ سے صدقے اور خیرات میں ایک کروڑ روپے خرچ کیے۔



تاریخ طبری: جلدششم

باب١٦

# خليفه مإرون الواثق بالله

#### بيعت ِخلافت:

معتصم کے انتقال کے دن یعنی جہار شنبہ ۸/ رہیج الا وّل ۲۲۷ھان کے بیٹے ہارون الواثق بن محمد اُمعتصم کی بیعت خلافت ہوئی۔ابوجعفران کی کنیت تھی۔ان کی ماں ایک رومی ام ولد قراطیس نام تھی۔

اس سال تو فیل با دشاہ روم مر گیا۔ بارہ سال اس نے حکومت کی تھی۔اس کے بعد چونکہ اس کالڑ کا میٹا ئیل بالکل بچے تھا۔اس کی بیوی تد ورہ روم کی ملکہ بی۔

# <u>"امير حج جعفرين المعتصم :</u>

اس سال جعفر بن المعتصم کی امارت میں حج ہواوا تق کی ماں بھی حج کے لیے اس کے ہمراہ تھی مگر ۴/ ذی قعد ہ کو چیر ہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔اوروہ کوفیہ میں داوُ دبن عیسیٰ کے کمل میں دفن کر دی گئی۔

# ۲۲۸ھے کے دا قعات

#### متفرق واقعات:

اس سال کے رمضان میں واثق نے اشناس کی بیعزت افزائی کی کہاسے سامنے بٹھا کر دوہار جواہر کے پہنائے اس سال ابو الحسن المدائنی کا اسحق بن ابراہیم الموصلی کے گھر میں انتقال ہوانیز اس سال مشہور شاعر حبیب بن اوس ابوتمام الطائی کا انتقال ہوا۔

اس سال عبداللہ بن طاہر نے حج کیا۔ اس سال مکہ کے رائے میں اشیائے خوراک کا نرخ بہت گراں ہو گیا ایک رطل روئی ایک درہم میں اور پانی کی ایک مشکل چالیس درہم میں ملنے گئی۔ عرفات میں پہلے نہایت شدید گرمی ہوئی جس سے حاجیوں کو سخت میں پہلے نہایت شدید گرمی ہوئی جس سے حاجیوں کو سخت مصیبت اٹھانا پڑی قربانی کے دن منی میں اس تکلیف برداشت کرنا پڑی اس کی نظر نہیں جمرہ عقبہ میں بہاڑے ایک فکڑے کے گرجانے سے کئی حاجی ہلاک ہوگئے۔ قدر شدید بارش ہوئی کہ اس کی نظر نہیں جمرہ عقبہ میں بہاڑے ایک فکڑے کے گرجانے سے کئی حاجی ہلاک ہوگئے۔

#### امير حج محد بن داؤ د:

اس سال محمر بن داؤ د کی امارت میں جج ہوا۔

# و٢٢ه کے واقعات

# واثق كااملكارون پرعماب:

اس سال واثق نے اپنے اہلکاروں کوقید کردیا اوران کے ذمے بہت سارو پیاعا کد کیا انہوں نے احمد بن اسرائیل کواسختی بن یجیٰ بن معاذفوج خاصہ کے سردار کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے روز انددس کوڑے مارے جائیں۔ چنانچے تقریباً ایک ہزار کوڑے

تاریخ طبری: جلد مشم + فلیفه بار ن الواثق بالله

مارے گئے تو اس نے اس ہزار دینارا دا کیے۔سلیمان بن وہب ایتاخ کے میرمنش سے جارلا کھ دیناروصول کیے گئے۔حسن بن وہب سے چودہ ہزار دینار'احمد بن الخصیب اور اس کے ماتحت اہلکاروں سے دس لا کھ دینارابراہیم بن رباح اور اس کے تحت منشیوں سے ایک لا کھ دینار نجاح سے ساٹھ ہزار دیناراورابوالود رہے مجھوتہ کے ساتھ ایک لا کھ چالیس ہزار دیناروصول کیے گئے عاملوں سے ان کی خدمت کے نذرانے میں جووصول کیا گیاوہ ان رقبوں سے علاوہ تھا۔

ابن ابی داؤ دنظما ءفو جداری کے خلاف مقدمہ:

محمہ بن عبدالملک نے ابن ابی داؤ داور دوسرے تمام نظماء فو جداری سے عدادت ٹھان کی۔ان کی تحقیقات ہوئی اور وہ قید کیے گئے۔اسخق بن ابراہیم کوان کے حالات کی تحقیقات کے لیے عدالت عام میں اجلاس کا حکم ہوا۔اس نے ان کی تحقیقات کی ان کوسب کے سامنے ملزم کی حیثیت سے کھڑا کیا۔اس طرح ان کو ہر طرح کی تکلیف اور ذلت اٹھانا پڑی۔

عزون بن عبدالعزيز انصاري كابيان:

عزون بن عبدالعزیز الانصاری نے بیان کیا کہ اس سال ہم ایک شب میں واثق کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے خود ہی کہ آج جم باتیں کریں وہ ایوان ہارونی کے نیچ کے دالان میں اس پہلی بی ہوئی عمارت میں ہم آج جم باتیں کریں وہ ایوان ہارونی کے نیچ کے دالان میں اس پہلی بی ہوئی عمارت میں جمہ اس ہم بن رباح نے بنوایا تھا بیٹھ گئے اس والان کی ایک شق میں ایک سر بفلک سفید گئبدتھا۔ جوسوائے ایک گز کے جس میں نظر گھوم سمتی تھی بالکل انڈ امعلوم ہوتا تھا۔ اس کے وسط میں منقش ساگوان جس پر لا جوردی اور سنہرا کا م تھالگا ہوا تھا۔ اسے قبہ منطقہ کہتے تھے۔ تھے۔ تھے۔

برا مکہ کے زوال کے متعلق واثق کا استفسار نے

ہم تمام رات بیٹے باتیں کرتے رہ وائق نے کہاتم میں سے کون اس سب سے واقف ہے جس کی وجہ سے میرے دادارشید نے برا مکہ کا خاتمہ کیا۔ میں نے کہا میں اس کا پورا قصہ بیان کرتا ہوں۔ رشید کومعلوم ہوا کہ فرعون درزی کی ایک بہت عمدہ جارہہ ہے رشید نے اسے بلا بھیجا اور اسے بغور و یکھا اس کا حسن و جمال عقل و تمیز ان کو پند آئی انہوں نے فرعون سے اس کی قیمت دریا فت کی اس نے کہا امیر المومنین میں نے جو قیمت اس کی مخص کی ہے اسے سب جانتے ہیں میں نے تم کھائی ہے کہ ایک لا کھ دینار سے ایک بیسہ کم نہ لوں گا ورنہ میرے تمام مملوک اور یہ آزاد ہے۔ اور میرا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا۔ اس کے لیے میں نے ایسی قسم کھائی ہے کہ اس سے مجال مفرنہیں۔ اور اس پر میں نے صادق القول اور نیک کر داروں کو شاہد کیا ہے۔ تا کہ میں کی طرح اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرسکوں۔ لہذا اب میرے پاس کوئی حیا اس قسم کی خلاف ورزی کرنے کا نہیں ہے۔ بیاس کی قیمت ہے ہارون نے کہاا چھا ہم نے ایک لا کھ دینار میں اسے خرید لیا۔

یجی کوجاریه کی قیمت ادا کرنے کا تھم:

یں دبوریوں یہ و کیاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کی بن خالد کواس واقعہ کی اطلاع بھیجی اور تھم دیا کہ ایک لا کھ دینار بھیج دو۔ کی نے س کر کہا ہی برائی کی ابتداء ہے اگروہ صرف ایک جاریہ کی قیمت اداکرنے کے لیے ایک لا کھ درہم طلب کرتے ہیں تو آئندہ اس طرح اور مانگتے رہیں گے اس خیال سے اس نے رشید کواطلاع دی کہ اس قدرممکن نہیں۔ رشید اس پر برہم ہو گئے اور کہنے لگے کیا میرے خزانے میں ایک

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه بارون الواثق بالله

لا کھ دینار بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے دوبارہ بیخی سے اس قم کا مطالبہ کیا اور کہا جس طرح ممکن ہو بھیج دی جائے۔ بیخی نے اپنے ماتحت
اہلکاروں سے کہااس قم کو در ہموں کی شکل میں ان کے پاس لے جاؤتا کہ اسے دیکھ کران کو معلوم ہو کہ ایک لا کھ دینار کیا ہوتے ہیں۔
اور شاید وہ اتنی بڑی قم دیکھ کراس جاریہ کو بیٹنا دیں اور نہ خریدیں۔ چنانچہ اب اس ایک لا کھ دینار کے در ہم ان کو بھیجے۔ اور کہا کہ یہ
لا کھ دینار کی قیمت ہے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس روپے کواس ولان میں رکھا جائے جہاں سے وہ نماز ظہر کے لیے وضو کرنے تکلیں گے تا کہ خود دیکھ لیں۔

بیت المال العروس تغییر کرنے کا حکم

رشید ظہر کے وقت برآ مدہوئے تو ان کوتھیلیوں کے پہاڑنظر آئے پوچھا یہ کیا ہے اوگوں نے کہا کہ اس جاریہ کی قیمت ہے۔ چونکہ دینارموجود نہ تھے اس لیے ان کی قیمت کے درہم حاضر ہیں۔رشید کووہ رقم بہت کثیر معلوم ہوئی۔انہوں نے اپنے ایک خادم کو آ واز دی اور کہا کہ اس کو لے کرمیرے لیے ایک خاص تو شہ خانہ بنا دو تا کہ جس قدر رقم میں چاہوں وہاں رکھ سکوں اور اس کا نام انہوں نے بیت مال العروس رکھااور تھم دیا کہوہ جاریے ون کووا لیس کر دی جائے۔

بارون الرشيد كاابوالعود كوانعام دين كاحكم:

اب انہوں نے روپیہ کی تفتیش شروع کی معلوم ہوا کہ تمام سرکاری روپیہ کو برا مکہ برباد کر چکے ہیں انہوں نے برا مکہ کی جانب سے بے رخی شروع کی اوران کو مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ برا مکہ کے علاوہ اپنے دوسر سے مصاحبین اوراد با کواپنے پاس بلا کران سے باتیں کرتے اورائھیں کے ہمراہ رات کا کھانا کھاتے ان لوگوں میں ایک ایساشخص تھا جواد یب مشہور تھا اور اپنی کنیت ابوالعود سے معروف تھا۔ دوسر سے درباریوں کے ساتھ ایک رات وہ بھی حاضر ہوا اس کی گفتگو رشید کو بہت پند آئی انہوں نے ابوالعود سے معروف تھا۔ دوسر سے درباریوں کے ساتھ ایک رات وہ بھی حاضر ہوا اس کی گفتگو رشید کو بہت پند آئی انہوں نے اپنے ایک خدمت گارکو تھم دیا کہ تم صبح کو بچیٰ بن خالد کے پاس جاکوئی ہماری طرف سے کہنا کہ ابوالعود کو تیس ہزار درہم دے دیئے جائے تو ان شاء اللہ جائیں خدمت گارنے بچی سے کہد یا اس نے ابوالعود سے کہا کہ میں تم کو دوں گا گر آج سے بچھنیں ہے۔ روپیہ آجائے تو ان شاء اللہ تم کو دوں گا۔

# ابوالعود کی بیلی سے مخاصمت:

اس کے بعدیجیٰ اس سے وعدے کرکے ٹالٹار ہااس طرح ایک مدت گزرگی۔اب ابوالعود کے دل میں برا مکہ کی عداوت پیدا ہوئی اور وہ ایسے موقع کی تلاش میں لگ گیا کہ جب وہ رشید کوان کے خلاف برہم کرے اس سے پہلے ہی لوگوں میں اس بات کی شہرت ہو چکی تھی کہ رشید برا مکہ کوا چھانہیں بیجھتے۔ابوالعود ایک رات ان کی خدمت میں حاضر ہوا باتیں ہونے لگیں سلسلہ کا م کووہ اپنی حیال سے عمرو بن ابی ربیعہ کے ان اشعار پرلے آیا جواس نے ان کوسنا دیۓ :

ليت همندا انجزتنا ما تعد

وغدت هندوما كانت تعد

الما العاجز من لا

و استبدت مررة واحدة

نَتَنَ الله الله الله والمالك والمالك والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله الله والمرابع المرابع الله والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع وال

ابوالعودكورقم كى ا دائيگى:

۔ رشید نے ان کی گرفت میں پوری کوشش کی اورایک دم سب کوگر فتار کرلیاان کا اقتد اراورا قبال تمام ختم ہوگیا۔رشید نے جعفر کو فتل کر دیا اور جو پچھ کیاوہ سب کومعلوم ہے۔

کا تبول کےخلاف کا رروائی:

قصہ من کروا تق کہنے لگے میرے دادا سچے ہیں۔ بے شک جو شخص اپنی رائے پڑمل نہ کراسکتا ہووہ عاجز ہے اس کے بعدوہ خیانت کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خائن اس سزا کے ستی ہوتے ہیں۔ عزون کہتا ہے کہ اسی وقت میرے دل میں یہ بات جم گئ تھی کہ یہ بہت جلدا پنے کا تبوٰل کے خلاف سخت کا رروائی کریں گے۔ چنا نچہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا۔ ابراہیم بن رباح' سلیمان بن وہب' ابوالوزی' احمد بن الخصیب اوران کی ساری جماعت گرفتار کرلی گئی۔

سليمان بن وبب سي مطالبه كي وصولي

واثق نے اپتاخ کے کا تب سلیمان بن وہب کوگر فتار کر کے اس پر دولا کھ درہم یا دینار کا مطالبہ عا کد کیا۔اسے قید کر دیا گیا اور ملاحوں کا کرتا پہنا دیا گیا۔اس نے ایک لا کھ درہم تو اس وقت دے دیئے اور باقی کے لیے بیس ماہ کی مہلت مانگی۔واثق نے اس کی سیہ بات مان لی اسے رہا کر کے پھرا بتاخ کی معتمدی پر بحال کر دیا اور حسب دستور سیاہ لباس پہننے کی اجازت دی۔

امارت يمن پرشار باميان كاتقرر:

اس سال ایتاخ کی طرف ہے شار بامیاں یمن کاوالی ہوکرر بھے الآ خرمیں یمن کوروانہ ہوا۔

امير حج محمد بن داوُ د.

اس سال محمد بن صالح بن العباس مدينه كاوالي موا \_اس سال محمد بن دا وُ د كي امارت ميس حج موا \_

# مر<u> ۲سے واقعات</u>

اس سال واثق نے بغاءالکبیرکوان بدیوں کی سرزنش کے لیے جنہوں نے حوالی مدینہ میں ہنگا مہ برپا کرر کھامدینہ بھیجا۔ بنی سلیم کے اطراف مدینہ میں شورش:

بن سلیم نے مدینہ کے اطراف میں عرصہ سے ایک اودھم مچار کھا تھا اور لوگوں کو پریشان کرر کھا تھا تجاز کے جس ہاٹ میں ان کا گزر ہوتا وہ جس طرح چاہتے اجناس کو لے لیتے۔ رفتہ رفتہ ان کی جرات اتنی بڑھی کہ انہوں نے جمادی الآخر ۲۳۰ ھامیں مقام جار ' میں بنی کنا نہ اور باہلہ کی ایک جماعت پرحملہ کر کے ان کولوٹ لیا اور ان سے بعض کوتل بھی کر دیا۔ ان کا سرغنغ مریزہ بن قطاب اسلمی تھا مجمہ بن صالح بن العباس الہاشی اس وقت کے عامل مدینہ نے خمادین جریر الطبر کی کو جسے واثق نے دوسو چند ارمہ کے ساتھ مدینہ کی بددیوں کی دستبر دسے چوکیداری کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ ان کی سرز لش کے لیے بھیجا۔

حماد بن جربر کا بنی سلیم پرحمله:

جماد با قاعدہ سپاہ اہل مدینہ کے قرایش انصاران کے سوالیوں اور دوسرے رضا کاروں کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے چلا ان کے طلائع اسے ملے۔اگر چہ بنی سلیم لڑائی سے کتر ارہے سے گرجماد بن جریر نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کو تھم دے دیا اور مقام روینہ پر جو مدینہ سے تین منزل فاصلہ پر ہے ان پر جملہ آ ور ہوا بنی سلیم اور ان کی کمک کی جوانھیں صحرا سے ملی تھی کی تعداد چھ سو بچاس تھی۔ ان میں زیادہ تعداد جولڑنے آئی تھی وہ بنی سلیم کے قبیلہ بنی توف کے لوگ تھے۔اشہب بن دیکل بن بحیل العونی اس کا بچاسلمہ بن بچی اور بنی لبید کا غریزہ بن القطاب اللبیدی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے قائد تھے۔ ان میں کل ایک سو بچاس سوار تھے۔ جماد اور اس کی جماعت نے ان سے جنگ شروع کی۔ اثناء جنگ میں بنی سلیم کے صل وطن سے جس کا نام اعلی الرویۃ تھا اور جو مقام جنگ سے چارمیل تھا پانچ سوکی اور کمک ان کو بہتی گئی۔ اب وہ نہایت بے جگری سے لڑے۔ حاد دین جر بر کا قل

مدینہ کے جبتی تمام لوگوں کو لے کرمیدان کارزارہ بھاگ گئے۔ گرتماداس کی جعیت والے قریش اورانسار پر بدستور مقابلہ پر جےرہے۔ اورانہوں نے آتش جنگ کا پورامزا چکھا۔ جماداوراس کی جعیت قتل ہوگئی۔ قریش اورانسار نے جولوگ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے تھے ان کی ایک معقول تعدادتھی۔ بنوسلیم نے تمام مویثی اسلحہ اور کپڑوں پر قبضہ کرلیا اس جنگ سے ان کی شوکت بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے تمام قریوں اور پانی کے چشموں کولوٹ لیا۔ کوئی شخص اس راہ سے گزر نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے آپ پاس کے دوسرے قبائل عرب پر بھی شبخون مارے۔

بغاءالكبيركى بنى سكيم پرفوج كشى:

واثق نے بغا الکبیر ابومویٰ الترکی کوزرہ پوٹ فوج ترکوں اور مغربیوں کے ساتھ ان کی سرزنش کے لیے حجاز بھیجا وہ شعبان ۲۳۰ ھیں وہاں آگیا۔ ابھی شعبان کے کچھ دن باقی تھے' کہ وہ حرہ بن سلیم کی طرف چلا اس کے مقدمۃ الحبیش پرطر دوالترکی سردار تھا۔اس نے ان کوحرہ کے ایک چشمہ پر آلیا۔ اور اس کے ایک پہلومیں سوار قیہ سے ادھر جوان کا وہ قصبہ تھا' جہاں وہ دشمن سے بھاگ کر پناہ گزیں ہوتے تھے اور یہ بہت سے قلعے تھے ٔ جنگ ہوئی جو جماعتیں ان کے مقابل ہوئمیں ان میں سے بیشتر حصہ بنی عوف کا تھا۔ ان میں غریزہ بن القطاب اوراشہب بھی تھے جودونوں سیہ سالاً ری کررہے تھے۔

# بنى عوف كى شكست وفرار:

بنوسلیم زدمیں آ گئے لڑائی کے بعد بغانے ان کوامیر المومنین واثق کی خدمت میں منظوری کی شرط پرامان کی دعوت دی اورخو دو ہ سوار قیبہ میں قیام پذیرہوگیا۔

## بنوسليم كي اطاعت:

بنوسلیم اس کے پاس آنے لگےاور جمع ہوئے۔اس نے ان کودس دویا نچ اورا یک کر کے جمع کیاان کے علاوہ جودوسر لوگ و ہاں جمع ہوئے اس نے ان کو گرفتار کرلیا۔البتہ بی سیلم کے بدمعاش اکثر بھاگ گئے اور بہت کم اس کے ہاتھ آئے ان میں اپنی ثابت قدی کی وجہ سے زیادہ تربی عوف تھے۔ آخری آ دمی جو پکڑا گیاوہ بن سلیم کے خاندان بنی حیش کا ایک شخص تھا۔اس طرح جس جس کے شریراورمفسد ہونے کی اسے اطلاع ملی تھی' اس نے ان سب کو پکڑلیا۔ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب شک پہنچی ۔ان کے علاوه اس نے دوسروں کوریا کر دیا۔

# بغاءالكبيرك مدينه مين آمد:

اب بغاسوار قیہ سے بنی سلیم کے قیدی اور دوسرے امان گیروں کو لے کر ذی القعدہ ۲۳۰ ھیں مدینہ آیا۔ یہاں اس نے ان سب کویزید بن معاویہ کے مکان میں قید کر دیا۔ اور ذی الحجہ میں حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوا۔ حج کے بعد ذات عرق آیا۔ اس نے بنی ہلال کوبھی بن سلیم کی طرح امان کی دعوت بھیجی وہ اس کے پاس آئے اس نے ان کے تقریباً تین سوبدمعاش سر کشوں کو گرفتار کر کے باقی چھوڑ دیئے۔ پھروہ ذات عرق سے جولتان سے ایک منزل اور مکہ سے دومنزل ہے چلا آیا۔

#### عبدالله بن طاهر كاانتقال:

اس سال دوشنبہ کے دن اا/ رہیج الا وّل کونیسا بور میں ابوالعباس عبداللّٰہ بن طاہر کا اشناس کی موت ہےصرف نو دن بعد انتقال ہوا مرنے کے وقت وہ جنگ شرط علاقہ سوا ڈخرا سان اس کے توابع 'رے' طبر ستان اور اس کا ملحقہ علاقہ اور کریان کا والی تھا۔ اس تمام علاقہ کا خراج حیار کروڑ اس لا کھ تھا۔اس کے بعد واثق نے ان تمام ذرمتوں پراس کے بیٹے طاہر کوسر فراز کر دیا۔ امير نج آتحق بن ابراہيم:

اس سال ایخق بن ابراہیم بن مصعب نے حج کیا اوراس کا انتظام اس کے تفویض تھا مگر حج محمد بن داؤ د کی اہارت میں ادا ہوا۔

# اسرم ہے واقعات

اس سال محرم میں مسلمانوں اور رومیوں میں زرفدید کی ادائی کے بعد قیدیوں کا تبادلہ خاقان خاوم کے ہاتھ سرانجام پایا مسلمانوں کی تعداد ۲۲ ۴۳ ہوگئ تھیں اس سال وہ تمام بنی سلیم جن کو بغانے قید کیا تھا مارے گئے۔ بارون الرشيد اوراس كيرجانشين + خليفه بارون الواثق بالله

M20

تاریخ طبری: جلدهشم

# بنو ہلال کی گرفتاری:

جب ذات عرق میں بنو ہلال بغائے پاس آئے اوراس نے ان میں سے اتنے لوگوں کو جوہم بیان کر چکے ہیں پکڑلیا تو وہ محرم کے عمر ہ کوا داکر نے روا نہ ہوا۔اور پھر مدینہ لیٹ آیا۔اور یہاں اس نے ان بنو ہلال کو بھی جن کواس نے پکڑلیا تھا' مدینہ آکر بنی سلیم ہی کے ساتھ یزید بن معاویہ کے کل میں قید کردیا۔اورسب کو بیڑیاں ڈلوادیں۔بنوسلیم اس سے چند ماہ پہلے پکڑے جا چکے تھے۔ بنوسلیم اور بنو ہلال کی فرار ہونے کی کوشش:

اس کے بعداب بغابنومرہ کی طرف چلا اس وقت مدینہ میں تقریباً تیرہ سوآ دمی بی سلیم اور بنو ہلال کے قید تھے انہوں نے بھا گئے کے لیے اس محل میں نقب لگا کی اہل مدینہ کی ایک عورت نے اس کود کھے لیا اور سب کوآ واز دی۔تمام اہل مدینہ وہاں آ گئے دیکھا کہ قیدیوں نے پہرہ داروں پر حملہ کر کے ایک یا دو کو تل بھی کر دیا ہے۔ اور پچھ یا ایک بڑی تعداد نے جیل سے نکل کر اپنے پہرہ داروں کے ہتھیار سنجال لیے ہیں۔

بنوسلیم و بنو بلال کے قید یوں کا تا :

اس خطرناک حالت کومحسوس کر کے تمام مدینہ والے جن میں شرفا اور غلام سب تھے ان کے مقام میں آمادہ ہو گئے عبداللہ بن واؤ والہا شمی اوراس وقت مدینہ کا عامل تھا 'مدینہ والوں نے ان کوقید سے نکل بھا گئے سے روک ویا اور ساری را مہت تک اس محل کا محاصرہ کیے رہے ۔ ان قید بوں نے جمعہ کی رات میں بیاقدام کیا تھا۔ اور بیاس لیے کہ غریزہ بن القطاب نے ان سے کہا تھا کہ میں سنچ کوا پنے لیے منحوس ما نتا ہوں اہل مدینہ برابران سے چمٹ کراڑتے رہے بنوسلیم نے بھی مقابلہ کیا گر مدینہ والوں کوان غلبہ حاصل ہوا اور اب انہوں نے ان سب کوئل کر دیا۔ غریزہ بیر جزیڑھ و ہا تھا:

انسى انسا غسرية بن القطاب

لابد من زخم و ان صاق الباب

ملذاو ربسي عسمل لسلبواب

للموت خير للفتي من العاب

بہتر ہے۔ بخدا! میں پہرہ داروں کے ساتھ یہی کرتا ہوں''۔

بیری جیےاس نے تو ڑایا تھا میں تھی' وہی اس نے ایک شخص کو پھینک ماری جس سے وہ بہوش ہوکر گر بڑا۔ جس قد رقیدی اس گر میں سے وہ بہوش ہوکر گر بڑا۔ جس قد رقیدی اس گھر میں سے وہ وہ بلاا سنٹنا' سب ہی قتل کر دیئے گئے۔ مدینہ کے حبشوں نے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا کہ جو بدوی سامان معیشت خرید نے مدینہ آئے تھےان میں سے جے انہوں نے شہری گلی کو چوں میں پایا قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک اعرافی جوقبر بن سے نکل رہا تھا' اسے بھی ان حبشوں نے قتل کر دیا یہ بنی ابو بکر بن کلاب کے خاندان میں عبدالعزیز بن زرارہ کی اولا دمیں تھا۔ بغاوہاں موجود ضقا جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سب کے سب قتل ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بات اسے بہت ہی نا گوار معلوم ہوئی اور اسے قتل عام کا نہایت ہی سے بیت ہی نا گوار معلوم ہوئی اور اسے قتل عام کا نہایت ہی سے بی شخت رنج ہوا۔

قید بوں کے رجز بیا شعار:

724

یڑے۔وہ لڑتے جاتے تھے اور رجز میں پیشعر پڑھ رہے تھے:

قد احد البواب الف دينار

الموت حير للفتي من العار

بَنْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوتُ ذلت سے بہتر ہے۔ محافظ جیل نے ایک ہزار دینار لیے ہیں'۔

جب بغانے ان کو پکڑا تھااس وقت وہ پہ کہدرہے تھے:

وحانب الحور البعيد المشتبه

يا بغية الخير و سيف المنتبه

تَشَرُّهُ مَهُ؟ ''اےامیدگاہ خیراور چونکادینے والی تلواراورایسےافعال سے علیحدہ رہنے والے جس میں دور دراز کا بھی ظلم کاشبہ ہوتا ہے۔

افعل هداك الله ما امرت به

من كسان مناجات افلست بـه

بغانے کہا مجھے تھم دیا گیاہے کہتم گوتل کر دوں۔

غريزة بن القطاب كافل :

غریز قابن القطاب بن سلیم کاسر کردہ اپنے ساتھیوں کے آل کے بعد ایک کتو ہیں میں جاچھپا تھا ایک مدنی نے وہاں پہنچ کرا سے یکردیا۔

مؤذن كي قبل از وقت اذ ان:

جس رات مدینہ والے بی سلیم کی نگہبانی کے لیے بیدار رہے تھان کے موذن نے رات ہی میں صبح کی اذان کہہ دی تا کہ طلوع فجر سے بی سلیم ڈر جا کیں اس پراعرابی ہننے لگے اور کہنے لگے۔اے ستو پینے والواتم ہمیں رات کے متعلق وقت بتاتے ہو ہم رات کوتم سے زیادہ جانتے ہیں۔

بنى فزاره اوربنى مره پر بغاءالكبير كى فوج كشى

چونکہ بعنا بی فزارہ اور بنی مرہ کی ان جماعتوں سے لڑنے جنہوں نے فدک پر غاصبا نہ قبضہ کرلیاتھا گیا ہوا تھا اس لیے وہ یہاں ان لوگوں کی نگرانی کے لیے موجود نہ تھا۔ فدک کے غاصبین کے سامنے پہنچ کراس نے بنی فزارہ کے ایک خض کوان کے پاس بھیجا تا کہ اس کی طرف سے وہ امان پیش کر دے اور اس کے نتیجہ ہے آ کرا طلاع دے اس فزاری نے ان کے پاس آ کر انھیں بعنا کی سطوت سے ڈرایا اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ جا دُور نہ مارے جا دُ گے۔ ان میں سے اکثر تو فدک کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور صحرا میں چلے گئے۔ چندرہ گئے ان کا قصد تھا کہ خیبر جنا اور اس کے اطراف میں بھاگ کر چھپ جا کیں ان میں سے بعض کو اس نے گرفتار کرلیا بعض کو امان دی اور بقیہ اپنے سردارر کاض کی قیادت میں یہاں سے بھاگ کر بلقا چلے گئے۔ جو دمشق کے ملاقہ میں ہے۔ بعنا موضع جناء میں جو شام اور حجاز کی سرحد پرواقع ہے تقریباً چالیس را تیں مقیم رہا اور پھران بنی مرہ اور فزارہ کو لے جو اس کے ہاتھ آ گئے دینے کہ یہ نے آ

بى كلاب كى كرفقارى:

تاریخ طبری: جلد ششم بارون الواثق بالله

پاس اپ آ دمی بھیج سے ان کے آنے کے بعد بعنانے محمہ بن یوسف الجعفری کو تھم دیا کہ وہ ان سے خت طف دے کر اس بات کا عہد لے کر جب وہ ان کو طلب کرے گا وہ آنے سے انکار نہ کریں گے۔ انہوں نے تسمیس کھا کر بیے عہد کر لیا اس کے بعد بعنا بنی کلاب کی تلاش میں خیر سیت روانہ ہوا اس نے اپنے پیامبر ان کے پاس بھیج ۔ ان کے تقریباً تین ہزار آ دمی اس کے پاس آگئے ۔ ان میں سے اس نے تیرہ سو بعناروں کو پکڑ کر باقی کو چھوڑ دیا وہ ان کو لے کر رمضان ۲۳۱ ھیمیں مدینہ آیا اور یہاں آ کر اس نے ان کو بیزید بن معاویہ کے مکان میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بعنا مکہ روانہ ہوا اور وہاں جج کے زمانے تک قیام پذیر رہا۔ بعناء کی غیر موجود گی کے معاویہ کے مکان میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بعنا مکہ روانہ ہوا اور وہاں جج کے زمانے تک قیام پذیر اپس آکر اس نے نگلہ انجم اور فران میں بڑے رہے اور اس مدت میں کی شم کی معاش ان کوئیس دی گئی مدینہ واپس آکر اس نے نگلہ انجم اور کے این کو گور کی اور منفر قی علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ بعنا فرارہ کے ان کی گرفتاری کے لیے مہم بھیجی ۔ گران میں سے پچھوزیا دہ ہاتھ نہ لگا۔

#### احد بن نفر کی بغاوت:

اس سال بغداد میں عمر و بن العطا کے محلّہ میں ایک جماعت نے حکومت کے خلاف حرکت کی اور انہوں نے احمد بن نصر الخز اعی کے لیے بیعت کی ۔

احمد بن نفر ما لک بن الهیثم الخزاعی کا جو بی عباس کا ایک نقیب تھا پوتا تھا۔ محدثین میں سے کی بن معین ابن الدور نی اور ابن خیثمہ جیسے اصحاب اس سے ملنے جاتے تھے' باوجود اس بات کے کہ اس کے باپ کا بنی عباس کی حکومت سے خاص تعلق تھا اور اسے حکومت میں خاص منزلت حاصل تھی' مگریو آن کو مخلوق مانے والوں کے سخت مخالف تھا اور ان کے خلاف بہت نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے برخلاف واثق ایسے لوگوں کے بہت ہی مخالف تھے انہوں نے ایسے سب لوگوں کا امتحان لیا تھا اور احمد بن داؤد نے احمد بن نصر برمباحث میں غلبہ بایا تھا۔

# احمد بن نفر كى خلق قرآن ماننے والوں سے مخالفت:

ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک دن اس زمانے میں احمد بن نفر کے پاس گیا۔ بہت ہے لوگ اس کے پاس بیٹے سے آئی کا ذکر کیانام سنتے ہی احمد بن نفر کہنے لگا اس خزیر نے ایسا کیا یا اس نے کا فرکہا۔ یہ بات ظاہر ہوگئ اسے لوگوں نے حکومت کی گرفت سے ڈرایا۔ اور کہا امیر المومنین کو تمہارے کا موں کی اطلاع ہو چی ہے۔ احمد بن نفران کی طرف سے خوفز دہ ہوگیا ، جولوگ اس سے ملنے آیا کرتے سے ان میں ایک ابو ہارون السراج تھا' دوسرے کا نام طالب تھا' اور ایک اور خراسانی تھا۔ جو اسلی جولوگ اس سے ملنے آیا کرتے سے ان میں ایک ابو ہارون السراج تھا' دوسرے کا نام طالب تھا' اور ایک اور خراسانی تھا۔ جو اسلی بن ابراہیم بن مصعب کو تو ال کی جمعیت سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ بھی عقائد میں اس کا ہم خیال تھا۔ بغداد کے جو محدث اور طلق قرآن کی ملانے یا تک آرکر ہے۔ احمد کو خلق قرآن سے علانے انکار کر نے کی ترغیب :

چونکہ اس کے باپ دادا کا دولت بن عباس میں ایک خاص اثر تھااورخو داس کا بغدا دمیں بہت اثر ونفوز تھااس لیے دوسروں کو چھوڑ کرصرف اس کو اس مقصد کے لیے آ مادہ کیا گیا۔ نیز اس وجہ سے بھی کہا ۲۰ھ میں جب مدینہ السلام میں بدمعاشوں کی کثر ت ہوتی اور اس وقت فتنہ وفساد ہر پا ہوا جب کہ مامون ابھی تک خراسان میں تھے'اس کے ہاتھ پر بھی بغداد کے سمت مشرقی والوں نے

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه بارون الواثق بالله

نیکی کی تلقین کی اور برائی ہے بچنے کے لیے بیعت کی تھی۔اس تمام واقعہ کوہم پہلے بیان کرآئے ہیں اس وقت مامون کے ہم ہمری میں بغداد آنے تک اس کے اثر کا وہی حال تھا انھیں اسباب کی وجہ سے لوگوں نے اب بھی بیامید کی کداگر بیمتحرک ہوگا توعوام اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔

# واثق کےخلاف بغاوت کرنے کامنصوبہ

چنانچہ جب اس سے یہ بات کہی گئی اس نے اسے مان لیا۔ مذکورہ بالا دونوں شخص لوگوں میں اس کی تحریک بھیلاتے بھرتے سے انہوں نے ایک قوم کو بہت سارو بید بھی دیا۔ ان کے ہر شخص کوایک ایک دینارتقسیم کیا۔ اور بیقر ارداد ہوگئی کہ فلال رات نقارہ بجے اس کی صبح میں سب لوگ جمع ہو کر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوں' طالب بغداد کی سمت غر بی میں اپنے ساتھ دینے والوں کے ساتھ اور ابو ہارون جانب شرقی میں مقیم تھا۔ جہاں ان دونوں نے دوسروں کو دینار دیئے تھے۔ وہاں ابو ہارون نے تقسیم کرنے کے لیے ابوالا شرس القائد کے خاندان کے دوشخصوں کو بہت سے دینار دیئے تھے۔ تا کہ وہ اسے اپنے ہمسایوں میں بانٹ دیں۔

#### سازش كاانكشاف:

ان میں سے ایک نے خوب نبیذ پی تھی اور بھی کئی تخص نبیذ پینے کے لیے اس کے پاس جمع ہو گئے اور جب نشہ نے ان کو یہ ہوش کر دیا انہوں نے بدھ کی رات میں شب معیار سے ایک رات قبل ہی اجتماع کے لیے نقارہ بجا دیا۔ حالانکہ اس کے لیے سامشوال ۲۳۱ھ جمعرات کی رات مقرر کی گئی تھی ' مگر ہے بہوش اس خیال میں رہے کہ آج ہی وہ رات ہے جوخروج کے لیے مقرر ہے اس لیے وہ مسلسل نقارہ بجاتے رہے۔ مگر کوئی بھی ان کی با نگ پر برآ مدنہ ہوا۔ اس وقت آخق بن ابرا ہیم کوتو ال شہر بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ اور اس کا بھائی محمد بن ابرا ہیم اس کی نیابت کر رہا تھا اس نے اپنے غلام رخش کوان کے پاس بھیجا اس نے ان کے پاس آ کر بو چھا ہے کیا ہے اور کون نقارہ بجار ہا ہے مگر کسی نے ان کا پیت نہیں دیا۔

#### عيسى الاعور كى گرفتارى:

ت خرکاراس نے پتہ چلا کرایک کا نے عینی الاعور کو جوا کثر حماموں میں پھرا کرتا تھا گرفتا رکیا اوراہے مار کی دھمکی دی اس نے بنی اشرس کے دونوں شخصوں احمد بن نصر بن ما لک اور بعض اور لوگوں کے نام بتائے کہ بیان کی سازش ہے رخش نے اسی رات ان سب کی تلاش کی اوران میں ہے بعض کوگرفتا رکر لیا۔

# طالب اور ابو مارون کی گرفتاری:

اس نے طالب کوجس کا مکان سمت شرقی میں تھا اور ابو ہارون السراج کوجس کا مکان سمت غربی میں تھا گرفتار کیا۔اور جن کے نام عیسی الاعور نے بتائے تھے ان کو آخیں دنوں اور را توں میں تلاش کر کے پکڑا اور جوجس سمت کا تھا اور جہاں گرفتار ہوا تھا اسے اسی سمت میں قید کر دیا۔اس نے ابو ہارون اور طالب کے پیروں میں سترستر رطل کی فولا دی پیڑیاں ڈلوا کیں اشرس کے دونوں بیٹوں کے مکانوں میں اثنا تیفتیش میں دوسبز علم ملے جوا کی کئویں میں چھپائے گئے تھے۔محمد بن عیاش عامل سمت غربی کے ایک سپاہی نے اسے کنویں سے نکالا۔اس وقت سمت شرقی کاعامل عباس محمد بن جرکیل القا کدالخراسانی تھا۔

#### احمد بن نفر کی گرفتاری:

<u>پھراحد بن نصر کا ایک خواجہ سرا گرفتار کیا گیا اور جب اس کوسزا کی دھمکی دی گئی اس نے عیسیٰ الاعور کے بیان کی تصدیق کی</u>

رخش احمد بن نفر کے پاس آیاوہ جمام میں تھا۔ اس نے حکومت کے ملاز مین سے کہا میرا سے مکان موجود ہے اس کی تلاشی لے لو۔ اگر یہاں تم کوکوئی نشان سامان یا پیتھولوجس سے فتنہ کی تیاری ثابت ہوتی ہودستیاب ہوتو میر ہے مکان کی شبطی اور میرامثل تہہار ہے لیے حلال ہے۔ اس کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ مگر کوئی مشتبہ شے وہاں سے برآ مد نہ ہوئی۔ بیاسے محمد بن ابراہیم بن مصعب کے پاس لائے انہوں نے اس کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ مگر کوئی مشتبہ شے وہاں سے برآ مد نہ ہوئی۔ بیاسے محمد بن ابراہیم بن مصعب کے پاس لائے انہوں نے اس کے دوخواجہ سرادو بیٹے اورایک اور شخص اساعیل بن محمد بن معاویہ بن بکرالبا بلی کو جس کا مکان سمت شرقی میں تھا اور جواس کے پاس آمد ورفت رکھتا تھا' گرفتار کرلیا۔ یہ چھآ دمی امیر المومنین واثن کی خدمت میں بغیر نمدے کی زین کے خچروں پر سوار کر کے سامرا بھیج و سیئے گئے۔ احمد بن نفر کو ڈ ہری بیڑیاں ڈالی گئی تھیں یہ بغداد سے جمعرات کے دن جبکہ ماہ شعبان ۲۳۱ ھے کے متم سوار کر کے سامرا بھیج و سیئے گئے۔ احمد بن نفر کو ڈ ہری بیڑیاں ڈالی گئی تھیں یہ بغداد سے جمعرات کے دن جبکہ ماہ شعبان ۲۳۱ ھے کو تم میں صونے میں صرف ایک شب رہ گئی تھی سامرا بہنچ۔

احمد بن نفر سے خلق قرآن کے متعلق استفسار:

واثق کوان کی گرفتاری کی اطلاع ہو چکی تھی اور انہوں نے ابن ابی داؤداوران کے دوستوں کواپنے پاس بلالیا تھاان کے آنے بعد انہوں نے ان کے عقائد کے امتحان اور تحقیقات کے لیے در بارعام منعقد کیا۔ سب لوگ عاضر ہو گئے۔ احمہ بن ابی داؤد ظاہر میں اس کے قل سے پہلو بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے جب احمہ بن نصر کو در بار میں پیش کیا گیا تو داکق نے اس سے اس کی غداری یا بغاوت میں اس کے قل سے پہلو بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے جب احمہ بن نصر کو در بار میں آن کے متعلق کیا کہتے ہواس نے کہا وہ اللہ کا کہا میں ہے۔ احمد نہا دھوکر خوشبولگا کراس یقین کے ساتھ کہ ضرور قمل کیا جاؤں گا در بار میں آیا تھا واثق نے پوچھا یہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے اس نے کہا میں صرف یہ جا متا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔

#### احد بن نفر کی ہے باکی:

واثی نے پوچھااس مسلم میں تمہاری کیا رائے ہے کیا تم اپ رب کو قیامت میں دیکھو گے ہیں نے کہا امیر المونین رسول اللہ کھیا سے بیاثر مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہتم اپ رب کو قیامت میں اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو بغیر کسی تکلیف کے دیکھتے ہو۔ ہم رسول اللہ کھیلے کی اس خبر کو مانتے ہیں۔ مجھ سے سفیان بن حسینہ نے بید حدیث مرفوع بیان کی کہانیان کا قلب اللہ کا وواثگیوں کے درمیان ہے جسے وہ پھیرتا رہتا ہے اس لیے رسول اللہ کا تیا دعا کرتے تھے اے مقلب القلوب تو میرے قلب کو اپ دین پرقائم رکھا تھی بن ابرا ہیم نے اس سے کہا ذراسوج کربات کہو۔ اس نے کہا جوتم نے ہدایت کی تھی وہی کہ در ہا ہوں۔ اسحق نے کہا دین پرقائم رکھا تھی بن ابرا ہیم نے اس بات کے کہنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے کہا جوتم نے ہماتھا کہ امیر المونین سے خلوص برتوں میں امیر المونین کی بھلائی اس میں سجھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کھیلے کی صدیث کی مخالفت نہ کریں۔ عبد الرحمٰن اور عبد اللہ کا احمد کے قبل پر اصر ار:

واثق نے پاس والوں سے پوچھااس کے متعلق کیا رائے ہے۔ لوگوں نے خوب خوب دل کھول کراس کے خلاف زہرا گلا۔ عبدالرحمٰن بن آئحق نے جوجا نب غربی کا پہلے قاضی تھا'اور پھر برطرف کر دیا گیا تھا'اوراس وقت دربار میں موجود تھا اوراچر بین نصر کا خاص دوست تھا کہا امیر المومنین اس کا خون حلال ہو گیا ابوعبداللہ الا رمنی ابن الی داؤد کے دوست نے کہا امیر المومنین اس کا خون حلال مجھے پلا بے واثق نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔اطمینان رکھو۔ابن الی داؤد نے جواس بات کونہ جا بتا تھا کہ کھن ایک عقیدے کی وجہ

تا ریخ طبری: جلدششم بارون الواثق بالله

ا سے قل کر دیا جائے کہا کہ امیر المونین بیکا فر ہے اس سے تو بہ کرائی جائے ممکن ہے کہ کسی مرض یا تغیر عقل کی وجہ سے اس کا بیہ خیال ہو۔ واثق نے کہا جب میں اس کی طرف بڑھوں تو تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ بڑھے۔ کیونکہ میں ان تک چل کر اپنے قدم شار کروں گا۔

صمصامة مشير كي طلى:

انہوں نے عمر و بن معدی کرب الزبیدی کی مشہور تلوار صمصا مہ طلب کی بیتلوار سر کاری تو شہ خانے میں موجود تھی بیموئ لہا دی کوئسی نے تحفہ میں دی تھی انہوں نے مشہور شاعر سلم الخاسر سے کہا کہ اس کی تعریف میں شعر کہواس نے شعر کہے۔ ہا دی نے اس کاصلہ دیا۔

احد بن نصر كاقتل:

واثق نے صمصامہ اٹھالی۔ وہ چوڑی تھی نیچ کے حصے میں جوڑ لگا ہوا تھا جو تین کیلوں سے جڑا ہوا تھا۔ واثق تلوار لے کراس کی طرف بڑھے وہ صحن کے وسط میں تھا۔ انہوں نے چڑا امنگوایا جواس کی تمر میں لپیٹ دیا گیا اور رسی منگوائی جس سے اس کا سرباندھا گیا۔اب رسی تھینچی گئی۔ وائق نے خود تلوار ماری۔ مگر وہ شانے پر پڑی اس کے بعد انہوں نے دوسرا ہاتھ مارا۔ پھر سیما الدشقی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کی گردن مار کرسر کا بے لیا۔

احدین نفر کے آل کی دوسری روایت

سیمجھی بیان کیا گیا ہے کہ بغاءالتر انی نے دوسرا مارا تھا اور واثق نے تلوار کی نوک کواس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ پھراسے لپیٹ کراٹھا کراس احاظہ میں لے آئے جہاں پاک مصلوب تھا اسے بھی یہاں سولی پرلٹکا دیا گیا اس وقت تک دہری بیڑیاں اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں اور پاجامہ اور کرتا اس کے بدن میں تھا۔

احد بن نفر کے سرکی تشہیر

اس کے سرکو بغداولا کر پہلے چندروز تک سمت شرقی میں نصب کر دیا گیا پھرسمت غربی میں چندروزنصب رہااس کے بعد پھر اسے سمت شرقی ہی میں منتقل کر دیا گیا۔اس کے گر دایک احاط گھیر دیا گیااوروہاں خیمہ نصب کر کے پہرہ بٹھا دیا گیا۔ بیہ مقام راس احمد بن نصر کے نام سے مشہور ہوگیا۔ایک پر چہ پر بیعبارت لکھ کراہے اس کے کان میں آویزاں کر دیا گیا۔

یر کافر مشرک گراہ احمد بن نفر کا ہے۔ اللہ نے اسے عبداللہ ہارون الا مام واثق باللہ امیر المومنین کے ہاتھ سے خلق قرآن اور ذات اللہ سے نفی تشبیہ براس کے خلاف جمت قائم کرنے اور اسے تو بہ کرنے اور رجوع الی الحق کا موقع دینے کے بعد جس سے اس نے انکار کر کے صاف طور پر اپنے معاندا نہ عقائد کا اقرار کیا قتل کرایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے اسے جلد ہی ابنی دوزخ اور در ناک عذاب کی طرف تھنچ لیا امیر المومنین نے ان امور کا اس سے استفسار کرلیا تھا اور جب اس نے تشبیہ کا اقرار کو ہمیا اور کھر بکا امیر المومنین نے اس کا خون حلال سمجھا اور اس پرلعنت کی۔

احد بن نفر کے ساتھیوں کی گرفتاری:

واثق تھم دیا کہ جن لوگوں کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کے پیر واور مصاحب تھے ان سب کو پکڑ لیا جائے چنانچہ ان سب کو

قید کردیا گیااس طرح تقریباً بیس آ دمی جرائم کے جیل میں ڈال دیئے گئے اور قیدیوں کوان سے ملنے کی بھی ممانعت کردی گئی۔اور بھاری ہیڑیاں ان کے ڈلوادی گئیں۔ابو ہارون السراج اورایک دوسر شخص کواس کے ہمراہ سامرالائے۔پھران کو بغدا دواپس کر کے جیل میں قید کردیا گیا۔

## ایک دهو بی کی مخبری:

احمد بن نفر کے سلسلے میں اسنے اشخاص کی گرفتاری کی وجہ یہ ہوئیکہ اس محلے کے ایک دھو بی نے اسختی بن اہراہیم بن مصعب سے آ کر کہا کہ میں آپ کو احمد بن نفر کے دوستوں کا پتہ بتا تا ہوں۔اس نے اپنے آ دمی ان لوگوں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے اس دھو بی کے ساتھ کردیئے سگر جب سب اکٹھا ہو گئے تو خوداس دھو بی کا ایسا جرم خابت ہوا کہ اس پاداش میں وہ بھی ان کے ساتھ قید کر دیا گیا۔مہز ارمیں اس کے مجبور بیخ وہ قطع کردیئے گئے اور اس کے مکان کو ضبط کرلیا گیا اور کی وجہ سے عمرو بن اسفندیار کی اولا دمیں کچھلوگ قید کیے گئے تھے۔ بیسب قید بی میں ہلاک ہوگئے۔

#### واثق كااراده حج والتواء:

اس سال واثق نے جج کاارادہ کیااوراس کے لیے تیار ہوئے انہوں نے عمرو بن الفرج کوراستے کود کیھرکراس کی درتی کے لیے آگےروانہ کیااس نے واپس آ کراطلاع دی کہراستہ میں پانی کی قلت ہے۔اس خیال سے واثق نے جج کاارادہ ملتوی کر دیا۔ بغاءالکبیر کا حج:

اس سال واثق نے جعفر بن دینارکویمن کاوالی مقرر کیا۔ جعفر شعبان میں یمن روانہ ہوااس نے اور بغاءالکبیر نے اس سال حج کیا۔ اس زمانے میں موسم حج میں قیام امن وامان کا والی بغاءالکبیر تھا۔ جعفر حپار ہزار شہسوار دو ہزار پیدل سپاہ کے ساتھ یمن روانہ ہوا۔ ایسے ۲ ماہ کی معاش دی گئی تھی۔

# امارت بمامه وبحرين براسط بن ابراجيم كاتقرر:

اس سال محمد بن عبدالملک الزیات نے استحق بن ابراہیم بن ابی خمیصہ اہل اضاخ کے بنی قشیر کے مولی کو بمامہ بحرین اوراس مکہ کے راستے کا جوبھر ہ سے ملاہوا ہے۔وارالخلافہ میں بیٹھ کروالی مقرر کیا۔محمد بن عبدالملک الزیات کے علاوہ کسی اور شخص کے متعلق یہ بات اب تک نہیں سنی گئی تھی جس نے خلیفہ کے سوادارالخلافہ میں ایسا منصب کسی کودیا ہو۔

#### د بوان عام کے خزانے میں چوری:

اس سال چوروں نے دیوان عام کے خزانے میں جوقصر کے بالکل وسط میں واقع ہے نقب زنی کر کے ۴۳ ہزار درہم اور کچھ دینارچرالیے ۔ مگروہ پکڑلیے گئے ۔ایتاخ کے خلیفہ پریدالحلو انی کوتوال نے ان کوڈھونڈ کر گرفتار کیاتھا۔

اس سال محمد بن عمر والخارجی نے جوبی زید بن تغلب سے تھا'تیرہ آ دمیوں کے ساتھ دیار رہیعہ میں خروج کیا غانم بن ابی مسلم بن حمید الطّوسی موصل کا سپہ سالا راتنے ہی آ دمی ساتھ لے کراس کے مقابلہ کے لیے ڈکلا اس نے خارجیوں کے چار آ دمی قبل کردیئے اور محمد بن عمر وکو زندہ گرفتار کر لیا اور سامرا بھیج دیا۔ پھراہے بغداد کے سرکاری جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھیوں کے سراور ان کے نشان با بک کی سولی کے تختے کے پاس نصب کردیئے گئے۔

بارون الرشيداوراس كے جانشين + خليفه مارون الواثق بالله

 $\gamma \Lambda r$ 

تا ریخ طبری : جلدششم

# وصیف الترکی کی کارگز اری:

اس سال وصیف الترکی اصبهان جیال اور فارس سے دارلخلا فی آیا بیان کر دوں کی تلاش میں یگا تھا جنہوں نے ان اطراف میں لوٹ مارمچار کھی تھی بیا ہے ساتھ یانج سونفوس قیدی جن میں جھوٹے جھوٹے بیچ بیڑیاں اور چھکڑیاں پہنا کرلایا تھا۔واثق نے ان سب کوقید کردیااور ۵ برار دینارنقدایک تلواراورخلعت وصیف کوانعام دیا به

اس سال مسلمانوں اور بادشاہ روم کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بہادائی زرفد بیسرانجام پایامسلمان اور رومی دریائے لامس یر جوسلوقبہ برطرسوں سے ایک دن کی مسافت بروا قع ہے جمع ہوئے۔

## ابووہب ناظم فو جداری کی برطر فی:

احمد بن الی قطبہ رشید کے خادم خاقان کے دوست نے جس نے سرحد میں نشوؤ نمایا کی تھی بیان کیا کہ پی خلقان واثق کے پاس آیااس کے ساتھ اہل طرسوس وغیرہ کے چند مما کد بھی تھے۔انہوں نے اپنے ناظم فوجداری کی جس کی کنیت ابو وہبتھی شکایت کی اسے دربارمیں بلایا گیا۔ محمد بن عبدالملک الزیات دربار برخاست ہونے کے بعد دوشنبہ اور پنجشنبہ کواستے اور انہیں دیوان عام میں ساعت مقدمہ کے لیے بلاتا تھا۔اورظہرتک اجلاس کرنے کے بعدعدالت برخاست ہوجاتی تھی۔طویل کارروائی کے بعدوہ شخص این خدمت ہے برطرف کر دیا گیا۔

#### سرحدی وفد کی مراجعت:

واثق نے تھم دیا کہ ان اہالی سرحد کا قرآن کے متعلق عقیدہ یو چھ لیا جائے جارآ دمیوں کے سوااورسب نے قرآن کے ہونے کا قرآن کے مخلوق ہونے کا قرار کیا۔جن حارآ دمیوں نے اس کا اقرار نہیں کیا تھا واثق نے ان کوتل کرا دیا۔ واثق نے ان لوگوں کو خا قان کی رائے کےمطابق انعام وخلعت سے سرفراز کیا۔ وہ لوگ تو جلدی اپنی سرحدوں کو پلیٹ گئے ۔ خا قان ان کے بعد کچھروز امیرالمومنین کے ہاں گھہرار ہا۔

# شاہ روم کی قیدیوں کے تبادلہ کی تجویز:

اسی اثناء میں بادشاہ روم میخائیل بن توفیل بن میخائیل بن الیون بن جورجس کےسفراواثق کے پاس آئے اورانہوں نے کہا کہ آ ب ہمارے پاس جومسلمان قیدی ہیں ان کا تبادلہ کر لیجے۔ واثق نے خا قان کواس کام کے لیے بھیج دیا۔ چونکہ اس نے روی سفرا سے اس کام کے لیے محرم کی دس تاریخ کوملا قات کرنے کا قرار کیا تھا۔اس لیے وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ۲۳۱ھ کے آخر میں اس کام کے لیے دارالخلافہ سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد واثق نے احمد بن سعید بن سلم بن قنیبۃ البابلی کوسر حدی چو کیوں اور قلعہ بند شہروں کا والی مقرر کیا۔اور حکم دیا کہ وہ بھی قیدیوں کے تبادلہ کے وقت موجود ہے۔ چنانچہ وہ سترہ ڈاک کے گھوڑوں پراس کا م کے ليے جيلا په

جوسفراء تبادلہ کے لیے آئے تھے'ان میں اور ابن الزیات میں اس معاملہ میں اختلاف رائے ہو گیا تھاوہ یہ کہتے تھے کہ ہم بوڑھوں اور بچوں کومعاوضہ میں قبول نہ کریں گے چندروزیہ بحث رہی آخر کارانہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ایک نفس کوایک کے عوض میں دیا جائے۔ MAM

تا ریخ طبری : جلدششم

# واثق کی ابن الی دا وُ دکو بدایت:

واثق نے بغداداوررقہ اپنے آ دمی روانہ کے تاکہ وہاں جوغلام بکنے آئیں بیان کوخر پرلیں۔اس طرح بہت ہے بھی تعداد

پوری نہ ہوسکی تو واثق نے اپنے قصر سے رومی بردھیوں وغیرہ کو نکالا اوراس طرح تعداد پوری ہوسکی انہوں نے ابن ابی داؤ د کے ہمراہ
کی بن آ دم الکرخی ابور مکہ اور جعفر بن العدا کوساتھ کیا اور ان کے ساتھ پیشی کے کا تب طالب بن داؤ د کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اور جعفر
مسلمان قید یوں کا امتحان لیس جوقر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ہوا سے فدید دے کر رہا کر دیا جائے اور جواس سے انکار کرے اسے
رومیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے۔واثق نے پانچ ہزار در ہم طالب کو دلوائے اور حکم دیا کہ فدید کے معاوضہ میں جولوگ آزاد کیے
جائیں ان میں ہر محف کو جوقر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ہوا کہ ایک دیناراس روپ میں سے دیا جائے جواس غرض سے اس کے
ساتھ کیا گیا تھا۔ ہدایات کے بعد یہ جماعت اب اس کام کے لیے روانہ ہوئی۔

مسلم قيديوں كے عقائد كا امتحان لينے كا حكم:

خدمت گارخا قان کے دوست ابن الی قطبہ نے جوسلمانوں اور دومیوں کے درمیان تبادلہ ساری کے لیے سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا اور جومعاوضہ کے سرانجام ہونے سے پہلے سلمان قیدوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے روم بھیجا گیا تھا۔ بیان کیا ہے کہ میں بادشاہ روم کے پاس آیا اور میں نے مسلمانوں کی تعداد دریافت کی ان کی تعداد تین ہزار مرداور پانچ سوعور تیں ہوئی۔ واثق نے ان کے تبادلہ کا تکم دیا اور احمد بن سعید کوفوراً ڈاک کے ذریعہ اس غرض سے بھی اس وفد کے ساتھ کیا کہ یہ سب کا امتحان لیں۔ جوقر آن انہوں نے بعض لوگوں کو مسلمانوں کے عقائد کا امتحان لین کی غرض سے بھی اس وفد کے ساتھ کیا کہ یہ سب کا امتحان لیں۔ جوقر آن کے جونے کا قائل ہو۔ اور اس بات کو مانتا ہوکہ اللہ عز وجل کو آخرت میں دیکھا نہ جائے گا اس کا معاوضہ دے کر تبادلہ کر الیا جائے اور جوان عقائد کا قائل کا قائل نہ ہوا ہے برستور رومیوں کے پاس چھوڑ لیا جائے۔ محمد بن زبیدہ کے زمانے ۱۹۵ھ یا ۱۹۵ھ کے بعد سے اب تک اور کوئی معاوضہ کی کارروائی نہیں ہوئی تھیں۔

## رومي مسلم وفو د كالامس ميں اجتماع:

المحرم ۲۳۱ ھے دن مسلمان اپنے ساتھ کے کافروں کو لیے ہوئے اور رومیوں کے دوسر دارا نقاس اور طلسوس مقام لامس پر جمع ہوئے ۔ مسلمانوں کی تعداد مع رضا کاروں کے چار ہزارتھی جس میں سوار اور پیدل دونوں تھے۔ محمد بن احمد بن سعید بن سلم بن قتیبة البابلی نے بیان کیا کہ میرے باپ کا خط میرے پاس آیا جس میں انہوں نے کھا کہ مسلمانوں کے چار ہزار چھ سوآ دمی رومیوں سے رہا کرائے گئے ان میں مسلمانوں کے ذمی بھی تھے چھ سوعورتیں اور بچے تھے اور پانچ سے کم ذمی تھی باقی تمام ممالک کے مرد تھے۔ قید یوں کی تعداد:

ابوقطبہ نے جسے خاقان نے بادشاہ روم کے پاس مسلمان قیدیوں کی تعداد معلوم کرنے اور میخائیل بادشاہ روم کی اس کارروائی کے اصل مقصد وغرض کو دریافت کرنے روم بھیجاتھا' بیان کیاجا تا ہے کہ تبادلہ سے قبل قسطنطنیہ وغیرہ میں تین ہزار مرداور پانچ سوعور تیں اور بچے رومیوں کے ہاں قید تھے' ان میں محمد بن عبداللہ الطرسوی اور دوسرے وہ لوگ جن کورومی پہلے ہی کہ آئے تھے' شامل نہیں احمد بن سعید بن سلم اور خاقان نے محمد بن عبداللہ الطرسوی کو اور عمائد کے ساتھ جورومیوں کے ہاں قید تھے اور اب آز ماہوکر

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه بارون الواثق بالله

آئے تھے۔وفد کی شکل میں واثق کی خدمت میں بھیجاانہوں نے ان میں سے ہر مخص کوایک گھوڑ ااورایک ہزار درہم عطا کیے۔ محمد بن عبداللّد کا بیان:

خود پیٹھ بن عبداللہ بیاں کرتا ہے کہ میں تمیں سال رومیوں کے ہاں قیدر ہامیں راسیہ کے جہاد میں قید ہوا۔ چونکہ میں بہمر سانی کی جمعیت میں تھا پکڑلیا گیا اور اب اس معاوضہ کے وقت مجھے بھی رہائی ملی • المحرم کولامس کے کنار ہے جوسلجو قیہ پرسمندر ہے قریب واقع ہے 'ہمارا تبادلہ ہوا ہم کل چار ہزار چارسوسا ٹھ آ دمی تھے۔ ان میں آٹھ عورتیں' بیویاں اور بچے اور سوسے بچھزیادہ ذمی تھے۔ ایک شخص کے عوض ایک نفس کا تبادلہ مل میں آیا۔ اب اس میں چاہے کوئی بڑا ہویا چھوٹا اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ خاتان نے جس ایک شخص کے عوض ایک نفس کا تبادلہ مل میں آیا۔ اب اس میں جاہے کوئی بڑا ہویا چھوٹا اس کا کوئی لحاظ توں میں تھے' اور جن کا پیتا ہے معلوم ہوسکا تھا ان سب کو آزاد کر الیا۔

#### قيريون كاتبادله:

جب باہمی تباد لے لیے سب جمع ہو گئے مسلمان دریا کے مشرقی کنارے اور روی دریا کے مغربی کنارے پر کھہر گئے دریا پایاب تھا۔اب بیطریقة کیا گیا کہ ایک طرف سے مسلمان رومیوں کی جانب سے اور دوسری طرف سے رومی مسلمانوں کی جانب سے دریا میں گھتے اور دریا کے وسط میں ملاقی ہوتے جب مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ میں آتاوہ نعرہ تکبیر بلند کرتے اس کے مقابلہ رومی بھی تکبیر کی طرح کوئی نعرہ لگاتے۔

حسین خدمت گار کے مولی سندی نے بیان کیا کہ اس دریا پرمسلمانوں نے ایک پل با ندھا تھا اور نہ رومیوں نے ایک پل با ندھا تھا۔ ہم رومی کوادھر سے اپنے پل سے روانہ کرتے اور رومی مسلمانوں کواپنے مل سے ہمارے پاس بھیج دیتے اس کا حقد ارتمل میں آیا۔ اس راوی نے لوگوں کے دربار میں سمجھ کراہے عبور کرنے سے انکار کیا ہے۔

## مسلم قیدیوں کے عقائد کا امتحان:

محمہ بن کریم کہتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے پاس آگئے جعفراور نیجی نے ہمارے متاہرہ امتحان لیا۔ ہم نے اظہار کر دیا۔
اس پر ہمیں دود ینار دیۓ گئے جو دوبطریق مسلمان قیدیوں کو معاوضہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ ان کے برتاؤییں کوئی بات قابل اعتراض نہ تھی۔ پہلے تو روی اپنی قلت اور مسلمانوں کی کثر ت و کھے کر خاکف تھے مگر خاقان نے ان کواس سے بالکل اطمینان دلایا اور معاہدہ کیا کہ چالیس دن تک جب تک کہ روی اطمینان سے اپنے مقامات کو واپس نہ چلے جائیں گے مسلمانوں کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ چار دن میں تبادلہ سر انجام پایا جن رومیوں کو مسلمانوں نے معاوضہ میں دینے کے لیے امیرالمونین نے مہیا کیا تھاان کی ایک بڑی تعداد تبادلہ کے بعد خاقان کے پاس فاضل نے گئے۔ ان میں سے خاقان نے سوروی اپنی طرف سے بلامعاوضہ اس لیے روی سردار کو دے دیئے تاکہ انقضائے مدت تک اب وہ کی مسلمان کوقید نہ کریں۔ بقیہ طرسوں لا کر فروخت کر دیئے۔ تباولہ کے لیے ہمارے ساتھ تمیں مسلمان ایسے ابھی آئے تھے جورومیوں کے علاقہ میں نفر انی ہو گئے۔ ان کا بھی تبادلہ کیا گیا۔

# احد بن سعيد كي مهم كي نا كامي:

جب حیالیس دن کی عارضی صلح کی مدت ختم ہوئی احمد بن سعید بن سلم بن قتیبہ نے موسم سر مامیں جہاد شروع کر دیا۔مگر برف و

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه بارون الواثق بالله

بارش نے ان کوآلیا۔اورتقریباً دوسونفوس اس سے ہلاک ہوگئے۔ بہت سے دریا بدندون میں غرق ہو گئے تقریباً دوسور ومیوں کے ہاتھ میں اسیر ہو گئے۔امیرالمونین واثق باللہ اس وجہ سے اس سے سخت ناراض ہوئے اس تمام کارروائی میں پانچ سوآ دمی مختلف اسباب سے ہلاک ہوگئے۔

# احد بن سعيد كي برطر في:

احمد بن سعید جس کے ہمراہ سات ہزار فوج تھی جب اس کے مقابلہ پر رومیوں کا ایک بڑا بطریق آیا وہ اس کے مقابلہ سے کنائی کاٹ گیا اس پر فوج کے عما کدنے اس سے کہا کہ جس لشکر میں سات ہزار جوانمر د ہوں اس کے لیے کوئی خونے نہیں۔اگر آپ اس کے سامنے نہیں بڑھتے تو دوسری سمت سے ان کے علاقوں پر یورش سیجھے۔ یہ یوں ہی لیت ولحل میں رہا۔ وہ بطریق اس کی تقریباً اس کے سامنے نہیں بڑھتے تو دوسری سمت سے ان کے علاقوں پر یورش سیجھے۔ یہ یوں ہی لیت ولحل میں رہا۔ وہ بطریق اس کی تقریباً اس کی تقریباً اولیٰ کے ایک ہزار گائیس اور دس ہزار بکریاں بکڑ کر چلتا بنا۔ واثق نے اسے برطرف کر کے سہ شنبہ کو جب کہ اس سال کے ماہ جمادی الاولیٰ کے ختم میں چودہ را تیں باقی رہ گئی تھیں' نصر بن حمز ۃ الخزاعی کوسیہ سالا رمقرر کیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال رمضان میں طاہر بن انحسین کے بھائی حسن بن انحسین کا طبرستان انقال ہوا۔اس سال خطاب بن دجہ الفلس کا انقال ہوا۔اس سال خطاب بن دجہ الفلس کا انقال ہوا۔اس سال ابوعبداللہ ابن الاعرابی راویہ نے اس سال کی عمر میں بدھ کے دن ۱۳/شعبان کونشات پائی۔اس سال علی بن موی الرضا کی جہن ام ربیھا بنت موی نے انقال کیا۔اس سال مشہور گویا مخارق ابونھر احمد بن حاتم اصمعی کے راوی عمر و بن ابی عمر والشیبانی اور محمد بن سعد النحوی نے انقال کیا۔

# ۲۳۲هیک دا قعات

اس سال بغانے بی نمیر پر پورش کر کے ان کو سخت سزادی۔ عمارہ بن عقیل کی بنی نمیر کے خلاف شکایت:

اس سلسله میں ہمارا اپنا سلسله بیان تو کچھاور ہے البتہ احمد بن محمد بن خالد نے جواس مہم میں بغا کے ہمراہ رہا تھا اور جس نے اس کارروائی کی سب سے زیادہ تفصیل وہی ہے یہ بیان کیا کہ بی نمیر کے خلاف بغا کی یورش کا سبب یہ ہوا کہ عمارہ بن عقیل بن بلال بن جریر بن اختطعی نے واثق کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور در بار میں بار پاکر اسے ان کوسنایا واثق نے تمیں ہزار درہم انعام دیا اور سرل مہمان بنایاس سے بی نمیر کی واثق سے شکایت کی گئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے نواح میں ایک اور ہم مچار کھا ہے۔ فساد بر پاکر رکھا ہے اوگوں کولوٹ لیتے ہیں اور خود میا مہاور اس کے آس پاس کے علاقہ پر غارت گری کرتے رہتے ہیں۔ اس شکایت پر واثق نے بغا کہ میجا کہ تم بی نمیر کو جاکر سرز ادو۔

# بغا کی بنی نمیر برفوج کشی:

مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے راہبری کے لیے محمد بن پوسف الجعفری کوساتھ لے لیا اور اب بمامہ روانہ ہو گیا۔ شریف پران کی ایک جماعت سے مذبھیڑ ہوئی۔طرفین میں لڑائی ہوئی بغانے ان کے بچاس سے زیادہ آ دمی قتل ہو گئے اور تقریباً

مخ طبری : جلد ششم ۲۸۲ بارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفه بارون الواثق بالله

چالیس گرفتار کرلیے۔ وہاں سے هلیاں آیا اور پھر بمامہ کے علاقہ میں بن تمیم کے قریبے مراۃ نام آ کر دہاں فروکش ہو گیا اب اس نے مسلسل کی سفیر بنی تمیم کے پاس جھیجے۔ تا کہ وہ ان کو وعدہ امان وے کر حکومت کی اطاعت وفر ماں برداری کی دعوت دیں مگروہ برابر اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کرتے اور اس کے سفراء کو گالیاں دیتے رہتے۔ اور ادھرادھر سے اس سے لڑنے کے لیے جمع موتر ہے۔

بغائے قاصد کاقتل

سب کے آخر میں بغانے دوآ دمیوں کوجن میں ایک قبیلہ تمیم کے خاندان بی عدی سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا بی نمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ان کے پاس سمجھانے بجھانے کے لیے بھیجا۔انہوں نے تمیمی کوئل کرڈ الا اور نمیری کوزخی کر دیا۔اس کے بغدا دمراہ سے کم صفر ۲۳۲ ھے کو ان کی طرف چلا اور بطل بخل میں تھہر تا ہوا نخیلہ آیا۔ یہاں سے پھراس نے ان کے پاس اپ آ دمی بھیج تا کہ تم میر سے پاس چلے آؤ' مگر بنی نمیر کے بنی ضبہ نے اس کے حکم کونہ مانا اورا پنے پہاڑوں پر جو جبال السود کے جو بمامہ کے بیچھے واقع ہم سے بائمیں جانب واقع تھے چڑھ گئے اس کے اکثر باشند سے بابلہ تھے۔ بغانے ان کو بلا بھیجا مگر انہوں نے آئے سے انکار کیا۔ بغانے ایک سریدان کے مقابلہ پر بھیجا مگر ان کونہ پاسکا پھر اس نے کئی جمیں روانہ کیس جنہوں نے ان کوئل بھی کیا اور قید بھی کیا اس کے بعد خود بغانے ہمراہی جمعیت کے ساتھ جس کی تعداد تقریباً ایک ہزارتھی ان میں وہ نا تو اں اور خدمت گارشامل نہ تھے جو پڑاؤ میں بھرے۔

#### بغا کی پیش قدمی:

بغانے پیش قدی کی اس کے مقابلہ کے لیے بی نمیر بھی بڑی تعداد میں سب طرف سے سٹ کرتقریباً تین ہزار کی تعداد میں روضة الا بان اور بطن السر میں جوالقر نین سے دومنزل کے فاصلہ پراوراضاح سے ایک منزل پر ہے جمع ہوئے تھے۔انھوں نے بغا کے مقدمہ کو مار بھگایا۔اوراس کے میسرہ کو ہٹادیا۔اوراس کے ایک سوبیس یا ایک سومیس آ دمی قبل کردیئے اس کی چھاؤنی کے تقریباً سات سواونٹ اور سوگھوڑ نے ذبح کرڈالے اس کے سامان کولوٹ لے گئے۔ نیز اس کثیر رو پہیمیں سے جواس کے ساتھ تھا تچھ لے گئے۔

بغا اور بنی نمیر کی جنگ:

بغائی اس ناکامی کی وجہ احمد نے بیر بیان کی ہے کہ مقابلہ ہوتے ہی بغانے ان پر حملہ کر دیا اسے میں رات ہوگئی بغاان کواللہ کا واسطہ دے کرا میر المومنین کی اطاعت قبول کرنے کی دعوت دینے لگا محمد بن یوسف الجعفر کی ان سے تقریر کرتا تھا انہوں نے اس کے جواب میں کہا اے محمد بن یوسف بخدا ہتم ہماری اولا دہو مگر تم نے اپنی اس قرابت کا کوئی خیال نہیں کیا اور پھر تم ان غلاموں اور گنواروں کوساتھ لے کر ہم سے لڑنے آئے ہو۔ بخدا ہم تم کواس کی قابل عبرت سزادیں گے۔ یا اسی مفہوم کا کوئی جملہ کہا صبح کے قریب محمد بن یوسف نے بغاسے کہا صبح کی روثنی تھیلئے سے پہلے ہی تم کوان پر حملہ کر دو ور نہ یہ ہماری تعداد کی کی دیکھ کر جم پر چیرہ دست ہوجا کیں گے۔ بغانے یہ بات نہ مانی جب صبح ہوئی ان کو بغا کی جمعیت نفرہ آگئی۔ انہوں نے اپنی جماعت کی ترتیب بیر کھی تھی کہ سب سے آگے پیدل سے ان کے پیچھے سواران کے پیچھے ان کے جانورا در مویش سے اب انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور شکست دی ہم بھاگے اور وہ بڑھتے ہوئے ان کے جانورا در مویش سے اب کا لیقین آگیا۔

تاریخ طبری: جلد ششم

بىنمىركا فرار:

بغا کواطلاع ملی تھی کہ ان کا رسالہ ان کے علاقہ کے کسی مقام میں موجود ہے اس نے اپنے تقریباً دوسوشہ سواراس کے مقابلہ کے لیے تھے ہم اسی مایوسی کی حالت میں تھے' بغا اوراس کی فوج کوشکست ہو چکی تھی' عین اسی وقت بیدوشہ سواروں کی جماعت جن کو بغا نے بی نمیر کے رسالہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں سے بلٹ کرعین ان کے عقب میں برآ مدہوئی وہ بغا اوراس کی جمعیت کو مار کر بھا گھی چکے تھے مگر اس رسالہ نے وہاں آتے ہی اپنے بگل بجائے۔ ان کی آ واز من کر جب بی نمیر نے دیکھا کہ دشمن نے ان کو عقب سے آلیا ہے وہ کہنے گئے بخدا اس غلام (بغا) نے اپنی شکست کی تلافی کر دی اور اب وہ بغیر لڑے منہ موڑ کر میدان سے فرار ہو گئے ان کا رسالہ جو اب تک پوری طرح اپنے بیادوں کی حفاظت کرتا رہا تھا ایک دم ان کو دشمن کی زد میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ چنا نچہ بیادوں میں سے کوئی بھی نہ نچ کر بھاگ سکا۔ سب کے سب و ہیں کھیت رہے البتہ سوار گھوڑ وں پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ بیادوں میں مقتولین کی تعداو:

احمد بن محمد کے علاوہ دوسر سے راویوں نے بیان کیا ہے کہ ۱۳ اس جمادی الآخر ۲۳۲ہ جمری سے شنبہ کے دن صبح سے نصف النہار تک بغاور اس کی جمعیت شکست کھاتی رہی اس کے بعد بنی نمیرلوٹ ماراوراونٹ گھوڑوں کے ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے اسنے میں بغا کی شکست خور دہ جماعتیں اور وہ لوگ جواس سے دور ہو گئے تھے پھر اس کے پاس اکٹھا ہو گئے۔ اب اس نے اپنی جمعیت کے ساتھ دشمن پر جوابی حملہ کیا۔ اور مار بھگا یا اس نے زوال سے لے کرعصر کے وقت تک بن نمیر کے پندرہ سوآ دمی قبل کردیئے۔ اس کے بعد بغا موقع کارزار پر جو پانی پرواقع اور بطن السر کے نام سے مشہور تھا تھہر گیا۔ یہاں تک کہ بنی نمیر کے مقتولین کے تمام سراس کے پاس جمع کے اور تین دن تک اس نے اور اس کی فوج نے یہاں آرام کرلیا۔

## بی نمیر کے قیدی:

احمد بن محمد کہتا ہے کہ بنی نمیر کے ان سواروں نے جواس لڑائی سے بھاگ گئے تھے۔ بغا کے پاس امن کی درخواست بھیجی۔ جھےاس نے قبول کرلیااوراس کے پاس چلے آئے اوراس نے ان کوقید کر کے اپنے ہمراہ لےلیا۔

اس راوی کے علاوہ دوسروں نے یہ بات بیان کی ہے کہ موقع جنگ سے بغالوگوں کی تلاش میں جواس سے علیحدہ ہو گئے تھے' چلا مگرا سے صرف کمزوراور نا تواں جن میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی'اور پچھ مولیٹی اوراونٹ دستیاب ہوئے۔اوروہ حصن بابلہ پلیٹ آیا۔ بنی نمیر میں سے بنوعبداللہ بن نمیر' بنوبسرہ' بنو تجاج' بنوقطن' بنوسلاہ' بنوشر تک اوران کے جانشینوں کے دوسرے خاندان بغا سے لڑنے آئے تھے' اس جنگ میں اس قبیلہ بنونمیر کے بنوعا مرکی بہت ذراسی جماعت تھی۔اور اس کی وجہ بیتھی کہ یہ بنوعا مرکاشت کاراور چروا ہے تھے۔غار تگر نہ تھے۔ بنونمیر میں قبیلہ بنوعبداللہ بن نمیر سے عربوں کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔

# بی تمیر کے قید یوں پر عماب:

احمد بن محمد کہتا ہے کہ بنونمیر کے ان لوگوں نے جو بغا کی امان لے کراس کے پاس آگئے تھے'اور جن کوقید کر کے بغانے اپنے ہمراہ لیا تھا' راستے میں ہنگامہ برپا کیا اور بیڑیاں تو ڈ کر فرار ہو جانا چاہا۔ بغانے تھم دیا کہ ان کوایک ایک کر کے میرے پاس پیش کیا جائے چنانچہ جب ان میں سے کوئی سامنے آتا وہ اسے چارسوسے پانچ سوتک یا اس سے کم کوڑے لگوا تا۔ اس کے متعلق ایک ایسے

تاریخ طبری جلد ششم برون الواثق بالله

شخص نے جواس وقت موجود تھا۔ بیان کیا ہے کہ باوجوداس قدر مار کے ان میں سے ایک نے بھی تکلیف سے اف نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں ان کا ایک ضعیف العرشخص جس کے گلے میں قرآن پڑا ہوا تھا پیش کیا گیا۔ محمہ بن یوسف بغا کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر خوب ہنسااوراس نے بغا سے کہا اللہ آپ کو توفیق دے یہ اپنے گلے میں قرآن لٹکا کرآیا ہے ان میں سب سے زیادہ پاجی معلوم ہوتا ہے۔ بغانے اسے چارسویا یا نچے سوکوڑے لگوائے مگراس نے آہ کی نیفریاد۔

' اس لڑائی میں بن نمیر کے ایک بہادر کا جومجنون کہلاتا تھا' بغاہے مقابلہ ہو گیا۔اس نے بغا کے نیز ہ مارا۔ مگرایک ترک نے اس کو تیر مارکر میدان جنگ سے بھگا دیا مگروہ تین دن زندہ رہ کراس تیر کے زخم سے ہلاک ہو گیا۔

بغاً كاحصن بابله مين قيام:

راعس الاشروسی الصغدی سات سواشروسی اورانتیخی سپاہیوں کے ساتھاس کی بدو کے لیے آگیا۔ بغانے اسے اور محمہ بن یوسف الجعفری کوان کے تعاقب میں بھیجا۔ بن نمیر دور دراز علاقہ میں بھاگ گئے تبادلہ اوراس کے مصل یمن کے حدود میں جا گھے اور داعس کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ بلیٹ آیا۔ صرف چھسات بن نمیر کے آدمی اس کے ہاتھ لگ سکے تھے۔ اوراب بغاصن بابلہ میں قیم ہوگیا۔ یہاں سے بن نمیر کے کو ہتان اور میدان ہلان اور السووغیرہ کو جو بمامہ کے علاقہ میں واقع ہیں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے جضوں نے باوجود امان حاصل کرنے کے اب تک اطاعت قبول نہیں کی تھی مہمیں روانہ کیں۔ انہوں نے ان میں سے بعض کوئل کردیا۔ اور بعض کو قید کر لیا۔

بنی نمیر کے چندسر داروں کی امان طلی:

ان کے چند کر دارصرف اپنے خاندان کے لیے امان لینے بغا کی خدمت میں آئے۔ بغانے ان کو امان دی۔ اوران کو آئیدہ کے لیے بالکل مطمئن کر دیا۔ وہ اس وقت تک وہاں تھر ارہا' جب تک کہ وہ تما م اشخاص جن کے متعلق بیہ خیال تھا کہ وہ اس نواح میں سخے اس کے پاس آنہ گئے۔ اس نے ان کے تقریباً آٹھ سوآ دمی پکڑ لیے اوران کوفولا دمی بیڑیاں پہنا کر ذمی القعدہ ۲۳۲ ھیں بھرہ بھے دیا اور صالح العباسی کو مدینہ لکھا کہ تمہمارے پاس وہاں جو بنی کلاب مرہ فزارہ اور تغلبہ وغیرہ قید ہیں ان کو لے کر میرے پاس آجاؤ۔ چنا نچے صالح العباسی بغداد میں بغاسے آملا۔ اور اب بیسب محرم ۲۳۲ ھیں سامرا آگئے۔ صرف ان عربوں کی تعداد جن کو بغا اور صالح العباسی زندہ گرفتار کرکے اپنے ساتھ لائے شے دو ہزار دوسوتھی ان میں بنونمیز کلاب مرہ فزارہ تغلبہ اور طے تھے۔ اور جو لوگ ان از ایوں میں جن کو جم بیان کر آئے ہیں مارے گئے۔ بھاگ گئے یا پنی موت مرے وہ اس کے علاوہ تھے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال حاجیوں کو واپسی میں ربذہ تک جارمزل میں پانی کی کمیا بی سے بخت نکلیف اٹھانا پڑی۔ایک پیاس پانی کی قیمت کئی کئی دینار ہوگئی۔اور بے ثار کلوق پیاس سے ہلاک ہوگئی۔اس سال محمد بن ابراہیم بن مصعب فارس کا والی مقرر ہوا۔اس سال واثق نے سمندر کی کشتیوں سے عشر کی تخصیل موقوف کر دی۔اس سال پانچ مارچ کواس قدر شدید سردی ہوئی کہ پانی جم گیا اس سال واثق کا انتقال ہوگیا۔

#### واثق کی وفات:

واثق کواستقا ہو گیا تھاان کاعلاج یہ کیا گیا کہ گرم تنور میں ان کو بٹھا لیا گیا اس سے ان کے مرض میں پچھ کی ہوئی دوسرے دن

پھریمی عمل کیا گیا۔ مگر آج تنورکوزیادہ گرم کیا گیااورکل کے مقابلہ میں آج ان کواورزیادہ دیرتک اس میں بٹھالیا گیا۔جس سے ان ے دہاغ برگرمی جڑھ گئی اس سے نکل کران کولحاف میں لٹادیا گیا۔فضل بن ایٹی الہاشمی اورعمر بن فوج وغیرہ تو پہلے سے ان کے پاس موجود تتھے۔ پھرابن الزیات اورابن الی داؤ دہھی آ گئے کسی کواب تک علم نہ تھا کہان کا انتقال ہو گیا ہےالبتہ جب لحاف چہرے پر سے ہٹادیا گیا تب سب کومعلوم ہو گیا کہان کا انتقال ہو چکا ہے۔

واثق كى تجہيز وتلفين:

بیان کیا گیا ہے کہ احمد بن ابی داؤ دان کے پاس موجود تھا'ان کی تیلی اوپر چڑھ گئی اور ان کا وقت تمام ہو گیا۔اس نے ان کی ہ تکھیں بند کیں اوران کوسیدھا کر دیا ماہ ذی الحجہ کے تم ہونے میں چھرا تیں باقی تھیں کہان کا انقال ہوا۔وہ اپنے ہارونی والے قصر میں دفن کیے گئے ۔اسی نے ان کے دفن کاسہاراا نظام کیانماز جناز ہ پڑھی اور قبر میں اتارا۔

احمه بن دا وُ دکی امامت:

چونکہ واثق بہت بیار تھے اورعید گاہ نہ جاسکے اور اسی علالت ہے ان کا انقال ہوا انہوں نے اس سال عیدالاضحٰی کی نماز میں امامت کے لیے احمد بن داؤ دکو تھم دیا اور اسی نے اس سال عیدگاہ میں نماز پڑھائی۔

واثق كا حليه عمراورعهدخلا فت:

سرخی مائل گورارنگ تھا۔خوب صورت چہرہ'سڈول اورخوب صورت جسم تھا۔ بائیں آئکھا بھری ہوئی تھی اس میں سفید تکتے تھے۔ ۲س/سال عمر ہوئی بعض نے ۳۲ سال بتائی ہے پہلے بیان کے مطابق ۱۹۱ھ میں پیدا ہوئے۔ یا پچ سال یا پچ ماہ نو دن خلافت کی بعض نے سات دن بارہ گھنٹے بیان کیے ہیں۔ بیمکہ کے رائے میں پیدا ہوئے تھان کی ماں ایک ام ولدرومیة قراطیس نام تھی نام بارون تھا۔ کنیت ابوجعفرتھی۔

واثق كى عمر كے متعلق نجوميوں كى پيشين گوئى:

بیان کیا گیا ہے جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور استیقاء ہو گیا' نجومیوں کوطلب کیا۔حسن بن سہل فضل بن سہل کا بھائی الفضل بن آطن الهاشمي الملعيل بن نونجت محمد بن موي الخواروي المحوس القطر بلي محمد بن الهيشم كا دوست سنداور دوسر ب نجوم ويكضف والے حاضر ہوئے اور انہوں ان کی بیاری طالع اور پیدائش کود کھے کر کہا ہے ابھی بہت عرصہ تک زندہ رہیں گے۔ بلکہ ابھی بچیاس سال ان کی زندگی کےاور بتائے مگراس حکم کوابھی صرف دس دن گز رے تھے کہان کا انتقال ہو گیا۔

واثق کے در بار کا پہلا دن:

حسن بن ضحاک نے بیان کیا کہ میں واثق کی خدمت میں حاضر ہوامعتصم کومرے ہوسے چند ہی روز گزرے تھے'اور واثق نے آج پہلا در بارکیا تھا۔ سب سے پہلے جو گاناان کوسنایا گیاوہ پیشعر تھے جوابراہیم بن المہدی کی جاربیشار بینے گا کرسنائے: ماوري الحاملون برم استقلوا نعشه للشواام للفناء

'' جس روزا ٹھانے والے اس کی نعش کواٹھالے گئے ان کومعلوم نہ تھا کہوہ اسے قیام ودام کے لیے لیے جارہے ہیں یا فنا بْرَجْهَابُ: کے لیے۔

| الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الواثق باللہ | ۹۰ بارون                    |                                              | تاریخ طبری : جلدششم            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                             | ل فبك باكيـما تك ما                          |                                |
|                                                  |                             | ے<br>نیری ز د نے والیاں جو جا ہیں تیرے بار   |                                |
| له کسی کواس کا خیال ہی نه ر ہا کہ ہم کیوں جم     |                             |                                              |                                |
|                                                  |                             |                                              | ہوئے تھے' پھرکسی اور گو۔       |
| ن و داعسا ايهما الرجل                            | وهمل تبطيبر                 | <br>ـــريـرة ان الركب تحـل                   |                                |
|                                                  |                             | ے<br>الا ہےاب ہر رہے اکو د داع کر دے مگر ،   |                                |
| ت ایسی دل پذیرتعزیت نہیں سی تھی۔اس               |                             |                                              |                                |
| ·                                                | •                           |                                              | کے بعد واثق مجلس سے اٹھ        |
|                                                  |                             | •                                            | على بن الجهم كا قصيده:         |
|                                                  | ن میں بیشعر کہے:            | نے کے بعد علی بن الجہم نے ان کی شال          | واثق کے خلیفہ ہو               |
| وانسق الهسسارون                                  |                             | زذو الدنيا و ذوالدين                         |                                |
| •                                                | امیاب ہوئے۔                 | رد نیا دار دونو ل الواثق کی حکومت میں کا     | تِنْزُهُهُ ﴾: ''دين داراو      |
| ن الدنيا مع الدين                                | ما احسر                     | ، من عدل و من نائل                           | افـــاض                        |
|                                                  | کی د نیا کس قد رعمہ ہے۔     | ں وجو د کو بہا دیا ہے۔ دین کے ساتھ اس        | تَرَجْهَهُ: اس نے عدل          |
| ىي خفض و في الدين                                | فالناس ف                    | بالاحسان في فضله                             | قدعم                           |
| سے زندگی بسر کررہے ہیں۔                          | تمام لوگ عیش وراحت ب        | میں احسان شریک ہے اور اس وجہ سے <sup>ن</sup> | بَنْزَجْهَا اس كُفْل           |
|                                                  |                             | سر الداعي له سالبقيا                         |                                |
| ) کہدر ہے ہیں''۔                                 | ور کس قند راس دعا پرآمین    | ۔اس کی بقائے عمر کے لیے دعا گو ہیں او        | تَبْرَجْهَا ﴾ من قدر لوگ       |
|                                                  |                             | نعرجھی ان کی شان میں کیے تھے:                | اس شاعرنے یہ                   |
| لـــلــــه الــنــفــوس                          | ٹــق بــــا                 | ت بالملك الوا                                |                                |
|                                                  | ,                           | نے لاکھوں جانبیں بچالیں۔                     | نَيْزَجُهَهُ؟ " واتق بالله     |
| قى الحليس                                        | _                           | يشقى به الما                                 |                                |
| ·                                                |                             | ے جو مال کو جدا کردیتا ہے مگر دوست کومحرو    | •                              |
| ـش الـعـلـق الـنـفيـس                            |                             | ــــس السيف بــــــه                         |                                |
|                                                  | •                           | ئەاس كى انىس بىيەتگرىيىش بىپامال كواس.       | بَنْزَجْهَا ﴾: کلوار هروقت     |
|                                                  | شداته الحرب العبوس<br>بربع: |                                              |                                |
| •                                                | اسے کھسیانی ہوجانی ہے۔      | رہے کہ نہایت بخت لڑا ئی اس کے حملوب          | بْنَرْجِهَا بَهُ: وه ايسابها و |

ہارون الرشیداوراس کے جانشین + خلیفہ ہارون الواثق باللہ

تا ریخ طبری: جلد ششم

يا بني العباس يابي الله الا ان تسوسوا

ا ہے بنی عماس اللہ کوصرف مقصود ہی یہ ہے کہتم جہانیانی کرؤ'۔

صالح بن عبدالو ہاب کی جار ہے کم نے حسب ذیل دوشعراور محمد بن کناسہ کے شعروں کوراگ میں بٹھا کرا دا کیا:

في انقباض وحشمة فاذا جالست اهل الوفا و الكرم

نَتَنْ الله وفااورالل كرم كى محبة ميں جب ميں ابل وفااورابل كرم كى محبت ميں ہوتا ہوں۔

و قبلت میا شئت غیر محتشم

ارسلت نفسي على سجينها

بَشَرَ ﷺ: میں اپنی طبیعت کوآ زادی دے دیتا ہوں اور بے با کانہ جو چاہتا ہوں کہد یتا ہوں'۔

واثق نے ان کو گا کر سنا اور پسند کیا۔ابن الزیات کو ہلا کر یو چھا جانتے ہو پیصا کے بن عبدالو ہا ب کون ہے۔

صالح بن عبدالوماب اوراس كى طلى :

تم اس بلا کر ہمارے سامنے بھیجواور کہو کہ وہ اپنی جاریہ کو بھی ساتھ لائے۔ دوسرے دن مبح کوصالح جاریہ کو لئے کران کی خدمت میں حاضر ہواوہ ان کے سامنے پیش ہوئی اس نے گا نا سنایا واثق نے اسے پیند کیا اور صالح سے پچھوایا کہواس کی کیا قیمت ہے اس نے کہاا یک لا کھودینا راورمصر کی ولایت اس قیت کوانہوں نے نہ مانا اوراس جار پیکوواپس کردیا۔

احد بن عبدالوماب كاشعار:

صالح کے بھائی احمہ بن عبدالوباب نے بیشعرواثق کے لیے کہے:

اجدك ما رايت لها معينا

ابـــت دار الاحبة ان تبيــنــا

نیز ہے ہیں: '' دمجلس احباب اس بات کو پیندنہیں کرتی کہ وہ جدا ہومگرتم اس بات میں اس کی اعانت نہیں کرتے ۔ نیز ہے ہیں: '' دمجلس احباب اس بات کو پیندنہیں کرتی کہ وہ جدا ہومگرتم اس بات میں اس کی اعانت نہیں کرتے ۔

والمناتس والحزينا

تقطع حسرة من حب ليلي

لیلی کی محبت میں بہت سے نفوس جن کوکوئی صله اوراجزنہیں ملا ہے حسرت سے یاش یاس ہورہے ہیں'۔

صالح بن عبدالوماب كاواثق كواين جاربيكا نذرانه:

صالح کی جاریتلم نے اسے خاص راگ میں بٹھا کرادا کیا اور پھر ذرذ الکبیر نے وہ راگ واثق کو گا کر سنایا۔ واثق نے یو چھا یہ س کا گانا ہے اس نے کہا قلم نے گایا ہے واثق نے ابن الزیات کو تھم بھیجا اس نے صالح اور اس کی جاریہ کو ملا بھیجا جب وہ اس کے پاس پیش ہوئی انہوں نے یو چھا کیا بیتمہارےاشعار ہیں۔اس نے کہا جی ہاں واثق نے کہا اللہ تجھے برکت دے۔اور صالح ہے کہلا کر بھیجا کہ بیرمعاملہ ختم کرواوراتنی قیت کہو کہ جوآ سانی ہے تم کومل جائے۔اس نے کہلا کر بھیجا کہ میں اس جار بیرکو امیر المومنین کی نذر کرتا ہوں کہ وہ آپ کومبارک ہو۔ واثق نے کہامیں نے اسے قبول کرلیا اور پھرمحمہ بن عبدالملک کوکہا کہ اسے یا کچ ہزار دینا دو۔

· اغتباط کی صالح کورقم نه ملنے کی شکایت:

واثق نے اس کا نام اغتباط رکھا۔ ابن الزیات نے اس قیت کے اداکر نے میں تاخیر کی۔ اس جاریہ نے دوبارہ بیراگ ابت

تاریخ طبری: جلد ششم + خلیفه بارون الواثق بالله

دارلاحیة واثق کوسنایا۔خوش ہوکرانہوں نے کہا تچھ پراور تیرے پرورش اور تربیت کرنے والے پراللہ کی برکت نازل ہوااس نے کہا اے میرے مالک میرے پرورش کرنے والے کو کیا نفع ہوگا آپ نے اسے پچھ دلوایا تھا مگراب تک وہ اسے نہیں ملا۔ واثق نے سیمانہ ہے کہا دوات دینا اور پھراسی وقت اپنے ہاتھ سے ابن الزیات کو کھھا کہ صالح بن عبدالوہاب کو وہ یائچ ہزار دینار جوہم نے اغتباط کی قیت میں اسے دلوائے ہیں ابھی اسے مضاعف کر کے دے دو۔

صالح كورقم كي ادائيگي:

صالح کہتا ہے کہ میں ابن الزیات کے پاس گیا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ پانچ ہزار سابقہ تو ابھی لےلو دوسرے پانچ ہزار جمعہ کے بعد میںتم کودیئے دیتا ہوں اگر اس اثناء میں اس کے متعلق تم سے یو چھا جائے تو تم یہی کہد دینا کہ وہ رقم مجھےوصول ہوگئی ہے گراس بات کواحیصانہ بچھ کرکہ مجھے خلاف واقعہ اقرار کرنا پڑے میں اینے گھر میں چھیا ہیشار ہایہاں تک کہاس نے وہ بقیدر قم بھی مجھے دے دی سیمانہ نے مجھے سے یو جھا کہوہ روپیتم کووصول ہو گیا میں نے کہاہاں واثق کواغتباط ہے اس قد رلطف اور دلچیسی ہوئی کہانہوں نےسلطنت کا کام چھوڑ دیااوراب جوکسی امر میں حصہ نہ لیتے تھے۔اس طرح ان کاانقال ہو گیا۔

